



#### معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کرتبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



www.KitaboSunnat.com

فَاسْنَا فَا الْمُكَالِدُ الْمُرْكِلِينَ الْمُكَالِّدُ الْمُكَالِينَ الْمُكَالِّدُ الْمُكَالِينَ الْمُؤْلِثُ الْمُكَالِينَ الْمُؤْلِثُ الْمُكَالِينَ الْمُؤْلِثُ اللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلْلُلُولُ اللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلِينَالِينَ الْمُؤْلِلِينَ الْمُؤْلِلِينَالِقُ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلِلْلِينِ الْمُؤْلِلِ اللْمُؤْلِلِينَالِينِ الْمُؤْلِلِلْلُولُ الْمُؤْلِلِلْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِلِلْلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلُلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْلْمُؤْلِلْلِلْمُؤْلِلْلْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلْلِلْلِلْمُؤْلِلْلِلِلْمُؤْلِلْلِلْلْمُؤْلِلِلْلِلْمُؤْلِلْلِل



# فهرست \_ \_ \_ \_ احکام ومسائل

# موضوعات www.KitaboSunnat.com 41 مقدمه ازعبدالمنان نور پوری حفظه الله تعالی 42 عرض مرتب هم عرش ناشر 43

#### 1 - كتاب العقائد ....عقا كركابيان

| 45 | الله تعالی ہر چیز کود یکھتا ہے                      | ♦ |
|----|-----------------------------------------------------|---|
| 45 | نبي ﷺ غيب تهيں جانتے                                | ₿ |
| 46 | نیک کام کرنے کی ضرورت                               | Φ |
| 46 | اللّٰدخود ہی گمراہ کرتا ہے توانسان کا کیاقصور ہے؟   | ₿ |
| 47 | بی ﷺ کی وفات کے بعد بی ﷺ ہے دعا کروانا              | ٥ |
| 48 | انبیاء کلیہم السلام کی حرمت کا وسلیہ دے کر دعا کرنا | ₿ |
| 49 | نداء لغير الله شرك وبدعت بيانهين؟                   | ♦ |
| 62 | کیااللہ تعالیٰ اپنی صفت کسی کوریتا ہے؟              | ♦ |
| 63 | کیا نبی اگرمﷺ قبر میں زندہ ہیں؟                     | Φ |
| 63 | كيا نيﷺ برآ دى كى قبر ميں آتے ہيں؟                  | ♦ |
| 64 | نبی کریم ﷺ کی قبر کے پاس سلام کا طریقہ              | ₿ |

| <b>E</b> 6 | فهرست کی گی کی | No.       |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 64         | کیا ہر نیک و بدکی روح قبر میں لوٹائی جاتی ہے؟      | ♦         |
| 65         | قبر میں عذاب روح اورجسم دونو <sub>ک</sub> وہوتا ہے | Ø         |
| 65         | عذاب قبر کی حیثیت                                  | <b>©</b>  |
| 66         | مُر دہ جوتوں کی آ واز سنتاہے                       | <b>Ø</b>  |
| 67         | مُر ده کوزنده کرنا                                 | <b>\$</b> |
| 67         | سجد بعظیمی کیا ہے؟                                 | <b>Ø</b>  |
| 67         | سجده لعظیمی جائز ہے؟                               | ₿         |
| 68         | تصوف كالغوى اورا صطلاحي معنى                       | ٥         |
| 68         | ابدال والى حديث كي وضاحت                           | ♦         |
| 68         | کیاشیعه کافر ہیں؟                                  | <b>\$</b> |
| 69         | بتوں والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرنا              | ₿         |
| 69         | مکه مدینه میں بریلوی کا داخلیہ                     | ♦         |
| 69         | نثرک کرنے والے کوسلام کہنا                         | ٥         |
| 69         | اگرمسلمان آ دمی مرزائی ہوجائے تو؟                  | ♦         |
| 69         | ختم شریف کی وضاحت                                  | <b>\$</b> |
| 70         | مختم والی چیز کھانا                                | ♦         |
| 71         | ايمان ميں کمی وبليشی                               | ♦         |
| 71         | جاد دا ورنظر بدکی وضاحت<br>-                       | <b>\$</b> |
| 72         | کیا نبی کریم ﷺ پر جاد و ہواتھا؟                    | Φ         |
| 73         | جاد و کوشتم کرنا<br>ناسب                           | 0         |
| 73         | و <sup>ح</sup> ن الله تعالی کی مخلوق میں           | ٥         |
| 74         | ز مین کی ذاتی حق ملکیت اوراسلام                    | ٥         |
| 78         | جواللد کومنظور ہوگا کہنا درست ہے؟                  | ٥         |



### 2\_ كتاب الطهارة .... طهارت كمسائل

#### وضوء كابيان

| 79 | وضوء کے فرائض                             | Φ         |
|----|-------------------------------------------|-----------|
| 80 | دا <b>ر</b> همی کا خلال                   | ٥         |
| 81 | وضوء میں پاؤل کامسح یاغسل                 | ♦         |
| 85 | پاؤں کی انگلیوں کا خلال                   | <b>©</b>  |
| 85 | جرابو <u>ں پ</u> رسح                      | ₿         |
| 86 | مسواک کرنے ہے 70 نماز وں کا ثواب          | Φ         |
| 86 | طواف کے لئے وضوء                          | <b>\$</b> |
| 86 | اعضائے وضوکوتین ہے کم یازیادہ د فعہ دھونا | ♦         |
| 86 | ایک دضوء سے کئی نمازیں یا عباد تیں        | ♦         |
|    | وضوءتوڑنے والی چیزیں                      | 14.       |
| 87 | جسم ہےخون نکلے یا کپڑوں پرلگ جائے تو؟     | ♦         |
| 87 | میت اٹھانے سے وضو؟                        | ٥         |
| 88 | حالت وضومیں کیڑر انحنوں ہے نیچے ہونا      | ₿         |
| 89 | ذ کر لیعنی شرمگاه کو حچیونا               | ٥         |
| 90 | بیشاب کے قطروں کامسلسل آنا                | <b>©</b>  |
| 91 | ہوا خارج ہونے سے وضو کی حکمت              | <b>©</b>  |
| 91 | آ گ پر کی چیز کھانے ہے وضوء               | Ö         |
| 91 | ادنٹ کے گوشت سے وضوء                      | <b>Ø</b>  |

| <b>8</b> | فهرست کی اور کی | No.       |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 92       | نماز میں وضوء کا ٹو شا                              | Ø         |
|          | غسل کابیان                                          |           |
| 92       | غسل کے فرائض اور طریقہ                              | ♦         |
| 93       | حا ئضه كاطواف                                       | <b>\$</b> |
| 93       | جمعہ کے دن کاغشل                                    | ٥         |
| 94       | جنبی کا تیم <sub>م</sub>                            | <b>Ø</b>  |
| 94       | شرمگاہوں کے ملنے سے خسل                             | ٥         |
| 94       | نومسلم كاغشل                                        | <b>©</b>  |
| 95       | جنبی مردیا حا ئصه عورت کا قر آن پڑھنا اور جھونا     | ♦         |
| 96       | نفاس کےخون کاعنسل                                   | <b>\$</b> |
|          | رفع حاجت کے آداب                                    |           |
| 97       | کھڑے ہو کر پیشاب کرنا                               | ♦         |
| 97       | جيب ہے قرآني آيات نکال کر پيشاب کرنا                | ♦         |

# (3- كتاب الصلوة .....نماز كے مسائل

|    | نمازى كالباس                | ****** |
|----|-----------------------------|--------|
| 98 | <u>ننگ</u> ے سرنما ز        | Ø      |
| 98 | ننگه سرامامت                | ♦      |
| 98 | سر برِرو مال يا ڻو پي رکھنا | ٥      |

| <b>%</b> 9                            | فهرست کی | No.       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 99                                    | نماز میں مخنوں سے نیچے کپڑ الٹکا نا          | ₿         |
|                                       | مساجد کابیان                                 |           |
| 99                                    | نقش ونگار والی صفیں یا قالین                 | ٥         |
| 99                                    | چیپ دالے فرش پرنماز                          | <b>\$</b> |
| 100                                   | قبرستان میں نماز                             | <b>\$</b> |
| 100                                   | مسجد کے مینار بنانا                          | ٥         |
| 101                                   | مىجد كوايك جگدييے دوسرى جگد تبديل كرنا       | <b>©</b>  |
| 101                                   | نوافل گھر میں ادا کرنا                       | <b>\$</b> |
| 102                                   | گھر سے دورمسجد میں نماز                      | <b>\$</b> |
| 102                                   | دوکان میں نماز                               | <b>Ø</b>  |
| 103                                   | لکڑی کی جائے نماز                            | <b>\$</b> |
| 103                                   | مریض کی جائے نماز                            | <b>\$</b> |
| 103                                   | تحية المسجد كاحكم                            | <b>\$</b> |
| 106                                   | بوجها ختلاف دوسري مسجدينانا                  | <b>\$</b> |
| 107                                   | مسجد میں اعلانات کرنا                        | ♦         |
| 107                                   | مسجد کی تعمیر میں زکو ۃ نگانا                | ♦         |
| 107                                   | •                                            | <b>\$</b> |
| 108                                   | مىجدىيں" اگرېتى" لگانا                       | <b>\$</b> |
| 108                                   | بیٹے کے نام پرمسجد کا نام                    | ٥         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اوقات نماز                                   |           |
| 108                                   | نمازوں کی ترتیب اورسنتوں کی قضاء             | <b>Ø</b>  |
| 110                                   | طلوع وغروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا           | ₿         |
| 112                                   | بارش می <i>ں نماز وں کوجمع کر</i> نا         | <b>Ø</b>  |

| <u>10</u>                              | منهر ست المنظم ا |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 112                                    | خوف وسفر شے بغیرنماز جع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ø         |
| 114                                    | زوال ومثل اول معلوم كرنا اورصلوٰ ة عصر كا وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$</b> |
|                                        | اذان وا قامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 115                                    | تهجر کی اذ ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$</b> |
| 117                                    | اذان ييبل الصلوة والسلام كهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥         |
| 119                                    | اذان کے وقت کتے کا آ واز نکالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥         |
| 119                                    | الحيليآ دمى كااذان وا قامت كهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ♦         |
| 120                                    | جفت اذ ان اور طاق اقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>©</b>  |
| 120                                    | الصلوة خير من النوم كهال پڑھاجائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₿         |
| 120                                    | مؤذن کی اجازت ہےا قامت کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₿         |
| 120                                    | دوہری اذان اور دوہری اقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥         |
| 120                                    | پانچوں اذا نیں دو ہری کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥         |
| 120                                    | اذ ان کے بعد وسیلہ کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₿         |
| 121                                    | دوسری جماعت کے لئے اذ ان وا قامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₿         |
| 121                                    | مؤذن کااذان کے بعدمسجد سے نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$</b> |
| 121                                    | اذان کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\$</b> |
| 121                                    | اقامها الله و ادامها والى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$</b> |
| 121                                    | <u>نچے کے کان میں اذ ان وا قامت</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$</b> |
| ************************************** | ستره کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 122                                    | امام ومقتدی کے درمیان سے گزرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ф         |
| 123                                    | سلام کے بعدامام کا نمازیوں کے آگے ہے گزرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥         |
| 123                                    | مىجدىين ستر ەاوراس كامستحب ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥         |

| 11    | فهرست المنظمة |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | نماز ہے متعلقہ دیگرا حکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 126   | نمازى كى نگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₿           |
| 126   | نماز میں نام محمد ﷺ آئے تو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ♦           |
| 126   | ششسی دوسر شے خص کی نمازیژ هنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ♦           |
| 127   | عورت ومرد کی نماز میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₿           |
| 131   | سينه پر ہاتھ باندھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ♦           |
| 133   | زىرِنافوالى روايات كى وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ♦           |
| 134   | دعاءا سنفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ♦           |
| 135   | نماز میں قراءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₿           |
| 135   | برركعت ميں اعو ذبالله پر منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ♦           |
| 135   | غيرنمازي كالقمه دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <₽          |
|       | نمازباجماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *********** |
| 136   | نماز باجماعت کب فرض ہوئی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Φ           |
| 136   | پہلی صف مکمل ہونے کے بعد آنے والا کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ♦           |
| 138   | امام کی اقتداء میں دل کا دکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ♦           |
| 139   | معذوراً دی کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥           |
| 139   | فاتحه خلف الامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ø</b>    |
| 154   | مقیم امام کے پیچھے مسافر کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥           |
| 155   | امام قراءت کمبی کرتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>©</b>    |
| 155   | امام کی عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\$</b>   |
| (155) | مسجد میں دوبارہ جماعت کروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>©</b>    |
| 155   | عورت کا اذ ان یاا قامت کهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₿           |

| <u>12</u> | فهرست المنظمة | <b>*</b>  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 155       | عورت کامسجد بین جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$</b> |
| 156       | عورت کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>©</b>  |
| 156       | سیاہ خضاب لگانے والاامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>©</b>  |
| 156       | بدعتی اور مشرک امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$</b> |
| 158       | مقلدامام کی اقتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$</b> |
| 158       | جماعت ہے ستی کرنے والے کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$</b> |
| 158       | سگریٹ نوشی کرنے والاامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥         |
| 158       | تعویذ کرنے والاامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٥         |
| 160       | غلط قرآن كريم پڙھنے والاامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ø         |
| 160       | وترکی جماعت میں فرض پردھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         |
| 160       | جماعت ہوئے سلام کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø         |
| 161       | جماعت میں ستی ختم کرنے کے لئے وظیفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$</b> |
| 161       | ایک ہی مصلیٰ پردوبارہ جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         |
| 161       | سورتوں کا جواب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\Q</b> |
| 161       | رکوع میں ملنے والی رکھت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$</b> |
| 169       | دوآ دمیوں کی جماعت میں تیسر ہے کاملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b> |
| 169       | امام کے عین چیچے کھڑا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₿         |
| 169       | صف میں بیچ کاادھرادھرو کیمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥         |
| 170       | صف میں بد بودار آدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$</b> |
| 170       | آ خری تشهد میں جماعت ہے ملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ø         |

| <u>13</u>    | فيرست المنظمة |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              | ته مین بالجهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 170          | بلندآ وازے آمین کا چیلنے<br>بلند آوازے آمین کا چیلنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Φ         |
| 171          | کیا آمین بالجبر ثابت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥         |
|              | رفع البيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 172          | سرکش گھوڑ وں کی دُمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₿         |
| 172          | رفع البيدين كي تمام احاديث ضعيف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₿         |
| 173          | منکرین رفع البدین کے دس سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₿         |
| 179          | رفع البيدين فرض ہے ياسنت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>©</b>  |
| 179          | رفع الیدین کے بغیرنماز؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₿         |
| 179          | بغلول میں بت اور رفع الیدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₿         |
| 179          | رفع اليدين شروع اسلام ميں تھايا آخر ميں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ø         |
| 180          | دوسری رکعت سے اٹھ کرر فع البیرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥         |
| 180          | اشتہار: ہم رفع البیدین کیوں نہیں کرتے۔ کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥         |
|              | رکوع کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 182          | رکوع کے بعددعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ♦         |
| 183          | رکوع کے بعد ہاتھ با ندھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥         |
|              | سجده کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 187          | سجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ زمین پررکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$</b> |
| 188          | سجده مين دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥         |
| 189          | سجده ميں ايڑھياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵         |
| 1 <b>8</b> 9 | دو سجدوں کے درمیان' مجلسہ''میں انگلی اٹھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥         |
| 191          | د دنوں سجد دل کے بعد ہاتھوں کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₿         |

| 14  | ونهرست کیکھائی کیکھائی کیکھی کیکھ |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | تشهد کا بیان                                                                                                    |            |
| 192 | شروع ہے آخرسلام تک انگلی ہلا نا                                                                                 | ₿          |
| 193 | پہلے قعدہ میں درود ہیڑھنا                                                                                       | ₿          |
| 198 | پہلے اور دوسر بے شہد میں فرق                                                                                    | <b>\$</b>  |
| 198 | ت خری تشهد میں بائیں پنڈلی کودائیں پنڈلی پررکھنا                                                                | ₿          |
| 198 | تشہد میں ایک سے زیادہ دعا ئیں پڑھنا                                                                             | ₿          |
| 199 | تې خرى تىشەر مىں دائىي بازوكى كىفىت                                                                             | ₿          |
|     | سىجىدە سىھو                                                                                                     |            |
| 199 | سجده نهو كاطريقه                                                                                                | ₿          |
| 199 | بھول کرظہر کی نماز پانچ رکعت پڑھنا                                                                              | ٥          |
| 200 | قراءت کی غلطی سے تجدہ نہو؟                                                                                      | ٥          |
|     | نماز كااختيام                                                                                                   |            |
| 200 | سلام پیمیرنے کا صحیح طریقنہ                                                                                     | ٥          |
|     | نماز کے بعد                                                                                                     | 4          |
| 200 | نماز کے بعدوظا ئف                                                                                               | ₿          |
| 201 | دعاکے بعد چہرے پر ہاتھ بھیرنا"                                                                                  | <b>©</b>   |
| 208 | مقتدی کے کہنے پراجتاعی دعا                                                                                      | ♦          |
| 209 | فرض نمازوں کے بعداجتاعی دعا                                                                                     | <b>Ø</b>   |
| 213 | تجهى كبھار ہاتھ اٹھا ڳراجتا عي دعا                                                                              | ٥          |
|     | نمازى سنتؤں كابيان                                                                                              |            |
| 213 | فجری جماعت کھڑی ہوتوسنتیں پڑھنا                                                                                 | <b>(</b> > |
| 213 | فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد رپڑھنا                                                                                | ٥          |

| [2] [15] | فهرست کی                                      | )<br>H    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 215      | فجری سنتوں کے بعد لیٹنا                                                           | <b>\$</b> |
| 215      | سورج طلوع ہونے کے بعد دور کعت                                                     | <b>©</b>  |
| 216      | پانچوں فرض نماز وں کی رکعات سنتیں اور نوافل                                       | <b>©</b>  |
| 216      | نماز وں کی سنتیں حیصوڑ نا                                                         | ٥         |
| 216      | چارر کعات سنت ایک یا دوسلام ہے پڑھنا                                              | <b>\$</b> |
| 217      | قضاءنماز کی سنتیں پڑھنا                                                           | ٥         |
| 217      | نفل اورسنت میں فرق                                                                | <b>\$</b> |
|          | تهجد، قیام رمضان اوروتر                                                           |           |
| 218      | تین وترکی نمازمغرب سےمشابہت                                                       | <b>Ø</b>  |
| 218      | کیاوترواجبہے؟                                                                     | ٥         |
| 219      | وتر کے بعد نفل پڑھنا                                                              | ٥         |
| 221      | تین وتر پڑھتے ہوئے دوسری رکعت میں قعدہ نہ کرنا                                    | <b>©</b>  |
| 221      | تین وتر پڑھنے والےامام کی اقتداء میں ایک وتر پڑھنا                                | <b>©</b>  |
| 221      | وترمين بإتحدا للحا كرنا                                                           | ♦         |
| 222      | وتر میں مقتد یوں کا آمین کہنا                                                     | ٥         |
| 222      | وتر کی دعار کوع سے پہلے اور بعد                                                   | ٥         |
| 225      | كيانَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ اورصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ثابت ہے؟ | ₿         |
| 225      | وتربيس دعا كالجمولنا                                                              | ♦         |
| 225      | يَااَهْلَ الْقُرْآنِ اَوْتِرُوا كَلُ وضاحت                                        | ₿         |
| 226      | گیاره رکعت سےزائد قیام الکیل                                                      | <b>\$</b> |
| 227      | گیاره رکعات کی کیفیت                                                              | Φ         |
| 228      | نمازتراوت کاونت                                                                   | <b>\$</b> |
| 229      | تهجد کی رکعات اور وفت                                                             | ٥         |

| <u>16</u> | نبرست کی |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 229       | تبجد میں قراءت سو اً اور جھو اً              | <b>©</b>  |
| 229       | تراوت کیا جماعت پڑھنا                        | <b>\$</b> |
| 230       | جماعت تراویح میں فرض پڑھنا                   | ♦         |
| 231       | قنوت نازل <u>ہ</u>                           | <b>\$</b> |
| 231       | نیند سے بیدار ہوکروتر پڑھنا                  | ♦         |
|           | نمازسفر                                      |           |
| 232       | قصر کی حد                                    | ♦         |
| 232       | 48 ميل پرتصر کی حقیقت                        | Φ         |
| 232       | عثانﷺ کی سفر میں مکمل نماز                   | ₿         |
| 232       | عورت والدين كے گھر قصر كرے؟                  | <b>©</b>  |
| 233       | ایک سال تک نماز قصر                          | ♦         |
| 234       | قصر کتنے دن جائز ہے؟                         | ٥         |
| 236       | ملازم کی نمازقصر                             | <b>\$</b> |
| 237       | ا غاز سفر میں قصر                            | ٥         |
|           | نمازجعه                                      |           |
| 237       | نماز جمعه کاوقت                              | ٥         |
| 237       | کیا جمعه کی پہلی اذ ان بدعت ہے؟              | ♦         |
| 239       | گاؤں میں نماز جمعہ                           | <b>©</b>  |
| 243       | دوخطبوں کے درمیان ہاتھا ٹھا کر دعا کرنا      | <b>©</b>  |
| 244       | نماز جمعه کی رکعات                           | ٥         |
| 245       | خطبوں کے درمیان چندہ مانگنا                  | ₿         |
| 245       | جمعه پڑھانے کاغلط طریقه                      | ٥         |

| <u>F</u> 17 | فهرست کی   |                                         |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 246         | دوران خطبه دور کعات                            | <b>\$</b>                               |
| 246         | خطبه جمعه كالمختضر جونا                        | ♦                                       |
| 247         | اگر جمعه ره جائے تو؟                           | ♦                                       |
| 247         | خطبه جمعه پین 'سوره ق'' پڑھنا                  | <b>Ø</b>                                |
|             | نمازعيدين                                      |                                         |
| 248         | تنبيرات ز دا ئدمين رفع البيرين                 | Ø                                       |
| 249         | نمازعيد ميں دعائے استفتاح                      | <b>\$</b>                               |
| 250         | عيدين ميں دوخطبے                               | <b>Ø</b>                                |
| 250         | عیدین میںایک خطبہ کی دلیل                      | <b>©</b>                                |
| 252         | عيد كے بعد دونفل                               | <b>Ø</b>                                |
| 252         | تکبیرات عید کی صراحت                           | ٥                                       |
|             | نمازشيج                                        | *************************************** |
| 253         | نمازشيج بإجماعت                                | <b>©</b>                                |
| 253         | www.KitaboSunnat.com نمازشیج والی روایت کی سند | *************                           |

# 4۔ کتاب الجنائز ..... جنازے کے مسائل

|     | **************************************      | ********** |
|-----|---------------------------------------------|------------|
| 254 | عورت اورمرد کا کفن                          | ₿          |
| 255 | ميت كالتيتم                                 | ٥          |
| 255 | مردہ پیدا ہونے والے بچے کا جنازہ اور قبر    | <b>Ø</b>   |
| 255 | جنازه میں واحد جمع اور مذکر ومونث کی ضمیریں | ♦          |
| 256 | غا ئبانەنماز جنازە                          | ♦          |

| F 18 | نبر ست کی  | No.       |
|------|------------------------------------------------|-----------|
| 256  | قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا                   | <b>Ø</b>  |
| 257  | غيرمحرم مردياعورت كامنه ديكهنا                 | <b>Ø</b>  |
| 257  | بریلوی کی نماز جنازه                           | <b>\$</b> |
| 257  | ایک امام ایک میت کا دود فعه جنازه پژهاسکتا ہے؟ | <b>\$</b> |
| 257  | تكبيرات جنازه وعيدمين رفع البدين               | <b>©</b>  |
| 258  | بے نماز کا جناز ہ                              | <b>©</b>  |
| 259  | عورت کوقبر میں اتار نا                         | <b>Ø</b>  |
| 260  | فو تکی پر کھانا کھلانا                         | <b>©</b>  |
| 260  | قبر پرقر آن مجید پڑھنا                         | <b>Ø</b>  |
| 262  | میت کے لئے قرآن خوانی                          | <b>©</b>  |
| 263  | تُوابِ پہنچانے کا حکم                          | <b>©</b>  |
| 264  | سوگ کرنے کا طریقہ                              | <b>©</b>  |
| 265  | بھورے پر بیٹھ کروعا                            | Φ         |
| 265  | تعزیتی اجتماع سے خطاب                          | ₿         |
| 266  | قبروں کی زیارت کرنا                            | <b>\$</b> |

### 5-كتاب الزكوة .....زكوة كے مسائل

|     | *************************************** |           |
|-----|-----------------------------------------|-----------|
| 269 | عشر کل غلہ میں ہے                       | <b>\$</b> |
| 269 | مكان پرز كۈ ة                           | <b>\$</b> |
| 270 | قرض پردی ہوئی رقم کی ز کو ۃ             | <b>©</b>  |
| 272 | گاژی پرز کو ة                           | <b>Ø</b>  |
| 272 | عورت کے زیورات پرز کو ۃ                 | ₿         |

حکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکت

| <u>19</u> | فهرست المحتوات المحتو |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 273       | سما تؤ نے سونا کی زکو ۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$</b> |
| 273       | سامان تجارت میں ز کو ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥         |
| 273       | ز کو ق کونسل ہے دینی مدارس کی امداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥         |
| 273       | رساله یا کتاب طبع کروانے پرز کو ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>۞</b>  |
| 274       | مقامی بچوں کے مدرسہ پرز کو ۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₿         |
| 274       | ڈاکٹر بننے والی طالبہ کوز کو ۃ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø         |
| 275       | سيدآ ل رسول كوز كو ة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ♦         |
| 275       | فطرانه کب ادا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$</b> |
| 276       | صاغ کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₿         |
| 277       | در ہم کاوزن (۳ماشےاور رتی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$</b> |

## 6 - كتاب الصوم .....روزول كے مسائل

|     | # 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |           |
|-----|-----------------------------------------|-----------|
| 279 | ج <b>ا</b> ندو <u>کیمنے</u> کابیان      | ₿         |
| 280 | يوم عاشوراء كابيان                      | ♦         |
| 282 | پندره شعبان کاروزه                      | ٥         |
| 284 | اعتكاف كا آغاز                          | ♦         |
| 287 | ا دکام اعتکاف                           | ♦         |
| 288 | داڑھی مونڈنے والے کااعتکاف              | <b>Ø</b>  |
| 288 | عورت كأ گھر ميں اعتكاف                  | <b>\$</b> |
| 288 | روزه کی حالت میں مباشرت                 | <b>\$</b> |
| 288 | مرضعه اورحا مله کاروزه                  | <b>\$</b> |
| 289 | رمضان کی قضاء                           | <b>\$</b> |

# نهرست المحج و العمر ة...... في ممائل المحج و العمر ق..... في ممائل المحج و المحج و المحج و المحج و المحج و العمر ق.... في ممائل المحج و الم

| 290 | تحبيرات ذوالحج كاآغاز              | <b>\Phi</b> |
|-----|------------------------------------|-------------|
| 290 | حج إفر ادمیں طواف افاضہ کے بعد سعی | ♦           |
| 291 | عورت کا مج محرم کے ساتھ            | Φ           |
| 291 | عمرہ کےسفر میں حج کرنا             | ٥           |
| 291 | مكه معظمه باننج كرعمره كوموخركرنا  | <b>\$</b>   |
| 293 | ایک سفر میں زیادہ عمر ہے           | ٥           |
| 293 | بار بارطواف                        | Ø           |
| 293 | طواف کے بعد مقام ابراہیم پرنماز    | ٥           |
| 293 | طواف کے لئے وضوء                   | ♦           |
| 293 | حرم کے اندر مقیم کا احرام          | ٥           |
| 294 | عبدالرحمٰن بن ابی بکرے کاعمرہ      | Φ           |
| 294 | نىﷺ كاقح كون ساتفا؟                | ♦           |
| 295 | کون سامج افضل ہے؟                  | ٥           |
| 295 | جج تمتع کے لئے قربانی              | ٥           |
| 296 | قربانی ذریح کرنا                   | ♦           |
| 296 | حج إفر ادمين قرباني                | <b>Ø</b>    |
| 296 | قربانی منی میں                     | <b>\$</b>   |
| 297 | حاجی ہے دعا کی اپیل                | ₿           |
| 298 | میت کی طرف ہے جج                   | <b>\$</b>   |
| 299 | حج وعمره میں بال کا شنے کی کیفیت   | ٥           |

| £ 21 | فنبرست المنظمة | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 299  | جج ہے متعلق ایک مضمون پرنظر                                                                                    | <b>⊘</b>                               |

#### (8 - کتاب النکاح .... نکاح کےمسائل

|           |                                   | 20000000000000000 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>\$</b> | نکاح شغار (و نه سنه) کابیان       | 302               |
| <b>\$</b> | نکاح شغار میں حق مبر              | 302               |
| ٥         | برعی شخص سے اہل حدیث عورت کا نکاح | 303               |
| ♦         | برعتی ما بازاری عورت سے نکاح      | 304               |
| <b>\$</b> | ز ناکے بعد عدالت سے نکاح          | 304               |
| Φ         | وَهَبَتْ نَفْسَهَا كَاتْفِير      | 306               |
| <b>©</b>  | حامله عورت كا نكاح                | 307               |
| ٥         | خاله بها نجی ایک نکاح میں         | 307               |
| <b>Ø</b>  | شادی پر باہج                      | 308               |
| <b>Ø</b>  | بدی طلاق کے بعد نکاح              | 309               |
| ♦         | عيسا كي عورت سے زكاح              | 310               |
| ٥         | دوآ يتون من تطبيق                 | 311               |
|           | مختلف مسلك والوں كا نكاح          | 311               |
| 0         | لڑکی کااپنے منگیتر کود کھینا      | 312               |
| <b>Ø</b>  | شادی کرنے کا شرعی طریقه           | 312               |
| <b>\$</b> | نكاح ميں ايک خطبه                 | 312               |
| <b>©</b>  | چوری چھیے دوسری شا دی کرنا        | 313               |
| ٥         | علی 🐞 کی دوسری شادی               | 313               |
| ٥         | بیوی کے دودھ سے شرعی تعزیر        | 314               |
|           |                                   |                   |

| ×        | _     | فهرست المحافظة المحاف |     |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ****     |       | آ خری بچہ کے دودھ کی مدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15  |
|          | 4     | رضاعت کے بارے میں دوسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15  |
|          | 4     | رضاعت كبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 317 |
| ••••     | 4     | بیوه کا نکاح اور ولی کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 318 |
|          | 4     | بچېن کا تکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18  |
| ****     | }     | پىندى شادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18  |
|          | 4     | مسئله خيار بلوغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318 |
|          | 4     | نکاح کرنے والے کاوکیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 319 |
| ,        |       | نکاح کے موقع پرولی کی موجودگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319 |
|          | 4     | کیاحق مہرو کی کاحق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319 |
| •        | ••••• | کیا جہیز وبارات ایک لعنت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320 |
| }        |       | ثبوت زنا کی صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 322 |
| <b>}</b> |       | ا پنی <i>لڑ</i> کی ہے زنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 322 |
| }        |       | کیاعذل واُ دخفی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 323 |
| }        |       | ''ساکھی'' کااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 323 |
| }        | ••••  | ما نع حمل دوا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 323 |
| <b>}</b> | ••••• | دن کے وقت جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 324 |
| }        | ••••• | د و ہارہ جماع سے پہلے وضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 324 |
| }        | ••••• | بیوی سے دورر ہنے کی شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 325 |
| }        | ***** | بیوی سے نفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 325 |
| }        |       | زليخا كانكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 326 |
| <b>}</b> | ••••• | عورت سے مہرمعاف کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 326 |
| ····     | ***** | برادری سے باہرنکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326 |

| <sup>23</sup> | نهرست کی | No.      |
|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 326           | دوست کی کڑی کے گھر آنا جانا                  | ₿        |
| 327           | مسعودی گروپ کے فرد سے نکاح                   | ₿        |
| 327           | زناسے بیخے کاعمل                             | Φ        |
| 328           | نکاح متعه                                    | ♦        |
| 328           | مشت زنی کتنا برا گناه ہے؟                    | <b>Ø</b> |
| 330           | جنت میں عورت کا خاوند                        | ♦        |

## (9 - كتاب الطلاق .....طلاق كمسائل

| 331 | طلاق کا شرعی طریقه                              | ♦         |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|
| 332 | زبانی تین طلاقیں دینے کے بعد کاغذ پر ککھنا      | ٥         |
| 333 | شرط ہے معلق طلاق                                | ٥         |
| 333 | نابالغ لؤ کی کا نکاح فنخ کرنا                   | ♦         |
| 334 | طلاق خُلَع میں مرد کی رضا مندی ضروری ہے یانہیں؟ | ♦         |
| 334 | طلاق کے بعد بچوں کا خرچ ۔                       | ٥         |
| 334 | عورت کی لاعلمی پرطلاق                           | ٥         |
| 336 | طلاق کھنے کے بعد فور اُرجوع                     | ٥         |
| 336 | والدين طلاق كاحكم دييته مين                     | ٥         |
| 337 | بیوی کو باجی کہنے سے ظہار                       | <b>\$</b> |
| 337 | رجوع کے بغیر دوسری طلاق                         | ♦         |
| 340 | بیوی طلاق وصول نہیں کرتی                        | ٥         |
| 342 | نو ما ه بعد دوسری طلاق                          | ₿         |
|     | 72 0 D C C U D C C C C C C C C C C C C C C C    |           |

| <u>24</u> | فهرست کی |           |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 343       | ا يى مجلس كى تىن طلاقىي                      | ₿         |
| 346       | طلاق نامه بیوی کونه ملنے پر دوبارہ بھیجنا    | ♦         |
| 347       | ا يك دن ميں تين طلاقيں                       | ٥         |
| 348       | الطلاق مرتان كامفهوم                         | ₿         |
| 349       | چیه ماه بعدر جوع کرنا                        | ♦         |
| 349       | دوسری طلاق کے بعدر جوع                       | <b>Ø</b>  |
| 350       | عدت دوسری طلاق سے شار ہوگی یا پہلی سے        | ٥         |
| 350       | عدت طلاق دینے یا طلاق ملنے سے                | ♦         |
| 351       | خاوندفوت ہونے سے عدت                         | ♦         |
| 351       | حامله کی طلاق اور عدت                        | <b>\$</b> |

# (10 - كتاب البيوع ....خريد وفروخت كے مسائل

| 353 | سود کی تعریف                            | <b>©</b>   |
|-----|-----------------------------------------|------------|
| 354 | کیاسودی اجناس مخصوص ہیں؟                | ₿          |
| 355 | موجوده بينكاري نظام                     | <b>(</b> ) |
| 355 | سودی اضا فیه اورانچی ادائیگی میں فرق    | ♦          |
| 356 | کرنی کی قیمت میں کمی                    | ♦          |
| 357 | گروی رکھی ہوئی زمین                     | <b>\$</b>  |
| 357 | مکان کے کرایہ پرنفذی کا قیاس            | ٥          |
| 358 | سوريال كابطاقه ايك سودس ريال ميس خريدنا | Ø          |
| 359 | ریال کے قرض کے بدلہ میں روپے دیٹا       | <b>(</b> ) |
| 359 | بيمه كي وضاحت                           | Ø          |

| 25  | فهرست کی کاف | XX        |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 361 | بيمه كيمتعلق سات دلائل                           | <b>\$</b> |
| 366 | مسلم اسکالروں کے بورڈ کا فتوی                    | <b>\$</b> |
| 366 | آ ژههت کا کار و باراور <b>د</b> شطول والی تیج    | ٥         |
| 370 | نقذاورادهارريث كافرق                             | <b>Ø</b>  |
| 373 | جمعہ کے دن روزی کما نا                           | ٥         |
| 373 | دلا لی اور آ ژھت کا حکم                          | <b>Ø</b>  |
| 377 | ٹی وی اورفلموں کا کاروبار                        | <b>Ø</b>  |
| 378 | ز خیرها ندوزی کی وضاح <b>ت</b>                   | <b>Ø</b>  |
| 379 | تپنگ بازی کے لئے دھا کہ کا کاروبار               | <b>©</b>  |
| 380 | پر پنتگ پرلیس کا کاروبار                         | 0         |
| 380 | <u> ک</u> ے لڑانے کی کما کی                      | <b>Ø</b>  |
| 380 | دوران ملازمت کوتاہی کرنے والے کی شخواہ           | <b>Ø</b>  |
| 382 | ز مین شیکه پر لینادینا                           | <b>©</b>  |
| 382 | ز مین ربهن لینا و پینا                           | ٥         |
| 383 | گر دی کالین دین                                  | <b>\$</b> |
| 383 | ز کو ہے بیخے کے لیے خود کوشیعہ ظاہر کرنا         | <b>Ø</b>  |
| 384 | غیراسلامی حکومت کی چوری کرنا                     |           |
| 385 | ملازم کاسٹوڈ نٹ کارڈ استعال کرنا                 | <b>©</b>  |
| 385 | اسٹام فروثی پرطاغوتی حکومت کوئیکس دینا           | <b>Ø</b>  |
| 386 | ې ٹاوغیره کاادھار                                | <b>Ø</b>  |
| 387 | شرطاگانا                                         | <b>\$</b> |
| 387 | بيع امهات الاولا د                               | <b>Ø</b>  |
| 387 | انعامی بانڈ کا حکم                               | <b>\$</b> |

| <u>26</u> | فهرست المنظمة |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 387       | تھی کے ڈبہے انعام یامحفل نعت ہے عمرہ کا ٹکٹ نکلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$</b> |
| 388       | سيع حبل الحبلة<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ♦         |
| 389       | بینک ملازم کی کمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$</b> |
| 389       | بو لی والی کمینشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$</b> |
| 390       | بیعا ندکی رقم ضبط کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ø         |
| 390       | مسجد فنڈ سے امام یا خطیب کونخواہ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥         |
| 391       | امامت اور نکاح پڑھانے کی اجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\$</b> |
| 391       | تقرير كاوطيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ø</b>  |
| 392       | داڑھی مونڈ نے کی اجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥         |
| 393       | اپنے حق کے لئے رشوت دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ø         |
| 393       | ر شوت دے کر نو کری کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$</b> |

#### [11 - كتاب الميراث .....وراثت كے مسائل

| ,,,,,, |   |                                                           |     |
|--------|---|-----------------------------------------------------------|-----|
|        | ٩ | بےاولا دآ دمی کا تمام جائیدا دا پنے نواسے کے نام ہبہ کرنا | 394 |
|        | ٩ | بھائی کے نام جائیداد ہوجانے کے بعد اپناحق طلب کرنا        | 394 |
|        | ٥ | ا پنی زندگی میں اپنی جائیداداولا دمیں تقسیم کرنا          | 396 |
|        | ₿ | بھائی اپنی بہنوں کوخت نہیں ویتے                           | 398 |
|        | ٥ | تنیں سال بعد بہن اپنے بھائیوں ہے خق طلب کرتی ہے           | 398 |
|        | ٥ | باپ اپنے بیٹول کومحروم کرتاہے                             | 399 |
|        | ٥ | بہن اور بھائی کی موجودگی میں جائیداد بھا نجے کودینا       | 400 |
|        | ٥ | سوتیلی والده کی وراثت میں حق                              | 401 |
| ••••   | ٥ | والده کے معاف کئے ہوئے سدس کا مطالبہ کرنا                 | 401 |
|        |   | 100 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0                   | *   |

| وفات سے بارہ تیرہ سال قبل بہنوئی کو پلاٹ دینا 403 میں مسال قبل بہنوئی کو پلاٹ دینا 403 میں مسال کی وصیت والدین۔ بیوہ تین بیٹے اور یانچ بیٹیوں کاحق 404 میں میٹے اور یانچ بیٹیوں کاحق 405 میں بیٹے ایک بیٹی ۔ بیوہ ۔ بایک بھائی اور سوتیلی مال 405 میں بیوی ۔ دو بہنیں اور چاز ادبھائی میں بینیں اور ایک بھتیجا 407 میں بینیں اور ایک بھتیجا | \$<br>\$<br>\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| والدین۔ بیوہ تین بیٹے اور پانچ بیٹیوں کاحق<br>تین بیٹے ایک بیٹی ۔ بیوہ ۔ باپ ۔ ایک بھائی اورسو تیلی ماں<br>بیوی ۔ دو بہنیں اور چار چھاڑا دبھائی                                                                                                                                                                                             | <b>Ø</b>       |
| والدین۔ بیوہ ین بیے اور پائی بیبیوں کا س<br>تین بیٹے ایک بیٹی ۔ بیوہ۔ باپ۔ ایک بھائی اور سوتیلی ماں<br>بیوی۔ دو بہنیں اور چار چیازاد بھائی                                                                                                                                                                                                  | •              |
| بيوی۔ دو بہنيں اور جار بچازاد بھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ø</b>       |
| بيون په دون سين اور خوار او جهان<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| تین بہنیں اورا یک بھتیجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₿              |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥              |
| شو ہراور تین بہنیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₿              |
| چوہدری حبیب اللہ پٹواری کے 16 سوالوں کے جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ♦              |
| تین پشتوں کے بعدز مین کی تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b>      |
| دو عیٹے ۔ دو بیٹیاں۔ بیوی اور بھائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥              |
| اولا د کی موجود گی میں نواسوں کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>©</b>       |
| دو بیویاں۔دو بیٹیاں۔دو بھائی۔دو بہنیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| بيوى ـ تين بيٹے ـ سات بيٹمياں                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥              |

#### ( 12 - كتاب الاضحية والعقيقة .... قرباني اورعقيقه كابيان

| *************************************** |                                           |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 432                                     | قربانی کی فضیلت                           | ٥        |
| 432                                     | قربانی کااجروثواب                         | <b>Ø</b> |
| 432                                     | قربانی کے دن چار ہیں                      | ٥        |
| 433                                     | صاحب استطاعت کے لئے قرمانی                | ٥        |
| 433                                     | حج کےعلاوہ قربانی                         | <b>©</b> |
| 433                                     | قربانی کی استطاعت نه ر کھنے والا کیا کرے؟ | ٥        |
| 433                                     | سجينس کي قرباني                           | ٥        |

| 28  | نپرست کی                 |           |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 434 | ا پنی فروخت کرده گائے میں اپنا حصد رکھنا                     | <b>Ø</b>  |
| 435 | خصی کرنا کروا نا جا ئرنېيں                                   | ♦         |
| 435 | خصی جانور کی قربانی                                          | ₿         |
| 435 | بيار جا نور کی قربانی                                        | ♦         |
| 436 | قربانی کاجانوردودانتا ہو                                     | <b>©</b>  |
| 438 | میت کی طرف سے قربانی                                         | <b>\$</b> |
| 440 | قربانی کا گوشت غیرمسلم کودینا                                | ♦         |
| 440 | قربانی کی کھالوں کامصرف                                      | <b>©</b>  |
| 441 | کیا عقیقه کرنا فابت ہے؟                                      | <b>\$</b> |
| 442 | عقیقہ کے گوشت کی تقسیم اور عقیقہ کی رقم غرباء میں تقسیم کرنا | <b>\$</b> |
| 442 | تىس سال كى عمر ميس عقيقه                                     | <b>©</b>  |
| 443 | یچ کے کان میں اذان                                           | <b>\$</b> |
| 443 | عورت كاختنه                                                  | <b>©</b>  |

### (13 - كتاب الأطعمة والأشربة .....كمانے پینے كا حكام

| ž.10424.0000 | × 00 T T T T T T T T T T T T T T T T T T |           |
|--------------|------------------------------------------|-----------|
| 444          | کھڑے ہوکراور چلتے پھرتے کھانا پینا       | ٥         |
| 444          | كهاناايخ سامنے سے كھانا                  | ₿         |
| 444          | آ ب زمزم کھڑ ہے ہوکر پینا                | ♦         |
| 445          | یے نماز کا ذبیحہ                         | ♦         |
| 445          | غيرسلم كاذبيجه                           | <b>\$</b> |
| 447          | شكار يرتكبير يزهنا                       | <b>Ø</b>  |
| 447          | ء<br>عاشوراء کے دن خاص کھانے کا اہتمام   | ₿         |

| 29  | نبرست کیکھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کی است        |           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 448 | حرام کار و بارکرنے والے کی وعوت                  | ٥         |
| 448 | مرزائی کے ہاں افطاری کرنا                        | ٥         |
| 448 | گدهی کا دودھ                                     | ♦         |
| 448 | کچھوے کے انڈ بے                                  | ♦         |
| 449 | مدت بوری ہونے سے قبل حمل گرانے والی گائے کا دودھ | ✡         |
| 449 | چائے میں نشہیں                                   | <b>\$</b> |
| 449 | سگریٹ اورنسوار حرام میں                          | <b>©</b>  |

#### 14\_كتاب الجهاد و الإمارة ..... جهاداورامارت كمسائل

| 451 | امیر کی بیعت                 | ٥ |
|-----|------------------------------|---|
| 452 | مجلس شوریٰ کا قیام           | ♦ |
| 453 | یا کتانی فوجی کی شهادت       | ٥ |
| 453 | شهادت کی تعریف               | ♦ |
| 453 | اسلامی ریاست کے بغیر قال     | ♦ |
| 454 | جہاد کے لئے والدین کی اجازت  | ٥ |
| 455 | جہاد و قال فرض ہے            | ٥ |
| 455 | مختلف قتم کے کھیل            | ٥ |
| 456 | عورت کی حکومت                | ٥ |
| 461 | مشرکین کےعلاقہ میں رہنا      | ♦ |
| 462 | پاکستان کے حامی ومخالف علماء | ٥ |

# الله الطب و الرُّقى .....علاح اوردم كابيان )

| 463 | تعويز كاشرع تظم                                | •         |
|-----|------------------------------------------------|-----------|
| 464 | خون کا دباؤ کم کرنے کے لئے مقناطیسی نگن ڈالنا  | <b>Ø</b>  |
| 464 | اولا دنرینه کیلئے دوائی لینا                   | <b>©</b>  |
| 465 | ہومیو پانتھک طریقہ علاج                        | <b>©</b>  |
| 469 | ڈاکٹر کے غیر شرعی عوامل                        | ♦         |
| 469 | بطور دوانی افیون، چرس، بھنگ استعمال کرنا       | <b>\Q</b> |
| 470 | فوت شدہ عورت کے بیٹ سے بذریعہ آپریش بچہ نکالنا | ٥         |

#### 16 ـ كتاب المناقب والفضائل .....خصائل وفضائل كابيان

|     | ¥419444154504418449566666666666666699999999999999999999 | <b></b>    |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 471 | مجدرسول الله ﷺ كوكب رسالت ونبوت ملى؟                    | ٥          |
| 471 | سیدنامونی اللی کی دعا کہ مجھے آخری امت مل جائے          | <b>\$</b>  |
| 471 | رسول الله ﷺ كا نام سن كرصحابه كيا پراهة منه عنه؟        | ₽          |
| 472 | قریش میں سے بارہ سرداروں کے نام                         | <b>\$</b>  |
| 472 | علی ﷺ کو کرھ اللہ و جھہ کہنا                            | <b>\$</b>  |
| 472 | ''میں علم کاشہر ہوں اورعلیﷺ اس کا درواز ہ'' کی حقیقت    | ♦          |
| 472 | علی ﷺ کی خلافت                                          | ٨          |
| 477 | حسین ﷺ کے حالات زندگی `                                 | <b>(</b> ) |
| 477 | کیا ہزیدنے حسین کھ کول کیا ہے؟                          | <b>\$</b>  |
| 479 | یزیدین معاویه کے متعلق اہل حدیث کا موقف                 | <b>Ø</b>   |

| 器 31 | XX OF THE PROPER | فهرست                     | ) XI      |
|------|------------------|---------------------------|-----------|
| 479  |                  | یزید پرلعنت کرنا کیساہے؟  | <b>©</b>  |
| 479  |                  | کیامروان بن حکم صحابی ہے؟ | <b>\$</b> |
| 479  |                  | صحابی ہونے کی شرط         | <b>\$</b> |

#### ( 17 ـ كتاب التفسير .....تفسيري مباحث )

| *********** |                                                         | _   |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|
| <b>\$</b>   | بلقيس كاتخت لانے والا كون تھا؟                          | 480 |
| ♦           | سلیمانﷺ کی آ زمائش                                      | 480 |
| ٥           | کیاسلیمانﷺ نے گھوڑ وں کی گردنوںاور پنڈلیوں کو کا ٹاتھا؟ | 481 |
| <b>Ø</b>    | واقعه نغلبه كي حقيقت                                    | 482 |
|             | مودة في القربلي كي وضاحت                                | 482 |
| Φ           | لفظ''او''کےمعانی                                        | 482 |
| ٥           | کیاانسان ہے پہلے کسی مخلوق نے قرآن سیکھاتھا؟            | 483 |
| <b>\$</b>   | سوره انفال کی ایک آیت کی تفسیر                          | 483 |
| <b>\$</b>   | سورة المومنون كي ايك آيت كي تفسير                       | 484 |
|             |                                                         |     |

#### 18 ـ كتاب الذكر و الدعاء ..... ذكراور دعاكم سأكل

| 485 | درودوسلام کیاہے؟                   | <b>Ø</b>  |
|-----|------------------------------------|-----------|
| 485 | کثرت سے درود پڑھنا                 | <b>\$</b> |
| 485 | صلى الله عليه وسلم كاثبوت          | Ø         |
| 486 | درود کے متعلق تین احادیث کی وضاحت  | ٥         |
| 487 | تمام انبیاء کے متعلق ﷺ کالفظ بولنا | ٥         |

| 3:  | نبرست کی کاران کاران کاران کی کاران کاران کی کاران کار |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 487 | دعاما تكني كالميحج طريقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 488 | ۷۸۲ کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 488 | آیت کریمه پڑھنے کا صحیح طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •               |
| 489 | السم اعظم کے متعلق حدیث کی وضاحت<br>اسم اعظم کے متعلق حدیث کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 490 | سورهٔ واقعه اورسورهٔ ملک کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Ø</b>        |
| 492 | اندھیرے میں بلندآ وازے اللہ کھو کاؤکرکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊘</b>        |
| 492 | محفل ذكر كاانعقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>~</b>        |
| 492 | دائيں ہاتھے کی انگلیوں پر گنتی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$<br><b>\$</b> |
| 493 | اولی <i>ں قر</i> نی رحمۃ اللہ علیہ ہے دعا کرانے کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ô               |
| 494 | مبح وشام کے اذ کار کا وقت<br>مبح وشام کے اذ کار کا وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ô               |
| 494 | سوره حشر کی آخری آیات<br>سوره حشر کی آخری آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\$</b>       |
| 494 | کیاسجدہ تلاوت فرض ہے؟<br>کیاسجدہ تلاوت فرض ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø               |
| 494 | قر آنی آیات کی چلکشی<br>قر آنی آیات کی چلکشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ø</b>        |
| 494 | جنوں کو قابوکرنے کاعمل<br>جنوں کو قابوکرنے کاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ö               |
| 495 | تعلیمی قابلیت پیدا کرنے کانسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ö               |
| 496 | بری عادات چھوڑنے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₽</b>        |
| 496 | جنات ہے بچاؤ کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$</b>       |
| 497 | جادوکی حقیقت اور علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Č)              |
| 498 | تقویت دل کا وطیفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>a</b>        |
| 498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥               |
| 498 | (D) 2 2 2 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥               |
| 498 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0               |
| 498 | * L' V' 1 ( * * . · C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$</b>       |

| <u> </u> | 33  | نبر ست کی افغان کی ا<br>افغان کی افغان کی اف | \$ 7 m |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          | 501 | گھریلوپریشانیوں کاحل اور شیطانی اثرات ہے بچاؤ                                                                                                                                                                                    | ♦      |
|          | 502 | نذ رو نیاز کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                         | ٥      |
|          | 503 | چند دعائية کلمات کی وضاحت                                                                                                                                                                                                        | ٥      |
|          | 503 | یا گل پن اور فالج وغیرہ ہے بچاؤ کے وظیف <sub>ہ</sub> کی شخقیق                                                                                                                                                                    | ٥      |

### (19 \_ كتاب اللباس ....لباس كےمسائل

| **** | پگڑی کا بیان                   |             |
|------|--------------------------------|-------------|
| 505  | عمامه کارنگ                    | ₽           |
| 505  | سبز پگڑی کا بیان               | <b>Ø</b>    |
| 505  | شمله کی تعداداور مقدار         | Ø           |
|      | يبنيٺ ڻائی اورنگر بېېننا       |             |
| 505  | پینٹ ( پتلون )اورٹائی یا ندھنا | ٥           |
| 506  | نکریں پہننا                    | ٥           |
|      | جوتے کا بیان                   |             |
| 506  | جوتا بی <i>چار ب</i> ېننا      | ø           |
| 508  | لفظ قبال، شسع نغل کی وضاحت     | <b>Ø</b>    |
| 510  | جھک کر جوتا پہننا              | ٥           |
|      | مر دوں عور توں کا بنا ؤسنگھار  | *********** |
| 511  | عورت کے لئے زیورات کا حکم      | ♦           |
| 511  | مردوں کے لیے سونا پہننامنع ہے  | ٥           |
| 512  | مرد کی خوشبو                   | ₿           |

| وشم كى وضاحت<br>عورت كاميك اپ اورفيشن<br>عورت كاميك اپ اورفيشن<br>بچوں كى خوشبو | <b>Ø</b>                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| بچوں کی فوشبو                                                                   |                                 |
| 5. 3 UUS.                                                                       |                                 |
| :                                                                               |                                 |
| عورت ہار پہن سکتی ہے                                                            | <b>.</b>                        |
| تصوريـ تى وى اورويدُ يو كابيان                                                  | 9<br>4<br>4<br>4<br>7<br>9<br>9 |
| تصوريكابيان                                                                     | <b>©</b>                        |
| بچوں کی تصاوری                                                                  | <b>Ø</b>                        |
| قیلی ویژن د <u>ک</u> ھنا                                                        | ٥                               |
| علماء کی ویڈیوفلمیں                                                             | <b>©</b>                        |
| دا رهی اورمونچهول کا بیان                                                       |                                 |
| داڑھی رکھنا فرض ہے ً                                                            |                                 |
| داڑ <sup>ھ</sup> ی اور نماز                                                     | <b>\$</b>                       |
| ا يک مشخى دا زهمى کامسئله                                                       | <b>©</b>                        |
| عبدالله بن عمر رضی الله عنهمااورایک مشت دا زشی                                  | <b>Ø</b>                        |
| داڑھی منڈانے والے کا ایمان                                                      | <b>\$</b>                       |
| مشت ہے کم داڑھی والے کی امات                                                    | <b>Ø</b>                        |
| داڑھی تراشنے والالیڈر                                                           | ٥                               |
| خط کرنا کیبا ہے؟                                                                | <b>\$</b>                       |
| داڑھی ہڑھانے کا حکم اللہ نے دیا ہے                                              | <b>\$</b>                       |
| داڑھی کو نیچے اکٹھا کرنا                                                        | Φ                               |
| داڑھی رکھ کرمنڈ ادینا<br>-                                                      | <b>\$</b>                       |
| مونچھوں کے کتر وانے کی شرعی حد                                                  | ♦                               |

| 35  | فهرست المحافظة المحاف | No.          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | بالول كوكاشنے اور رنگنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ************ |
| 524 | سرمنڈ وانادرست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ♦            |
| 524 | سفيد بالون كورنگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ø</b>     |
| 525 | کیابال صفا بوڈ راستعال کرنا درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ø</b>     |
| 525 | کیاعورت سرکے بال کاٹ سکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>©</b>     |
| 526 | نابالغ بچیوں کے بال کا ٹنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>©</b>     |
|     | پردے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 526 | ماموں کی بیوی پردہ کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>©</b>     |

# 20\_كتاب الآداب .....آداب كابيان

| }   | ***************************************          |           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 527 | یے دین بھائی سے تعلق                             | ♦         |
| 527 | ا یک بھائی والدہ کود وسرے بھائی سے ملنے ہیں دیتا | <b>©</b>  |
| 527 | ہاراعزیز ہمیں تنگ کرتا ہے                        | <b>©</b>  |
| 528 | ''لا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ ''الخ، مديث كي وضاحت    | ٥         |
| 528 | مدیه پیش کرنااور قبول کرنا                       | ٥         |
| 528 | دوفریق اگراژائی کریں توصلح کرادو                 | ♦         |
| 529 | قاد مانی یاعیسا کی سے دوئتی                      | <b>Ø</b>  |
| 529 | گھر میں ٹیلی ویژن ہوتو کیا کر ہے؟                | <b>\$</b> |
| 529 | آ ہتہ آواز ہے گانے سننا                          | ٥         |
| 530 | گانے بجائے کا تقلم                               | <b>Ø</b>  |
| 530 | آ لات موسیقی تو ڑنے کا حکم<br>آ                  | ٥         |
|     |                                                  |           |

| S.          | نبرست المحكود | 36 | K. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| ٥           | گانے بجانے کی مجلس میں شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 | 5  |
| ₿           | کیا گانا بجانا شرک ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31 | 5  |
| ٥           | سلام کے لئے اشارہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31 | 5  |
| ♦           | مقلد کوسلام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 | 5  |
| ♦           | معانقة بغير سفر درست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 | 5  |
| ٥           | تغظیم کے لئے کھڑا ہونامنع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 | 5  |
| ₿           | مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 | 5  |
| ٥           | بدعتی آ دمی کےسلام کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 | 5  |
| ₿           | نہایت عزت و آداب کے لفظ بولنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 | 5  |
| <b>\$</b>   | لفظ عشق كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 | 50 |
| <b>\$</b> . | يكامكان فغمير كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 | 53 |
| <b>\$</b>   | فجری نماز کے بعد سونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 | 50 |
| ♦           | قومی ترانه اوراستادی آمد کے وقت کھڑے ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 | 50 |
|             | پاسپورٹ وغیرہ میں باپ کی بجائے کسی دوسرے کا نام لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 | 50 |
| ₿           | لے یا لک کی نسبت اپنی طرف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 | 54 |
| ♦           | قیامت کے روز انسان کس کے نام ہے اٹھایا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44 | 54 |
| ٥           | عبدالله کی بجائے اسامہ نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 | 54 |
| ٥           | بشیرعبدالرزاق کی بجائے بشیررزاق نام لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 | 54 |
| ٥           | انس نام کا تلفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 | 54 |
| ٥           | غلام رسول، نې بخش،و لې بخش نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46 | 54 |

منهرست علم کابیان ) منهرست کتاب العلم .....علم کابیان

| 547 | سب سے اچھے اور برے علماء                                     | <b>\$</b> |   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 547 | علم کے دو برتن                                               | ♦         |   |
| 547 | صحاح سته کی کتب                                              |           |   |
| 548 | امام تر مذی رحمه الله علیه کا حدیث کوحسن کهنا                | ٥         |   |
| 550 | قلم اول مخلوق ہے یا نورمحمہ ﷺ اورتلقی علماء بالقبول کی وضاحت | ♦         |   |
| 552 | اگرکسی ہے قرآن پاِک گرجائے؟                                  | Ф         |   |
| 553 | قر آن پاک کے پرانے اور اق                                    | Φ         |   |
| 553 | قر آن کو پیچیا کرنا                                          | Ø         |   |
| 553 | تعلیم وتعلم کےسلسلہ میں تعطیلات                              | ٥         |   |
| 554 | جلسه می <b>ن</b> نعره بازی                                   | <b>\$</b> |   |
| 554 | تکیدلگا کرقر آن پاک پڑھنا                                    | <b>©</b>  |   |
| 555 | ایام خاص کے دوران تعلم تعلم                                  | ٥         |   |
| 555 | كياسنتين افضل بين ياتعليم؟                                   | ٥         |   |
| 555 | قرآن حفظ کرنے کا طریقہ                                       | ٥         |   |
| 555 | عیسائیوں کے سکول میں پڑھنا                                   | ♦         |   |
| 556 | لۇ كەلۇكيال ائىڭ پۇھتے ہیں                                   | Ф         | N |

(22 كتاب تعبير الرؤيا....خوابول كي تعبير

🖒 اگرخواب کی تعبیر نه آتی هو؟

| 38  | فهرست المنظمة |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 557 | حامله عورت اونٹ دیکھتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$</b> |
| 557 | والدین کی وفات کے بعد ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₽         |
| 558 | نوح الطبيع كى زيارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$</b> |

## 23 \_ كتاب الإعتصام ..... كتاب وسنت كى پيروى كابيان

| <b>(</b>         | سنت كالغوى اورا صطلاحي معنى     | 559 |
|------------------|---------------------------------|-----|
| <b>\$</b>        | سنت مؤكده اورغيرمؤكده           | 559 |
| ₽                | تارك سنت كاحكم                  | 560 |
| ₿                | واجب ، فرض کو کہتے ہیں          | 560 |
| <b>₽</b> .       | فرض وشرطاورسنت كافرق            | 560 |
| ♦                | وه سنتیں جو چھوڑ دی گئی ہیں     | 561 |
| <b>©</b>         | سنت کی تروج کا طریقه            | 561 |
| ♦                | شریعت کتاب و حکمت ہے            | 562 |
| ٥                | شریعت بل کی وضاحت               | 562 |
| <b>Ø</b>         | كياايك نيافرقه جنت ميں جائے گا؟ | 563 |
| <b>Ø</b>         | كيا نبيﷺ كى اتباع ضرورى نہيں؟   | 563 |
| <b>©</b>         | کیا نبی ﷺ کی ہربات وی ہے؟       | 564 |
| ٥                | وحی کی اقسام                    | 565 |
| <b>\bar{\pi}</b> | کونسی حدیث قابل عمل ہے؟         | 565 |
| <b>©</b>         | حدیث قدی اور عام حدیث کا فرق    | 565 |
| <b>\$</b>        | ضعيف حديث قابل احتجاج نهيس      | 566 |
| Ø                | کیاخبروا مد حجت ہے؟             | 566 |
|                  |                                 |     |

|           | فهرست المحافظ | 39  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ₿         | نماز میں اللہ اکبر کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 568 |
| ٥         | علی ﷺ کے دا قعہ سے حدیث پراعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 568 |
| ٥         | کیانمازتراوی پورارمضان اورقر آن مجید کو بااعراب پڑھنا بدعت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 569 |
| ٥         | تلاوت کے اختیام پرصدق اللہ العظیم کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 570 |
| ٥         | محفل نعت www.KitaboSunnat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 570 |
| ٥         | امام بخاری کے ایک قول کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 571 |
| ٥         | امام ابوحنیفه کے متعلق اہلحدیث کا موقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 571 |
| ٥         | امام ابوحنیفہ نے کن مسائل سے رجوع کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 571 |
| ♦         | غنية الطالبين كس كى كتاب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 571 |
| <b>\$</b> | اجتهاد کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 571 |
| ₿         | تقليدائمَه اربعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 574 |
| ٥         | کیا تقلید ہدعت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 574 |
| Φ         | لفظ تقليد قرآن وحديث مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 574 |
| <b>\$</b> | تقليد كي وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 575 |
| ₽         | مسئلة تقليد پرمولا ناعبداللدراشدصاحب سيتحريرى كفتنگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 575 |
| <b>\$</b> | مسئلة تقليد برقاضي شمس الدين سيقح مړي گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 582 |
| <b>\$</b> | الل حديثون مين ئي جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 595 |
| <b>Ø</b>  | جماعت میں دھڑ ہے بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 595 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

# (24 - كتاب جماعت المسلمين ....جماعت المسلمين (رجشر في )

جماعت المسلمین کے ناظم تبلیغ صوبہ پنجاب امان اللہ اور حافظ عبدالمنان صاحب نور پوری کے درمیان تحریری گفتگو کے (16) سولہ خطوط کے درمیان تحریری گفتگو کے (16) سولہ خطوط

| ¥ 40 | فهرست المنظمة |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 620  | جماعت المسلمين بحيثيت نام وعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>\$</b> |
| 624  | حديث ﴿ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ ﴾ كامطلب ومفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₿         |
| 627  | کیا جماعت کمسلمین کے پاس اسلام ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Ø</b>  |
| 630  | ا بلحدیث نام رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø         |

. •



# المنتكمين الم

#### www.KitaboSunnat.com

لوگ وقا فو قااس فقیرالی الله النی کی طرف کمتوب ارسال کرتے رہتے ہیں جن میں وہ متعدوثم کے مسائل دریافت کرتے ہیں۔ اپنی کم مائیگی کے باوصف حسب استطاعت انہیں جواب دے دیاجا تا ہے بتو فیق الله سبحانه وتعالی وعونہ جن کاعلم نہ ہوصاف اور واشگاف الفاظ میں لکھ دیا جا تا ہے '' ججھے اس کاعلم نہیں۔'' سالہ اسال سے پیسلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یوں کافی موادجم ہوگیا ہے ۔ بعض احباب نے پر ذور مطالبہ کیا کہ افادہ خواص وعوام کے پیسلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یوں کافی موادجم ہوگیا ہے ۔ بعض احباب نے پر دور مطالبہ کیا کہ افادہ خواص وعوام کے لئے اس مواد کوشائع کرنا چا ہے۔ بے بعناعتی اس کام میں آ ئرے آئی رہی چھ دوستوں نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا مگر بوجوہ وہ میں کام نے کر سکے آخر میں المسکتبة الکویمیه نے اس کام کا بیز الشایا اور ان خطوط کو تر تیب دریے کے لئے انہوں نے جامعہ محمد ہیں ہوئے متب رایشیا کے خطیب مولا نا محمد میں مالک صاحب بھنڈ رکو تندہی جانفشانی سے دن رات محت کر کے ان بکھر بوکے متوبات کومرت فرمایا اور خواصورت انداز میں طبع کروایا۔ اللہ تعالیٰ آئیس ، مولا نامحمہ مالک صاحب بھنڈ راور دیگر معاونین کو جزائے خیر عطافر مائے اور ہم میں کوسعادت دارین سے نوازے آئی میں یارب العالمین ۔

الل علم عيمود باندگذارش ہے كدانہيں اس مجموعہ ميں كوئى لفظى ياغير لفظى خطا نظر آئے تو مطلع فر ماكيں آئے تدہ اشاعت ميں اصلاح كر لى جائے گان شاء اللہ تبارك و تعالى ، ولهم عنّا الشكر الجميل ، وعن الله الأجر الجزيل، وحسبنا الله و نعم الوكيل.

حافظ *عبدال*منان نور پوری (ن همبر (انهن بفلسه سرفراز کالونی \_ جی \_ ٹی روڈ \_ گوجرانوالیہ ۲۲/٤/۱ ۹ ۸ هـ

### عرضِ مرتب

کتاب احکام دسائل مجموعہ ہاں سوالات کے جوابات کا جو حافظ عبدالمنان صاحب نور پوری حفظہ اللہ سے کئے گئے ، کافی سالوں سے بیسلہ جاری تھا کہ ملک اور ہیرون ملک سے لوگ خطوط لکھتے مسائل پوچھتے اور استاد محترم قرآن وسنت کی روشی میں لوگوں کے مسائل کے جواب لکھتے اور داپھی خط بھیج دیتے اور جواب کی ایک کا پی اپنے پاس محفوظ فرما لیتے اب جبکہ کافی خطوط جمع ہو چکے تو اس علمی و خیرہ کو عوام الناس تک پہنچانے کی ذمہ داری المحکتبة المحریمیہ نے اضافی اور ادارے کے ذمہ داران نے اس کام کو خوب محنت اور دل جمعی سے کیا اللہ تعالی اس کا وقل کو دارین کا سبب بنائے۔ جمع ورتب کی خدمت میر حصہ میں آئی بیکام میرے لئے النہ تعالی اس کا وقل کو دارین کا سبب بنائے۔ جمع ورتب کی خدمت میر حصہ میں آئی بیکام میرے لئے انتہائی مشکل تھا کیونکہ جمعے اپنی کمزوریوں کا خوب احساس ہے تا ہم میں نے اس خدمت کو قبول کیا اور قدم تر بریک استاد صاحب سے رہنمائی لیتا رہا قرآئی آیات احادیث مبارکہ اور دوسری عربی عبارات پر اعراب لگیا اور استاد صاحب سے رہنمائی لیتا رہا قرآئی آیات احادیث مبارکہ اور دوسری عربی عبارات پر اعراب لگیا اور اندردرج کے اور جو حوالہ بریکٹ کے بغیر ہوگا وہ استاد مجر م کا تحریر کردہ ہے بعض مقامات پر ترجمہ کی بجائے خلاصہ اندردرج کے اور جو حوالہ بریکٹ کے بغیر اعراب وترجمہ کے جیں جب کوئی سائل بار بارسوال کرتا تو حافظ صاحب کی میں انہ کو دبی خطاکھنا چھوڑ دیتا اس طرح آخری تحریر تحری تحریر م کی ہوتی اور تیب وار جواب دیتے یہاں تک کہ سائل خود ہی خطاکھنا چھوڑ دیتا اس طرح آخری تحریر تحریر تحریر تکری تحریر استاد محترم کی ہوتی اور تیب وار جواب دیتے یہاں تک کہ سائل خود ہی خطاکھنا چھوڑ دیتا اس طرح آخری تحری تحریر تحریر تحریر تکور استاد محترم کی ہوتی اور تیب وار جواب دیتے یہاں تک کہ سائل خود ہی خطاکھنا چھوڑ دیتا اس طرح آخری تحریر تحریر تحریر تکری ہوتی دیا تھوں کی ہوتی اور تیب کی سائل سے بات بن بن تھی۔

اس کتاب میں اگر کوئی خوبی ہے تو بیاللہ کافضل ہے اور اگر ترجمہ اعراب یا حوالہ میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو اس کی نسبت میری طرف کرنا۔نہ کہ استاد محترم کی طرف۔

کتاب''احکام ومسائل'' کے ایڈیشن ھذامیں فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین بوسف حفظہ اللّٰہ اور فضیلۃ الشیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللّٰہ نے کافی راہنمائی فرمائی اور کئی مقامات پراصلاح فرمائی۔اللّٰہ تعالٰی اُن کو بہتر جزائے خیرد ہے۔ آمین

والسلام محمد ما لك بجنڈر ۱ ۱ شعبان ۲۲ ۱ هـ





ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ وَالصَّلَوٰةَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنُ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ ، أَمَّا يَعْدُ

ملک کے طول وعرض اور غیرممالک سے پینکڑوں احباب دینی سوالات پر مشتمل خطوط محترم حافظ عبدالمنان نور پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کو لکھتے اور آپ ان کے جوابات قر آن وسنت کی روشنی میں لکھ کراحباب کو بھیج دیتے ۔ محترم حافظ صاحب سائل کو بھیجے گئے جواب کی ایک کا پی اپنے پاس رکھ لیتے یہ سلسلہ تا ہنوز جاری وساری ہے۔اللہ تعالیٰ محترم حافظ صاحب کی زندگی اور صحت میں برکت عطافر مائے۔ (آمین)

فی الحال جلداوّل میں تقریباً 1985ء تا 2000 تک کے خطوط کے جوابات شائع کیے جارہے ہیں۔ان کی جمع وتر تیب کا کام محترم تھ مالک بھنڈر حفظہ اللّٰہ تعالیٰ نے کیا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبولیت سے نوازیں۔(آمین)

اس كتاب "احكام ومسائل" ميں قارئين كى آسانى كے ليے اور احباب كى سہولت كے ليے ہر موضوع سے متعلق سوالات كے جوابات الگ الگ باب كے تحت لائے گئے ہيں مثلاً نماز سے متعلق سوالات " كتاب البيوع" ميں اور اسى طرح كاروبار، تجارت سے متعلق سوالات كے جوابات " كتاب البيوع" ميں لائے گئے ہيں وغيرہ وغيرہ و

کتاب کی اہمیت کے پیش نظر "المه کتبة الکویمیة" نے طباعتی معیار پر بھر پور توجہ دی ہے۔اللہ تعالی ان تمام احباب کو جزائے خیر عطافر مائے جنہوں نے اس کوشائع کرنے میں تعاون فرمایا۔ مزید برآ س محترم میاں محمد عارف ناظم جامعہ دارالارقم و چیئر مین الارقم ٹرسٹ (میاں عارف ٹاؤن) کا تہہ دل سے شاکر ہوں کہ انہوں نے اس کام میں دلچیہی لی۔

یہ ایڈیشن جوآپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ تیسراایڈیشن ہےاس کو دوبارہ سے بہتر انداز میں طبع کیا گیا ہے،

#### 

خصوصاً اس سلسلہ میں فضیلة الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ اور فضیلة الشیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ نے کئی ایک مقامات پر اصلاح فرمائی۔اللہ کریم ان کو جزائے خیردے۔ آمین

الله تعالیٰ اس کتاب کومسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنائے اور ہماری اس کاوش کو قبول ومنظور فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

دعاؤں كاطالب محم مسعودلون (ایرووكیٹ) مديو مكتبة الكريمية

# كتاب العقائد / عقائد كايران كليان كايران كا

### كتاب العقائد ..... عقا ندكابيان

عقا مره بيان

ق قرآن مجید میں ہے: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِیْرٌ ﴾ فینیااللہ تعالی ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھتا ہے کوئی ایک چیز بھی ایک نہیں جس کو اللہ تعالی نہ دیکھتا ہو۔ ۱٤۱۰/۱۲/۲ هـ

اللہ نے مولی ﷺ ہے کہا کہ اے مولی! تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ مولی ﷺ کے ہاتھ میں کیا ہے چیراس انداز سے سوال کیوں کیا۔ کیا حکمت تھی۔ نیز یہ بھی بتا کیں کہ اگر کوئی کے کہ نبی ﷺ بھی غیب جانتے تھے جس طرح اللہ نے مولی ﷺ کی مالی کیا جواب مولی ہوں کیا جواب مولی ہوں کیا جواب کیا جواب مولی ہوگا؟ انسی عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ کی طرح نبی ﷺ بھی غیب جانتے تھے۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟

جودوگرسول اللہ ﷺ عصحابہ کرام ، اور جریل ﷺ سے سوال کرنے سے آپ ﷺ کے غیب نہ جانے پر استدلال کرتے ہیں ان کے جواب میں آپ کی تحریر کردہ با تیں پیش کی جاسکتی ہیں گرجولوگ اللہ تبارک دتعالیٰ کے علاوہ کسی کے بھی غیب نہ جانے پر قرآن مجید کی آیت کریمہ ﴿قُلْ لاَّ یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا یَشْعُرُوْنَ آیّانَ یُبْعَفُوْنَ ﴾ [آپ فرمادین نہیں کوئی جانتا جوکوئی ہے آسان اور زمین میں غیب کو گر اللہ اور ان کو خرنہیں کب اٹھائے جائیں گے ] پیش کرتے ہیں ان کے جواب میں آیدوالی با تیں پیش نہیں ہو سکتیں۔

پھراللہ تعالیٰ کے غیب کو جاننے کے دلائل کتاب وسنت میں موجود ہیں جن کی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موکیٰ اللہ تعالیٰ کو موکیٰ اللہ تعالیٰ کو موکیٰ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے سوال کرنے سے پہلے بھی معلوم تھا جبکہ نبی کریم سے سوال' النے والی آپ کی دلیا نہیں بلکہ غیب نہ جاننے کے دلائل ہیں لہندا''ای طرح نبی ﷺ بھی صحابہ اور جریل سے سوال' النے والی آپ کی بات بنتی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ کے موکیٰ النے سے سوال ﴿ وَهَا تِلْكَ بِيَمِیْنِلْكَ ﴾ کی حکمت پراس کے بعدازاں سانپ بادیئے جانے سے کھنہ کچھروشنی پڑتی ہے باتی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ﴿ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ ﴾ بنادیئے جانے سے کھنہ کچھروشنی پڑتی ہے باتی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ﴿ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ ﴾

-1219/1./10

كتاب العقائد / مقا ندكابيان من كركابيان من كالمال المناهد من المناهد من المناهد المناه

ت نقدر کامسی گئی ہے اب آ دمی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نیک کام کرے؟ عقاراحمہ فاروتی ضلع ایب آباد

اس میں کا سوال کرنے والوں سے کہیں تقذیر تو لکھی گئی ہے اب آ دمی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بدکا م کرے نیز رزق کے متعلق بھی تو تقذیر ککھی گئی ہے اب آ دمی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کا رخانہ بنائے ، دکان چلائے ، کا شتکار کی یا کوئی اور محنت مزدوری کرے اور ملازمت ونو کری کرتا چھرے؟ پیسب کاروبار ٹھپ کر گھر میں بیٹھ جائے کیونکہ تقذیر تو لکھی گئی ہے اب الخ

قرآن میں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ 'جھے میں چاہوں ہدایت دوں اور جھے چاہوں گراہ کروں' ابسوال ہیہ کہ گراہ کروں' ابسوال ہیہ کہ گراہ کرتا ہے تو پھراس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ حافظ صاحب بیدہ سوال ہے کہ میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں تو بھی نہ بھی بیسوال کیا جاتا ہے اس لیے اس کا ایسامفصل جواب تحریر کریں تا کہ میری سمجھ میں ایسا آتے کہ میں دوسروں کو بھی سمجھا سکوں۔

ایم اے طاہر آزاد کشمیر 16 نومبر 1997

مثیت، ارادہ اور چاہنا اور چیز ہے اور راضی ہوتا (پند کرنا) اور چیز ہے عام طور پر دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے حالا نکہ یہ دونوں ایک نہیں مثلاً ابو بکر ﷺ کے ایمان میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی رضا دونوں جمع ہیں اور ابوجہل بن ہشام کے ایمان میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے اور رضا ہے اور ابوجہل بن ہشام کے کفر میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے رضانہیں ہے۔ ﴿وَ لاَ يَوْضَى لِعِبَادِهِ الْکُفْرَ ﴾ [اور پیندنہیں کرتا اپنے بندوں کا منکر ہونا]

جوانسان ہدایت یافتہ بنے کا ارادہ کرے چر ہدایت کے لیے کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے قرآن مجید میں ہے: ﴿ الله الله الله عَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَيْهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَهْدِی إِلَيْهِ مَنْ یَشِیْا ﴾ [ اللہ چن لیتا ہے اپن طرف اس کو جور جوع کرے] قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَ اللّٰذِیْنَ جَاهَدُوْ اللهٰ اللّٰهُ الل

اور جوانسان گمراہ بنتا چاہے گمراہ بننے کی خاطر سعی اور کوشش شروع کر دیے ظلم اور فسق کا ارتکاب کرنے لگے تو ایسے انسان کواللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَ مَا یُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفَاسِقِیْنَ ﴾ [اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں ہی کو] قرآن مجید ہی میں ہے: ﴿ وَ اللهُ ُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِیْنَ ﴾ اورا یک اور مقام آثر کتاب العقائد ر عقائد کابیان می کابیان کی کابیان کا

اس کی مثال فراخی رزق اور تکی رزق کا مسئد ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ الله میں میں اللہ تعالیٰ کا میں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اور تک کر دیتا ہے استعداد رکھنے کے مطلب جھتا ہے کہ ایک انسان ناکارہ ہے کوئی کام کائ نہیں کرتا اور کام کائ کر نے کی صلاحیت واستعداد رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کرتا نہ ملازمت نہ تجارت نہ صناعت اور نہ ہی کوئی اور پیشہ تو اللہ تعالیٰ ہر وراس کا رزق فراخ کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر وراس کا رزق فی کر دیتا ہے؟ نہیں ہر گر نہیں ۔ ور نہ تمام لوگ کام کائ چھوڑ کر ہاتھوں پر ہاتھوں کے بیٹھ اللہ تعالیٰ ہر وراس کا رزق فیک کر دیتا ہے؟ نہیں ہر گر نہیں ۔ ور نہ تمام لوگ کام کائ چھوڑ کر ہاتھوں پر ہاتھوں کے بیٹھ جا میں اور اسباب کا تعطل اور ان کی تعطیل لازم آئے ہاں یہ بات ورست ہے بیا اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ کے اظہار کی خاطر اسباب سے بے نیازی بھی وکھا دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جس طرح مسببات پر محیط ہے بالکل اس طرح اسباب پر بھی محیط ہے گر ہدایت و صلالت یا کی اور امر میں اللہ تعالیٰ کی پر درہ برا بر الم میں کرتا ہو اِن کی تعلیم کرتا ہوں کہ گا امید ہے آپ اتی تفصیل سے مسئلہ مجھ جا میں اللہ کا انتا اللہ تعالیٰ کی تعدید تھا کہ کے انتا ادتا تا اللہ تعالیٰ کی تعدید تھا کہ کے انتا ادتا تا اللہ کا انتا اللہ تعالیٰ کی دو تعالیٰ کی تعدید تا کہ کہ ہے اور ان کی تعدید تا کہ کہ کھ جا کیں کے انتا حالہ کی دو تعالیٰ کا دور اس کا دور تعالیٰ کی تعدید تا کہ دور تا ہے کہ مسئلہ کہھ جا کیں کیا دور اس کا دور تا ہے کہ دور تعالیٰ کی تعدید کر دور تا ہے کہ دور تا ہو کہ دور تا ہوں کی دور تا ہوں کی

ص : قرآن پاک میں ارشاد اللہ عزوجل ہے۔ اور اگر جب اپنی جانوں پرظلم کریں تو تیرے حضور حاضر ہوں پھر اللہ تعلق تو ہوں ہوں پھر اللہ علق تو ہوں ہوں پھر اللہ تعلق تو ہے۔ اور اللہ علق تو ہے۔ اور اللہ علق تو ہے۔ اس تا ہے۔ اس تا ہے۔ اس تا ہے کہ تو ہوں کہ اللہ عزوجل قادر تھا گناہ بخش دے مگر ارشاد ہوتا ہے کہ تو ہوں ہونا جا ہوتا ہے کہ تو ہوں ہونا جا ہوتو میرے بیارے کی سرکار میں حاضر ہو۔

(۱) کیا یہ مکم اللہ عزوجل خاص دور نبوی ﷺ تک محدود تھایا قیامت تک کے مسلمانوں کو عام ہے؟ اگر عام ہے تو پھر جو قبر انور پر حاضر ہوکر آپ ﷺ کومخاطب کر کے اپنے گنا ہوں کی معافی چاہے بیرجانتے ہوئے کہ میرے آ قامیرے لیے اللہ عزوجل سے میرے گنا ہوں کی دعا کر رہے ہیں۔

الیاعقیدہ رکھنا شرک ہے یا قرآن پڑمل کررہاہے جومجبوراً دور دراز ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہوسکتا وہ کیسے

K 48 K OK F STORY

كابيان كتاب العقائد رعقا كدكابيان

اینے گناہوں کی تلافی کرے۔

(۲) کیارسول الله ﷺ اپنی قبر میں دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں نماز پڑھتے اوررزق کھاتے ہیں؟

(٣) كيارسول الله ﷺ كى قبرانوركى زيارت محض قبرانوركى زيارت كے ليے كسى اور مقصد كے ليے نہيں شرك ہے يا

باعث بركت قبرانوركي زيارت كرنے والے كوكيا شرف حاصل ہوتا ہے؟ محمسليم اناركل من آباد گوجرانواله 7/12/94

كروات رب مرمير علم مين نبيس كرسول الله على كى ايك بھى صحابى الله على كى وفات كى بعد

آپ ﷺ سے اپنے لیے یاکسی دوسرے کے لیے کوئی دعا کروائی ہو۔اس آیت کی تفصیلی تفسیر کی خاطر مولانا محمد بشیر

صاحب سهوانى كى كتاب 'صيانة الإنسان' كامطالع فرما كيل -الله تعالى ف قرآن مجيد مين فرمايا: ﴿إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ مزيد فرمايا ﴿وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ مزيد فرمايا ﴿وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ

عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴾ • [اوروبى ہے جوتبول كرتا ہے توبا پے بندول كى اورمعاف

کرتا ہے برائیاں اور جانتا ہے جو پھیم کرتے ہو ] لہذاانسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالی سے مائے اوراس کی بارگاہ میں توبر سے ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ • [ توپا کی بول اپنے رب کی خوبیاں

ہِ مان کی تبہ مصر کو سی ہِ معاف کرنے والا ہے ] اور گناہ بخشوااس سے بےشک وہ معاف کرنے والا ہے ]

(۲) الله تعالى نے قرآن مجيد ميں فرمايا: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [بشك تجفي (اے بى ﷺ) بھى مرنا ہاوروہ بھى مرجائيں گے اس ليےرسول الله ﷺ اورديگراں كي قبروں ميں زندگى دنياوى نہيں ۔موئ ﷺ عقبر

میں نماز پڑھنے اور ﴿ بَلْ أَحْیَآ ءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُوْزَقُوْنَ ﴾ سے قبر کی زندگی کے دنیاوی ہونے پراستدلال درست نہیں۔ میں نماز پڑھنے اور ﴿ بَلْ أَحْیَآ ءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُوزَقُوْنَ ﴾ سے قبر کی زندگی کے دنیاوی ہونے پراستدلال درست نہیں۔

(۳) مدینه منوره میں رہنے والے رسول اللہ ﷺ کی قبر اور مقبرة البقیع کی زیارت کر سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺنے فر فر مایا قبروں کی زیارت آخرت یا دولاتی ہے البتہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ رخت سفر با ندھ کر جانے سے رسول

تعالی ہے دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن وسنت اور اولیاءعظام حمہم اللہ کے مل صالحہ اور ان کی حرمت کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن وسنت اور اقوال صحابہ کی روشنی میں جواب دیں؟ سیف اللہ خالد شلع اوکاڑہ

کتاب العقائد ر عقا کدکا بیان می است این لوجه الله کئے ہوئے اعمال صالحه ذکر کرسکتا ہے جیسا کہ بارش سے بیخے دعا کر نے والا رب تعالی کے سامنے اپنے لوجه الله کئے ہوئے اعمال صالحه ذکر کرسکتا ہے جیسا کہ بارش سے بیخے کے لیے غار میں داغل ہونے والے تین آ دمیوں کی دعا والی صدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ • البتہ کسی الله کے بندے کی ذات یابات یاصالحات یاحر مات کا الله تعالی سے دعا کرتے وقت وسیله کتاب وسنت سے ثابت نہیں ۔ ۱۵/۱۸/۲۷ هـ والی ایک است کر ایک وضاحت فرما کیں اور دلاکل تحریر کے دیں میں پیارو یا محمد میں کیارو یا محمد کیا گیارسول الله کورید کی کیارو یا محمد کی الله تعالی علیک وسلم یارسول الله کریں؟

یا محمد ، یا رسول الله صلی الله علیک وسلم کہنے والاخوش نصیب ہے۔ اور شرک و بدعت کہنے والامنکر قرآن وحدیث ہے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین لکھتے ہیں جب تکلیف اور پریشانی ہوتو پکارو! یا محمد ، یا رسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم فرقه پرست اہل حدیث نے حدیث سے لفظ' یا'' کاٹ دیا اور حدیث دشمنی کا شوت دیا

حوالہ غلط ثابت کرنے والے کومنہ مانگاانعام دیا جائے گا۔ بزم خیراندیش ۲۳۹ مردین روڈوس پورہ لا ہور ۳۹ شیخ محمد الیاس گوجرانوالہ

جناب کا مکتوب موصول ہوا گزارش ہے آپ اس سلسلہ میں جماعت کے موقر جرید ہفت روزہ الاعتصام لا ہور جلد نمبر ۲۳ میں ما تا ۲۰ بیس حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ تعالیٰ کا مضمون 'ندا لغیر الله شرک وبدعت ہے یانہیں؟' ضرور پڑھیں اس سے آپ کو کافی معلومات مہیا ہوں گی۔ان شاء اللہ المنان ۲۰۲/۳/۱ هـ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کا مضمون درج ذیل ہے۔

### ندا لغير الله شرك وبرعت ب يانهين؟

ایک بریلوی مضمون نگارکے'' دلائل'' کا تجزیہ

اہلحدیث یوتھ فورس لا ہورنے ایک شمیکر چھا پاہے جس میں کہا گیا ہے کہ صرف' یا اللّٰد مدد'' کہا جائے۔مطلب ومقصد بیتھا کہ بہت ہی بسوں اور ویکنوں پر جو' یاعلی مدد'' لکھا ہوتا ہے بلکہ اب' یارسول اللّٰد مدد'' بھی لکھا جانے لگا ہے۔لوگ ان سے بچیس ، کیونکہ ان میں غیر اللّٰہ کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے جوشرک ہے اور اس لحاظ سے' یاعلی مدد'' اور''یارسول

<sup>•</sup> يرحديث: بخارى كتاب الادب باب إجَابَة دُعَاء مَن بَرَّ وَالِدَيه مُل بَرَّ وَالِدَيه مُل بَرّ

الادب المفرد ص ۱٤۲ (چهاپه بیروت ومصر ، تحفة الذاكرین للشوكانی ص ۲۳۹ ، كتاب الاذكار للنووی الادب المفرد ص ۱٤۸ مصر ، فتح ص ۱٤۸ مصر ، فتح الباری جلد ص ۱٤۸ مصر ، فتح الباری بیروت جلد ۲ ص ۳۳۰ ، مصنف ابن ابی شبیه جلد ۱۲ ص ۳۲۰

الادب المفرد جهاپه المكتبه الاثريه (سانگله هل) ص ، ٢٥ و جهاپه حيدر اباد جلد٢ ص ٢٤١ـ٤٤

کی کتاب العقائد ر عقائد کابیان کی کار کرد کی کی کی کار کرد کے لیے الله مد د' شرکی نعرے ہیں جو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اپنے پیغام اور دعوت تو حید کو مدل کرنے کے لیے اسکر میں ''یا الله مد د' کے اور قرآن مجید کی آیت ﴿ لا قَدْعُ مَعَ اللهِ اِلْهَا آخَوَ ﴾ کا ترجمہ بایں الفاظ درج کیا ہے۔ ''اور نہ پکارواللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو' اس کا زیادہ سے جے ۔''اور نہ پکارواللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو'۔

اول الذكر ترجمه میں اللہ (معبود) كا ترجمه ره گياہے۔ليكن ايبا كرنے میں كوئى علمی خيانت يابد نيتی شامل نہيں ہے کیونکہ اہلحدیث کا مسلک بالکل واضح ، بےغبار اور قرآن وصدیث کی صریح تعلیمات پر ببنی ہے ، اس لیے اسے آیات قرآنیه میں معنوی تحریف کرنے یاان کامفہوم بدلنے یا سادہ لوح عوام کومغالطہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس طرح کہ بیضرورت اہلحدیث کےعلاوہ دیگرسب فرقوں کو ہےاور وہ حسب ضرورت بیسب پچھ کرتے کہتے رہتے ہیں (جس کی واضح مثالیں بوقت ضرورت پیش کی جاسکتی ہیں )اس لیے آیت مٰدکورہ کے ترجمہ میں اللہ (معبود ) کا جو ترجمہ رہ گیا ہے اس کی وجہ صرف رہے کہ درج کر دہ ترجمہ کامفہوم بھی وہی ہے جومعبود کے اضافے کے ساتھ بنتا ہے اس لیے ترجمہ کرنے والوں کا ذہن اس طرف منتقل ہی نہیں ہو سکا کہ ایک لفظ کا ترجمہ رہ گیا ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی رہتا ہے۔مفہوم ومعنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ۔اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جس سی کوبھی ما فوق الاسباب طریقے سے مدو کے لیے ریکارا جائے تواسے خدائی صفات کا حامل سمجھ کرہی ریکارا جاتا ہے جو ورحقیقت اے معبود ہی سمجھنا ہے۔ تو جب ہم بیہیں گے کہ''اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو یا کسی کومت پکارو'' تو اسکا مطلب یہی ہوگا کہ''اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کومت پکارؤ' جبیبا کہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے اس کی تائید موتى ب\_ سوره جن ١٨ مير ب: ﴿ وَ أَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ "معدي الله ك لي بين، پستم اللہ کے ساتھ کسی کومت ایکارو''۔''کسی کو یا دوسرے کو''مت ایکارو کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے معبود کومت بكارو-اس لحاظ سے ﴿ لاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا آخَوَ ﴾ الله كساته كسي دوسر معبود كومت يكارواور ﴿ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ (الله كساتھ سي كومت يكارو) دونوں آيتوں كامفہوم ومطلب ايك ہى ہے بالكل اى طرح زير بحث ترجمہ میں''معبود'' کے بغیر اور لفظ''معبود'' کے ساتھ مفہوم ایک ہی رہتا ہے ۔معنی ومفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بنابریں اہلحدیث یوتھ فورس کے شائع کر دہ مطکر میں قرآن کریم کی کسی آیت میں معنوی تحریف کاار تکاب نہیں کیا گیا ہے نہ انہیں اس کی ضرورت ہی ہے۔

کیکن بریلوی فرقے کے ایک ترجمان''ماہنامہ''سیدھاراستہ،بابت جون ۱۹۹۱میں شاکع شدہ ایک مضمون میں

ي كتاب العقائد / مقائد كايان من كركايان من المكاند من المكاند / مقائد كايان من المكاند المعاند المكاند المكاند

ندکورہ اسکر پراعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں قرآن مجید کے ترجمہ میں تحریف کر کے فرقہ پرتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے حالانکہ سکر میں درج شدہ ترجمہ سے نہ قرآن کریم کے ترجمہ میں تحریف ہوئی ہے نہ سی فرقہ پرتی کا مظاہرہ کیا گیا ہے بلکہ قرآن کریم کی پیش کردہ دعوت تو حیدتمام اہل اسلام کو پہنچانے کی سعی کی گئی ہے۔ اس کے برعش مضمون نگار نے فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی دعوت تو حیدکوسنچ کرنے کی ندموم سعی کی ہے اور بیہ باور کرانا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارنا جائزہے۔ بیشرک نہیں ہے اپنے اس مشرکانہ عقیدے کے اثبات کے لیے مضمون نگار نے جومفالطے دیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) پہلا مغالطہ ضمون نگارنے بید میاہے کہ محض کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے۔صرف وہ پکارنا شرک ہے جوکسی کومعبود سمجھ کر یکارا جائے۔ یہ بات اس حد تک تو یقیناً صحیح ہے کہ جب ہم آپس میں ظاہری اسباب کےمطابق ایک دوسرے کو پکارتے یا بلاتے یا مدد طلب کرتے ہیں تو ہم ایک دوسر ہے کومعبود یا حاجت روااورمشکل کشانہیں سبجھتے ۔اس لیے سے یقیناً شرک نہیں ہے نہاہے آج تک کسی نے شرک ہے تعبیر ہی کیا ہے اصل ما بدالنز اع پکارنا جو ہے ، وہ اور ہے اور وہ ہے کسی کو مافوق الاسباب طریقے سے مدد کے لیے پکارنا، اسے حاجت روااور مشکل کشاسمجھ کر پکارنا، دوراور نزدیک سے سیمچھ کر پکارنا کہوہ میری فریاد سننے پراوراس کے مطابق فریا درسی پرقادر ہے دراں حالیکہ وہ فوت شدہ ہے یہ یکارنا شرک ہے جس طرح لوگ' یا علی مدو' کہہ کر حضرت علی ﷺ کو ، بعض لوگ' یا رسول الله مدو' کہہ کر رسول اللہ ﷺ کو اوربعض لوگِ'' یا شخ عبدالقادر شیئالله''یا''المدد ماغوث اعظم'' کههکر پیر جیلانی کومدد کے لیے یکارتے ہیں یہ یکارنا کا ہر بات ہے مافوق الاسباب طریقے سے ہ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایکارنے والے کے سامنے زندہ موجود نہیں ہے۔ گویا پکارنے والا بیعقیدہ رکھتا ہے کہ اگر چہان کو فوت ہوئے صدیاں گزرگئی ہیں۔ان کی قبریں بھی ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں لیکن ان سب کے باوجودوہ اللہ تعالیٰ کی طرح میری فریاد من سکتے ہیں اور میری حاجت روائی کر سکتے ہیں۔تب ہی تو وہ ہزاروں میل کے فاصلے سے ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ حاجت براری کے لیے ان سے دعائیں کرتا ہے اوران کی خوشنو دی کے لیے ان کے نام کی نذر نیازیں دیتا ہے۔ یہ بھی اگر شرک نہیں ہے تو پھر کہنا جا ہے کہ د نیامیں شرک کا وجود ہی جھی نہیں رہاہے اور نداب ہے۔

(۲) مضمون نگارلکھتا ہے کہ یہ کہنا'' حاضر غائب کواور زندہ فوت شدہ کونہیں پکارسکتا'' اگر پکارے گا تو شرک وبدعت ہو گا۔ یہ فتو کی قرآن یا ک اور حدیث یا ک پر نظر کی کی سے پیدا ہوا ہے۔ غائب کو پکار ناا گر شرک وبدعت ہوتا تو حضرت ي كتاب العقائد / عتا بُركابيان المحالد / عتا بُركابيان المحالد / عتا بُركابيان

فاروق اعظم ﷺ حضرت ساریہ کونہ پکارتے جوابران میں نہاوند کےعلاقے میں مصروف جہادتھ''۔ 🌑

لیکن ہم عرض کریں گئے کہ فوت شدہ کو پکارنے کوشرک سے تعبیر کرنا، قر آن یا ک اورا حادیث صحیحہ کے عین مطابق ہے۔ بیفتویٰ قرآن یاک اور حدیث یاک پرنظر کی کمی کانہیں بلکہ قرآن مجید کے سیح فہم اوراحادیث سیحہ کے گہرے مطالع کا نتیجہ ہے جس پر بیسیوں آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ پیش کی جاسکتی ہیں۔ جہاں تک حضرت عمر ﷺ کے واقعہ یا ساریة الْجَبَلَ • كاتعلق ب، بداقعه سنداً بلاشبة قابل قبول بلیکن بدبطور کرامت بهس سے سی مسئلے کے اثبات کے لیے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ مجز ہ اور کرامت بیانسان کے اختیاری فعل نہیں۔ بیاللّٰد کی مثیت کے تحت صادر ہوتے ہیں ،اسی لیے کوئی نبی محض اپنے اختیار سے اللہ کی مشیت کے بغیر معجز ہ صادر کر کے نہیں دکھا سکتا اور کوئی ولی کسی کرامت کا اظہار نہیں کرسکتا اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بیاصول مسلمہ ہے کہ مجز ہ اور کرامت سے استدلال جا برنہیں۔اس لیے ضمون نگار کا پایساریة الحبل کے واقع سے استدلال بڑا عجیب اور اہل سنت کے سلمہ اصول کے خلاف ہے۔البتہ حضرت ساریہ ﷺ کے واقع میں اگر مزیدغور کیا جائے تو اس سے یہ پہلومزید واضح ہوجا تا ہے کہ دور خیرالقرون میںمصیبت کے وقت فوت شدہ یا نظروں سے غائب بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ورنہ حضرت ساریہ، جود شمن کے زغے میں گھر گئے تھے، رسول اللہ ﷺ کویا حضرت عمرے کومدد کے لیے ضرور پکارتے مگرانہوں نے ابیانہیں کیا کیوں کہاس دور میں اس شرک کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس کشکر کی مد دفر مانی تھی جونہاوند میں حضرت ساریہ کی سرکردگی وقیادت میں کافروں کےخلاف صف آ راءتھا۔اس لیے حضرت عمر ﷺ کی زبان سے یا ساریة الْجَبَلَ (اےساریہ بہاڑ کے دامن میں پناہ لو) کے الفاظ نہ صرف کہلوائے بلکہ مجزانہ طور پر بیالفاظ سینکٹروں میل کے فاصلے کے باوجود حضرت سار بیا کے کا آل تک بھی بہنچادیئے۔

ایک مجہول الحال آ دمی کے خواب سے استدلال: اس کے بعد مضمون نگار نے''وصال شدہ کو پکارنا قر آن وحدیث سے ثابت ہے'' کاعنوان دے کر بعض عجیب وغریب دلائل اور بعض غیر ثابت شدہ روایات پیش فرمائی ہیں۔ہم ذیل میں ان کی حقیقت بھی واضح کرتے ہیں۔

(۱) ایک دلیل یددی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں قبط واقع ہوگیا۔ایک صاحب حضرت بلال بن حارث مرنی مل صحابی ،حضور نبی اکرم کے مزار پُر انوار پرحاضر ہوئے اور عرض کی یار سول اللہ کے اپنی امت کے لیے پانی مانگیے۔ کیونکہ وہ ہلاک ہوتی جارہی ہے تو ایک مردان (حضرت بلال بن حارث کے خواب میں آئے

کتاب العقائد ر عقائد کابیان کی کی کابیان کی کریم کی ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت عمر کے پاس جاو اور انہیں کہو کہ احتیاط کا دامن کے پاس جاو اور انہیں کہو کہ احتیاط کا دامن مضبوطی ہے پکڑے رہو۔ وہ صاحب حضرت عمر کے پاس آئے اور ماجر ابیان کیا۔ داوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور ہے کہایا اللہ (جل جلالک) میں اپنی بساط بحرکوتا ہی نہیں کرتا''۔

بیرواقعہ بلاشہ صدیث کی ایک کتاب "مصنف ابن الی شیبہ ج ۱۳ س۳۲" اور فتح الباری ج ۲۳ س۳۹۵ کتاب الاستنقاء باب میں درج ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی بابت کہا ہے۔ وروی عن ابن ابی شیبه باسناد صحیح من روایة ابی صالح السمان عن ماللث الدار الخ اس روایت کو ابن الی شیبہ نے صحح سند کے ساتھ ابو صالح السمان عن ماللہ مالے کین تین وجوہ سے بیواقعہ نا قابل استدلال ہے۔

(۱) بیقصیح نہیں ہے،اس لیے کہ واقعے کا اصل راوی مالک الدار ہے جومجہول ہے جب تک اس کی عدالت اور ضبط کاعلم نہیں ہوگا بیواقعہ ساقط الاعتبار ہوگا۔

حافظ ابن مجرر حمد الله نے جوبیکها ہے باسناد صحیح من دوایۃ ابی صالح السمان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنداً ابوصالح السمان تک بیروایت صحیح ہے۔ مالک الدار کے حالات کا چونکہ حافظ ابن مجرکو علم نہیں ہوسکا تھا اس لیے انہوں نے اس کی بابت خاموثی اختیار کر کے ابوصالح تک سلسلہ سندکو صحیح قرار دے دیا ،مقصد بیتھا کہ مالک الدار کی عدالت وضبط کی بھی اگر تو ثیق ہوجائے تو بیروایت بالکل صحیح ہے بصورت دیگر غیر صحیح ۔ ان کی تھی کا مطلب پوری سند ان کے نزدیک صحیح ہوتی تو وہ اس طرح کہتے ''عن مالک الدارواسنادہ صحیح نہیں ہے اگر پوری سند ان کے نزدیک صحیح ہوتی تو وہ اس طرح کہتے ''عن مالک الدارواسنادہ صحیح نہیں خات مالک الدارواسنادہ صحیح نہیں جاگر اور کی الدارواسنادہ صحیح نہیں خات ہوگی نہیں کہا۔ اس لیے جب تک واقعہ کا اصل راوی – مالک الدار – کی تو ثین نہیں خاب ہوگی ، یہ واقعہ نا قابل حجت ہوگا۔

ر) یہ قصہ سندا صحیح ہوت بھی جت نہیں ،اس لیے کہ مصنف ابن الی شیبہ کی روایت کا ایک آ دمی پر مدار ہے جو نامعلوم ا اور مجہول ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سیف بن عمر کے حوالے ہے اس نامعلوم آ دمی کا نام بلال بن الحارث (صحابی) بتلایا ہے۔ حالا نکہ سیف بن عمر خود محدثین کے نزویک بالا تفاق ضعیف ہے۔ بلکہ اس کی بابت یہاں تک کہا گیاہے کہ وہ ثقہ راویوں کے نام سے من گھڑت حدیثیں بیان کرتا تھا۔

ایسے کذاب ووضاع راوی کے بیان پریہ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ نبی ﷺ کی قبر پر جا کرعرض گزار ہونے والے ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث المزنی شے؟

<sup>🐠</sup> ماهنامه "سيدها راسته" ص٢٥ جون ١٩٩١

نی ﷺ کی قبر مبارکہ پر جاکر استغاث نہیں کیا بلکہ کھلے میدان میں نماز استسقاء کا اہتمام کیا جوایک مسنون عمل ہے اور اس میں زندہ بزرگ عمر سول ﷺ حضرت عباس ﷺ سے دعاء کروائی کی بیدواقعہ حضرت عمر ﷺ کے زمانے کا ہے اس

ہیں میں ویدہ بیوت | میرون اللہ میں اللہ میں اللہ میں ایک اور صحابی رسول ﷺ سے دعا کروائی۔ طرح حضرت معاویہ ﷺ کے زمانے میں قبط پڑاتو انہوں نے بھی ایک اور صحابی رسول ﷺ سے دعا کروائی۔

ان متند واقعات اورا کا برصحابہ ﷺ کے طرزعمل کے مقابلے میں ایک غیر متندر وایت اور وہ بھی خواب پہنی ، نیز مجہول شخص کے بیان کوئس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے؟

سند کی بحث سے قطع نظر، مسئلہ زیر بحث سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں کیوں کہ بحث تو ہے فوت شدگان کو مدد

کے لیے پکارنا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ مذکورہ واقعے میں جسمانی تکلیف کا ایک نفساتی علاج بنایا گیا ہے جے حضرت
عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمانے اختیار فرمالیا۔ انہوں نے ''محمد'' یا''یا محمد' (بداختلاف روایات) اس عقیدے کے تحت
نہیں پکارا کہ آپ ﷺ ان کی فریاد س لیں گے اور پھر مدو فرمادیں گے۔ بلکہ کسی نے پیروں کے س ہوجانے کا میعلاج
بٹلایا کہ اپنے سب سے زیادہ محبوب شخصیت کا نام لو، تو یہ تکلیف دور ہوجائے گی۔

بحاري كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا.
 سيدها راسته ص٢٥ ـ ٢٦

اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ مجبوب کے ذکر سے انسان کے دل میں حرارت اور نشاط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے منجمد خون رواں ہوکررگوں میں دوڑ ناشروع کر دیتا ہے اور یوں من والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اور واقعات بھی ایسے ملتے ہیں جن میں لوگوں نے اپنے کسی محبوب یا محبوب کا نام لیا تو ان کے پیروں کا من بناختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرین ہونے کی صورت میں اپنے کسی محبوب کا نام لینا اور اسے مجت سے یاد کرنا، بیاس مرض کا نفسیاتی علاج ہے، اس کا کوئی تعلق فوت شدگان سے استغاثہ واستمد اوسے نہیں ہے جبیسا کہ ضمون نگار نے سمجھا اور باور کرایا ہے۔

دوسری بات بیہ کہ نداء کے لیے بیضروری نہیں ہوتا کہ' منادیٰ' ضرورسامنے ہویا وہ نداء کو سنے بلکہ بعض دفعہ اپنے جذبات کے اظہار اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بھی'' منادیٰ' کو اپنے ذبن میں متحضر کر کے خطاب کرلیا جاتا ہے یہاں بھی یہی صورت ہے۔

مضمون نگار کی دواور''دلیلین'' ملاحظه فر مائیں جن سے اس نے مردوں سے مدد مائکنے کے جواز پراستدلال کیا ہے۔ کھتا ہے:''حضرت عزرائیل اللیکی مردول کو پکاریں گے،حضرت ابراہیم خلیل الله علی مینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام نے مردہ پرندول کو پکارا''۔

غور فرمائے! یہ کیا' دلیلی' ہیں؟ ان کو' دلیل' کہاجا سکتا ہے؟ بھلا ان سے کوئی پوچھے، حضرت عزرائیل اللہ مردوں کو پکاریں گے یا اللہ کے عکم کے مطابق قیامت برپا کرنے کے لیے بکاریں گے یا اللہ کے عکم کے مطابق قیامت برپا کرنے کے لیے صور پھوٹکنے کو یہ باور کرانا کہ حضرت عزرائیل بھی مردوں کو پکاریں گے لہذا تم بھی مردوں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہو۔ بڑا ہی مجیب استدلال ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اللہ کا پرندوں کو پکارنا، کیا ان سے مددطلب کرنے کے لیے تھا؟ یا اپنے اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے تھا؟ ایا اپنے اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے تھا؟ اس سے یہ استدلال کرنا کہ مردوں کو پکارنا جائز ہوگیا، لہذا مسلمانو! تم بھی مدد کے لیے مردوں کو پکارو! قرآن فہی کا عجیب وغریب شاہ کارہے۔

پاپش میں لگائی کرن آفاب کی جو بات کی خدا کی فتم لاجواب کی

 <sup>●</sup> ملاحظه هو الفتوحات الربانيه على الاذكار النواويه ج٤ص٠٠٠ محمد بن علان الصديقى \_فضل الله الصمد
 في توضيح الادب المفرد ، فضل الله الحيلاني ج٢ ص٤٤١ المكتبة الاسلاميه ، حمص ماهنامه "سيدها
 راسته" ص٥٢

كاب العقائد / عقائد كايان كايان كالمايان كالمايا

اس طرح مضمون نگارنے قرآن کریم کی متعدد آیات جمع کردی ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح ''پکار'' کامضمون ہے مثلاً نوح اللہ نے اپنی قوم کو پکارا ﴿ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَّنَهَارًا ﴾ • ديگرانمياء عليهم السلام کا اپنی قوموں کو پکارنا ۔ اللہ کا پکارنا ۔ ﴿ وَاللهُ يَدْعُوْ اللهِ يَدْعُوْ اللهِ عَدْدِ السَّلاَمِ ﴾ • (الله تعالی دار السلام کی طرف پکارتا ہے) وغيرهم من الآيات ۔

بتلایے! ان آیات کا کوئی تعلق اس' پپار' سے ہے جو مابد النزاع ہے؟ پھر ان آیات کے جمع کرنے کا کیا فاکدہ؟ اصل اختلاف تواس' پپار' میں ہے جو مافوق الاسباب طریقے ہے کسی مردہ کومشکل کشائی اور مدد حاصل کرنے کے لیے پپاراجا تا ہے۔ بیٹرک ہے کیوں کہ اس طریقے سے کسی مردہ کو پپارنا، بیاس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سواکسی کی جائز نہیں۔

خود مضمون نگار مضمون کے آخر میں لکھتا ہے:''اللہ تبارک وتعالیٰ جس بات کی ممانعت فرما تا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ جل شاخۂ کے ساتھ کسی کو''النُ'''معبود'' ''عبادت کے لائق' 'سمجھ کرنہ پکارا جائے۔ •

بالکل بہی بات اہل حدیث کہتے ہیں، پھراختلاف کیوں؟ اختلاف ہے کہ بریلوی حضرات بیتوتشلیم کرتے ہیں (جیسا کہ مضمون نگار نے بھی کہاہے) کہ کی کو معبود جھ کر نہ پکارا جائے کین بیشلیم نہیں کرتے کہ کی فوت شدہ بزرگ کو مافوق الاسباب طریقے سے مدد کے لیے پکارنا، اس سے دعا کیں کرنا، اس کے نام کی نذر نیاز دینا، اس سے نفع وضرر کی امیدر کھنا بیاس کو'' الا'' اور' معبود'' بنانا ہی ہے۔ اور یوں وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیوں کہ دعا بھی عبادت ہے جو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ بریلوی اللہ سے بھی دعا کیں کرتے ہیں مردہ بزرگوں سے بھی دعا کیں کرتے ہیں اور بزرگوں کے بی اللہ کے ناموں کی بھی نذر و نیاز دھی ہیں اللہ سے بھی نفع وضرر کی امیدر کھتے ہیں اور نوحت شدہ بزرگوں سے بھی ما فوق کے ناموں کی بھی نذر و نیاز دھی دوسروں اللہ کے ہیں اور اللہ کے ناموں کی بھی نذر و نیاز دھی ہیں۔ اللہ کو بھی دور اور زد دیک سے فریاد ہیں سنے والا تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے نیدوں اور و لیوں کو بھی میہ قوت یا اللہ یا جائے ہیں اللہ کی صفات میں سے کوئی صفات کی اور میں شام کہ کہ اللہ کے ساتھ کی اور کو بھی عبادت ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے کوئی صفات کی اور میں شام کہ کہ اللہ کے ساتھ کی اور کو کہ عبادت ہیں کہ اللہ کی صفات میں بردگوں کو شرک کے جو اجا تا ہے ہیں کہ ان

حفرات اس شرک صرح کا ارتکاب کرتے ہیں لینی اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتے ہیں یا اللہ کی صفات ہزرگوں میں بھی مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے ، کیونکہ شرک تو اس وقت ہوتا جب ہم انہیں معبور بھی کر پیارتے ، حالانکہ جب ان کے اندرخدائی صفات تعلیم کرلی گئیں یا خدا کی طرح ان کوئی عبادت میں شریک کرلیا گیا تو وہ 'معبود' تو بن گئے ۔ آپ انہیں معبود کہیں یا نہ کہیں جب معبود والی چیزیں ان کے لیے مان لی گئیں تو وہ 'معبود' ازخود بن گئے جس طرح پھر کی مورتی کی پوجا کرنے والا ہو وہ بھی اسے خدایا معبود نہیں سمجھتا بلکہ اسے خدا کا مظہر یا او تارسمجھ کراس سے دعا کیں کرتا ہے ۔ اس کے نام پر چڑھا و بے چڑھا تا ہے یعنی نذر دیتا ہے ۔ اس سے نفع وضرر کی امیدیں رکھتا ہے اور اسے فریا درس اور حاجت رواسمجھتا ہے مسلمان اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ شرک کی بی جاس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ شرک ہے کیوں کہ ہو اگر تا ہے حالا نکہ اسے وہ معبود نہیں سمجھتا ہے نامیں سمجھتا ہے نامیں سمجھتا ہے نامیں سمجھتا ہے نامیں اس کے ساتھ اس پجاری کا معاملہ باوجود وہ مشرک ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مورتی کو معبود سمجھتا ہے یانہیں سمجھتا ، لیکن اس کے ساتھ اس پجاری کا معاملہ باوجود وہ مشرک ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مورتی کو معبود سمجھتا ہے یانہیں سمجھتا ، لیکن اس کے ساتھ اس پجاری کا معاملہ وہ ی ہو ایک عابداور معبود کے درمیان ہوتا ہے اس لیے وہ بھینا مشرک ہے۔

<sup>🕻</sup> الاعراف \_۱۹۶

"عبادت" كے كہتے ہيں اور" معبود" كون ہوتا ہے؟ مضمون نگارلكھتا ہے:" معبدوں ميں يارسول الله عليك وسلم كہنے سے روكنے والے حضرات سورة جن كى آيت نمبر ١٨ بھى پيش كرتے ہيں ﴿ وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ قَدْعُوا وَسِلَمُ كَهُمْ سِيرِ وَكَانَ اللهِ اللهِ أَحَدًا ﴾ اور يه كمسجد بن الله (تبارك وتعالى) كے ليے ہيں لہذا ان ميں الله كے ساتھ كى اوركونه بكارو-

تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے اس آیت کی تشریح میں لکھاہے کہ''مفسرین نے بالعموم'' مساجد'' کو عبادت گاہوں میں اللہ کے ساتھ عبادت گاہوں کے معنی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے''۔

اس اقتباس میں ''سیدھاراستہ' کے ضمون نگار منیراحمہ یوسنی صاحب نے ایک تو بیخلصا نہ مشورہ دیا ہے کہ خواہ مخواہ شرک و بدعت کے فتو کے گاکراپنی عاقبت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ حدیث کے مطابق بلاہ جہ کی مسلمان کو کا فر کہنے والاخود کا فرقرار پاتا ہے۔ بیخلصا نہ مشورہ بالکل بجاہے۔ الجمد لللہ ہم اس پر پہلے ہی عمل پیراہیں۔ ہم خواہ مخواہ شرک و بدعت کے فتو کے گاکراپنی عاقبت خراب کر تا نہیں چاہتے لیکن جہاں فی الواقع شرک ہور ہا ہو، اس کی نشاندہ ہی کرتا اور مسلمانوں کو اس سے آگاہ کرنا تو وہ ضروری فریضہ ہے کہ اس میں مداہنت کا مظاہرہ کرنے والا گونگا شیطان قرار پاتا ہے۔ ''السا تحت عن المحق شیطان احر س' ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ مسلمان مشرکانہ عقائد واعمال سے تائب ہوجائیں جن میں وہ بدشمتی سے مبتلا ہیں کیونکہ شرک ایساظم عظیم ہے جونا قابل معافی ہے الا

کے کتاب العقائد ر عقا کہ کا بیان کے کہ کے کہ کا بیان کے کہ کا بیان کے کہ کا بیان اور مفطر پ کے کہ کا بیان اور مفطر پ کے کہ کا فرینہ اور ان کی خیرخواہی کا بی جذبہ ہے جو ہمیں جی گوئی کا فریفہ ادا کرنے پر مجبور کر رہا ہے جراح یا سرجن کے اپریشن سے مریض کو تکیف ضرور ہوتی ہے کیکن مریض کی خیرخواہی کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپریشن کے ذریعے سے گندا مواد یا فاضل مواد با ہر نکال پھینے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر مریض کی صحت یا بی ممکن نہیں ۔ علائے اہل حدیث مثرک و بدعت کے خلاف یہی عمل جراحی کر جیں جس سے مریض کر اہتا اور چیختا ہے تا ہم علائے اہل حدیث مشرک و بدعت بھیں عوام کے سیچ خیرخواہ ہیں اور وہ اپنا کا م جاری رکھے ہوئے ہیں اور عوام کی ناراضی کے باوجود انہیں شرک و بدعت بھیں خطرناک امراض سے بچانے میں کوشاں ہیں ۔ جز اہم اللہ و کشر اللہ فینا امثالہم۔

دوسری بات موصوف نے یہ فرمائی ہے کہ''اللہ کے سواکسی کومت بیکارو'' کا مطلب ہے''اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو'' ۔ یہ بات بھی بالکل صحیح اور بجاہے اور آیت میں بیکار کافی الواقع یہی مطلب ہے کیونکہ مطلق بیکارعبادت نہیں ہے بلکہ وہ پکارعبادت ہے جو کسی کو مافوق الاسباب طریقے سے مدد کے لیے ہواگر اللہ کو پکارا جائے گا یعنی اس سے مدد کی درخواست کی جائے گی تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی ،کسی پھرکی مورتی کو پکارا جائے گا یعنی اس سے مدد طلب کی جائے گی تو اس مورتی کی پوجا (عبادت) ہوگی ، تبریس مدفون کسی شخص کو پکارا جائے گا یعنی اس سے استفایت واستعانت کی جائے گی تو یہ اس بزرگ کی عبادت ہوگی۔

اس کیے مسلم صرف پینیں ہے کہ ' یارسول اللہ ﷺ '' کہنا جائز ہے یانہیں ۔ کیوں کہ اگر عقیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ ﷺ عالم الغیب، حاضر و ناظر اور سمیع وبصیر نہیں ہیں تو وہ ' یارسول اللہ ﷺ '' کہہ لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ، جس طرح '' التحیات' میں السلام علیک ایہا النبی کہا ہی جاتا ہے۔ اگر بریلوی حضرات بھی پہتلیم کرلیں کہ ہما راعقیدہ بھی بہی ہے کہ عالم الغیب، حاضر و ناظر ، سمیع دبصیر اور دوروز دیک سے فریادیں سننے والاصرف اللہ تارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ہم کسی نبی ، ولی اور بزرگ کے اندریہ صفات اللی سلیم نہیں کرتے تو یقیناً ان کا '' یارسول اللہ ﷺ'' کہنا شرک نہیں ہوگا۔ اسے بے کلی ترکیب ضرور کہا جائے گالیکن اسے شرک سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔

کیکن اصل بات یہی ہے کہ بریلوی حضرات کا عقیدہ ہی سیجے نہیں ہے اس لیے ان کا''یا رسول اللہ'' کہنا محض ''السلام علیک ایہا النبی'' کے بیل سے نہیں ہے کہ جسے جائز تسلیم کرلیا جائے بلکہ وہ سیجھتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ عالم الغیب، حاضرونا ظراور سمیج وبصیر ہیں،اس لیے جب ہم''یا اللہ'' کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس نداکوسنتا ہے اس طرح کی کتاب العقائلد ر عقا کد کابیان کی جماری اس نداکو سنتے اور جانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسکله اب صرف ' یارسول اللہ'' کہتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ بھی ہماری اس نداکو سنتے اور جانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسکله اب صرف ' یارسول اللہ'' کہنے یانہ کہنے کانہیں رہا ہے بلکہ اب یہ اپنے منطق نتیج تک پہنے گیا ہے۔ اور' یارسول اللہ مدو' اور ' المدد یارسول اللہ'' کے اسکر زبھی عام ہو گئے ہیں۔ پہلے صرف' یاعلی مدو' کا نعرہ عام تھا۔ اہل توحید نے اس کے مقابلے میں کوشش کی کہ سلمانوں میں اس مشرکانہ نعرہ کی بجائے'' یااللہ مدو' کا نعرہ عام ہو۔ چنا نچہ انہوں نے '' یا اللہ مدو' کا نعرہ عام ہو۔ چنا نچہ انہوں نے '' یا اللہ مدو' کے اسکر زعام کئے۔ مقصداس کا یہ تھا کہ شیعوں کے ایجاد کردہ مشرکانہ نعرے سے اہل سنت کے سادہ لوح عوام کو بچایا جائے گر بریلوی حضرات نے '' یا اللہ مدو' کے مقابلے میں '' یارسول اللہ مدو' کے اسکر زچھوا لیے اور یوں مزید بچایا جائے گر بریلوی حضرات نے '' یا اللہ مدو' کے اسکر زچھوا لیے اور یوں مزید ایک ایک برگزیدہ مخلوق۔ پینبر ﷺ ۔ سے مافوق الاسباب طریقے سے مدوطلب کی جارہ ہی ہے۔

ہم مضمون نگار سے پوچھے ہیں کہ' یاعلی مد' یا' یا رسول الله مد' کے نعروں کا کیا جواز ہے؟ کیا یہ نعرے لگانے والوں کاعقیدہ یہیں ہے کہ اللہ تبارک وتعالی کی طرح حضرت علی اور رسول الله ﷺ افوق الاسباب طریقے ہے، اور دوراور نزدیک سے ہماری فریادیں س سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں نفع ونقصان پہنچ اسکتے ہیں۔اور کیا اس عقید ہے کے ساتھ کسی کو پچارنا بہی اس کی عبادت نہیں ہے؟ کیا یہ' عبادت' مسجدوں میں نہیں ہور ہی ہے؟ اور کیا ہے ہوائی الله فلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ اَحَداً ﴾ کے صریحاً خلاف نہیں ہے؟

ایک استکر کا تجزید: برم خیراندیش، وس پوره لا بور کی طرف سے ایک استکر چھیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے۔

''پیار و یا محمد (صلی اللہ علیک وسلم) یا رسول اللہ یا محمہ یا رسول اللہ علیک وسلم کہنے والا خوش نصیب ہے اور شرکِ وبدعت کہنے والا مشکر قرآن وحدیث ہے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین لکھتے ہیں جب تکلیف اور پریشانی ہوتو پکارو۔ یا محمہ، یارسول اللہ علیک وسلم فرقہ پرست المحدیث نے لفظ' یا'' کاٹ دیا اور حدیث دشنی کا شوت دیا ۔ حوالہ غلط ثابت کرنے والے کومنہ ما نگا انعام دیا جائے گا''۔

ہم نے پورے اسطرکی عبارت (سوائے حوالوں کے) نقل کردی ہے۔ ہم ترتیب واراس کا جواب اہل انصاف اور اہل دانش کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

(۱) یا محمر، یا رسول الله ۔اس کا اردوتر جمہ ہے، اے محمد اے رسول الله علیک وسلم ۔ گویا اس میں رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ وسلم ۔ گویا اس میں رسول الله علیہ الله علیہ علیہ الله علیہ الله علیہ علیہ الله علیہ علیہ علیہ علیہ معلم مناوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کتاب العقائد ر عقا کد کابیان کی کابیان کابی

(٣) استمر چھاپنے والوں نے دعویٰ تو یہ کردیا ہے کہ حوالہ غلط ثابت کرنے والے کومنہ ما نگاانعام دیا جائے گا۔لیکن ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ''الا دب المفرد' ''خفۃ الذاکرین' شوکانی – کتاب الا ذکار' نو وی –عمل الیوم واللہ یا ناسنی – ''فق الباری' اور مصنف ابن ابی شیب، ان چھ کتابوں کا حوالہ دیا ہے کیکن کسی بھی کتاب میں کسی بھی محدث کے پیدالفاظ نہیں دکھائے جا سکتے کہ' جب تکلیف اور پریشانی ہوتو پکارویا محمد، یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم' بہلی حوالہ کتابوں میں صرف وہ واقعہ بیان ہوا ہے جو پہلے گزر چکاہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پیرین ہو گئوتو کو ایک کہا کہ آپ ایسی موالہ کہ ہوتا ہوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پیرین ہو گئوتو کسی نے کہا کہ آپ ایسی کو یا دکریں جس سے آپ کوسب سے زیادہ محبت ہوتو انہوں نے کہا'' محمد''یا''یا محمد''یا۔''

اس کے تحت انہوں نے باب بھی جو باندھا ہے وہ بھی ہے کہ' جب کسی کے پیرین ہوجا کیں تو وہ کیا کہے؟''
کسی کتاب میں بدالفاظ نہیں ہیں کہ جب تکلیف اور پریشانی ہوتو پکارویا محمد۔ یارسول اللہ۔اس طرح آخری دو کتابوں
میں صرف وہ واقعہ بیان ہوا ہے جس میں مالک الدار کے حوالے سے خواب میں ایک شخص کو حضرت عمر ہے کہا ہی جانے کے لیے کہا گیا ہے اور جس کی بابت ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ سنداً بیرواقعہ ہی سے علاوہ ازیں بہتے جس میں بیان کردہ طریقے کے بھی خلاف ہے۔ گویا ان دو کتابوں میں بھی بیدالفاظ نہیں ہیں کہ''جب تکلیف اور پریشانی ہوتو یکارویا محمد، یارسول اللہ''

. یعنی چھے کتابوں کے حوالے دیۓ گئے ہیں اور کسی ایک کتاب میں بھی مذکورہ الفاظ نہیں ہیں۔اس لیے ہم اسطکر کم تب یااس کے ناشر سے عرض کریں گے کہوہ'' محدثین' کی طرف منسوب فدکورہ الفاظ نکال کردکھا کیں یا پھر جمیں منہ مانگا انعام دیں۔ ہمارامنہ مانگا انعام زیادہ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے کہ مسلمان عوام کو صرف خدائے واحد کا پرستارر ہنے دیں، انہیں غیر اللہ کا پرستار بنا کران کی عاقبت خراب نہ کریں۔ اور صرف' یا اللہ مدد'' کے اسٹکر زچھوا کر تقسیم کریں تا کہ لوگ' یا علی مدد' یا درسول اللہ مدد' جیسے مشرکا نہ نعروں سے نے جا کیں۔

(٣) بيد وی يا الزام بھی درست نہيں كە ' فرقه پرست المحديث نے لفظ' یا'' كاث دیا اور حدیث دهمنی كا ثبوت دیا'' ہماری لا بسریری میں ' الا دب المفرد' كامصری نسخه موجود ہے اوراس میں اس طرح '' یا'' کے بغیر ہے جس طرح سانگله بل كے المحديث ناشر نے كتاب جھائي ہے۔ الحمد لله كتاب میں قطعاً كسی قسم كا تصرف نہيں كیا گیا ہے۔ جے شبہ ہووہ آ كردونوں نسخ ہمارى لا بسريرى میں ملاحظه كرسكتا ہے۔

اہلحدیث کو' فرقہ پرست' کہنا بنیادی طور پر غلط ہے۔ کیوں کہ اہلحدیث کی دعوت شخصی یا حربی نہیں ہے۔ وہ کس امام، یا کسی مخصوص فقہ کی طرف دعوت نہیں دیے ، جس سے فرقہ معرض وجود میں آتا ہے۔ ان کا مر کر عقیدت اور محور امام، یا کسی مخصوص فقہ کی طرف دعوت مجدر سول اللہ کے ہیں۔ حق اطاعت صرف اور صرف حضرت مجدر سول اللہ کے کا ذات گرامی ہے اور اس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ حق ایک فرقہ ہے جو امام ابوضیفہ رحمہ اللہ اور ان کی طرف منسوب فقہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ شافعی ایک فرقہ ہے جو امام احمہ بن شبل اور فقہ شافعی کی طرف بلاتا ہے۔ صنبلی ایک فرقہ ہے جو امام احمہ بن شبل اور فقہ ضبی کی طرف بلاتا ہے۔ مالکی ایک فرقہ ہے جو امام الک رحمہ اللہ اور فقہ مالکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے وعلی بذا القیاس، دوسر نے فرخ خصوص افر اور اور وخصوص فقہوں کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ابلحد بیث کا ایک ہی امام ہے اور وہ حضرت محمد رسول جو خصوص افر اور اور خصوص فقہوں کی طرف وہ وہ جب الا طاعت مانتے ہیں۔ ان کی کوئی خصوص کتاب نہیں جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہوں بلکہ ان کی کتاب یا فقہ، جس کو مانتے ہیں۔ ان کی کوئی خصوص کتاب نہیں جس کی طرف وہ ہیں۔ اس لیے وہ فرقہ نہیں فرقوں کو ختم کرنے والے اور اصل اسلام کے داعی ہیں جو صرف دامن رسالت سے وابستہ ہیں۔ اس لیے وہ فرقہ نہیں فرقوں کو ختم کرنے والے اور اصل اسلام کے داعی ہیں جو صرف دامن رسالت سے وابستہ ہیں۔ اس خوص مانتے ہیں۔

عفت ہوگا جبکہ اللہ ذاتی صفات کا مالک ہے مثلاً اللہ ذاتی لحاظ سے غیب جانتا ہے نبی ﷺ عطائی طور پرغیب جانتے ہیں جب بی جانتے ہیں جانتے ہیں تر آن وحدیث سے بیٹا بیٹ کریں کہ کیا عطائی صفت بھی شرک ہے کنہیں؟

عبد الغفورشاہدرہ عبی شرک ہے کنہیں؟

عبد الغفورشاہدرہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی سکتاب العقائد ر عقائد کابیان کی سکتاب العقائد ر عقائد کابیان کی سکتاب العقائد ر عقائد کابیان کی سکت کی دے دے تو شرک نہ ہوگا'' کی بنیاد' اللہ تبارک و تعالی کے اپنی صفت مشلا کسی کو دے دیئے'' پر ہے تو آپ ان ہزرگوں سے دریا فت فرما ئیں آیا واقعی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کوئی صفت مشلا غیب دانی کسی کو دی بھی ہے؟ قرآن مجیدا ور سول اللہ بھی کی صحیح صدیث سے دلیل پیش فرما ئیں اس کا شرک ہونایا نہ ہونا بعد کا مسئلہ ہے۔

: کیا نی اکرم ﷺ قبر میں زندہ ہیں؟ فضائل اعمال میں ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ قبر میں زندہ ہیں اور دوسرے اخبیاء کیم السلام کی طرح قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔کیا کوئی الیم حدیث آتی ہے؟ (فضائل اعمال میں حدیث کا حوالہ نہیں ہے) کیا نبی کریم ﷺ کے قبر میں درود سننے کی حدیث ہے؟ عثان غن گورنمنٹ کالج لاہور میں حدیث کے درس نمالہ اور میں اور می

(۱) نی کریم ﷺ کا قبر میں زندگی برزخی ہے دنیاوی نہیں ۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ کا نہاء اپنی موی ﷺ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے و یکھا ۔ رہی روایت'آلا نبیاء اُخیاء فی قبود هم یُصلُون ' [انبیاء اپنی قبروں میں زندہ میں نماز پڑھتے ہیں ] تو وہ صحیح نہیں کمزور ہاں سے استدلال نہیں کر سکتے بالحضوص وہ لوگ جوعقا کہ میں صحیح خبر واحد کو بھی جست نہیں بھتے ہاں اتن بات درست ہے کہ تمام انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں برزخی زندگی گزار رہے ہیں اور ایسے ہی تمام اہل ایمان بلکہ تمام اہل کفر بھی کیونکہ قبر کا ثواب اور عذاب حق ہالبت انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کے بدنوں کو مٹی نہیں کھاتی اور برزخ میں ان کی زندگی تمام اہل ایمان کی برزخی زندگی سے اعلیٰ ترین ہے۔ اس موضوع پر ہمارے شخ واستاذ مولا نامجہ اساعیل صاحب سلقی – رحمہ اللہ تعالیٰ – نے ایک بہترین رسالہ کھا ہے کہیں سے مل جائے تو اس کا مطالعہ فر ما لیمناس سلسلہ میں تمام اشکال دوروکا فور ہوجا کیں گران سے بہترین رسالہ کھا ہے کہیں سے مل جائے تو اس کا مطالعہ فر ما لیمناس سلسلہ میں تمام اشکال دوروکا فور ہوجا کیں گران ہے۔ اس موضوع کی مقرور ہے۔

(۱) ایک حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں دوفر شتے اس آدمی کے پاس آتے ہیں اس کو بھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص (ہذا الرجل) محمد کے متعلق تو کیا کہتا تھا؟ اس حدیث سے پنہ چلتا ہے کہ نبی ﷺ ہرآدمی کی قبر میں آتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھراس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟

(۲) کیا نبی ﷺ کو یا محمد کہہ کر پکارا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پکارا جا سکتا تو پھراس حدیث کا مفہوم بیان کریں؟ حضرت براء ﷺ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ ہجرت فرما کرمدینہ تشریف لائے تو مرداور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خادم گلیوں میں متفرق ہو گئے اور سب کے سب ندا کرتے یعنی نعرہ لگاتے تھے یا محمد یارسول اللہ۔

<sup>• [</sup>مسلم \_ كتاب الايمان \_ باب الاسرآء برسول الله ١٠٠٠]

يا محمد - يارسول الله - عبد الغفور شابدره الليشن 18/8/97

ت (۱) صحیح بخاری صبه جامیس ہے: ﴿إِنِّیْ سَائِلٌ هٰذَا الرَّ جُلِ ﴾ ہرقل شام میں ابوسفیان سے نبی کر یم علق سوالات کررہا ہے اور لفظ بولتا ہے 'هٰذَا الرَّ جُلِ ''اور معلوم ہے کہ نبی کر یم علی اس وقت مدینه منورہ میں سے ملک شام میں نہیں گئے سے اور نہ ہی ہرقل ان کو اپنے پاس موجود ہمجھتا تھا ور نہ ابوسفیان سے سوالات کرنے کی ضرورت کے مضرورت نہی ابوسفیان آ پ کو وہاں موجود ہمجھتا تھا ور نہ کہد دیتا مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں بین کریم علی بذات خوداد هر موجود ہیں ان سے بوچے لیجئے تو پتہ چلا لفظ 'نهذَا الرَّ جُلِ ''سے موجود ہونے یا آنے براستدلال درست نہیں۔

پر ایک ہی وقت میں دنیا کے اندر کئی آ دمی فرن ہوتے ہیں تو ایک وقت میں رسول اللہ ﷺ بذاتہ المبار کہ کیسے ان منام میں آتے ہیں؟ (۲) صحیح بخاری کے باب ہجر قالنبی ﷺ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یا کے بعد منادی اور فعل مقدر ہیں تو مطلب بیہ ہے اے لوگویا اے قوم یا اے عرب یا اے مسلمانو! رسول اللہ ﷺ آگئے۔ واللہ اعلم

نی کریم ﷺ کی قبر کے پاس سلام کاطریقہ وہی ہے جوآپ ﷺ نے دوسری قبروں کے پاس سلام کہنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ مطریقہ تعلیم فرمایا ہے۔

بسطابق قرآن ہرئیک یابد کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی تو ہم لوگ کیوں قبر میں اعادہ روح کے قائل ہیں؟ رانارؤف ارشادا ٹیروکیٹ

جے: (۱) آپ نے لکھا ہے'' بمطابق قرآن ہر نیک یا بدکی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی'' تومحتر م گزارش ہے ججھے تو قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت معلوم نہیں جس میں'' ہر نیک یا بدکی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی'' والی بات ہو برائے مہر بانی قرآن مجید کی وہ آیت لکھ بھیجیں جس میں'' ہر نیک یا بدکی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی'' والی بات ہو آپ کاشکر

• مسلم شریفید کمفرود و از ایج آخری حدیث کتاب الزهد و مسلم شریفید کمفرود و از این مکتبه

K 65 K ON THE STATE OF THE STAT

كتاب العقائد / عقا كركابيان

#### ٨١/٥/١٨ هـ

گزارر ہوں گاان شاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ

جب آدی فوت ہوجا تا ہے تو اس کی روح آسان پر چلی جاتی ہے اور جب اس کو قبر میں فن کیا جاتا ہے تو آیا اس کی روح واپس آ جاتی ہے اور چب اس کو قبر میں فن کیا جاتا ہے تو آیا اس کی روح واپس آ جاتی ہیں تو اس کے روح واپس آسان پر چلی جاتی ہے یا نہیں ؟ اگر چلی جاتی ہے یا نہیں ؟ اگر چلی جاتی ہے تو پھر جنتی آدی کے ہیں ہوتا ہے اگر روح واپس نہیں جاتی بلکہ اس میں رہتی ہے تو پھر جنتی آدی کے متعلق جویے رایا ہے کہ اس کی روح سبز پر ندوں میں واغل کر دی جاتی ہے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں وضاحت فرماتے ہوئے اس بات کی بھی وضاحت فرمائے میں کر قبر میں آدی روح مع الجسد ہوتا ہے یا نہیں ؟ محمد یعقوب طاہر گو جرانوالہ 1/3/94

جے: قبریا برزخ میں ثواب یا عذاب روح اورجہم دونوں کو ہوتا ہے۔ ۱٤١٤/٩/١٩ هـ

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عذاب قبری کوئی حیثیت نہیں۔ اگران سے بحث کے درمیان حدیث کا حوالہ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر کی اگر کوئی حقیقت ہے تو یہ سورة ہیں اس حدیث سے نعوذ باللہ قرآن پاک پر افتراء آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر کی اگر کوئی حقیقت ہے تو یہ سورة لیسین کی آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے ﴿قَالُوْا یُوَیْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّوْقَلِدُ فَا الْنِح ﴾ مرقد تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں آرام کیا جارہا ہو بھلا عذاب والی جگہ مرقد کیسے بن سکتی ہے حالانکہ ان کے اس جواب میں ان کو یہ بات کھی گئے ہیں کہ دوح صرف اور صرف خدا کا امر ہے اس کی کوئی میدان کے سامنے قبر کی حیثیت مرقد جیسی ہے۔ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دوح صرف اور صرف خدا کا امر ہے اس کی کوئی شکل کوئی ہیئے کوئی وجو ذہیں حالانکہ چودھویں اور تیسویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے روح کے نگلئے کا منظر پیش کیا ہے۔

کیا یہ بخاری شریف میں کوئی حدیث ہے کہ نعوذ باللہ تعالی صحابہ کرام کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد مرتد ہوگئے تھے۔اس بات کے بیان کرنے والوں کا کہنا ہے ان اصحاب سے مراد کبار صحابہ مراد ہیں۔ یہی مراد امام بخاری رحمہ اللہ لیتے ہیں۔لہذا وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اس بات کومد نظر رکھتے ہوئے کہ جوحدیث قرآن سے بخاری رحمہ اللہ لیتے ہیں۔لہذا وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اس بات کومد نظر رکھتے ہوئے کہ جوحدیث قرآن سے

مکرائے وہ غلط ہے ای وجہ سے وہ عذاب قبر کے انکاری ہیں۔ مانظ محمد فارد ق تبسم

آیت: ﴿ مَنْ بَعَنَنَا مِنْ مَّرْ قَدِنَا ﴾ نیزقر آن مجید کی کی اور آیت سے تواب قبر یا عذاب قبر کی نفی نہیں ہوتی نہ ہی نفی کلتی ہے بعض کی بات' مرقد تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں آرام کیا جار ہاہو' بے بنیا داور غلط ہے مرقد کی بیتشر تک نقر آن مجید میں ہے، نہ نبی کریم ﷺ کی سنت وحدیث میں ہے اور نہ ہی لغت عرب میں ہے لہذا سے جناری سے مسلم اور دیگر کتب سنت وحدیث میں تواب وعذاب قبر کی احادیث نقر آن مجید کے خالف ہیں، نہ ہی قرآن مجید پرافتراء ہیں اور نہ ہی اور نہ ہی ان سے قرآن مجید پرافتراء ہیں اور نہ ہی ان سے قرآن مجید پرافتراء ہیں اور نہ ہی ان سے قرآن مجید پرافتراء ہیں اور نہ ہی ان سے قرآن مجید پرافتراء ہیں ان ہے گھر بعض کی میہ بات' روح صرف اور صرف خدا کا امر ہے'' الح

کے کتاب العقائد ر عقائد کابیان کی کابیان کابیان کی کابیان کی کابیان کا

آپ نے لکھا ہے'' بخاری شریف میں کوئی حدیث ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ صحابہ ﷺ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے بعد' الخ ایسی حدیث میر علم میں نہیں رہ گئی ہے بات'' جوحدیث قرآن سے ٹکرائے وہ غلط ہے'' قرآن مجید کی کوئی آیت میں آئی ہے؟ پھرآپ نے دیکھ لیا کہ تواب وعذاب قبر کی احادیث قرآن مجید سے نہیں ٹکرا تیں کیونکہ قرآن مجید میں ثواب وعذاب وقبر کی کہیں نفی نہیں آئی۔ ۱٤۱۹/۱۲/۳۔

: (۱) کیا بخاری شریف کی حدیث (مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے) خبر واحد ہے۔ اور کیا خبر واحد عقا کد میں ججت نہیں ہے؟

(۳) حدیث خَفْقَ النِّعَالِ میں ایک راوی عبدالاعلیٰ ہے جس سے ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ آیت رجم اور آیت رضاع کبیر بکری کھا گئی ہے۔اس راوی اور ابن ماجہ والی روایت کی تحقیق فر مادیں؟ ابومحہ حفیظ الرحمٰن میا نوالی

رتھاں بیر برن ملان ہے۔ ہن ورون دورہ میں بھی جمت ہوتی ہے بشر طیکہ پایے ثبوت تک بہنچ جائے۔ آپ کی ذکر کردہ حدیث صحیح ہے اور تیج بخاری ہیں موجود ہے۔

(۲) حدیث خَفْقَ النِعَالِ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے بھی خلاف نہیں ﴿لاَ یَسْمَعُواْ دُعَآءَ کُمْ ﴾ نہیں سنی گے تمہاری پکار ، ﴿إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰی ﴾ سوتونہیں سناسکتا مردوں کو اور ﴿وَمَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِی الْقُبُودِ ﴾ اور تونہیں سنانے والاقبر میں پڑے ہوؤں کو ، کے بھی خلاف نہیں کیونکہ قرآن مجید میں میت کے خَفْقَ النّعَالِ کو سننے کی نفی کہیں نہیں آئی اور معلوم ہے کہ ننخ خلاف و تعارض کی فرع ہے تو جب آیت وحدیث میں خلاف و تعارض کی فرع ہے تو جب آیت وحدیث میں خلاف و تعارض کی فرع ہے تو جب آیت وحدیث میں خلاف و تعارض کی فرع ہے تو جب آیت وحدیث میں خلاف و تعارض کی فرع ہے تو جب آیت وحدیث میں خلاف و تعارض کی فرع ہے تو جب آیت و حدیث میں خلاف و تعارض کی فرع ہے تو جب آیت و حدیث میں خلاف و تعارض کی فرع ہے تو جب آیت و حدیث میں خلاف و تعارض کی فرع ہے تو جب آیت و حدیث میں خلاف و تعارض کی خلاف کی خلاف و تعارض کی خلاف و تعارض کی خلاف و تعارض کی خلاف و تعارض کی خلاف کی خلاف و تعارض کی خلاف کی کی خل

(س) سیح بخاری کِتَابُ ٱلْجَنَائِزِ بَابُ الْمَيِّتِ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ مِسْ عبدالاعلیٰ والی سند کے علاوہ ایک اور سند بھی ہے جس میں عبدالاعلیٰ نہیں ہے۔ ۱٤١٩/٥/۱هـ

🐠 [فاظر ۱۶ پ۲۲] 🕻 [الروم ۵۲ پ۲۱] 🗗 [فاطر ۲۲ پ۲۲]

ي كتاب العقائد / مقا كركابيان من المحالية المحال

جمارے پاس ایک بزرگ ہیں ان سے بوچھا گیا کہ اس دور میں اللہ چا ہے تو ایک آ دمی اللہ کے تھم سے مرد دے کوزندہ کرسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میمکن ہے جیسا کہ حضرت عیسی اللی اللہ کے تھم سے مردوں کوزندہ کرتے تھے نزدیک قیامت ایک کافر بے ایمان مردے کوزندہ کرے گا تو کیا اللہ کے تھم سے ایک اللہ کا بندہ مردے کو کیون نہیں زندہ کرسکتا۔ آ ہے ہی بتا کیں ہم ان بزرگوں کو کیا دلیل اور جواب دیں۔ کیا ایسامکن ہے؟

رياست على باجوه قلعه ديدار سنگه 6/8/86

ے: ان ہزرگوں سے دریافت فرمائیں ان کوئی ﷺ والی دلیل پراگرکوئی صاحب کہیں تو پھرا پیاشخص پیغیبر طہرا ؟اور سے دجال والی دلیل پراگر کوئی صاحب اعتراض کریں تو بھروہ شخص دجال ہوا؟ تو وہ ہزرگ کیا جواب دیں گے؟ امکان پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ ان سے وقوع پر بات کریں۔ ۲/۱۲/۱۸

ت سجده تعظیمی کس کو کہتے ہیں کیا وہ عام مجدہ جبیبا ہوتا ہے اور قر آن کی اصطلاح میں مشرک کس کو کہتے ہیں؟ حافظ عبدالقدوں مجد کی کھیالی ہائی یاس

(۱) سجدہ تعظیمی سجدہ ہی ہوتا ہے صرف اس میں سجدہ کرنے والا مسجود کی تعظیم و تکریم کو مقصود و معمول بنا تا ہے ہماری شریعت میں غیراللہ کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ناجائز اور گناہ ہے۔

(۲) سورہ جرک اواخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ وَأَعْدِضْ عَنِ الْمُشْوِكِيْنَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ اللهُ سَتَهْذِءِ يْنَ ﴿ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ اللَّهِ إِلْهَا الْحَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴾ [سوسادے کھول کر جو جھوکھم ہوا اور پرواہ نہ کرمشرکوں کی ہم کافی ہیں تیری طرف سے نداق کرنے والوں کو جو کہ تھمراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بندگی سوعنقریب معلوم کرلیں گے ] ان آیات کریمہ سے ثابت ہورہا ہے کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں مشرک وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک وتعالیٰ کے ساتھ کوئی اور اللہ ومعبود بناتے ہیں ﴿ اللَّهِ يَنْ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْحَوَ ﴾ یرخوب فور فرما ئیں مشرک کی حقیقت سمجھ جا ئیں گے ان شاء الله الحنان ۲۰۲۱/۱۱ م

ت بروں پر سجدہ تعظیمی یا دوسرا کوئی اور کیا یہ دونوں جائز ہیں یانہیں اس کی کیا حقیقت ہے تفصیل کے ساتھ ضربہ

واضح كرين؟ حافظ عبدالقدوس ثاوررو وركه يالى

جے بحدہ تعظیمی ہوخواہ غیر تعظیمی ہماری شریعت میں غیراللہ کے لیے جائز نہیں حرام ہے گناہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

€ [الحجر ٩٤\_٩٩\_٩٦\_\_ با]

کی کتاب العقائد ر عقا کدکابیان کی کتاب العقائد ر عقا کدکابیان کی کی کو کی کا کو کی کا کو کا کی کا کو کا کی کا کو کا کو کا کی کا کو کا کا کو کاک

ہے؟ عبدالحنان ایم اے بی ایڈ خانوال

ت اس کے لیے علامہ احسان الہی ظہیر صاحب شہیدی کتاب' التصوف' اور عبد الرحمٰن عبد الخالق کی کتاب ' الفکر الصوفی''نیز مولا ناعبد الرحمٰن صاحب کیلانی کی تصوف کے موضوع پر کتاب پڑھیں۔ ۱۶۲۰/۷/۰ م

ت ایک حدیث کی تحقیق بنادیں اور حوالہ کے ساتھ وضاحت فر مائیں میری امت میں تمیں ابدال ہوں گے۔ انہی کی وجہ سے زبین قائم رہے گی انہی کی وجہ سے تم پر بارش برسے گی؟ محمد شہبار حمید لاہور

ت : سلسلة الاحاديث الضعيفة جلد نمبر ٢ حديث نمبر ٩٣٦ صفحه ٣٣٩ تا ٣٤١ وكيم المراد المراد عليه ١٤١٦/٩/١٣ مراد المراد المراد

ت شیعه کوکا فرکہنا کیساہے؟ یاسی اور کلمہ کوکوکا فرکہا جاسکتاہے؟

جے: کوئی بھی ہوقر آن مجید کی کسی آیت، نبی کریم ﷺ سے ثابت شدہ کسی حدیث وسنت کا انکار یا ارکان اسلام سے کسی رکن کوئر ک کرنے والا کا فرہوتا ہے اس میں شیعہ کی کوئی تخصیص نہیں اہل حدیث یا ہل سنت کہلوانے والا ہی

<sup>📭 [</sup>حم السحدة ٣٧ پ٢٤]

 <sup>[</sup>الترمذى \_ الحلد الاول\_ ابواب الرضاع \_ باب في حق الزوح على المرأة]

 <sup>☑ [</sup>کتاب النکاح باب فی حق الزوج علی المراة]
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المقائد / عقا كركابيان المقائد / عقا كركابيان المقائد / عقا كركابيان المقائد / عقا كركابيان

کیول نہ ہو۔ ۱٤١٧/٨/١ هـ

جناری میں ہے کہ پچھلوگ ایسے ہوں گے جو بتوں پر نازل ہونے والی آیات مسلمان لوگوں پر چسیاں کریں گے اور اکثر بریلوی و وست اہلحدیثوں پرسوال اٹھاتے ہیں کہ بیلوگ من دون اللہ والی آیات مسلمان ولیوں اور نیک لوگوں پرنگاتے ہیں کیا یہ بات سیح ہے؟ محملیم بث

 بخاری میں یہ چیز مجھے نہیں ملی اس لیے سیح بخاری کی کتاب اور باب کا حوالہ درج فرما نمیں قابل غور بات ہے کہ مکے والوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ کن کے تھے نبیوں اور ولیوں کے ہی تو تھے۔ ۱۶۱۶/۱۱/۲۲ مے بریلوی اگرمشرک بین تو مکه و مدینه مین ان کا داخله کیون ممنوع نہیں؟ اور اہلحدیث ان کے ساتھ مشرکین جبیاسلوک کرنے کا فتو کی کیون نہیں دیتے ؟ محمدادریس فاروقی سوہدرہ کوجرانوالہ

اس لیے کہ وہ کلمہ شہادت پرایمان رکھتے اور ارکان اسلام کی حتی الوسع پابندی کرتے ہیں۔ ۲۲ /۱۱/۲۲ اهـ

ت جوانسان الله کے ساتھ شرک کرتا ہواس سے سلام لینی جا ہیے یانہیں اوراسے کھانے پینے کے تعلقات اور دنیا ك تعلقات ركھنے جائيس يانہيں اس مسئلے كى وضاحت فرمائيں؟

ج : اگروہ اسلام کے ارکان مثلاً کلمہ ،نماز ، زکاۃ ، روزہ اور جج کا پابند ہے تو اس ہے مسلموں والا برتاؤ کرود نیاوی

تعلقات ایسے رکھو کہ وہ شرک چھوڑ دے۔

و اگر مسلمان سے کوئی آ دمی مرزائی ہو جائے تو ہمارے علماء اہلحدیث کے نزدیک اسلامی قانون ہوتو واجب محر عباس القتل ہے اگر المحدیث سے منکر حدیث ہوجائے تواس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

 آپ نے لکھا ہے'' اگر مسلمان سے کوئی آ دمی مرز ائی ہوجائے تو ہمارے علماء اہلحدیث کے نز دیک اسلامی قانون ہوتو واجب القتل ہے اگر اہلحدیث سے منکر حدیث ہوجائے تواس کے بارے میں کیا خیال ہے''؟

تومحتر م اسلام میں المحدیث یا کسی دیگر مسلمان کے منکر حدیث دسنت بن جانے کی وہی سزاہے جوآپ نے کسی المحدیث یا دیگرمسلمان کے مرزائی بن جانے کی ذکر فر مائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوسعادت دارین سے ہمکنار فر مائے آمين يارب العالمين ٢١٩/٧/٢٢ هـ

سیج ختم شریف ہے یہ تواللہ کے نام پر ہی دیتے ہیں تواس کو نبی ﷺ نے منع بھی کہاں قرار دیا ہے تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ ۔ افظ عبد القدوس ٹاورروڈ کھیا لی

موتی ہے نی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ ﴾ اورايك روايت كالفاظ بيں ﴿ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ ﴾ ظاہر بات جس چيز كورسول الله ﷺ ردقر اردے

دىي وەمنع ہى ميں شامل ہوگى توختم بھى رسول الله ﷺ سے ثابت نہيں۔

۵۱٤٢٠/٤/۱۲

: (۱) ہمارے گھروالے بریلوی حنفی ہیں وہ اگر دیگ یا پتیلے میں چاول پکاتے ہیں پھروہ اس میں سے بچھ پلیٹ میں چاول نکال کرمولوی صاحب سے ختم پڑھواتے ہیں۔اگر ہم اس چیز سے منع کریں تو کہتے ہیں کہ ختم تو پلیٹ والے چاولوں پر پڑھا گیا ہے دیگ والے چاول کھالو۔ وہ کہتے ہیں اس میں کیا ختم داخل ہوگیا ہے کہتم کھاتے نہیں ہم ختم وغیرہ کے والے چاول کھالو۔ وہ کہتے ہیں اس میں کیا ختم داخل ہوگیا ہے کہتم کھاتے نہیں ہم ختم وغیرہ کے والے والی کھا سکتے۔

(۲) ایک چیز الله کی راہ میں دی جائے کیاوہ گھروالے بھی کھاسکتے ہیں کیونکہ عالم کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے راستے میں دی جائے اس پرغریبوں بتیموں اورمسکینوں کاحق ہے اورختم اللہ کے لیے دیں تو وہ خود کھالیتے ہیں۔اوررشتہ داروں کو

بلاكران كوكھلاتے ہیں اس سارے سوال كاكيا حل ہے؟ محمليم بث

: (1) اس لیے نہیں کھا سکتے کہ دین میں ایجاد کردہ کام سے تعاون ہوتا ہے پھراگر آپ کھالیں تو ان کومنع کیسے کریں گے؟

(۲) اگرصدقہ ہے توصدقہ کرنے والے نہیں کھاسکتے مستحقین صدقہ ہی کو کھلایا جائے۔ ختم والی چیز خواہ اللہ کے لیے ہی مشہور کی جائے نہ کھائی جائے وجہ نمبرامیں گزر چکی ہے۔ مشہور کی جائے نہ کھائی جائے دہ

: (۱) ہماری مسجد قباا ہلحدیث میں رمضان کے مہینہ میں چاول وغیرہ آتے ہیں۔ اور شک بیہ ہوتا ہے کہ ان چاول پرختم نددیا گیا ہو چاول ہمیں کھانے چاہئیں کہ نہیں؟ (۲) ہمارے ایک دوست اہلحدیث کا بیتا ترہے کہ ختم والی چیز کھالی جائے تو کوئی حرج نہیں دعوت سمجھ کر نہیں کھارہے آپ بتا کیں ہم کو کیا کرنا جائے تو کوئی حرج نہیں کھارہے آپ بتا کیں ہم کو کیا کرنا چیا ہے اور کھانا کیسا ہے؟ (۳) گیارہویں کے متعلق بیان کرنا کہ بید دینا اور کھانا کیسا ہے قرآن اور سنت نہوی کے مطابق تاکہ ہمارے اشکال دور ہو تکیس اور ہم سنت کے مطابق رہ تکیس جمہ یوسف میں آباد زدم کلہ پنڈی بائی پاس گو جرانوالہ

<sup>• [</sup>مشكوة \_ باب الاعتصام بالكتاب والسنة \_ الفصل الاول]

سے ثابت نہیں۔ ۱٤١٥/١٠/١٨

جب ہم بھی کسی جلسے میں ہوتے ہیں یا مسجد میں خطبہ جمعہ سنتے ہیں یا کسی دینی محفل میں ہوتے تو بڑے ولو لے اور جذب نکلتے ہیں تو وہ جذبات کم ہوجاتے ہیں اس کا کیاعلاج ہے؟

محدامجدطا ہرآ زادکشمیر 30 دیمبر 1998

جے: صحابہ کرام پر بھی بسااوقات بیر کیفیت طاری ہوجایا کرتی تھی اس سلسلہ میں مشکلو قر کتاب الدعوات باب ذکر اللّه عزوجل والنقر ب إليه کی فصل اول کی آخری حدیث پڑھ لیس اِن شاءاللّہ العزیز تسلی ہوجائے گی۔ ۱۴۱۹/۱۰/۳

[خظلہ ﷺ بن ربیج اسیدی سے روایت ہے کہا حضرت ابو بکرﷺ نے مجھ سے ملاقات کی کہاا نے خظلہ ﷺ تیرا کیا حال ہے میں نے کہا خطلہ منافق ہو گیا ہے حضرت ابو بکر ﷺ نے کہا سجان اللہ تو کیا کہتا ہے میں نے کہا جب ہم رسول الله ﷺ کے پاس ہوتے ہیں آپ ﷺ ہمیں جنت ودوزخ کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں گویا کہ ہم جنت ودوزخ کو آ نکھوں ہے دیکھتے ہیں جب ہم آپ ﷺ کی صحبت سے نکل کر گھروں میں آتے ہیں تو اپنی بیبیوں اور اولا دمیں مشغول ہوتے ہیں زمینوں اور باغوں میں ہم سب نصائح کو جمول جاتے ہیں ابو بکرنے کہا اللہ کی قتم ہماری حالت بھی ایسے ہو جاتی ہے میں اور ابو بر چلے ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے میں نے کہا حظلہ منافق ہو گیا اے اللہ کے رسول ﷺ! رسول الله ﷺ فرمایاس کوکیا ہے میں نے کہااے اللہ کے رسول جب ہم آپ کے یاس ہوتے ہیں آ ہمیں نصیحت کرتے ہیں جنت دوزخ کی گویا کہ ہم اپنی آ تکھوں سے ان کا حال دیکھتے ہیں جب آپ کے پاس سے یلے جاتے ہیں ہم اپنی بیبیوں اور اولا داور زمینوں اور باغوں میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم بہت سی نصیحت کی باتیں بھول جاتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم الیبی حالت پر رہوتو تم سے فرشته مصافحه كرين تمهار بسترول پراور راستول مين فرمايا الصحنظله ايك ساعت اورايك ساعت تين بارفرمايا ] 🕡 : (۱) جادومیں نفع ونقصان کا اثر ماننا شرک ہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع ونقصان کا ما لک نہیں۔ ما فوق الاسباب کی بحث کرتے ہیں پھر ۔ تلوار ۔ گولی کو ماتحت الاسباب کے تحت لیتے ہیں ۔ (۲) نظر بد کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بھی جادو کی طرح مافوق الاسباب والی بات ہے اور نظر بد کے علاج کی حدیث کا تو تھلم کھلا

المنظائد / مقا مُركابيان المنظائد / مقا مُركابيان المنظائد / مقا مُركابيان المنظائد / مقا مُركابيان المنظائد / مقا مُركابيان

نداق اڑاتے ہیں۔

محترم! بیلوگ حدیث کو بالکل رہیں کرتے بلکہ جو حدیث ان کے عقیدہ کے خلاف ہوتی ہے اس کوقر آن کے خلاف باور کراتے ہیں اور Reject کردیتے ہیں خواہ بخاری مسلم میں ہی کیوں نہ ہو۔

را نارؤ ف ارشادا پژوو کیٹ نیوملتان 25/7/98

: (1) جادومیں نفع ونقصان کا اثر مانتا شرک ہے۔ جناب نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل تحریر فرما کیں آپ کی بات ''اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع ونقصان کا ما لک نہیں' جادومیں نفع ونقصان کا اثر ماننے کے شرک ہونے کی دلیل نہیں بنتی و کیسے مسیح اللین کا کمیہ اور ابرص کو تندرست بنانا نیز مردوں کو زندہ کرنا مان لینا بھلاشرک ہے؟ جبکہ یہ چیزیں بھی مافوق الاسباب ہیں۔

(۲)'' نظر بدکوئی چیز نہیں'' بھی جناب کا دعویٰ جس کی آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں فرمائی باتی رہا آپ کا قول'' یہ بھی جادو کی طرح ما فوق الاسباب والی بات ہے'' تو اس کاحل نمبرا میں بیان ہو چکا ہے پھر جناب کے دعویٰ'' نظر بدکوئی چیز نہیں'' کامفہوم ہے کہ'' نظر نیک کوئی چیز ہے'' جسے آپ بھی تسلیم کرتے ہیں تو غور فرما کیں کہیں'' نظر نیک کوئی چیز ہے'' بھی جادو کی طرح ما فوق الاسباب والی بات نہ ہو؟

آپ نے لکھا ہے'' یہ لوگ حدیث کو بالکل رو نہیں کرتے بلکہ جوحدیث ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی ہے اس کو قرآن کے خلاف ہونے جیں' تو محر م حدیث کے کسی کے عقیدے کے خلاف ہونے سے بیدلاز م نہیں آتا کہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہوتا وقتیکہ وہ آیت نہ پیش کی جائے جس آیت کے حدیث کو خلاف کہا جا رہا ہے مثلاً رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے'' اَلْعَیْنُ حَقَّ '' 1 اب اس کو قرآن مجید کے خلاف کہا جا رہا ہے تو صرف اتن بات کہ دیے سے تو یہ حدیث یا کوئی دوسری حدیث قرآن مجید کے خلاف تو نہیں بن جائے گی ہاں انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ آیت بیش کی جائے جس میں آیا ہو'' اَلْعَیْنُ کَیْسَتْ بِحَقِّ ''یا'' اَلْعَیْنُ بَاطِلٌ ''یا'' اَلْعَیْنُ کَیْسَتْ بِحَقِّ ''یا'' اَلْعَیْنُ کَیْسَتْ بِحَقِیْ ''یا' اَلْعَیْنُ کَیْسَتْ بِحَقِیْ ''یا'' اَلْعَیْنُ کَیْسَتْ بِحَقِیْ ''یا' اَلْعَیْنُ کَیْسَتْ بِحَقِیْ ''یا' اَلْعَیْنُ کَیْسَتْ بِحَقِیْ ''یا' اَلْعَیْنُ کَیْسَتْ بِحَقِیْ ''کو جن میں'' نظر کوئی چیز نہیں' بردلالت کرنے والی کوئی آیت ہے بی نہیں تو آپ خودغور فر مالیں حدیث 'الْعَیْنُ کَیْسُ خَقِیْ ''کو قرآن مجید میں' نظر کوئی چیز نہیں' کو درست ہے؟

و جاد و کیا ہے کیا نبی کریم ﷺ پر جادو ہوا تھا اس بارے میں جوحدیث مبارک مشہور ہے سند کے اعتبار سے اس کی

کیا حثیت ہے؟

<sup>🐠 [</sup>بخارى\_كتاب الطب \_ باب العينُ حَقًّ]

كاب العقائد / عقا يُركابيان كالميان كالمركابيان كالمركابي كالمركابيان كالمركابي كالمركابيان كالمركابي كالمركابيان كالمركابيان كالمركابيان كالمركابيان كالمركابي كالمركابيان كالمركابيان كالمركابيان كالمركابيان كالمركابيان كالمركابيان كالمركابي كالمركاب ك

ہمارے گھرمیں کچھ ہمارے رشتے داروں نے جادو وغیرہ کیا ہے اس کے آثار میں والدہ محترمہ کے ہاتھ بھیج رہا ہوں برائے مہر بانی اس بارے میں قرآن وحدیث کی روشی میں جماری رہنمائی فرمائیں؟ الله آپ کا حامی و ناصر ہو۔ محمه يجيل مجابدمركز الدعوة والارشادلا بهور

حصی تھی بخاری کی صدیث سے ثابت ہے کہ لبید بن اعصم یبودی نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا ● اور اس کا پچھاٹر بھی آپ پر ہو گیا آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ تعالی نے آپ کوشفاءعطا فرمادی قرآن مجید میں ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى 🌣 فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسَى 🗣 🏿 🚅 🚓 🕆 ال کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کے خیال میں آئیں ان کے جادو سے کددوڑ رہی ہیں پھریانے لگا اپنے جی میں ڈرمویٰ ] آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں معو ذیمین پڑھیں سورہ بقرہ آیت الگرسی پڑھیں ان شاءاللہ تعالیٰ شفایاب ہوں گے۔ 🖝 : (۱) جادوایک حقیقت ہے ہوسکتا ہے اورلوگ کرتے ہیں اورا گرکسی پریہ وارچل جائے اورانتہائی سخت ہو كرنے والاتو پھرموحدة دمى كوكيا كرنا چاہيے كه اس سے فيج سكے اوروہ جڑسے اكھر جائے اللہ اس كااثر ہميشہ كے ليے زائل کردیں اور آئندہ بھی آ دمی محفوظ رہ سکے۔

(۲) جولوگ ایبا کرتے ہیں یعنی تعویذ وغیرہ کروانایا کسی پتلے وغیرہ پر کرنا۔ ان کا مقصد دوسروں کواذیت دینا ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا تھم ہے۔ دونوں کے بارے میں بینی کرنے والے اور کروانے والے کے بارے میں؟ (١) الله تبارك وتعالى سے دعا كرے " لا إلله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ' كم ازكم سومرتبه رِيا هے برنماز كے بعد آخرى تين قل رِيا ھے رات كوسوتے وقت تین تین دفعہ آخری تین قل پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں چھونک لگائے چردونوں ہاتھا ہے پورے بدن پر چھیر لے اس طرح تین باریم کم کرےاوروقا فو قایر هتارہ ﴿ وَلا يُفلِحُ السَّاحِرُوْنَ ﴾ [ اور نجات نہیں پاتے جادو كرنے والے ] ﴿ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتْنَى ﴾ • [اور بھلانہيں ہوتا جادوگر كاجہاں آوے ] ان شاء الله سبحانه وتعالى جاد وكااثر جاناشروع موجائے گا۔ (٢) جاد وكرنايا كروانا كناه ہے اوركبيره كناموں ميں شامل ہے۔

-1814/11/40

🖝 : میں قرآن وحدیث کی روشنی میں کچھ جنات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بطور مؤکل جس طرح کہا

🗗 طه ۲۱، ۱۲پ۲۱] 1 [صحيح بخارى كتاب الطب باب السحر]

🗗 [يونس ٧٧پ١١]

طه  $\P \P \to \P$  الله المتناوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

74 کتاب العقائد / عقا مُدكا بيان منظائد / عقا مُدكا بيان منظائد / عقا مُدكا بيان

سناجا تا ہے استعمال ہوتے ہیں کیاانسانی علماء کرام ہے اب بھی علم حاصل کرتے ہیں؟ محمد یجیٰ مجاہد لاہور

📻 : (۱) قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں انسانوں کو بسا اوقات ما تحت الاسباب نفع ونقصان بهي بهنيا ليت بين بشرطيكه الله تعالى كي مشيت مو ﴿ وَهَا تَشَاءُ وْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ [ اور نہیں تم جاہتے مگریہ کہ جاہے اللہ جوسارے جہان کا مالک ہے ] بعض لوگوں کا دعویٰ کہ ہم نے جن قابو کیے ہوئے ہیں یا کیلے ہوئے ہیں جیسے ہم چاہیں ان کواستعال کر لیتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں کسی جنوں کے ساتھ واقفیت ر کھنے والے سے یو حیولیں۔پھرآپ جانتے ہیں کہ جن ہمیں نظرتو آتے نہیں اور اگر خفیہ طریق سے کسی عالم دین سے وہ دین تعلیم حاصل کرتے ہوں توابیا ہوسکتا ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

محتر مي ، مكر مي جناب مولا ناصاحب! السلام عليم ورحمة الله وبركاته

ا یک کتاب زیرتر تیب ہے لیکن ایک مسئلہ ذراالجھ سا گیا ہے لیکن ہے بھی نہایت اہمیت کا حامل' اسلام اور زمین کی ذاتی حق ملکیت' قرآن عظیم کی رویے''زمین خدا کی ہے ،میرا ذاتی نقط نظر .....''زمین خدا کی ہے اور وہ کسی فرد واحد کی ذاتی ملک نہیں ۔ کیونکہ کوئی بھی شخص ..... زمین کا ایک انچ طرا بھی نہیں Manufecture کرسکتا۔ میرے نزدیک .....زمین کےسلسلہ میں نیابت کاحق'' حکومت'' کا ہے خواہ کسی پارٹی یا None Party حکومت ہو۔''ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی فر دکو۔اس کی رہائش ضرورت کے لیے۔زبین فراہم کرے۔اورز راعت یا کاشتکاری کے لیے ایک مخصوص حد تک ۔ فی خاندان۔ زمین فراہم کرے۔ ریز مین فردیا افراد کاشت کریں۔اس سےخود بھی فائدہ اٹھائیں ۔اورحکومت کوبھی فائدہ دیں ۔لیکن بیز مین ۔نہ بیچی جاسکے نہ خریدی اور نہ ہی ۔وراثت کے قوانین کے تحت .....اس کی تقسیم ہو سکے۔ کیونکہ نسل ورنسل زمین کی تقسیم سے قتل وغارت اور فساد سراٹھاتے ہیں۔اور ایبا مسئلہ جس كامنطقى نتيجة ل يا فساد ہو .....خدا اور قوانين اسلام كے تحت شخت ناپنديدہ ہے ۔ اور عالى جاہ! آپ ديكھ رہے ہیں۔ کہ ہم لوگ مسلمان بھی کہلاتے ہیں ۔ کیکن سب سے زیادہ قبل وغارت''اس زمین جوفرد نے بنائی بھی نہیں'' کی

عالى جاه! اميد ہے آپ كى نظر ميں مسكله يورى طرح واضح ہو چكا ہوگا۔ آپ د كيور ہے ہيں غلط بخشى كى وجه سے ان بوے بوے جا گیرداروں کی لاکھوں ایکڑ اراضی ہے۔اوروہ اس زمین کا زیادہ تر حصہ کاشت بھی نہیں کر سکتے براہ کرم۔

وجه سے ہور ہے ہیں۔

روڈ نے متوجہ کیا تھا۔اس لیے آپ کو تکلیف دے رہاہوں۔ والسلام: تنویراحم 27/7/86

جناب بصی صاحب! وعلیکم السلام

اما بعد آپ کا مکتوب موصول ہوا اسے بار بار پڑھا آخراس کا جواب لکھنا تھا مگر اسی نتیجہ پر پہنچا کہ جب تک آپ دو باتیں دوٹوک الفاظ میں واضح نے فرمادیں تب تک میرا جواب کوئی وزن نہیں رکھتا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان

دوباتوں کی غیرمہم الفاظ میں خردے دیں۔ دی سے مصرف میں مصرف کر است کے مصرف کی تاہد میں است کا انتہاں کا مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصرف کی مصرف

(۱) آپ کے ہاں اسلام سے کیا مراد ہے؟ (۲) قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث اور سنت کوآپ دلیل شرعی سلیم کرتے ہیں؟

آپ کی طرف سے ان دوبا توں کا جواب موصول ہونے کے بعد جناب کا مطلوبہ مقالہ ککھنا شروع کروں گا۔ان سات اللہ

شاءالله تعالی ۱٤٠٦/١١/٢٩ هـ

بسم اللدالرحمن الرحيم

جناب مولا ناصاحب!سلام مسنون

عالیہ! نوازش نامہموصول ہوا۔ آپ نے جن دو ہاتوں کی ناچیز سے وضاحت طلب فرمائی ہے۔ان کا جواب تو تقریباً ہم سہ

ایک ہی ہے۔

· (C)

''اسلام سے میری مرادوہ''اسلام''ہے جومحمد ﷺ ریکمل ہوا۔جس کی تبلیغ ،تشریح اور تفصیل خود حضور ﷺ نے کی۔اور صحابہ کرام کے نے عمل کیا۔دیگر دلیل شرعیہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ ہی ہے۔مفروضوں پربینی داستان سے کی کی یاشعر گوئی یاشعر گوئی پربینی دین تو ہونہیں سکتا''۔

امید ہے عالی جاہ بخو بی جان گئے ہوں گے۔علاوہ ازیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ بھی ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔خدا آپ کو کامیاب و کامران فر مائے۔ تاکہ ہم جیسے کم علم بھی آپ سے مستفید ہو سکیں۔ نذیراحمہ بھی 86/8/86

بسم اللّدالرحمٰن الرحيم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كاب العقائد / عقا كدكابيان من المسلام المسلوم المسلوم

امابعد آپ کا دعویٰ ہے'' زمین کسی فردواحد کی ذاتی ملک نہیں' زمین کے سلسلہ میں نیابت کاحق حکومت کا ہے اور زمین نہ بچی جاسکتی ہے نہ خریدی اور نہ ہی قوانین وراثت کے تحت تقسیم ہو سکتی ہے'' یہ ہے جناب کاعقیدہ اور دعویٰ جس کو آپ اسلام سجھتے ہیں اور مندرجہ ذیل تین دلائل پیش کرتے ہیں۔

(۱) زمین خدا کی ہے۔(۲) زمین فرد نے بنائی بھی نہیں۔(۳)نسل درنسل زمین کی تقسیم سے قبل وغارت اور فسادسر اٹھاتے ہیں الخ۔

پہلی دلیل کا جائزہ: اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ زمین واقعی اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن بیددلیل پوری نہیں دلیل کا صرف

ایک حصہ ہے دوسرا حصد دہ ہے جوآ پ کے ذہن میں تو ہے گرآ پ نے اسے بیان نہیں کیا چنا نچہ وہ حصہ بیہ ہے ''جو چیز

اللہ کی ہووہ کسی فر دواحد کی ذاتی ملک نہیں ہوتی ، اس میں نیابت کا حق حکومت کا ہوتا ہے اسے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا

اور نہ بی وہ قوا نین وراخت کے تحت تقسیم ہو سکتی ہے'' تو جناب سے گزارش ہے کہ دلیل کے اس دوسرے جھے کے

اثبات کی خاطر قرآن مجید کی کوئی آ بت یا رسول اللہ ﷺ کی کوئی سنت وحدیث پیش فرما کیں کیونکہ آپ نے خود بی

اثبات کی خاطر قرآن مجید کی کوئی آ بیت یا رسول اللہ ﷺ کی کوئی سنت وحدیث پیش فرما کیں کیونکہ آپ نے نود بی

دوسرے حصہ کو قرآن مجید یا رسول اللہ ﷺ کی سنت سے ثابت نہ فرما کیں تو پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی اس دلیل سے رجوع فرمالیں۔

دلیل سے رجوع فرمالیں۔

د کیھے قرآن مجید میں ہے: ﴿ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمُوٰتِ وَمَا فِی الْاَدْضِ ﴾ الله ہی کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس آیت مبارکہ کی روسے سونا ، چاندی ، اناج ، اونٹ گائے بیل اور بھیٹر بکریاں بھی الله تعالیٰ کی ہیں جیسے زمین الله تعالیٰ کی ہیں جی خود تقسیم کی بھی نفی کریں اور ان چیزوں میں بھی حکومت کا حق نفی فرما ئیں ، ان کی خرمد و فروخت اور قوانین وراثت کے تعقیم کی بھی نفی کریں اور ان چیزوں میں بھی حکومت کا حق نابیت ما نمیں کیونکہ آپ کی ہیں آپ ان چیزوں میں فرد کی ذاتی ملک کے قائل ہیں یانہیں ؟ وضاحت فرما ئمیں ؟

زمین الله کی ہونے کی بنا پر آپ نے فرد کے حق نیابت کی نفی فرمادی آیا اس سے حکومت کے حق نیابت کی نفی نہیں ہوتی ؟ آخر'' زمین اللہ کی ہے'' کا میعنی کہاں ہے کہ زمین حکومت کی ہے فرد کی نہیں؟ جس طرح آپ زمین اللہ کی

معلوم ہے کہ سونا، چاندی، اناج، اونٹ، گائے بیل اور بھیٹر بکریاں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی اور پیدا کی ہوئی چیزیں
ہیں ﴿اللهُ حَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ ﴾ تو آپ کی اس دلیل کی روسے میہ چیزیں بھی کسی فردواحد کی ذاتی ملک نہیں، ان میں بھی
نیابت کاحق حکومت کا ہے، ان کو بھی نہ بیچا جا سکتا ہے نہ فرید ااور نہ ہی میہ چیزیں زمین کی طرح قوانین وراثت کے تحت
تقسیم ہو سکتی ہیں۔ آیا آپ اس کے قائل ہیں؟ اگر آپ قائل نہیں تو پھر مید دلیل آپ کے ہاں بھی کوئی وزن نہیں رکھتی
اس کو زمین پر چہیاں کرنا بھی چھوڑ دیں۔

اگرزین کے اللہ تعالیٰ کی مینوفینکچر کی ہوئی ہونے سے فرد کے حق نیابت کی نفی ہوتی ہے تو لامحالہ اس سے حکومت کے حق نیابت کی بھی نفی ہوتی ہے کیونکہ حکومت نے بھی فرد کی طرح زمین کومینوفین پخرنہیں کیا آپ نے جو تفریق پیش کی ہے اسے کتاب وسنت سے ثابت فرمائیں؟ \*

تیسری دلیل کا جائزہ نیے بھی پوری دلیل نہیں دلیل کا ایک جزء ہے دوسرا جزءیہ ہے" جس چیز کی نسل درنسل تقسیم سے قبل وغارت اور فساد سرا تھاتے ہوں وہ چیز کسی فر دواحد کی ذاتی ملک نہیں ہوتی ،اس میں نیابت کا حق حکومت کا ہوتا ہے،اس چیز کو نہ بچا جا سکتا ہے نہ خرید ااور نہ بی وہ چیز قوانین ورافت کے تحت تقسیم ہوسکتی ہے" آپ کا فرض ہے کہ اپنی اس دلیل چیز کو نہ بچا جا سکتا ہے نہ خرید الور نہ بی دورہ اس دوسر سے جزوکتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے تابت فرما ئیں ور نہ اس دلیل سے بھی رجوع فرمالیں۔

کے اس دوسر سے جزء کو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے تابت فرما ئیں ور نہ اس دلیل سے بھی رجوع فرمالیں۔

آپ جانے ہیں کہ سونا چاندی وغیرہ کی نسل درنسل تقسیم سے بھی قبل وغارت اور فساد سرا تھاتے ہیں لہذا یہ چیزیں کے خرد میکن دواحد کی ذاتی ملک نہیں ،ان میں بھی حق نیابت حکومت کا بی ہے،ان کو بھی آپ کے خرد میک زیبن کی طرح کسی فردواحد کی ذاتی ملک نہیں ،ان میں بھی حق نیابت حکومت کا بی ہے،ان کو بھی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کتاب العقائد ر عقا کدکابیان می کنده کابیان می کنده کابیان می کنده کابیان کی کنده کابیان کی کنده کابیان کابیان

توان پہمی چیپاں ہورہی ہے۔ پھر حکومت کاحق نیابت سلیم کرنے کی صورت میں ہر پارٹی سرتوڑ کوشش کرے گی کہ حکومت اس کی ہے اس طرح قبل وغارت اور فساد میں اور اضافہ ہوگا افراد کی جگہ حکومتیں لے لیس گی اور آپ جیسے دانشور بخو بی جانتے ہیں کہ حکومتوں کے ظراؤ سے جنم لینے والاقل وفساد افراد کے ظراؤ سے جنم لینے والے قبل وفساد سے بے حدزیا وہ ہوتا ہے تو آپ کی اس دلیل کا تقاضا ہے کہ حکومتوں کاحق نیابت بھی ختم کرویا جائے۔

پین آپ کی اس دلیل کے پہلے جزء میں فرد کی ذاتی ملکیت اور نسل تقسیم گونل وغارت اور فساد کا سبب قرار میں ایسے افرادر ہے اور ہیں جن میں زمین پر ذاتی ملک اور اس کے دیا گیا ہے جو واقع کے خلاف ہے کیونکہ فس الامر میں ایسے افرادر ہے اور ہیں جن میں زمین پر ذاتی ملک اور اس کے دیا گیا ہے جو داقع کے خلاف ہے کیونکہ فس الامر میں ایسے افرادر ہے اور میں جن کوئی فساد نہیں ہوائے بھی قتل وغارت تک نوبت پہنچی جو اس بات کا منہ بول جُوت ہے کہ قتل وغارت اور فساد کا سبب ذاتی ملک اور نسل ورنسل تقسیم ہونا نہیں تو آپ کے ذمہ ہے کہ دقتل وغارت اور فساد کا سبب ذاتی ملک اور نسل قسیم ہونا ہے'' کو قرآن مجید کی کسی آ یت یار سول اللہ سے فابت فرما میں؟

ے ہے ہے ہیں ۔

یا در ہے نیابت کا لفظ آپ نے بولا تو آپ کو سمجھانے کی خاطر چند مقالات پراس فقیرالی اللہ نے بھی لکھ دیا ور نہ

کسی فر دیا حکومت کا اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ شاہت نہیں۔ ۱٤٠٧/١/۱ه۔

: ایک آ دمی کسی کام کے سلسلے میں کہیں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جواللہ کو منظور ہوگا کیا ایسا کہنا درست ہے؟ محمد امجد

: ایک آ دمی کسی کام کے سلسلے میں کہیں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جواللہ کو منظور ہوگا کیا ایسا کہنا درست ہے؟ محمد امجد جال درست ہے۔

### physical states

# ي كتاب الطهارة / طبارت كسائل المحتال ا

# ( كتاب الطهارة ..... طهارت كمسائل )

وضوء کے فرائض کی وضاحت کریں کیا"بسم الله" پڑھنا فرائض میں ہے اور سنا ہے کہ"بسم الله" والی حدیث ضعیف ہے۔ اس بارے آپ کا کیا خیال ہے۔ اور "بسم الله" کے بعد جھیلیوں کا دھونا بھی فرائض میں شامل ہے؟ نیت اور تو از کھی فرائض میں شامل ہے؟ بہر حال آپ فرائض وضوء کمل طور پرتح برفر مائیں؟ محمد حسن عسکری کراچی 12/851 وضوء کے فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) نیت واخلاص: رسول الله ﷺ نفر مایا ﴿إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنَّیَّاتِ ﴾ اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں • الله تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَاعْبُدِ اللهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِّیْنَ ﴾ وین واطاعت کواللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے الله کی

عبادت كرنيز الله تعالى نے فرمايا: ﴿ أَلا َ لِلَّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ ﴾ دين خالص الله كے لئے ہے 🌣

(٢) الله تعالى كانام و كركرنا: رسول الله ﷺ في مايا: ﴿ لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُو اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ جوكوتى وضوء يرالله كانام وكرنه كرياسكاكوتى وضوء يرالله كانام وكرنه كرياس كاكوتى وضوء يرالله كانام وكرنه كرياس كاكوتى وضوء يس

(٣) كَلَى كرنا: رسول الله ﷺ فرمايا: ﴿إِذَا تَوَضَّاتَ فَمَضْمِضْ ﴾ جب تووضوء كري توكلي كر •

(م) ناك مين بإنى چر هانا: رسول الله على فرمايا: ﴿إِذَا تُوضَا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ﴾ جب

تم سے کوئی وضوء کرے تووہ اپنی ناک میں پانی ڈالے۔

(a) ناك جهار نا: رسول الله ﷺ فرمايا: ﴿ ثُمَّ لِيَنشُونَ ﴾ پهرا بني ناك كوجها راي - •

(٢) ناك مين يانى چر هاني ميل مبالغه: رسول الله على فرمايا: ﴿ وَبَالِغ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

صَائِمًا ﴾ اورناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرمگر کہ تو روزہ وارہو۔

(٤) چَبره وهونا: الله تعالى ن فرمايا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُو آ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ ﴾

اے ایمان والوجبتم نماز کی طرف کھڑے ہوتو اینے چپروں کو دھولو۔ 🌢

بخاری ومسلم شسورة زمرپ۲۳ ابوداؤد [کتاب الطهارة \_ باب التسمیة علی الوضوء] ، ترمذی ، ابن ماجه ، بیهقی ، دار قطنی اور مستدرك حاكم ابوداؤد بخاری ، ابوداؤد بخاری ، ابوداؤد بخاری ، ابوداؤد ابوداؤد ، ترمذی مستدرك حاكم ابوداؤد بخاری ، ابوداؤد بخاری ، ابوداؤد المائدة [۲پ۲]

کتاب الطهارة رطہارت کے مسائل کی میں میں کا خلال کرنا: رسول اللہ ﷺ نے اپنی واڑھی مبارک کا خلال کیا اور فرمایا ﴿ هُكُذَا اَمُولِنِیْ رَبِّی ﴾ میرے رب نے مجھے ایسے ہی تھم دیا ہے۔

(٩) كبنيون تك دونون باته وهونا: الله تعالى فرمايا: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ اوركبنون تك اليخ

*ېاتھول كو دھولو* ـ

نيز رسول الله ﷺ فرمایا: ﴿ خَلِّلْ بَيْنَ اَصَابِعِ يَدَيْكَ وَدِجْلَيْكَ ﴾ اپنو دونوں ہاتھوں اور پاؤل كى انگليوں كا خلال كر۔ • انگليوں كا خلال كر۔ •

(١١) سركامسى كرنا: الله تعالى في فرمايا: ﴿ وَالْمُسَدُّوا بِرُءُ وْسِكُمْ ﴾ اورائي سرول كامسى كرو

(١٢) كِا نُول كأستح كرنا: رسول الله ﷺ نے فرمایا: ﴿ أَلا أَذْمَانِ مِنَ الرَّأْسِ ﴾ دونوں كان سرسے ہيں۔

(۱۳) مخنوں تک دونوں یا وُں کا دھونا: رسول اللہ ﷺ نے پاؤں دھوتے وقت ایڑیاں تر نہ کرنے والوں کو

وُانٹ پلاتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَيُلُ لَّلا عُقَابِ مِنَ النَّار ﴾ ان ایر ایوں کے لئے آگ کی ویل ہے۔

(۱۴) پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا: اس فرض کے دلائل ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کے فرض ہونے کے دلائل میں بیان ہو چکے ہیں۔ وہیں ملاحظ فرمائیں۔

(1a) واكبي جانب سے ابتداء كرنا: رسول الله على في فرمايا: ﴿إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّاتُمْ فَابْدَءُ وَا

بِمَيَامِنِكُمْ ﴾ "أوْ تَكَمَا قَالَ ﷺ "جبتم لباس پہنواور جبتم وضوء کروتوا پی دائیں جانبول سے شروع کرو۔ ﴿
بِمَيَامِنِكُمْ ﴾ "أوْ تَكَمَا قَالَ ﷺ "جبتم لباس پہنواور جبتم وضوء کروتوا پی دائیں جانبول سے شروع کرو۔ کو نہیں۔
نوٹ: بندہ نے جس قدرا حادیث مبارکہ بیان کی ہیں ان میں کوئی بھی صدیث حسن لغیرہ سے کم درجہ کی نہیں۔
۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ - ۱۹۵۸ -

ابوداؤد ، مستدرك سورة المائدة ابوداؤد ، ترمذى،الطهارة باب فى تخليل الاصابع ابن ابوداؤد ، ترمذى،الطهارة باب تخليل الاصابع سورة المائدة ابوداؤد ، ترمذى بخارى ، مسلم اور ديگر كتب حديث ابوداؤه ، ترمذى كتب مسلم اور ديگر كتب حديث ابوداؤهم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ي كتاب الطهارة / طهارت كرمائل ي كالمحال المحال المح

#### -21818/7/17

﴾ [﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّا ٓ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَّاءٍ فَأَدْخَلَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ ﴾ •

وونول صورتين درست بيں۔

بے شک رسول اللہ ﷺ جب وضوء کرتے تو ایک چلو پانی لے کر اس کواپنی شوڑی کے بیچے واخل کرتے اور اس کے ساتھ اپنی داڑھی کا خلال کرتے۔اور فر مایا میرے رب نے مجھے اسی طرح تھم دیا ہے ]

وضوء میں داڑھی کا خلال ہے وضوء میں داڑھی کو دھونا اور داڑھی کے نیچے والے چڑے کوتر کرنا میر یے ملم میں رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ داڑھی کا خلال ہوجائے تو اس اعتبار سے وضوء میں کوئی خلل نہیں اور خلال میں لامحالہ داڑھی کے پچھ بال تر ہوں گے اور پچھ خشک رہیں گے آخر یہ داڑھی کا خلال ہے۔ انگلیوں کا خلال تو نہیں جس میں چڑے کوتر کرنا ضروری ہو۔

ت گذشته دنوں شیعه حضرات کی طرف سے وضوء میں پاؤں پر مسے کرنے کے متعلق تحریر ملی کہ پاؤں دھونے کی بجائے مسے کرنا ضروری ہے۔ جس کے متعلق مختلف کتب سے دلائل دیئے گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کتاب وسنت کی روشنی میں اس کا حل ارسال فرما کیں گے۔ باقی تحریر آپ خود پڑھ لیں۔ اور اس کا جواب جلد از جلد ارسال فرما دیں۔ محمد طاہر عاصم کنجاہ ضلع حجرات 24/1/97

## شيعه حضرات كي تحرير

السلام علیم کے بعد عرض ہے کہ فیاض کے بیچے کی فوتیدگی پر جو محفل ہو کی تھی اس سلسلے میں جواب حاضر ہے۔ آپ نے وضوء کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ لوگ وضوء میں دونوں پاؤں کے سے خلاف اور پاؤں دھونے کے قائل ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ المائدۃ کی آیت وضوء میں وفو میں کہ تا یہ وضوء میں بیل کے آیت وضوء میں بو گؤسٹے میں سین کے نیچے زیر جوار کی ہے کیان فخر الدین رازی نے اس عذر کو باطل قرار دیا ہے۔ جیسا کہ تفسیر کہیر مطبوعہ مصر جلد سے سے سام رازی کھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ گی وجوہ سے باطل ہے۔ ایک وجہ ریتے حرفر مائی ہے کہ میلوعہ میں ہاء کی وجہ سے ہے۔ جوار کی جربلا شبہ ، حرف عطف جھوڑ کر ہوتی ہے اور حرف عطف کے ساتھ قوم بو گؤسٹے میں کہتے ہیں میں میں عطف جھوڑ کر ہوتی ہے اور حرف عطف کے ساتھ قوم

 <sup>[</sup>ابوداود كتاب الطهارة باب تخليل اللحية ترمذي الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية]

الم كتاب الطهارة / طهارت كرماك المنظمة عرب کے کلام میں ہرگزنہیں آتی اور رہی قراُ ت بالنصب ہے بھی مسح ہی واجب کرتی ہے۔مزیداطمینان کے لیے تفسیر خازن (لباب التاويل)مطبوعه مطبعة المكتبة التجارتيه الكبري مصرالجزءالثاني ص ١٦ پرديمييں \_فتو حات مكيه مطبوعه مصر جلداول ص ۱۳۸۸ شخ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں کہ اُذ جُلکُمْ کے لام پر زَبراس کو حکم سے خارج نہیں کرتی ۔ پس تحقيق بيرواؤمعيت كا قراريائے گا اورمعيت كا واؤنصب ديتا ہے جيسا كد بولتے ہيں' فَقَامَ زَيْدٌ وَعَهْرًا''لعني كھڑا ہوازیدساتھ عمر کے اس طرح اَدْ جُلِگُمْ بِرُؤُسِکُمْ کے ساتھ عَلَمْ سے میں آیا ہے۔ محمد ﷺ کے محبوب نواسے جنہوں نے اپنے نانا رسول ﷺ سے قرآن سنا اور پڑھا رسول ﷺ ہی سے وضوء سکھا وہ قرآن کی آیت وضوء میں ''أَنْ جُلِكُمْ'' بِرُصْة تَصْ يَعِيٰ حسنين عليها السلام كي قرأر من مين لام پرزبز بين بلكه زير ہے۔ و يکھيے تفسير'' جامع البیان علامه ابن جریر مطبوعه دار المعارف الجزء العاشر (صحابه الله بهی حسنین علیها السلام کی طرح مندرجه بالا کے مطابق تھے) تفییر'' فتح البیان' علامہ اہل حدیث نواب صدیق سن بھو پالی قنوجی مطبوعہ صدیقی بھو پال الجزءالا وّل تفيير سورة المائده ص٢٩٣ --- علاوه اسي بيليله مين اردوتفيير ترجمان القرآن مطبوعه صديقي لا مورَ جلد٣ ص٨٣٢ --- اورتفسیر کبیر فخر الدین رازی مطبوعه مطر خلال اس ۱۸ سیس صحابه هداورامام با قران کا کسخ بی واجب ہے۔حضرت رسول خدا علیہ نے یاؤں کے مسم کا حکم دیا (نمبرا) اصابہ۔ فی تمییز الصحابہ حافظ ابن حجرعسقلانی مطبوعه مصر جلد اوّل ص۱۹۲ ترجمه تميم بن زيد (نمبر۲) تفسير ابن جربر طبري مطبوعه دار المعارف مصر جلد نمبر ۱۰ اص ۷۵ (نمبر٣) شرح معاني الآثار طحاوي مطبع الاسلاميدلا مور \_جلداول ص ٢١ (نمبر٣) نيل الاوطار شوكاني جلداول ص٢١٣ (نمبر۵) كنز العمال علامة على متقى بن حسام الدين مطبوعه دائرة المعارف حيدرآ بأد دكن مندتميم بن زيد حديث نمبر ٣١٩٣ ص٢٠١\_ (نمبر٢) كنز العمال مطبوعه دائرة المعارف حيدرآ باد دكن جلد ٥، مندعلى الليلة ص ١٩٧٧ حديث نمبر ٢٣٥٣ اور مندامام احدبن فنبل مطبوعه مصرجلداول ص١١٦ مسح كامزيد ثبوت عمدة النفسير حافظ ابن كثير مطبوعه دارالمعارف مصرجلد م ص ١٩٤ ورتفيير معالم التزيل برحاشية نتيبرخاز ن مطبعة المكتبة التجارية الكبري مصرالجزءالثاني ص١٦ مين ديكھئے۔ ضروری گزارش:ر فیع الدین محدث د ہلوی نے اپنے ترجمہ قر آن میں'' دھوؤ'' یا دھولو کا لفظ ہر گزنہیں کھھالیکن اس امرکو ملحوظ رکھا جائے کہ کانے سے کم از کم چالیس برس پہلے کا چھپا ہوا تر جمہ رفیع الدین محدث دیکھا جائے۔خیال رہے اگر وضوء حج نه کیا جائے نماز نه ہوگی۔ایک بات یا درہے کہ ہم پاؤں پہلے اس وقت دھوتے ہیں جب ہمیں شک ہوکہ نا پاک ہیں پھرخشک کر کے سے کرتے ہیں۔ یہ تو تھیں آپ لوگوں کی کتابیں اگر بھائی صاحب تسلی نہ ہوتو جواب ضرور دیں۔اور مجھے قوی امیدہے کہاں تحقیق کے بعد آپ نہ بہ حقد امامیہ قبول فرمائیں گے۔اوراپی آخرت سنواریں گے۔ بھائی صاحب اگرآ ہے جق تلاش کرلیں تومیر حق میں ضرور دعا کریں۔ علی عباس جی ٹی روڈ گوجر خان 24/4/97

محكم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ي كتاب الطهارة ر طهارت كسائل ي المحافظ المحافظ

و السبح : آپ نے جو تحریرارسال فر مائی اس کا جواب مندرجہ ذیل ہے ، تو فیق الله سبحانہ وتعالی وعونہ۔

(۱) صاحب تحریر لکھتے ہیں''آپ لوگ وضوء میں دونوں پاؤں کے سے کے خلاف اور پاؤں دھونے کے قائل ہیں۔قرآن کر یم کی سورۃ المائدہ کی آیت وضوء میں' بِرَوُ سِکُمْ \* " کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت وضوء پر گرامر کی بحث کرتے ہوئے سے عذر کرتے ہیں کہ آیت وضوء میں' بِرَوُ سِکُمْ \* " میں سین کے پنچے زیر جوار کی ہے لیکن فخر الدین رازی نے اس عذر کو باطل قرار دیا ہے' الخ۔

تو محترم آپ کومعلوم ہونا چاہے کہ ہم'' ہوؤوسکم میں سین کے نیجے زیر جوار کی ہے' والاعذر بالکل پیش نہیں کرتے اور نہ ہی فخر الدین رازی نے اس سین کے نیچے والی زیر کو جوار کی زیر سمجھا نہ کسی سے اس کوفال کیا اور نہ ہی اس سین کے نیچے والی زیر کو باطل قر اردیا نہ ایک وجہ سے اور نہ ہی گئ وجوہ سے صاحب تحریر پرلازم ہے کہ فخر الدین رازی کی وہ وہ میں سین کے نیچے دیر جوار کی ہے' والے عذر کو گئ وجوہ کی وہ وہ باطل قر اردیا ہے کہ خرالدین رازی کی ایسی عبارت ضرور نقل کریں۔

(۲) صاحب تحریر لکھتے ہیں''محمد ﷺ کے محبوب نواسے جنہوں نے اپنے نانارسول ﷺ سے قرآن سنااور پڑھارسول ﷺ ہی سے وضوء میں ''اُر مُجلِمُم '' پڑھتے تھے لیعنی حسنین علیہاالسلام کی قرآت میں لام پرزبرنہیں بلکہ زیرہے و کیھئے تفییر'' جامع البیان' علامہ ابن جریر'' الخ۔

تَفْيرِ جِامِعُ البيان لا بن جَرِي الطَّهِ كَ كُور يَكِما تُواس يَل لَكُما هِ ''حدثنى الحسين بن على الصدائى ، قال : ثنا أبى ، عن حفص الغاضري ، عن عامر بن كليب ، عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحمٰنِ ، قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ اللَّحسَنُ وَالْحُسَيْنُ وِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، فَقَرَءَ ا (وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فَسَمِعَ عَلِيٌ ﴿ لَكَ ، اللهِ عَلَيْهِمَا ، فَقَرَءَ ا (وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فَسَمِعَ عَلِيٌ ﴿ لَكَ ، وَأَرْجُلَكُمْ ، هٰذَا مِنَ المُقَدَّمِ وَالْمُوَحَّرِ مِنَ الْكَلاَمِ . اهـ''.

صاحب تحریر نے ''فَسَمِعَ عَلِیٌ ﷺ ذٰلِکَ ''الخ والے نہ تو لفظ ،ی نقل کئے ہیں اور نہ ہی ان الفاظ کا ترجمہ ذکر کیا ہے ان الفاظ کا مطلب ہے کہ علی ﷺ نے اس کو (حسنین رضی اللہ عنہما کے اُر جُلِکُمْ کولام کی زیر کے ساتھ پڑھنے کو) من لیا حالانکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمارہ جے تھ تو انہوں نے فرمایا: '' وَاُرْجُلَکُمْ ' (لام کی زیر کے ساتھ) یہ مقدم اور مؤخر کلام سے ہے ('' وَ اُرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ''' وَ اَمْسَحُواْ بِرُوُسِکُمْ '' پر مقدم ہو خر درمیان فیصلہ کے اُر جُلکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ '' سے مؤخر ہے مقدم ذکر ہوا ہے) در کرہوا ہے اور ' وَ اَمْسَحُواْ بِرُوُسِکُمْ '' ' وَ اُرْجُلکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ '' سے مؤخر ہے مقدم ذکر ہوا ہے) تو علی ﷺ نے حسنین رضی اللہ عنہما کے زیر پڑھنے پر و اُرْجُلکُمْ زیر کے ساتھ پڑھ کرلقہ دیتے ہوئے ان کی تو علی ﷺ نے حسنین رضی اللہ عنہما کے زیر پڑھنے پر و اُرْجُلکُمْ زیر کے ساتھ پڑھ کرلقہ دیتے ہوئے ان کی

🗨 بیلفظ صاحب تحریرنے ای طرح لکھاہے۔

اب صاحب تحریر ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپن تحریر میں 'فسمع عَلِیؓ ﷺ'' الخ کے الفاظ اور ان کے ترجمہ کو کیوں ذکر نفر مایا؟ ﴿ اَلَّا عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(m) صاحب تحرير لكھتے ہيں ' (صحابہ ﴿ بھى حسنين عليها السلام كى طرح مندرجه بالا كے مطابق تھے)''

اس عبارت سے پہلے صاحب تحریر نے تغییر جامع البیان علامہ ابن جریراور اس عبارت کے بعد تغییر فتح البیان علامہ اہل حدیث نواب صدیق حسن کا حوالہ دیا ہے لہذا صاحب تحریر سے مؤ دبانہ اپیل ہے کہ وہ مندرجہ بالا دونوں تغییر وں یا ان دونوں میں سے صرف کسی ایک ہی تغییر سے وہ عبارت پیش فریادیں جس میں ان کے دعویٰ''صحابہ ﷺ بھی حسنین علیہ السلام کی طرح مندرجہ بالا کے مطابق تھے''کا ذکر ہو۔

(٣) صاحب تحریر لکھتے ہیں ''علاوہ اسی سلسلہ میں ارد د تفسیر ترجمان القرآن مطبوعہ صدیقی لا ہور جلد ٣٣ ص ١٨٩ اور تفسیر کبیر فخر الدین رازی مطبوعہ مصر جلد ٣٣ میں صحابہ ہواورا مام باقر اللی کے نزدیک پاؤں کا مسح ہی واجب ہے''۔
ان دونوں تفسیروں یا ان دونوں میں سے کسی ایک ہی تفسیر سے وہ عبارت پیش کی جائے جس میں بیہ ہو کہ صحابہ ہواور امام باقر اللی کے نزدیک یاؤں کا مسح ہی واجب ہے۔

(۵) صاحب تحریر لکھتے ہیں '' حضرت رسول خدا ﷺ نے پاؤں کے مسے کا تھم دیا' بید دعویٰ درج کرنے کے بعد صاحب تحریر نے چینبروں میں کتابوں کے حوالے لکھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ان چینبروں میں درج شدہ متام کتابوں سے یاان میں سے کسی ایک ہی کتاب سے اپنے مندرجہ بالا دعویٰ '' حضرت رسول خدا ﷺ نے پاؤں کے کے مسے کا تھم ویا'' کا ثبوت پیش فرمائیں وہ عبارت باللفظ نقل فرمائیں جس میں ہوکہ 'رسول اللہ ﷺ نے پاؤں کے مسے کا تھم ویا'' کا ثبوت پیش فرمائیں وہ عبارت باللفظ نقل فرمائیں جس میں ہوکہ 'رسول اللہ ﷺ نے پاؤں کے مسے کا تھم دیا'' بردی مہر بانی ہوگ ۔

(٢) صاحب تحرير لکھتے ہيں''رفع الدين محدث دہلوى نے اپنے ترجمہ قرآن ميں'' دھوؤ'' يا'' دھولؤ' كالفظ ہر گرنہيں لکھا'' الخ

تو گذارش ہے کہ شاہ رفیع الدین محدث وہلوی رحمہ الله نے اپنے ترجمہ قرآن میں جولفظ کھے ہیں وہ آپ بی محدم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المحتاب الطهارة / طبارت كمائل المحتال المحتال

نقل فرمادین جزا کم الله احسن الجزاء۔ ۲۱۸/۳/۱۶ هـ

یاؤں کی انگلیوں کا خلال چینگل سے کرنے والی حدیث سے جے یاضعیف ہے؟ صلاح الدین غوری

ا پنا وَاں کی اُٹکلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی (جھوٹی اُنگلی) سے کرر ہے تھے۔ ] 🗣

دمشکوٰۃ شریف اور ترندی شریف میں جرابیں (یعنی جرابوں کے سے والی روایتیں ہیں )ان روایتوں کی اسناد کیسی ہیں کیا ہم جرابوں پرمسے کر سکتے ہیں؟ ایم رحمت علی رسول نگر کیم فروری 1993

مسح علی الجوربین والی حدیث کوامام تر مذی رحمه الله تعالی اپنی کتاب جامع وسنن میں باسندروایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں:''هٰذَا حَدِیْتٌ حَسِنٌ صَحِیْتٌ '' صمحدث دوراں شیخ البانی حفظ الله تعالی نے بھی اس کوضیح کہا ہے تھال الدین قامی اور احمد شاکر۔رحمہما اللہ تعالیٰ۔ نے بھی اس حدیث کو تیجے قرار دیا ہے۔(الممسع علی الجوربين) ١٤١٣/٨/١١ هـ

🖝 : ایک آ دمی نے وضوء کے بعد عام عادت کے مطابق جرابیں یہن لیں آئندہ نماز کے وقت اس نے ان پرمسح کر لیا اور نماز پڑھی حالانکہ اس کی نیت مسح کرنے کی نہھی وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے جرابیں وضوء کی حالت میں پہنی بیں کیامیس ٹھیک ہے؟ اعجاز احمد نارووال ہ شعبان المعظم ١٤١٨هـ

ك نيك بالنيّات برسول الله على كافرمان ب: ﴿إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ﴾ البذاريح نبيس بواا كرجرابيل يبنت وقت مسح کی نیت نہیں تھی اور سے کرتے وقت نیت تھی تو میسے درست ہے۔

# جرابول يرشح اوراحناف كاموقف

' ْ قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ : وَلاَ يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَورَبَيْنِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ . وَقَالاً : يَجُوْزُ إِذَا كَانَا ثَخِيْنَيْنِ لاَ يَشِفَّانِ . اهـ \* وَقَالَ : وَعَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى ''.

صاحب مدایدنے کہااما م ابوحنیف رحمہ اللہ کے نزد یک جرابوں پرسے جائز نہیں ہاں جرابوں کے مجلدیا منعل ہونے کی صورت میں جائز ہے اور صاحبین (امام ابو یوسف اورامام محمد رحمہما الله تعالیٰ ) نے فرمایا جرابوں پرمسح جائز ہے جبکہ وہ

ابوداؤد-الطهارة ـ باب غسل الرحلين \_ ترمذي ـ الطهارة ـ باب في تخليل الاصابع ـ اسامام ما لك في صن كها بـ ـ

🗬 مع التحفة ١٠٠/١ 🖨 صحيح ترمذي ٩٩\_٨٦/٣١/١ هم فتح القدير ١٣٨/١ ـ ١٣٩

کاب الطهارة رطهارت کے مسائل کی کھاٹ کا کھاٹ کا کھاٹ کا کھاٹ کھا کہ کھا۔ موٹی ہوں پتلی باریک نہ ہوں۔

نیز صاحب ہداریے نے فر مایا اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے ہے کہ انہوں نے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمہ کے

قول کی طرف رجوع کرلیااوراس پرفتوی ہے۔

مسواک کرنے ہے و کنمازوں کا تواب ملتا ہے بیجدیث کیسی ہے قابل عمل ہے؟

□ عبدالرؤف بن عبدالرؤف بن عبدالرؤف بن عبدالرؤف بن عبدالرؤف بن عبدالرؤف بن عبدالحنان]

نذریماد مکه کرمه نزیماد مکه کرمه

على: طواف كے ليے وضوء ضرورى ہے كيونكہ طواف كو حديث ميں نماز سے تعبير كيا گيا ہے [اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ ] • اور نماز كے ليے وضوء ضرورى ہے جنازہ ميں وضوء ضرورى ہونے كى يہى دليل پيش كى جاتى ہے كہ جنازہ كو نماز قرار دیا گيا ہے۔ اور نماز كے ليے الح

ت آپ ﷺ نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جس نے وضوء میں کمی یا زیادتی کی اس نے ظلم کیا اور دوسری روایت میں ہے کہ براکیا کمی یازیادتی سے کیامراد ہے؟ وضاحت فرمائیں۔
میں ہے کہ براکیا کمی یازیادتی سے کیامراد ہے؟ وضاحت فرمائیں۔

ے: تین دفعہ سے زیادہ دفعہ اعضاء وضوء کو دھونا گناہ ہے بیتو سیجے ہے البتہ تین دفعہ سے کم دھونے کا گناہ ہونے والے لفظ حدیث میں محفوظ نہیں۔

ج : بدایة المجتهد کی بیعبارت حل طلب ہاس کا سادہ ترجمہ، اعراب اور سیاق وسباق کے اعتبار سے اس کامفہوم کیا ہے؟ صفی نمبر ۲۱۳ ' اَلوُّ حُنُ الثَّالِثُ وَهُوَ النِیَّةُ''سطرنمبر ۹۔

''ليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء . '' مظفرآ باد

آپ کی درج کردہ عبارت کاحل مندرجہ ذیل ہے بتو فیق اللہ تبارک وتعالیٰ وعونہ

اعراب: 'لَيْسَ يُخْتَصُّ عِبَادَةٌ عِبَادَةٌ بِوُضُوْءٍ وُضُوْءٍ . ''ترجمه: ايك ايك عبادت ايك ايك وضوء كساته مخصوص نهين -

مفہوم: ایک عبادت کی نیت سے کیا ہواوضوء کئی عبادتوں کے لیے کافی ہے مثلاً ظہر کی نماز کے لیے وضوء کے ساتھ نماز

🜓 [ارواء الغليل ص ٥١ ع ج١]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے گتاب الطھارۃ ر طہارت کے مسائل کے ایک کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ اللہ وضوء جنازہ، بیت اللہ کا طواف اور عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں ہرعبادت کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت کے ساتھ الگ الگ وضوء کوئی ضروری نہیں۔ ۱۶۱۶/۲۹ هـ

# وضوءتوڑنے والی چیزیں

تاگرآ دمی کے کپڑوں پرخون لگ جائے یا جسم کے کسی حصہ سے بہہ پڑے کیا اس کا وضوء سلامت ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ محمد یوسف ولدعبداللہ کمبوہ شیخو پورہ 6/7/89

سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصہ سے نگلے یا بہم ہوئے خون کے جس اور پلید ہونے کی کتاب وسنت میں کوئی دلیل نہیں البتہ اس کے حرام ہونے کے دلائل ہیں مگر کسی چیز کی حرمت سے اس کی نجاست پر استدلال درست نہیں۔
پھر خروج نجاست کو وضوء ٹوٹے کا مناط و مدار بنانا از روئے کتاب وسنت ثابت نہیں دیکھتے ہوا خارج ہونے سے وضوء ٹوٹ جا تا ہے۔ مگر جس جگہ سے ہوا خارج ہوئی اور جس کیڑے کو وہ ہوا لگی اس جگہ اور کیڑے کو دھویا نہیں جا تا تو وضوء ہوا سی جس نے ٹوٹے کی دلیل کتاب وسنت میں ہوتو سبیلین کے علاوہ بدن وضوء ہر اس نجس یا طاہر چیز سے ٹوٹ جا تا ہے جس سے ٹوٹے کی دلیل کتاب وسنت میں ہوتو سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصہ سے خون نگلے یا بہے تو اس سے وضوء ٹوٹے یا اس کے بدن یا کیڑے یا جگہ کولگ جانے سے نماز ٹوٹے کی کتاب وسنت میں کوئی دلیل نہیں۔ ۲۲ / ۲۷ / ۴۵ ھ

ص: حديث بحكم همَنْ غَسَّلَ مَيِّنًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتُوَضَّا ﴾ بهارے پاس صرف عون المعبوداور التلخيص الحبير كى كَايِّس بِي التلخيص ج اوّل س ١٣٦ مِن مَ قَالَ الْبَيْهَقِيْ وَالصَّحِيْحُ انَّهُ مَوْقُوْفٌ وَقَالَ النَّهِ عَلَى وَاحْمَدُ لاَ يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَقَالَ اللَّهَلِيُّ لاَ يَصِحُ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَقَالَ اللَّهَلِيُّ لاَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُل

آ پ سے میں 'مَنْ حَمَلَهٔ فَلْیَتَوَضَّانُ' کے سلسلے میں پوچھنا جا ہتا ہوں کہ جولوگ جنازہ کواپنے کا ندھوں پراٹھا چکے ہیں اورتقریباً سب اٹھاتے ہیں کیاوہ دوبارہ وضوء کریں۔کیا جنازہ کا اٹھانا نواقص الوضوء میں ہے۔

حافظ محمضلع تقريار كرسنده

ج : آپ نے اپنی مکتوب میں حدیث ﴿ مَنْ غَسَّلَ مَیّتًا فَلْیَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهٔ فَلْیَتُوطَّنَا ﴾ ترجمہ [جو میت کونسل دے وہ خود عسل کرے اور جواس کو اٹھائے وہ وضوء کرے ] کے متعلق التلخیص الحبیر سے چندایک محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں جن اقوال میں اس حدیث کے مرفوع ہونے کوغیر ثابت بتایا گیالیکن آپ نے اپنے محدثین کے مرفوع ہونے کوغیر ثابت بتایا گیالیکن آپ نے اپنے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَمَنْ حَمَلَهٔ النح کے اہل علم نے متعدد معانی ذکر کیے ہیں ان سے میرے نزدیک صحیح معنی ہے ہے" جومیت کو اٹھائے وہ وضوء کرے ' پیمطلب نہیں جومیت والی چار پائی اٹھائے وضوء کرے باتی رہامیت کو اٹھانے کا ناقض وضوء ہونا نہ ہونا نہ ہونا تو اس کا مجھے علم نہیں اتنی بات واضح ہے کہ رسول اللہ کھے نے فرمایا:" جومیت اٹھائے وضوء کرے ' تو ہمیں اس حدیث کے ثابت ہوجانے کے بعد بلاچوں و چرااس امر نبوی کھی کھیں کرنی چاہیے۔ شخ البانی اور دیگر کئی اہل علم اس امر وضوء کو بھی ندب واستحباب پرمحمول کرتے ہیں گر مجھے ابھی تک اس کی کوئی دلیل نہیں ملی ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے کام کرنے کی تو فیتی عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین نے ۱۲۰۱۸

شلوار شخوں سے نیچے ہوتو وضوء ٹوٹ جاتا ہے حدیث سے وضاحت فرما کمیں؟ ملک محمد یعقوب ہری پور 15/3/90

ي كتاب الطهارة / طهارت كسائل مي المحالي المحالية على المحالية المح 🦟 : مرعاة المفاتيج ميں حديث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کپٹر الڙکا ( ٹخنوں سے پنچے رکھ ) کرنماز پڑھنے والا وضوء اورنماز دونول دہرائے۔ [مرعاة المفاتيح ص ٤٧٧ ج٢ ميل صديث مَ 'عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بينما رَجُلٌ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذْهَبْ فَتَوَصَّأُ قَالَ فَلَهَبَ فَتَوَضَّا ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذْهَبْ فَتَوضَّا ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَالَكَ آمَوْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَلْوةَ عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَةُ" ذَكَرَهُ الْهَيْفَيِيْ فِيْ مَجْمَعِ الزَّوَاثِدِ (ج٥ ص ١٤٥) وَقَالَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ وَقَالَ النَّووى فِي رِيَاضِ الصَّالِحِيْنَ رَوَاهُ اَبُو دَاؤد بِاسْنَاد صَحِيُحٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسلِم حافظ زبرعلى زكى صاحب في اسي حن كها ب-

[ حضرت عطاء بن بیار رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ کا ایک صحابی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا اور اس کا تہد بند مخنوں سے نیچ تھا آپ ﷺ نے اس کو کہا جا وضوء کر پس وہ گیا وضوء کیا پھر آیا آپ ﷺ نے اس کو پھر کہا جاوضوء کر (گیا وضوء کیا) پھر آیا پس ایک آ دمی نے کہااے اللہ کے رسول کیا ہے آپ کے لیے آپ ﷺ نے اس کو حکم دیا ہے وضوء کرنے کا پھر آپ ﷺ خاموش ہو گئے؟ پس آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اپنا تہہ بند مخنوں سے ینچالکا کرنماز پڑھ رہاتھااللہ تبارک وتعالی مخنوں سے نیچ تہد بندر کھنے والے کی نماز کو قبول نہیں کرتا ]

وَ مَسُّ الذَّكُو يُبْطِلُ الْوُضُوْءَ مُطْلَقًا أَمْ لا ؟ [كياذ كركوچيونا وضوء كوباطل كرتاب مطلق طور بريانهير] صلاح بن عایض الشلاحی کویت ۲۶ ربیع الاول ۱۶۱۶ هـ

ع : يُبْطِلُ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ [ ( ذكر كوچهونا ) وضوء كو باطل كرديتا ب جب بغير كسى ركاوث كے جهوا

جائے] 11/0/11 هـ

و : حضرت حا فظ محمد اسحاق صاحب نے کہا کہ ذکر یعنی شرم گاہ کو بغیر کپٹرا کے ہاتھ لگنے ہے وضوء نہیں ٹو فٹا کیونکہ انہوں نے اس حدیث کا حوالہ دیا جس میں اس کوجسم کا ٹکڑا کہا گیا ہے: کیکن اکثر علماءتو ٹو شنے کا فتو کی دیتے ہیں: اور دوسری حدیث جونواقض وضوءوالی ہے اس پیمل کرتے ہیں؟

جے: بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا کی حدیث دلیل ہے کہ س ذکر سے وضوء ضروری ہے۔ • رہی طلق بن علی ﷺ

[ابوداؤد\_الطهارة\_باب الوضوء من مس الذكر\_ ترمذى\_الطهارة\_باب الوضوء من مس الذكر]

والى حديث تو وه مس ذكر بحائل برمحول ب بعض ابل علم نے بيجى لكھا ہے كہ وہ بسرہ بنت صفوان - رضى الله عنها - ك حديث سے پہلے كى ہے تفصيل كے ليے تحفة الأحوذى نيل الأوطار اور مرعاة المفاتيح كا مطالعة فرما ليس - ان شاء الله المنان المينان قلب حاصل ہوجائے گا۔

187./٧/١

: ایک آ دی پہلے توضیح تھا مگراب کچھ دنوں سے بار بار پیشاب آتا ہے بڑی تبلی سے وضوء کیا جاتا ہے لیکن سجد ہے کہ حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چند قطر ہے پیشاب کے نکل گئے ہیں بڑی کوشش کے ساتھ صفائی کر کے وضوء کیا جاتا ہے مگر جب نماز میں ہوتا ہے تواسے اس قسم کی پریشانی لاحق ہوجاتی ہے برائے مہر بانی قر آن وحدیث کی روشنی میں اس کا مفصل حل پیش فر مائیں کیا ایسی صورت میں نماز ہوجائے گی اور کیا ایسا شخص اگرامام ہوتو نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟

18 اعجاز احمد ناردوال 26/3/93

ج : جس خص کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے اگر یہ حالت اس پر بھی بھارطاری ہوتی ہے تو پھر قطرہ نگلنے ہے اس کا وضوء ٹوٹ جائے گالہذاوہ دوبارہ وضوء کر ہے اور نماز پڑھے اور اگر یہ حالت اس پر سلسل طاری رہتی ہے تو پھر وہ ہر نماز کے لیے وضوء کر کے نماز پڑھ لیا کر ہے جیسیا کہ آپ نے استحاضہ والی عورت کے متعلق احادیث میں پڑھا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضوء کر کے ایسا آ دمی امامت بھی کر اسکتا ہے کیونکہ ہر نماز کے لیے وضوء اس کی طہارت ہے۔ واللہ اعلم

کی آئی آ دمی کو پیشاب کی بیماری ہے چلتے ہوئے یا پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطر نے نکل جاتے ہیں کیا وہ ان کیٹر وں میں نماز پڑھ سکتا ہے تاہیں اگر پڑھ سکتا ہے قو حدیث کے حوالہ میں وضاحت فرما کیں؟ محمد یعقوب 12/1/94 ہے: اگر قطرہ پیشاب بھی بھار آتا ہے تو بدن یا کیٹر نے کی جس جگہ پر قطرہ لگا اس کو دھوئے وضوء کرے اور نماز پڑھے ۔اور اگر قطرہ ہمیشہ آتا ہے کہ اس کے لیے ایک نماز باطہارت پڑھنا متعذر ہے تو وہ ہر نماز کے لیے وضوء کرے اور نماز پڑھے دلیل حدیث استحاضہ۔

کرے اور نماز پڑھے دلیل حدیث استحاضہ۔

1818/8/8

[استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جوایا م حیض کے بعد خاکی یا زر درنگ کا جاری ہوتا ہے یہ ایک مرض ہے جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر کے پھراسے خسل کر کے نماز شروع کردینی چاہیے کیونکہ خون استحاضہ کا تھم خون حیض کے عام سے مختلف ہے۔

ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ہرنماز کے لیے نیا وضوء کرتی رہے رسول اللہ کی نے حضرت فاطمہ بنت الی جیش محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المنظم المنظمارة رطهارت كسائل المنظم المنظم

صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہوا خارج ہونے پر وضوء فرض ہے استنجا نہیں لیکن عقل نہیں مانتی کہ جہاں سے ہوا خارج ہوا سے ہوا خارج ہوا خارج ہوا سے ہوا خارج ہوا سے توصاف نہ کیا جائے جب کہ جوصاف ہیں انہیں دھویا جائے بوچھنا میہ کہ کہ اس میں کیا حکمت ہے؟

محمدامجدآ زادكشمير

ت آپ نے ہوا خارج ہونے کی صورت میں حکمت کا سوال فر مایا جس کا مفہوم کہ بول و براز خارج ہونے کی صورت میں دوسرے اعضاء کو دھونے میں ہوا خارج ہونے کی صورت میں دوسرے اعضاء کو دھونے میں ہوا خارج ہونے کی صورت میں حکمت وہی ہے۔ رہا ہوا خارج ہونے کی صورت خارج ہونے کی جگہ کو نہ دھونا تو وہ اس لیے کہ کوئی نجس و بلید چیز تو خارج نہیں ہوئی باقی خارج از سبیلین نجس نہ ہوتو وضونے نہیں۔ بات غلط ہے۔ مارج از سبیلین نجس نہ ہوتو وضونے نہیں۔ بات غلط ہے۔

ت آگ پر بکی ہوئی چیز (بلواسطہ یا بلا واسطہ ) کے استعمال کے بعد وضوء کرنا ہوگا یانہیں۔ نبی اکرم ﷺ کا آخری فرمان یاعمل کیا ہے؟ محمد نماید

تَوَضَّوُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِين امرندب برمحمول ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے بسااوقات مَا مَسَّتِ النَّارُ کھانے پینے کی وجہ کھانے پینے سے وضوء نہیں کیا جیہا کہ بخاری وسلم کی احادیث میں نہ کور ہے لہٰذاهَا مَسَّت النَّارُ کھانے پینے کی وجہ سے وضوء کر لینا افضل ہے۔ ﴿ تَوَصَّوُهُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ﴾ [آگے کی ہوئی چیزوں سے وضوء کرو] کے منسوخ ہونے والی بات پایڈ وت کونہیں پہنچتی ۔ ۱۱۱۰/۱۰/۲۱

اون کے گوشت سے آیا وضوء ٹوٹ جاتا ہے یانہیں یا پھر صرف مضمضہ ہی کرنا ضروری ہے کیونکہ الشیخ ابن باز رحمۃ اللّٰہ کا فتو کی تو یہ ہے کہ وضوء ٹوٹ جاتا ہے اور تقریباً علاء حجاز کا یہ ہی فتو کی ہے مجھے یا دیڑتا ہے کہ دوران تعلیم بندہ نے آپ سے اس مسئلہ کے بارے میں سناتھا کہ وضوء نہیں ٹوٹٹا بس مضمضہ کرنا ضروری ہے اگر مجھے غلطی نہیں لگتی آخر انسان ہوں ہوسکتا ہے کہ میری بات بیغلط ہو آپ کا خیال اور فتو کی اور ہو؟ محمد بشیر طیب کویت

ادیث کا گوشت کچا ہوخواہ پکا ہوکھانے سے وضوء کرنا ضروری ہے سی مسلم اور ابوداود وغیر ہما کتب حدیث میں احادیث موجود ہیں آپ ﷺ نے اونٹ کے گوشت سے وضوء کرنے کا حکم دیا ہے کئی لوگ اسی کو استخباب پرمحمول کرتے ہیں مگران کا استخباب پرمحمول کرنا درست نہیں کیونکہ سائل نے آپ ﷺ سے بوچھا ''' بکریوں کے گوشت سے وضوء کروں؟'' تو آپ ﷺ نے فرمایا:''اگرتو چاہے''لیکن جب اس نے بوچھا''اونٹوں کے گوشت سے وضوء کروں؟''تو

باقی دوران تدریس بسااوقات به بنده فقیر إلی الله الغنی به کهه دیتا ہے اگر کوئی صاحب فرما کمیں که 'اونٹوں کے گوشت سے وضوء ٹوٹے کا لفظ کہیں نہیں آیا صرف اتنا آیا ہے کہ اونٹوں کے گوشت سے وضوء ٹوٹے کا لفظ کہیں نہیں آیا صرف اتنا آیا ہے کہ اونٹوں کے گوشت سے وضوء ٹوٹے کا فظ کہیں ٹوٹنا مگر وضوء کرنا ہے فرض وضروری کیونکہ رسول الله ﷺ نے تکم دیا ہے تو اونٹوں کے گوشت سے وضوء ٹوٹے خواہ نہ ٹوٹے کرنا ضرور پڑے گا۔ واللہ اعلم مدیر کا سے دوضوء ٹوٹے خواہ نہ ٹوٹے کرنا ضرور پڑے گا۔ واللہ اعلم

تَ : زَيْدٌ أَحْدَثَ فِي الصَّلاَةِ فَاسْتَحْىٰ مِنَ النَّاسِ وَاتَمَّ الصَّلُوةَ ثُمَّ اَعَادَ الصَّلُوةَ خُفْيَةً وَصَارَ الْحَيَاءُ مَانِعًا مِنْ قَطْعِ الصَّلُوةِ وَالْحَالُ اَنَّ نِيَّتَهُ لَيْسَتْ تَوْهِيْنَ الصَّلاَةِ وَتَحْقِيرَهَا اَيَصِيْرُ زَيْدٌ كَافِرًا وَمُرْتَدًّا بِهٰذَا الْفِعْلِ أَمْ هُوَ آثِمٌ فَقَطْ.

[ زیدنماز میں بے وضوء ہو گیاا وراس نے لوگوں سے حیا کی اور نماز مکمل کی پھراس نے پوشیدہ نماز لوٹائی اور نماز توڑنے سے حیار کا وٹ بنا حالا نکہ وہ نماز کی تو بین یا تحقیر کی نبیت نہیں رکھتا کیا زیداس فعل سے کا فرومر تد ہوگا یا صرف گناہ گارہو گا]

تُ: "بِسْسَ مَا صَنَعَ لٰكِنْ لاَ يَصِيْرُ بِهِ مُرْتَدًّا كَافِرًا" [اس نے براكام كيا ہے كيكن وہ اس سے كا فرمر تدنہيں ہوگا] ۔ ١٤١٠/١/١٤ هـ

# عنسل كابيان

🖝 عنسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ 🌎 محمدعثان غی گورنمنٹ کا لج لا ہور

🖝 : وضوء واستنجاء ،سر پرتمین اوک ڈال کر ہالوں کی جڑوں کوئر کرنا ،سارے بدن کو دھونا۔ 💎 ۲۵۱۸/۸/۱

### [غسل جنابت كاطريقه:

حضرت میموندرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله ﷺ نے عسل کا ارادہ فر مایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے پھرشرمگاہ کو دھویا تھا زمین پررگڑ اپھراس کو دھویا پھرکلی کی اور ناک میں یانی ڈالا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>● [</sup>صحيح مسلم\_كتاب الحيض\_باب الوضوء من لحوم الابل]

روايتوں ميں يَتُوَضَّا مِثْلَ وُضُوْءِ وَ لِلصَّلُوةِ [آپ ﷺ نماز كے وضوء كى طرح وضوء كرتے ] ايك مسلم كى روايت ميں شل رجلين [پاؤل دھونے] كى نفى آئى ہے۔ شفق الرحن فرخ مدرس جامعة شخ الاسلام ابن تيميدلا مور

روایت یک ایر دایت نیتو صَّا مِثْلُ وُضُوْءِ وِ لِلصَّلُوةِ ' [ آپ وضوء کرتے نماز کے وضوء کی طرح ] کے لفظ آئے بیں جس کا تقاضا ہے کو خسل رجلین اور سے راس دونوں عسل جنابت سے قبل وضوء میں کیے جا کیں رہا صحیح مسلم میں عسل رجلین کی نفی تو وہ عسل جنابت سے بہلے ہے اور عسل جنابت کے بعداسی روایت میں عسل رجلین کا اثبات ہے دونوں طرح درست ہے ' یعوضا مثل وضوء ہو للصلاة ''اور عسل کے بعداسی رجلین ۔ باقی نسائی والی روایت کی سند صحیح طرح درست ہے ' یعوضا مثل وضوء ہو للصلاة ''اور عسل کے بعد عسل رجلین ۔ باقی نسائی والی روایت کی سند صحیح طرح درست ہے ' یعوضا مثل وضوء ہو للصلاة ''اور عسل کے بعد عسل رجلین ۔ باقی نسائی والی روایت کی سند صحیح طرح درست ہے '

طرن درست ہے یتوضا مثل وضوء ہ للصلاہ اور سے بعد سربین بای سان وان روایت فاسدت ہے اس کے لفظ ہیں 'حتی إِذَا بَلغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَح وَأَفْرَ غَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ' [ يہال تک کہ جب سرکو پنچ تو مسح نه کیا اوراس پر پانی ڈالا ] اس میں معہود کسے کی فی ہے بدلیل ' وَاَفْرَ غَ عَلَیْهِ الْمَاءَ ' واللہ اعلم ۱٤٢٠/٦/١٧ هـ

ص : متخاضة تلبيد پڑھے يا كنہيں اور طواف قد ومنہيں كر سكى اور عرفات سے واپسى پر طواف افاضه ہى كافى ہے يا كه طوآف قد وم بھى لوٹا دے؟ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عے: حاکضہ تلبیہ پڑھے طواف کے علاوہ سب مناسک اداکرے ۔ طواف بعد میں کرے بوجہ جیف طواف قد وم رہ گیا ہے تو کوئی بات نہیں طواف افاضہ ہی کافی ہے مستحاضہ کا حکم طاہرہ والا ہے ۔ واللہ اعلم [ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ گیا کے ساتھ نکلے ہمارامقصود حج تھا تو مقام سرف پر میں آ

تَطْهُرِيْ ﴾ جو پھھ ماتی کرتے ہیں تو بھی کرتی جاسوائے اس کے کہ پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا ] تعلیم کیا ہندو پاک کے اہل حدیث علماء غُسْل یَوْم المجمعة کوفرض نہیں سجھتے ؟

محديونس قصور ٣ جمادي الاولى ١٤١٨ هـ

ع : رسول الله على كافر مان ب : ﴿ عُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ﴾ [ترجمه: جعه ]

 <sup>﴿</sup> إبخارى \_ الغسل \_ باب الوضوء قبل الغسل] ﴿ [متفق عليه \_ مشكوة ٢ / ٥٨١/٢] ﴿ [بخارى الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ومسلم الجمعة : باب و جوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال]
 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کیا فرماتے ہیں علاء کرام کہ جنبی کو وضوء میسر ہے لیکن غسل میسر نہیں کیا وہ وضوء کرے یا کہ تیم کرے؟ شہیرا حمد ساجد

ج : تیم اوروضوء دونوں کرے ﴿ لاَ یُکَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کومگر اس کی طاقت کے مطابق 🏓 ] هذا ما عندی واللهٔ أعلم 💮 ۱٤۱٤/٦/۹ هـ

کی: کیاالتقاء النحتان بالنحتان سے شسل واجب ہوجاتا ہے یادخول شرط ہے کیونکہ ابن عبدالبر نے الاستذکار میں عاکث رضی اللہ عنہا کی روایت کو تجاوز جیسے الفاظ ہے بھی ذکر کیا ہے اور امام نو وی نے مسلم کی شرح میں بھی الی ہی بات کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے دخول سے شسل واجب ہے التقاء سے نہیں آپ وضاحت فرما ویں عبدالرحمٰن ضیاء جی نے وظ ابن حجر رحمہ الا کبر ۔ التقاء ختا نین اور مس ختا تین والی روایات نقل کرنے کے بعد کصے ہیں 'وَ الْمُوادُ بِالْمُسِّ بِالْمِحْمَةُ وَ الْمُحَاذَاةُ ، وَ یَدُلُ عَلَیْهِ رِوَایَةُ التِرْمَدِی بِلَفْظ : إِذَا جَاوَزُ . وَلَیْسَ الْمُوادُ بِالْمَسِّ بَالْبِخْمَاعِ وَ اور ملنے سے مراد جماع ہے اور اس پر ترخی کی روایت ولالت کرتی ہے جب آگے بوصے بالْبِخْمَاعِ وَ آگر دُول سے بہلے چھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے کیونکہ حشفہ کے غیب ہونے پراس کا تصور نہیں ہوسکتا اور جائے کے لفظ سے اور چھونے صامل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے اگر دُول سے بہلے چھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے اگر دُول سے بہلے چھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے اللہ عمل کا دول سے بہلے چھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے اللہ عمل کا دول سے بہلے چھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے اللہ عمل کا دول سے بہلے چھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے اللہ عمل کا دول سے کہائے جھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے کا دول سے کہائے جھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے کا دول سے کہائے جھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے کا دول سے کہائے جھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے کا دول سے کہائے جھونا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے کہائے کے لفظ سے کہائے کے دول سے کہائے جو نا حاصل ہوجائے تو بالا جماع شمل واجب نہیں ہے کے دول سے کہائے کو دول سے کو کی کی دول سے کہائے کو دول سے کو کی کو کی کو کی کو کھونا کے دول سے ک

عورت اورمرد کا بغیر دخول کے شرمگا ہیں مل جائیں توغسل ہے یاصرف وضوء؟ میاں محمد افضل لا ہور 24/2/93 : اگر منی خارج ہو جائے توغسل واجب ہے ورنہ وضوء ،اور دخول ومجاوزت کی صورت میں غسل واجب ہے انزال ہوخواہ نہ ہو۔ واللّٰداعلم ۲۸۳/۹/۶ هـ

ع کیااسلام لانے سے جونسل ہوتا ہے وہ فرض ہے۔ میر علم کے مطابق تو فرض ہے؟ جاوید

:درست اسلام لاتے وقت عسل فرض ہے۔

[عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيْدُ الْإِسْلاَمَ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ صَيْسِ بِن

البقرة ۲۸٦ پ۳] ← فتح الباری ۱/۹۰۹-۳۹۳ ← [ابوداود الطهارة باب فی الرجل يسلم فيومر بالغسل]
 محکم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبدالغفورولدعبدالحق شاہرہ اسٹیشن لاہور پڑھ کتی ہے؟ عبدالغفورولدعبدالحق شاہرہ اسٹیشن لاہور

🦟: زبانی پڑھ سکتے ہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے نہ ہی چھو سکتے ہیں۔

سنن داری (۱۸۳/۲) ''بَابٌ لا طَلاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ '' میں رسول الله ﷺ کا فرمان ہے ﴿لاَ يَمَسُّ اللّٰهُ وَآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ ﴾ ترجمہ: [ندچھووے قرآن کو گرپاک] قرآن مجیدگی آیت ﴿وَإِنْ کُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهَرُوْا ﴾ ترجمہ: [اورا گرتم ناپاک ہوتو پاکی حاصل کرو] سے ثابت ہوتا ہے جنبی طاہر نہیں ورنداسے''فَاطَّهُرُوْا'' کا حکم نہ ہوتا اور جو طاہر نہیں وہ رسول الله ﷺ کے مندرجہ بالافرمان کی روسے قرآن مجیدکوچھونہیں سکتا تو پکر بھی نہیں سکتا اور معلوم ہے کہ حائضہ بھی طاہر نہیں کیونکہ اطہار وتطہر کا جنبی کی طرح اس کو بھی حکم ہے۔

عن : میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھاتھا کہ کیا جا تضہ عورت اور جنبی قر آن کو پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے کہاتھا کہ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ وہ ناپاک ہیں دلیل کے طور پر آپ نے ایک قر آن کی آیت کھی تھی (اگرتم جنابت کی حالت میں ہوتو عنسل کرلو) اگر جا تضہ عورت اور جنبی ناپاک ہیں اور وہ قر آن کونہیں پکڑ سکتے تو پھران اجادیث کا مطلب کیا ہوگا؟

(۱) نبی ﷺ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے مسجد سے بوریا پکڑا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے

(۱) بی ﷺ نے فرمایا کہ اے عالت رسی اللہ عنہا تھے مجد سے بوریا پر ا رسول میں حائضہ ہوں آپ نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

(۲) مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ پہ فرماتے ہیں کہ میں جنبی تھا نبی ﷺ آئے میں نے سلام کیا آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا میں کھسک گیا اور غنسل کر کے آیا آپ ﷺ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ پھٹم کہا گئے تھے میں نے کہا کہ میں غنسل کرنے گیا تھا (کیونکہ میں جنبی تھا/نا پاک تھا) آپ ﷺ نے کہا مومن نا پاک نہیں۔

عبدالغفور ولدعبدالحق شامدره أشيشن لا مور 9/10/97

ت : اس بندہ فقیر اِلی اللہ الغن نے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ﴿ لاَ يَمَسُّ الْقُوْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ﴾ لکھا اور آیت ﴿ وِإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ﴾ اور آیت ﴿ حَتَّی يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطْهَرْنَ ﴾ سے استدلال کیا کہ جنبی اور حائضہ طاہز ہیں نتیجہ ظاہر ہے کہ دونوں قرآن مجید کوچھونہیں سکتے جب چھونہیں سکتے تو پکڑ بھی نہیں سکتے۔

 <sup>◘ [</sup>مسلم \_ الحيض \_ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها]
 ◘ [مسلم \_ الحيض باب الدليل على ان المسلم لا بنحس]
 لا ينحس بخارى \_ باب عرق الجنب وأن المسلم لا بنحس]

ي كتاب الطهارة / طبارت كسائل يحي المحال المحيد الطهارة / طبارت كسائل المحيد الم

آپ نے اس پرلکھا:''اگر حائصہ عورت اور جنبی نا پاک ہیں اور وہ قر آن کونہیں پکڑ سکتے تو پھران احادیث کا مطلب کیا ہوگا'' پھر آپ نے عائشہ صدیقہ اور ابو ہر برہ رضی اللّٰہ عنہما کی دوحدیثیں کھی ہیں۔

تواوّلاً گذارش ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں بینیں آیا کہ حاکصہ اور جنبی طاہر ہیں لہذا بید دونوں حدیثیں قرآن مجید سے ثابت شدہ بات' جنبی اور حاکصہ طاہر نہیں' کے منافی اور خالف نہیں۔ رہا آپ کے کافر مان' حیض تیرے ہاتھ میں نہیں' تو اس سے حاکصہ کا طاہر ہونالازم نہیں آتا اور اسی طرح آپ کے خرمان' مؤمن نجس نہیں ہوتا' سے جنبی کا طاہر ہونالازم نہیں آتا کیونکہ جنبی سے نجاست کی نفی اور حاکصہ کے ہاتھ میں چیش ہونے کی نفی سے جنبی اور حاکصہ کا طاہر ہونالازم نہیں آتا ور نہاللہ تبارک و تعالی انہیں اطہار و تطہر کا تھم نہ دیتے۔

اور ثانیا گذارش ہے کہ اس بندہ فقیر إلی اللہ الغی نے لکھا تھا'' جنبی اور حاکضہ قر آن مجید کوچھونہیں سکتے تو پکڑ

بھی نہیں سکتے'' یہ نہیں لکھا تھا'' کسی چیز کو بھی نہیں چھو سکتے نہ ہی پکڑ سکتے'' تو آپ کی تحریر کردہ دونوں حدیثوں میں
قر آن مجید کوچھونے اور پکڑنے کی بات نہیں ہے۔ حدیث عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں تو حاکضہ کے چٹائی پکڑنے
اور حدیث ابی ہریرہ ﷺ میں جنبی کے کسی انسان کو ہاتھ یا بدن لگانے کی بات ہے اور ان دونوں چیزوں میں کوئی نزاع
نہیں۔

اور ثالثاً گذارش ہے اگر کوئی صاحب بصند ہوں کہ ان حدیثوں سے جنبی اور حائضہ کا طاہر ہونا ثابت ہوتا ہے تو ان سے پوچھیں پھر وہ عسل کیے بغیر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے ؟ واللّٰد اعلم

ت اکفیہ کے لیے قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ بنات مدارس میں معلمات اور متعلّمات کے لیے ان کا تدریس پروگرام جاری وساری رکھنا ضروری ہے۔ کیا وہ ساعت کرسکتی ہیں۔ یا قرآن وحدیث کی کتب کو ہاتھ نہ لگا کیں دور بیٹھ کرعبارت وغیرہ پڑھ کتی ہیں؟

ج : حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اور نہ ہی اس کو چھو سکتی ہے کیونکہ حدیث میں ہے: '' أَنْ لاَ یَمَسَّ الْقُدْ آنَ إِلَّا طَاهِرٌ '' [ نہ چھوئے قرآن کو گر پاک ] زبانی پڑھ سکتی ہے کوئی پڑھ رہا ہوتو س بھی سکتی ہے حائضہ کے قرآن مجید کو پڑھ نے کی ممانعت میں جوروایات پیش کی جاتی ہیں وہ پایٹ ہوت کو ہیں پہنچتیں۔واللہ اعلم ۱۶۱۵۱۰۵هـ محت ایک عورت کی شادی ہوئی بچھ مرصے کے بعد اس کے ہاں ولا دت ہوئی بچے کی پیدائش کے بعد چندوں آس کو فاس کا خون آیا ہے کچھ دن بعد بند ہوگیا۔ایس عورت کی نماز کا کیا جائے گا کیا بیعورت چالیس دن تک انتظار

کے کتاب الطهارة رطهارت کے سائل کی کھی کا کھی کہ ہوئے ہوئے گئے گئے گئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے کرے یا خون بند ہونے کے بعد نماز پڑھنا شروع کردے اگر شروع کردے تو چنددن بعد یعنی چالیس دن ہے قبل ہی

اسے دوبارہ خون آجائے تو پھر کیا کرے۔ بیصرف اس لیے ہے کہ اس عورت کا بیر پہلا بچہہے اور اسے اپنے نقاس کا اندازہ نہیں کیا ایس عورت کے لیے جالیس دن انتظار ضروری ہے؟

اندازہ نہیں کیا ایس عورت کے لیے جالیس دن انتظار ضروری ہے؟

جب خون بند ہو گیا شسل کر کے نماز شروع کردے چند دن بعد چالیس روز سے قبل اگرخون آنا شروع ہو گیا تو

نماز نه پڑھے پھر جونہی خون بند ہوغسل کر کے نماز شروع کردے۔ ۱٤١٥/٤/۸ هـ

# رفع حاجت کے آ داب

6/7/89 عَرْبِيثَابِ كَرِنْ والْحَلُولُناه كَاركه سَكَة بِن؟ مَنْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلاَ عَلَى اللهُ عَنْها فرماتی بین ' مَنْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلاَ مَنْ مَدْ فَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلاَ مُصَدِّقَهُ وَهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا \* ''. [ترجمه: ام المونین حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین ' کے جو تهمیں بیان کرے کہ نبی عَلیْ کھڑے ہوکر بیشاب کرتے تھے مگر بیش کُنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

صیح بخاری ا/ ۳۵ میں ہے حذیفہ یہ فرماتے ہیں:﴿أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ﴾ (الحدیث) [ترجمہ: نبی ﷺ لوگوں کی کوڑا کرکٹ کی جگہ پرآئے اورآپ نے کھڑے ہوکر پیٹناب کیا ]

تو ثابت ہوا کہ ثواب بیڑھ کر بول کرنے میں ہے اور کھڑ ہے ہو کر بول کرنے میں گناہ نہیں البتہ بول سے پر ہیزنہ کرنے میں گناہ ہے۔خواہ بول بیڑھ کر کرے میں ہوا کہ کی ایک صحیح احادیث سے واضح ہے مثلاً: دو قبروں کے پاس سے گزرنے والی حدیث [حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دو قبروں کے پاس سے گذر ہے تو فر مایا - ان دونوں قبروالوں کوعذاب ہور ہاہے اور باعث عذاب کوئی بڑی چیز نہیں - ان دونوں میں سے ایک بیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چفل خور تھا ] \* اور ''اِسْتَنْزِ ہُوا مِنَ الْبُوْلِ '' والی

حدیث۔ والنَّداعلم ۱٤٠٩/١٢/٢٣ هـ

عن : بیشاب کرتے وقت اگر جیب میں قرآنی آیات یا احادیث ہوں تو کیا آدمی بیشاب کرسکتا ہے یا ایسے کا غذات جیب سے نکال لینے چاہئیں ؟ توریاشی

: ایسے کاغذات نکال لینے جا ہئیں۔ ۱۱۶/۲/۲۰ هـ

#### Independent of the Indian

صحیح ابی عوانه (۱۹۸/۱) والمستدرك للحاكم (۱۸۱/۱) والسنن الكبرى للبیهقی (۱۰۱/۱) والمسند
 للامام أحمد (۱۳٦/۱۳۲/۱۹۲۱) € بخارى \_ الوضوء \_ باب ما جاء في غسل البول



# **کتاب الصلوة** .... نماز کے مسائل

## نمازى كالباس

: نظیر نماز پڑھنے کے متعلق بتائیں کرسنت کے مطابق سی ہے کیا آپ کے نظیر نماز پڑھی ہے؟ محملیم بٹ ابو داو د میں رسول اللہ کے کا فرمان ہے: ﴿لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلُوةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَادٍ ﴾ بالغ عورت کی نظیر نماز نہیں اس حدیث کامفہوم ہے کہ مرداور نابالغ عورت کی نماز نظیر ہوجاتی ہے۔

• کیاامام نظیر امامت کرواسکتا ہے؟

• محمد بشیر ڈارجا کے چھہ گوجرانوالہ 2/2/91

الله على الله على الله على الله صلاقة حائيس إلاً بيخمار الله عائش صديقة رضى الله عنها سے مروى ہے - رسول الله عنها فرمایا: ﴿ لا يَقْبَلُ الله صلاقة حَائِضِ إِلاّ بيخمار ﴾ [الله تعالى بالغ عورت كى خطى سرنماز كو قبول نہيں كرتا ] بي صديث صحيح ہے شخ البانى هظه الله نے اس كو صحيح ابن هاجه اور صحيح ابو داو ديس درج فرمايا ہے اس صديث ہوتا ہے بالغ عورت كى نماز نظير نہيں ہوتى جس كامفہوم بيہ ہم داور نابالغ عورت كى نماز نظير ہوجاتى ہے لہذا اگركوئى مرد نظير نماز بڑھتا ہے تو اس سے الجھانہيں چاہيے نظير نماز بڑھنے والے كو بھى غور كرنا چاہيے كہ نظير نماز بڑھنے ميں سرڈھك كرنماز بڑھنے ميں سرڈھك كرنماز بڑھنے كو نيادہ ثو اب نہيں ماتا كہ وہ اس عمل پر اصرار كر الغرض سرڈھك كرنماز بڑھنے كى پابندى بالغ عورت كے ليے ہم دو كے ليے سرڈھك كرنماز بڑھنے كى فرضيت كاب الغرض سرڈھك كرنماز بڑھنے كى پابندى بالغ عورت كے ليے ہم دو كے ليے سرڈھك كرنماز بڑھنے كى فرضيت كاب وسنت ميں كہيں واردنہيں ہوئی ﴿ خُدُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ ﴾ صمرد كے ليے سرڈھك كرنماز بڑھنے كى فرضيت كاب فرضيت بياستدلال درست نہيں ۔ هذا ها عندى ۔ والله اعلم

نبی ﷺ کی سنت کیا ہے سر پررومال یا ٹو پی رکھنے کے متعلق اور ننگے سر مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا کہاں تک مسنون ہے؟ محمدعادل لاہور 12/4/94

ع : چندمقامات بررسول الله ﷺ كسرمبارك بريكرى كاذكرآيا ہے مثلاً آپ ﷺ مكمعظمه ميں داخل ہوئے تو

 <sup>● [</sup>مزیرتحقیق ارواء الغلیل ج۱ حدیث ۱۹۶ پردیکھیں]
 ● [تم مجدی برحاضری کے وقت اپنالباس کی العراف ۱۹۹ مردی اعراف ۱۹۹ سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پڑھتے رہے ہاں بالغ عورت کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:﴿لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَادٍ ﴾

[ نہیں ہے نماز بالغ عورت کی مگروو پٹے کے ساتھ ] •

جولوگ نماز میں شلواریا تہہ بند شخنے سے ینچ کرتے ہیں بلند آواز میں آمین نہیں کہتے آخری رکعت میں تورک نہیں بیٹھتے نماز کے بعد بلند آواز میں الله اکبر، استغفرالله کا فرکنہیں کرتے ان کے بارے میں وضاحت قرآن وصدیث کی روشنی میں فرمائیں؟

ایا کرنے والے رسول اللہ ﷺ کی صدیث کی مخالفت کرنے والے ہیں۔

تمبا کونوشی یا شلوار خنول سے بنچ ہونے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ ابوسعد منصور ضلع ایب آباد صوبہ سرحد اس کا مجھے علم نہیں البتہ ایک روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ نے حالت نماز میں اسبال (مخنول سے بنچ کے اس کا مجھے علم نہیں البتہ ایک روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ نے حالت نماز میں اسبال (مخنول سے بنچ کے اس کی مختص کونماز ووضوء لوٹانے کا حکم دیا تھا بیروایت منداحمہ میں موجود ہے مشکلو ق شریف میں بھی ہے۔ کپڑے ) والے شخص کونماز ووضوء لوٹانے کا حکم دیا تھا بیروایت منداحمہ میں موجود ہے مشکلو ق شریف میں بھی ہے۔ اور کا ۱۹۸۹/۱۷۲۷

### مساجد کابیان

فتش دنگاروالے مصلی اور صف پرنماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

🖝 بہوسکتی ہے مگر بہتر ہے کہنہ پڑھے کیونک نقش ونگار توجہ الی اللّٰہ میں مخل ہے۔

کیا چیس والے فرش پرنماز پڑھنا جا کڑ ہے؟

عارَب الماء ١١٦/٤/١٩

ورج ذیل سوال کا جواب قرآن مجید کی آیات مبارکہ ﴿إِنَّهُ لاَ يُعِحبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْ آ اِخْوَانَ الشَّيْطِيْنِ ﴾ ﴿ اوراحادیث مبارکہ جو کہ مساجد کومزین کرنے کی کراہت کے بارے میں ہیں کو پیش نظر

<sup>•</sup> مسلم الحج باب حواز دخول مكة بغير احرام ابوداؤد اللباس باب في العمائم ترمذى اللباس بخارى اللوضوء باب المستح على الخفين. البابوداؤد الصلاة باب المرأة تصلى بغير خمار. الم المنتقالي ففول قرج كرفي والوس عبيارتيس كرتا [الانعام ١٤١ ب٨] ﴿ [بهم الحرج كرفي والحرش علائيس كرتا] [الانعام ١٤١ ب٨]

المناب الصلوة / نماز كرماك المنظمة المنافقة المنازك ماك المنظمة المنافقة ا

رکھتے ہوئے فرمایئے کہ

(۱) مساجد میں چیس کا فرش جس میں انواع واقسام کے پھر بھی گئے ہوئے ہیں جائز ہے یانہیں؟

(۲) نیز کئی دوست کہتے ہیں کہ چیس کے فرش میں کراہت ہے مگر مضبوطی کی وجہ سے اس کا جواز ہے۔

کچھ دوست کہتے ہیں کہ چپس کے علاوہ بھی گزارہ ہوسکتا ہے سادہ زمین ہی رہے تو کافی ہے یا پھر فرثی اینٹ کافرش بلکہ سینٹ بجری کافرش بھی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ چپس کاخر چہ بچایا جا سکتا ہے۔ محتر م فرما ہے کس فریق کی دلیل قو ی ہے؟

جے: چیس کے فرش اور سینٹ بجری کے فرش میں کوئی فرق نہیں کیونکہ چیس کا فرش بھی سینٹ بجری کا فرش ہی ہے رنگدار اور منقش ہونا چیس کے لیے کوئی ضروری نہیں البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ فرش چیس کا ہو یا سینٹ بجری کا ایسا بنایا جائے جونمازیوں کی توجہ کومنتشر وغافل نہ کرے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے نقش ونگار اور نشانات وتصاویر والی چا در کو ہٹا دیا تھا اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس نے مجھے غافل کردیا۔ واللہ اعلم مائی کہ اس نے مجھے غافل کردیا۔ واللہ اعلم

ن کیااس دیوار کے پیچیے نماز پڑھنا جائزہے جس دیوار کے آگے قبرستان ہو؟ عبدالعزیز اعوان گری بالہ 10/1/1996

ورست نهیں۔ ۱٤١٦/١/٣

وه مائی جو مبحد نبوی ﷺ کی صفائی کرتی تھی وہ فوت ہوگئی تو صحابہ نے رات ورات جنازہ پڑھا کر فن کر دیا تو پھر نبی کریم ﷺ نے بوچھا تو آپ ﷺ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر دکھا وَ تو نبی کریم ﷺ نے قبر پرنماز پڑھی کیا قبر پرنماز پڑھی کیا قبر پرنماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے؟

ے: مسجد کی صفائی کرنے والی مائی رضی اللہ عنہا کی قبر پر نبی کریم ﷺ نے جونماز پڑھی تھی وہ اس مائی کی نماز جنازہ تھی • اور نماز جنازہ قبر پر پڑھی جاسکتی ہے البتہ نماز جنازہ کے علاوہ دوسری نماز قبر پر پڑھنامنع ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم

اکش علاء کا کہنا ہے کہ حضرت عیسی اللیہ دمشق کی ایک مبد کے مینار پراتریں گے اورلوگوں کو کہیں گے سیر حمی لاؤ پھر سیر حمل کے دریعہ سے بیچے اتریں گے اور نماز پڑھا کیں گے پھر اس سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ مبحدوں کے بڑے برے برن بنار بنانے جائز ہیں لیکن میں نے مسلم شریف میں ایک حدیث پڑھی ہے جس میں ہے کہ ﴿إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَوْيَمَ اللّٰهِ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَآءِ شَوْقِيٍّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْ ذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَيْدِ عَلَى

ابخاری\_الجنائز\_باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن\_ مسلم\_الجنائز\_باب الصلاة على القبر]
 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ

الله كتاب الصلوة / نماز كرمائل الله المسلم كتاب الصلوة / نماز كرمائل الله المسلم كالمسلم كالم

اس وقت الله تعالی حضرت عیسی بن مریم علیه الصلو قر والسلام کو بھیجے گا حضرت عیسی النے سفید مینار کے پاس اتریں گے دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے بازؤوں پر رکھے ہوئے۔اس حدیث کے حوالہ سے اصل مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے مینارہ بیضاء کی وضاحت فرما کیں؟

محمد يعقوب طاهرمرالي داله 1/3/94

: یه رسول الله ﷺ کی پیش گوئی ہے اس سے معجد کے میناروں کے استخباب پر استدلال یا جواز تقریری پر استشار درست نہیں۔ ۱٤۱٤/٩/١٩هـ

و: کیا مجد کے مینار بنانانی ﷺ کی قولی یافعلی یا تقریری مدیث سے ثابت ہے یانہیں؟

محمد افضل شاہد شیخو پورہ ۲ شوال ۲۱۶۱ هـ

صعدك ليخريدى كل جكه رج كركوكى اورجكه خريدى جاسكتى ہے؟ عبداللطيف تبسم اوكاره

ورست ہے بشرطیکہ مسجد کی آبادی مقصود ہو۔ ﴿إِنَّمَا يَعْمُو مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ المَنَ بِاللهِ ﴾ [الله تعالی کی مسجدوں کی آبادی انہی لوگوں ہے ہو الله تعالی پر ایمان لائے ] ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ مَبِدوں کی آبادی انہی فوق ہے ہو الله تعالی کی ایمان لائے الله الله مَنْعَ کرتا ہے مجدوں الله تعالی کی گذکر فی بھا اسْمُهُ وَسَعٰی فِی خَرَابِهَا ﴾ [اور کون ہے بہت ظالم اس محض سے کہنے کرتا ہے مجدوں الله تعالی کی کوید کہ ذکر کیا جائے جان کے نام اس کا اور کوشش کرتا ہے جو ریان کرنے ان کے کے اکا ۱۱۸/۱۰/۲۸ ه

معجد کوایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنایا مسجد کے سامان کوقیتا خریدنا کیسا ہے؟ مخاراحمد فاردتی ایسٹ آباد

:درست ہے بشرطیکہ سجد کی آبادی مقصود ہو۔ بربادی مقصود نہو۔

ت : كيانفلى نماز گھر ميں برد هنا افضل ہے يانہيں اگر افضل ہے تو كيا مسجد نبوى اور بيت الله جس ميں ايك ہزار اور لا كھ نماز برد هنے كا ثواب ملتا ہے اس سے بھى افضل ہے وضاحت فرمائيں؟ محمد يعقوب طاہر مرالى والد گوجرانوالد 1/3/1994 نماز برد هنا عن فَا فَافَ مَلَ مَا فَافَ مَلُ مَا فَافَ مَلُ مَا فَافَ مَلُ مَا فَافَ مَلْ الْمَكُنُونَةَ ﴾ ﴿ فَافِي مَا وَ الْمَارُ عَلَى اللَّهُ مِن نماز كر سواتم ہارا گھر ميں نماز برد هنا

● [صحيح مسلم \_ كتاب الفتن واشراط الساعة / باب ذكر الدحال] • [التوبة \_ ١٨] • [البقرة \_ ١١٤]

أصحيح بخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال]

ساتوں صورتوں سے افضل ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم ۱۶۱۲/۸/۱۵ هـ ۱۶۱۲/۸/۱۵ عندی واللہ اعلم کی انجد میر پورآ زادکشیر کی انجد میر پورآ زادکشیر

ہے۔ ہاں پڑھی جاسکتی ہے صحابہ کرام ﷺ بسااہ قات قریب والی مسجد چھوڑ کر مسجد نبوی میں نمازادا کرلیا کرتے تھے۔ ۱٤۲۰/٦/۱۹ هـ

کما قال رسول الله ﷺ اس کا تعلق مکان ہے ہے پھر باجماعت صلاۃ وتر اسکیے صلاۃ وتر سے افضل ہے رمضان

المبارك مين توبيكل آثه صورتين بين رمضان المبارك مين صلاة وترايني ربائش گاه مين آخرالليل بإجماعت يزهنا باقي

ے: کیادوکان میں نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ اگرنہیں تواس کے ڈبوں پر کپڑا ڈال کرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟ توحیدی دارالمطالعہ ۸٦/٣/١

صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ بَابٌ إِنْ صَلّی فی تَوْبٍ مُصَلَّبٍ اَوْ تَصَاوِیْرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلُوتُهُ وَمَا یُنْهٰی عَنْ ذٰلِکَ جلداوّل ۱۵۳ پر الاحظفر ما کیں۔ [﴿عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ کَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ صَلُوتُهُ وَمَا یُنْهٰی عَنْ ذٰلِکَ جلداوّل ۱۵۳ پر الاحظفر ما کیں۔ [﴿عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ کَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتُ بِهِ جَانِبَ بَیْتِهَا فَقَالَ النّبِی ﷺ آمِیْطِیْ عَنّا قِرَامَكِ هٰذَا فَاِنّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِیْرُهُ تَعْرِضُ فِی صَلاَتِیْ کَانَ مِدرت الله بِده تَعَالَى الله بِده تَعَالِ اللهِ ده تَعَالَى صَلاتِیْ کی حضرت الله عنها کے لیے ایک تصاویر والا پرده تقال کے ساتھ دہ اپنے گھر کی ایک جانب کوڈھ انبی تھی پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا اپنے اس پردے کو جھے سے ہٹا لے پس

<sup>● [</sup>صحيح بخارى \_ كتاب الأذان باب صلاة الليل]

الم كتاب الصلوة / نمازكماكل المنظمة ا

بے شک اس کی تصاور بمیشہ مجھے نماز میں پیش ہوتی رہی ہیں 📗 💮 ۱۶۰۷ھ

کیالکڑی کی جائے نماز جوالک فٹ اونچی ہوتی ہے پر نماز پڑھنا درست ہے؟ محمد مجد آزاد کشمیر

نال درست ہے۔ ۱٤٢٠/١/١٥

جیزی والدہ در دکی وجہ سے کھڑی ہو کرنما زنہیں پڑھ سکتیں کیاوہ کری پر بیٹھ کرمیز پر سجدہ دیے متی ہیں؟ محد امجد ولد محد حنیف میر پور آزاد شمیر

صنده الله تعالی باوغ المرام میں لکھتے ہیں' وَعَنْ جَابِو ﷺ قَالَ: عَادَ النّبِی ﷺ مَرِیْصًا فَرآهُ يُصلّیٰ عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمٰی بِهَا وَقَالَ: صَلّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ ، وَإِلّاً فَأُوْمِ إِيْمَاءً وَّاجْعَلْ سُحُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ " [ نِی ﷺ نَا اَیک مریض کی عیاوت کی تو آپ ﷺ نے دیکاوہ تک پہلاز پڑھ رہا ہے آپ ﷺ نے دیکاوہ تک دیا اور فر مایا زمین پرنماز پڑھ اگر تجھے طاقت ہے اگر نہیں تو اشارہ کراور تجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکا دَی پیدا کر اور اور البیہ قبی وصحح أبو حاتم وقفه " عافظ صاحب بی باب صفة الصلاة کے تعدیکھتے ہیں' رواہ البیہ قبی بسند قوی، ولکن صحح أبو حاتم وقفه " صاحب بی السلام اس مدیث کی شرح ص ۲۰۰۵ الله کست ہیں' وَالْحَدِیْثُ دَلِیْلٌ عَلَی أَنَّهُ لاَ یَتَعِدِ وقفه " صاحب بی السلام اس مدیث کی شرح ص ۲۰۰۵ الله کست ہیں' وَالْحَدِیْثُ دَلِیْلٌ عَلَی أَنَّهُ لاَ یَتَعِدِ وَقَفْ أَرْشَدَهُ إِلَى أَنَّهُ یَفْصِلُ بَیْنَ رُکُوْعِهِ وَسُحُوْدِهِ ، وَیَجْعَلُ سُجُوْدَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُکُوْعِهِ "الْحَ [ اور یہ حدیث دلیل ہے کہ جب مریض کو تا در بحدہ میں بحدہ کرنامشکل ہوتو وہ بحدہ کے لیے کوئی چیز خرکے اور نبی ﷺ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ مریض رکوع اور بحدہ میں رکوع سے زیادہ فیکھا ]

وَ نَمْ يَثْنَ وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

صديث: ﴿ لاَ صَلُوة بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ ﴾ صديث: ﴿ لاَ صَلُوة بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتِيَ الْفَجْرِ ﴾ (وغيره)

کیا فرماتے ہیں علاء شرع متین کہ تحیۃ المسجد بعد از طلوع فجر یعنی صبح صادق ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ کیونکہ یہاں علاء کرام فرماتے ہیں کہ تحیۃ المسجد ہروقت اور جس وقت مسجد میں آئیں پڑھنی ہیں اور صبح طلوع صادق کے بعد بھی ،خواہ آذان سے پہلے یا بعد۔

<sup>🕩</sup> باب صلاة المسافر والمريض

الله المسلوة / نماز كرمائل المسلوقة المسلوقة / نماز كرمائل المسلوقة المسلو

ا گرضیح کی سنتیں کوئی گھر میں پڑھ کرآئے تو کیا تحیۃ المسجد پڑھے یا نہ پڑھے؟ یا سنتیں گھرسے نہ پڑھ کرآئے تو اس صورت میں سنتیں وتحیۃ المسجد میں پڑھے گا؟ مسلم یوتھ فورس انگلینڈ

بیٹھے ] کیونکہ ﴿إِذَا دَخَلَ اَحَدُکُمُ ﴾ الخ لفظ عام ہیں دخول مسجد کے تمام اوقات کو متناول وشامل ہیں اس لیے علماء کرام کا مندرجہ بالا بیان وفر مان صحیح بصواب اور درست ہے۔

-->12.9/1./77

تُ 'اَتَجُوْزُ الصَّلُوةُ النَّافِلَةُ بَعْدَ اَذَانِ الْفَجْرِ قَبْلَ سُنَّةِ صَلُوةِ الْفَجْرِ ''[ كيافجر كازان كي بعداور فجر كناز كي سنتول سے پہلے نفلی نماز جائز ہے؟ ]

' وُ كَيْفَ يَكُوْنُ التَّطْبِيْقُ بَيْنَ حَدِيْثِ الرَّسُوْلِ ﷺ إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى

بخارى ابواب المساحد باب اذا دخل المسجدفليركع ركعتين مسلم صلوة المسافرين باب استحباب تحية المسجد بركعتين.
 بخارى مواقيت الصلوة باب الصلاة بعد الفحر حتى ترتفع الشمس مسلم صلاة المسافرين باب الاوقات التى نهى من الصلاة فيها ـ

الصَّلَى رَكْعَتَيْنِ اَوْ كَمَا قَالَ ﷺ مَعَ كَوْبِهِ صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ فِيْ بَيْتِهِ وَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَا أَفِيْمَتِ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ اَوْ كَمَا قَالَ ﷺ مَعَ كَوْبِهِ صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ فِيْ بَيْتِهِ وَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَا أَفِيْمَتِ يُصَلِّى وَكُوبِهِ صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْرِ فِيْ بَيْتِهِ وَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ مَا أَفِيْمَتِ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولِقُلْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ

عبدالحمد بن رحمت الله بحكر ٢٣ / ١٤٠٨ عده

﴿ (١) ''إِنَّ الصَّلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ لاَ تَجُوْزُ سَوَاءٌ كَانَتْ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ أَوْ قَبْلَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى : لا صَلاَة بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . نَعَمْ قَدِ اسْتُنْنِي منْ لهٰذَا النَّفْي صَلاَّةُ الْفَجْرِ فَرْضُهَا وَسُنَّتُهَا ، وَقَضَاءُ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَةِ فَرَآئِضَ كَانَتْ أَوْ نَوَافِلَ ، وَرَكْعَتَا الْمَسْجِدِ ، وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ ، وَالصَّلاَّةُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْدَ أَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ ، وَذٰلِكَ الْإِسْتِفْنَاءُ لِوُرُوْدِ الْأَحَادِيْثِ الْخَاصَّةِ بِتِلْكَ الصَّلَوَاتِ الْمُسْتَثَنَاةِ مِنْ ذٰلِكَ النَّفْي هٰذَا . فِي الْمَسْأَلَةِ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَقْوَالٌ أُخَرُ ، وَالَّذِيْ حَرَّرْتُهُ بِالْآعْلَى هُوَ مُقْتَضِى الْأَدِلَّةِ فِيْمَا أَعْلَمُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَأَحْكُم '' (٢)''وَأَمَّا التَّطْبِيْقُ بَيْنَ حَدِيْثِ : إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ الخِ وَبَيْنَ حَدِيْثِ : لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . فَقَدْ تَقَدَّمَ فِيْمَا أَجَبْنَا بِهِ عَنْ سُؤَ الِلَّكَ ٱلْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَنَّ رَكْعَتَا الْمَسْجِدِ قَدِ اسْتُفْنِيَتَا مِنْ حَدِيْثِ النَّفْيِ . وَالَّذِيْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى سُنَّةَ الْفَجْر خَارَجَ الْمَسْجِدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ إِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ قَدْ أُقِيْمَتْ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَنْ لاَ يَزَالَ قَائِمًا حَتَّى تُقَامَ الصَّلاَّةُ أَوْ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَجْلِس إنْ أَذَاهُمَا قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً فَأُقِيْمَتِ الصَّلاَّةُ فَلْيُسَلِّمْ وَلْيَدْخُلْ فِي الصَّلاَّةِ مَعَ الْإِمَامِ. هذا ما عندى والله اعلم" ٥/٥/٥ م [ صبح صادق کے بعد کوئی بھی نفلی نماز جا ئزنہیں نہ فجر کی سنتوں سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعدیہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: 'جہیں کوئی نماز فجر کے بعدیہاں تک کہسورج طلوع ہوجائے کیکن اس نفی ہے درج ذیل نماز وں کوشتنی کیا گیا ہے فجر کی فرض نماز اور سنتیں اور فوت شدہ نماز وں کی قضاء فرض ہوں یانفل اور مسجد کی دورکعتیں اورطواف کی دورکعتیں اورامام کےساتھاس آ دی کی نماز جو پہلے اکیلا پڑھ چکا ہے۔ان نماز وں کو اس نفی سےاس لیے منتثیٰ کیا گیاہے۔ کیونکہان کے متعلق خاص احادیث وارد ہیں۔

اس مسئلہ میں اہل علم کے دوسر ہے اقوال بھی ہیں اور جو میں نے او پر لکھا ہے۔ ولائل کا تقاضا وہی ہے۔

صريث ﴿إِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ الخ اور لا صَلاقَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ﴾ تواس محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ کے باہر فجر کی سنتیں پڑھتا ہے اور پھر مسجد میں اس حال میں داخل ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہیں اور جوآ دمی مسجد

کے باہر فجر کی سنتیں پڑھتا ہے اور پھر مسجد میں اس حال میں داخل ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے تھ وہ امام کے ساتھ نماز
میں داخل ہوجائے اور اگر جماعت نہیں کھڑی تو اس پر لازم ہے کہ جماعت کے گھڑ اہونے تک وہ کھڑ ارہے یا وہ مسجد
کی وورکعتیں پڑھ کر بیٹھے مسجد کی دورکعتوں میں سے اگر اس نے ایک ہی پڑھی اور ادھر جماعت کھڑی ہوگئی تو وہ سلام
پھیرد ہے اور امام کے ساتھ نماز میں داخل ہوجائے ]

بمنوع اوقات الصلوة میں اگر کوئی آ دمی مسجد میں آتا ہے تو کیاوہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دوفل پڑھے گایا نہیں؟
محرصد بق ماتان روڈ لا ہور 27/4/98

ورکعت نماز بعض اہل علم کے ہاں تو واجب نے پھرنفل نماز بھی وہ جو بغیر کی سبب اور وجہ کے پڑھی جائے اور تحیۃ المسجد کی دورکعت نماز بعض اہل علم کے بال تو واجب نہیں اور بعض اہل علم کے بزد یک نفل ہے واجب نہیں مگر واضح ہے کہ یہ بغیر کی سبب اور وجہ نہیں بلکہ دخول مسجد والے سبب سے رسول اللہ کے نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا پھر بھی اگر کوئی نہیں پڑھنا چا ہتا تو کھڑار ہے مجد میں نہ بیٹھے رسول اللہ کے حکم کی تعمیل ہوجائے گی کیونکہ آپ کا فرمان ہے:

﴿ إِذَا دُخَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلْمُو تُحَعِ رَحْعَتُونِ قَبْلُ أَنْ يَعْجِلِسَ ﴾ [جب تم میں سے کوئی مسجد میں وافل ہوتو بیٹھے سے پہلے دورکعت پڑھے] بعض روایات میں یہ لفظ آئے ہیں: ﴿إِذَا دُحَلَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلاَ مَنْ بُعِيْسُ سَجِد مِیں وافل ہوتو نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ دورکعت نماز سُم میں ماخل ہوتو نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ دورکعت نماز سُم علی مجد کی دورکعت نماز بھی جائے گی مسجد کی دورکعت نماز بھی جائے گی جس وقت آ دی نے مسجد میں داخل ہونے کے بعدا درکوئی نماز نہ پڑھی ہو۔ واللہ اعلی میں داخل ہونے کے بعدا درکوئی نماز نہ پڑھی ہو۔ واللہ اعلی دورکھ کے دورکھ کیا دورکھ کی دورکھ کی دورکھ کیں داخل ہونے کے بعدا درکوئی نماز نہ پڑھی ہو۔ واللہ اعلی دورکھ کیں داخل ہو دے کے بعدا درکوئی نماز نہ پڑھی ہو۔ واللہ اعلی دورکھ کی دورکھ کیں دورکھ کی دو

تا یک مسجد چنداتوگوں نے مل کر بنائی انہوں نے مشتر کہ ایک امام مسجد رکھ لیاوہ امام مسجد چند آ دمیوں کا رشتہ دار بھی تھا چند آ دمیوں نے امام کے کردار پر اعتراض کیا جولوگ طاقتور تھے انہوں نے حکماً ان ۱۲ آ دمیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا جن لوگوں نے امام پر اعتراض کیا تھا کیا ایسی مسجد میں نماز ہوجاتی ہے؟ پھر جن لوگوں کو مسجد سے

 <sup>◘ [</sup>صحیح البخاری کتاب الصلوة باب إذا دخل المسجد فلیر کع رکعتین]
 ◘ [صحیح البخاری کتاب التهجد باب ما جاء فی التطوع مثنی مثنی]

کی کتاب الصلوۃ ر نمازے مسائل کی میں میں المسلوۃ ر نمازے مسائل کی کھی ہے۔ ان الوگوں نے مولوی کو بعد میں امامت سے ہٹا دیا بلکہ گاؤں میں نماز کے اللہ کا دیا۔ اس کے بعد پہلے ۱۱۲ دمیوں نے رمضان المبارک سے پہلے سکے کی کوشش کی ، کہ جمیں مسجد میں نماز سے نکال بھی دیا۔ اس کے بعد پہلے ۱۱۲ دمیوں نے رمضان المبارک سے پہلے سکے کی کوشش کی ، کہ جمیں مسجد میں نماز

سے نکال بھی دیا۔اس کے بعد پہلے ۱۹ آ دمیوں نے رمضان المبارک سے پہلے سکے کی کوشش کی ، کہ ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے دواب تو امام کوآپ نے نکال دیا ہے۔لیکن ان طاقتورلوگوں نے کہا ہم تنہیں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیں گےاس کے بعد مجبور ہوکران ۱۹ آ دمیوں نے مل کرنٹی مسجد بنالی ہے اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ مسجد ٹھیک

ے؟ داکٹر حفیظ اللّٰہ وسار بےوالا او کا ژه 40/2/94

ت : پہلی مبحد میں نماز درست ہے اور نئی مبحد میں بھی نماز درست ہے دونوں کی تغییر وترقی میں حصہ لینا باعث اجروثواب ہے البتة ان ۱۱ آدمیوں کی پہلی مبحد والوں کے ساتھ ملح کروادیں دونوں فریق دونوں مبحدوں میں نمازیں افتئنگوا داکریں کوئی کسی کو مبحد میں نمازیڑھنے سے ندرو کے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَكُوْا

فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ [ اورا گردوفریق مسلمانوں کے آپس میں اڑپڑیں توان میں صلح کرادو] ۱۶۱۶/۱۰/۱۸هـ

اعلانات کے بارے میں کیا تھم ہے مثلاً رفاہ عامہ کے ہوں یاضرورت زندگی کے؟ میسلیم

تَ : كُمُ شده چيز كامسجد مين اعلان كرنامنع بـ حسحيح مسلم اور سنن مين صديث موجود بـ و [ ﴿عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَّنْشُدُ ضَآلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ

رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا ﴾ " "حضرت ابو ہریرہ اپنان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ فی الله علی الله اس کو تھے پر نہ لوٹائے۔ کیونکہ مجدیں فی میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک م

اس لینے ہیں بنائی گئیں ] ۱۶۱۶/۱۱/۲۶

مسجد کی تغییر پر یامسجد کی جگه خرید نے پرز کو ق کی رقم خرج ہوسکتی ہے؟ محمد یعقوب ہری پور 5/4/93 میں اللہ تعالی نے قرآن مجید بیں صدقات اور ز کو ق کے آٹھ مصارف بیان فرمائے ہیں ان میں مسجد کا نام نہیں

ت البعض نے وفی سبیل اللہ ہے مسجد پرز کو قاصد قہ صرف کرنے پر استدلال کیا ہے مگریہ استدلال درست نہیں۔ آیا بعض نے وفی سبیل اللہ ہے مسجد پرز کو قاصد قہ صرف کرنے پر استدلال کیا ہے مگریہ استدلال درست نہیں۔

١٤١٣/١/٢١ هـ

ت : ہمارے گاؤں کی جامع مسجد نے سرے سے تغمیر کی گئی اوراس مسجد کے شسل خانے جو بنائے گئے ہیں ان کارخ کعبہ کی طرف ہے ان عنسل خانوں میں جب کوئی استنجاء کرتا ہے تو اس شخص کا منہ یا پیٹھ کارخ کعبہ کی طرف ہوتا ہے کیا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

 <sup>◘ [</sup>الحجرات ٩ ب٢٦]
 ◘ [صحيح مسلم \_ كتاب المساجد \_ باب النهى عن نشد الضآلة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد]
 ◘ [التوبه\_٠٠]

لله كتاب الصلوة / نماز كرماك المنظمة ا

اس طرح استنجاء كرنا جائز ہے؟ عبدالعزيز اعوان گرى باله 20/2/96

عنی بخسل خانہ میں بول کرنامنع ہے۔ بول وبراز کے وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ یا پشت کرنے سے احادیث مرفوعہ میں نہی وارد ہوئی ہے۔ •
میں نہی وارد ہوئی ہے۔ •

ی : کیامسجد میں جمعہ کے دن اگر بتی لگانا جائز ہے اور بعض حضرات اس خوشبویا دھوئیں سے تنگ بھی ہوتے ہیں؟ عبدالعزیز اعوان گری بالا 96/1/96

جے: خوشبو سے تنگ تو کوئی بھی نہیں ہوتا بشر طیکہ لیم الفطرۃ ہوبہتر ہے کوئی اورخوشبواستعال کرلی جائے۔ ۱۶۱۶/۳ هـ جاری مجدمیں نمازیر صنے کے لیے ٹی پھولداراورخوبصورت چٹائیاں جو پلاسٹک کی ہیں بچھائی گئی ہیں جن سے

مجھے نفرت ہے تواس صورت میں کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟

نمازمسجد میں ہی پڑھیں۔

ت : میں اپنے مرحوم بیٹے کے ایصال تو اب کے لیے معجد و مدرسہ بنار ہاہوں میرے بیٹے کا نام سجاد تھا کیا میں معجد کا نام جامعہ معبد سجاد اہل حدیث رکھ سکتا ہوں۔ محمد میں چیمہ لیدر فیلڈ سیالکوٹ

تن الله الحديث وكا على الحديث الدين الله تعالى الحديث ورا في مسجد كانام في المعسجاد لأبل الحديث كا مستحقة بين شرعاً ان مين كوئى مضا كقة نبين الله تعالى آپ كى بير صنات قبول ومنظور فرمائ اور مزيد صنات خالصه كى توفيق عطا فرمائي آپ كى بير صنات الله ١٤٢٠/٢/١ هـ فرمائي آپ كا ١٤٢٠/٢/١ هـ

#### اوقات نماز

ایک فخص کی میا۵ نمازیں قضاء ہو گئیں یا ایک ظہر کی قضاء ہو گئی ہے، قضاء نمازوں کی سنتیں بھی پڑھنی چاہیں یا صرف فرض ۔ اگر سنتیں پڑھنی ضروری نہیں تو کس دلیل ہے۔ نیز ایک شخص نے ظہر نہیں پڑھی۔عصر کے وقت آتا ہے اور جماعت عصر کی ہورہی ہوتو جماعت کے ساتھ ظہر کی پڑھے اور بعد میں عصر کی پڑھے یا عصر پہلے پڑھے جماعت کے ساتھ اور بعد میں عصر کی پڑھے یا عصر پہلے پڑھے جماعت کے ساتھ اور بعد میں ظہر قضاء کرے۔ کون ساطریقہ ٹھیک ہے؟

ملک محمد یعقوب ہری پور 18/2/90

فوت شدہ نمازوں کی قضاء میں ترتیب کو لمحوظ رکھا جائے گا۔غزوہ خندق کے موقعہ پررسول اللہ ﷺ کی نمازیں رہ گئے تھیں تو آپ نے انہیں ترتیب وار پڑھاتھا [حضرت ابوسعید خدریﷺ سے مروی ہے کہ ہم (غزوہ ٔ خندق میں)

ا بوابوب انصارى والني سے روایت برسول الله عضائلة نے فرمایا: جبتم پا خانه میں جا کا تو قبله کی طرف نه تو منه کرواور نه پیچه۔ بحاری کتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة ببول و لا غائط الا عند البناء حدار او نحوه. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه کے کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کے خام میں کا فرول نے ظہر عصر مغرب اور عشاء نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی (اوران نمازوں کا وقت گزرگیا) جب فرصت کی تو آپ نے بلال کے کئی میانہوں نے اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی پھرانہوں نے اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی پھرانہوں نے اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی بڑھائی پھرانہوں نے اقامت کہی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی پھرانہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ آ فوت شدہ نمازوں کی تضاء کے وقت ان نماز پڑھائی آپ کے ساتھی سفر میں فجر کی نماز سے سوگئے کی سنتوں کی بھی تضاء دینی چا ہے مشہور واقعہ جس میں رسول اللہ پھاور آپ کے ساتھی سفر میں فجر کی نماز سے سوگئے سنتوں کی بھی وساتوں کو پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ﴿ فرض بروقت پڑھ لیے گئے ہوں تو صرف سنتیں رہ گئی ہوں تو ان کو قضاء پڑھنا بھی رسول اللہ پھے سے ثابت ہے ظہر کے بعد والی دور کعتیں ایک دفعہ آپ پھلے سے تابت ہے ظہر کے بعد والی دور کعتیں ایک دفعہ آپ پھلے سے تابت ہے طہر کے بعد والی دور کعتیں ایک دفعہ آپ کے ساتھی سو آپ کے دور آپ کے دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے دور آپ کی دور آپ کے د

سےرہ گئ تھیں تو آپ ﷺ نے انہیں عصر کے بعد پڑھ لیا تھا۔ • میں کیا تھا۔ ہوں کا دور کے انہیں عصر ادا کر بے نماز ظہر نہیں پڑھی عصر کا وقت فرض نماز کا ہو گیااس بارے میں کیا تھم ہے پہلے ظہر قضاء پڑھے یا عصر ادا کرے

یعنی فرض عصر نماز میں ظہر قضاء پڑھ سکتا ہے یا عصر پڑھ کرظہر قضاء پڑھے؟ محملیم بٹ جی نفرض عصر نمازیں رہ گئی تھیں تو آ پ نے بہلے ظہر پڑھے پھرعصر کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی ایک مرتبہ عصر اور مغرب دونمازیں رہ گئی تھیں تو آ پ نے

عشاء کے وقت میں پہلے عصر پڑھی بھر مغرب اور پھرعشاء۔

ت : نمازوں کی ترتیب ضروری ہے یانہیں اگر ضروری ہے تو پھر اگر مغرب کی نمازرہ گئی ہے اور جب مسجد میں آیا تو اس وقت عشاء کی جماعت کھڑی ہو تو پھڑ کس طرح کرے اور اگر ترتیب ضروری ہے تو پھر دلائل سے واضح

فرما كين؟ محمد يعقوب طاهر

روزانہ آپ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں خود ہی غور فر مالیں انہیں ہار تیب پڑھتے ہیں یا بے تر تیب مشہور ہے قضاء ادا کی مثل ہوتی ہے اللّہ بینت غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ بین کی چند نمازیں رہ گئی تھیں تو آپ نے انہیں تر تیب وار ہی اوا فر مایا تھا۔ کسی کی مغرب کی نمازرہ گئی ہے مجد میں آیا تو عشاء کی جماعت ہور ہی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوجائے گی اگر کوئی اس صورت پر مطمئن نہیں تو سلام کے بعد ایک رکعت اٹھ کر پڑھ لے تین فرض اور دوفل ہوجا کیس گے۔واللہ اعلم مے الا ایک رکعت اٹھ کر پڑھ لے تین فرض اور دوفل ہوجا کیس گے۔واللہ اعلم

كتاب المواقيت الصلاة باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت و نحوها إ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

 <sup>¶[</sup>مسند احمد \_ نسائي\_ ترمذي\_ابواب الصلاة\_باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ] ◘[بخارى \_ مواقيت الصلوة باب الاذان بعد ذهاب الوقت مسلم المساجد \_ باب قضاء الصلوة الفائتة] ◘[صحيح بخارى \_

کتاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل میں میں المان کے مسائل میں المان کے مسائل میں میں المان کے مسائل میں میں المان کے اور کیا بے تاہد کے مسائل جماعت ہور ہی ہوتو مغرب کی نماز عشاء کی جماعت سے کیسے اداکرے؟

اداکرے؟

عبداللطیف تبتم اوکاڑہ

ر ہا مغرب کو بوقت ضرورت عشاء کے ساتھ اداکرنے والا معاملہ تو وہ درست ہے اس کی دوصور تیں ہیں پہلی صورت امام کے ساتھ سلام پھیرے ایک رکعت بوجہ اقتداء زائد ہوجائے گی جیسے مسافر مقیم کی اقتداء میں نماز پڑھے تو بوجہ اقتداء اس کی دور کعتیں زائد ہوجاتی ہیں دوسری صورت امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے اٹھ کر ایک رکعت اور پڑھ لیجہ اقتداء اس کی دور کعتیں زائد ہوجاتی ہیں کے ایک تیسری صورت بھی ہے اگر وقت ہوتو یہ خود امام بن جائے مغرب کے تین فرض اور دونفل ہوجائیں گے ایک تیسری صورت بھی ہے اگر وقت ہوتو یہ خود امام بن جائے مغرب کے تین فرض پڑھ کر سلام پھیر دے مقتدی چونکہ عشاء پڑھ دہے ہیں وہ اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں اٹھ کر ایک رکعت پڑھ لیس ایک چوتھی صورت بھی ہے ان کے ساتھ عشاء کی نماز ہی پڑھ لے اور مغرب کی نماز بعد میں پڑھ لے اس طرح ترتیب قائم نہیں دے گی۔ واللہ اعلم

ت : ایک فخص کی ظهررہتی تھی امام عصر پڑھار ہاتھا تو اس نے بھی عصر امام کے ساتھ پڑھی اور عصر کے بعد ظهر پڑھی کیا پیدورست ہے؟

طلوع آ نتاب اورغروب آ فتاب کیوفت نماز پڑھنااس آ دمی کی جونیندسے بیدار ہوطلوع آ فتاب کیوفت اور

غروب آفتاب کے وقت کیسا ہے؟ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل بي كالمنافقة والمناز كرمائل بي كالمنافقة والمناز كرمائل بي كالمنافقة والمنافقة والمنافقة

رسول الله على كافر مان ب هن أنس بن مَالِكِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَنِ الرَّجُلِ يَغْفِلُ عَنِ الصَّلُوةِ اَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا قَالَ: يُصَلِّمُهَا إِذَا ذَكَرَهَا ﴾ اورضي بخارى ميں ہے: هن أبى هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ صَلاَتَهُ، وَإِذَا اَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ صَلاَتَهُ وَإِذَا اَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ صَلاَتَهُ ﴾

[ حضرت انس بن مالک ایسے سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اس آ دمی کے بارہ میں سوال کیے گیے جونماز سے عافل ہوجائے یا اس سے سوجائے آپ ﷺ نے فرمایا وہ اس وقت نماز پڑھے جس وقت اس کو یا د آئے۔

حضرت ابوہریرہ کے سے روایت ہے اس نے کہار سول اللہ کے نے فر مایا جب تمہار اایک غروب آفتاب (کے آغاز) سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پڑھ لے وہ اپنی نماز پوری کرے۔ اور جس نے طلوع آفتاب (کے آغاز) سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے آ

جو جو خص مسجد میں طلوع آفاب کے دقت یا غروب آفاب کے دقت آئے کیااس دقت نمازادا کرے یا انظار کرے کا انظار کرے کہ سورج نکل آئے یا ڈوب جائے اگر نمازادا کرے گاسورج نکلنے کے دقت یا غروب کے دقت تو نہی کن کے لیے ہے ''فَامْسِلْ عَن الصَّلُوةِ'' محمودالرحن محمد دالرحن محمد الرحن محمد الرحن عن الصَّلُوةِ''

بیٹے حتی کہ دورکعت نماز پڑھ لے تو ان اوقات میں داخل ہو بیٹے سے پہلے دورکعت نماز پڑھے ایک روایت میں ہے نہ بیٹے حتی کہ دورکعت نماز پڑھے لیوان اوقات میں داخل ہونے والا کھڑار ہے حتی کہ سورج غروب یا طلوع ہو جائے یا زائل ہوجائے پھر دورکعت نماز پڑھ کر بیٹے اوران اوقات میں داخل ہوتے ہی دورکعت نماز پڑھ لے پھر بیٹے جائے تو بھی درست ہے بہر حال معجد کی دورکعت نماز فرض ہے۔' فَاَمْسِلْ عَنِ الصَّلاَةِ ''نظل نماز کے متعلق ہے پہلے جواب میں درج شدہ احادیث بھی دلات کر رہی ہیں کہ نہی والی حدیث میں تخصیص ہو چکی ہے نیز اسباب والی نفل نمازیں نہی سے متنیٰ ہیں۔

ت : کیا قضاء نماز فرض ممنوع اوقات میں پڑھی جاسکتی ہے مثلًا عشاء کی نماز رہ گئی ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے متصل بعد یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے عشاء کی قضائی پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ محمد میں ملتان روڈ لا ہور 27/4/98

<sup>🚗 :</sup> عشاء کی نماز رہ گئ ہے فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے پہلے عشاء کی نماز ادا کر لے پھر فجر کی نماز پڑھے صحیع

<sup>●</sup> رواه ابن ماجه والنسائي ● [بخاري \_ مواقيت الصلوة باب من ادرك من الفحر ركعة\_ مسلم \_ المساجد باب من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك تلك الصلوة | محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کی کتاب الصلوٰۃ ر نمازے سائل کی گھیں فی النّوم تفریْط اِنَّمَا النّفَویْطُ فِی الْیَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِی مسلم میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ لَیْسَ فِی النّوْمِ تَفْرِیْطٌ اِنَّمَا النّقْوِیْطُ فِی الْیَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِی اَحْدُکُمْ صَلاۃً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْیُصَلّٰهَا إِذَا ذَکَرَهَا فَإِنَّ الله تَعَالٰی قَالَ: وَ أَقِیمِ الصَّلاۃ لِذِکْرِیْ ﴾ [نیند میں وتابی نہیں وتابی صرف بیداری میں ہے ہیں جبتم میں سے ایک نماز بھول جائے یا نماز سے سوجائے ہی نماز پول میں ہے ہیں جبتم میں سے ایک نماز پڑھو ] غزوۃ احزاب کے موقع پر سول بڑھے جب اس کویادہ آئے بشک اللہ نے فرمایا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو ] غزوۃ احزاب کے موقع پر سول اللہ ﷺ کی عصر اور مغرب دونمازیں رہ گئی تھیں عشاء کا وقت ہو چکا تھا تو آپ ﷺ نے پہلے عصر پڑھی بھر مغرب پور عصر کے بعد غروب آفا ہت کہ کوئی نماز نہیں پڑھنی چا ہے اس طوع آفا ہت کہ کوئی نماز نہیں پڑھنی چا ہے اس طرح عصر کے بعد غروب آفا ہت کہ کوئی نماز نہیں ہو جو بلا کی وجہ وسبب پڑھی جائے وہ ان اوقات میں ممنوع ہیں سے لہذا دونوں صدیثوں میں کوئی منافات وتعارض نہیں ہے۔

ت بخت بارش اورطوفانی موسم میں اگر مغرب اورعشاء کی دونوں نماز وں کوجمع کرکے پڑھنامقصود ہوتو کیا طریقہ ہے دونوں نماز وں کی سنتوں کی ادائیگی ضروری ہے یانہیں؟ اگر موسم کی شدت کی دنوں پر حاوی ہوجائے تو نماز وں کا جمع کرنا کہاں تک ہے؟ محمدیق مان لالہ موٹی 11 فروری 1992

بوجہ بارش اگر کوئی نمازیں جمع کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ سے ہے کہ مغرب آخر وقت میں اور عشاء اول وقت پڑھے اسی طرح ظہر آخر وقت اور عصر اول وقت میں اداکر ہے رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں جونمازیں جمع کر کے پڑھی تھیں ان کی صورت یہی تھی جیسا کہ سنن نسائی بائ اللّه قیت الَّذِیْ یَجْمَعُ فِیْهِ الْمُقِیْمُ میں وضاحت موجود ہے باقی اس رعایت ورخصت کی حدمیر علم میں نہیں رہاسنن روا تب کا معاملہ جمع کی صورت میں تو ان کی حیثیت وہی ہے جوعدم جمع کی صورت میں تو ان کی حیثیت وہی ہے جوعدم جمع کی صورت میں ہے۔ ھذا ما عندی والله اعلم

وَ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى الله عنهما قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا بِالْمَدِيْنَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ قَالَ ابُو الزُّبَيْرِ فَسَأَلْتُ سَعِيْدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَى الله عنهما كَمَا سَأَلْتُ ارْنَ عَبَّاسٍ رَضَى الله عنهما كَمَا سَأَلْتُنِيْ فَقَالَ ارَادَ اَنْ لاَ يُحْرِجَ اَحَدًا مِنْ اُمَّتِهِ

[عبدالله بن عباس رضی الله عنها نے کہا کہ رسول الله ﷺ نے ظہر اور عصر کی نماز مدینہ میں بغیر خوف اور سفر کے ملاکر پڑھی۔ ابوالز بیر نے کہا کہ میں نے سعید سے بوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس

<sup>●[</sup>صحیح مسلم \_ كتاب المساجد باب قضاء الصلوة الفائتة] ۞ صحیح مسلم [كتاب صلوة المسافرین \_ باب حواز الحمع بین المعطوقات المجتنب المعلم تعتبه عند المعلم تعتبه عند المعلم تعتبه المعلم تعتبه المعلم تعتبه عند المعلم تعتبه تعتبه تعتبه المعلم تعتبه تعتبه

کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے مسائل کی جو جھا انہوں نے کہا کہ حضرت ﷺ نے چاہا کہ آپ کی امت میں رضی اللہ عنہا ہے کہ پوچھا تھا جیساتم نے جھے پوچھا انہوں نے کہا کہ حضرت ﷺ نے چاہا کہ آپ کی امت میں سے کی کو تکلیف نہ ہو ]

فَقَالُ ابْنُ عَبَّسٍ اَتُعَلِّمُنِيْ بِالسَّنَةِ لاَ أُمَّ لَكَ ثُمَّ قَالُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ﴾ [عبرالله بن عباس رضى الله عنهما نے کہا تو جھے سنت سکھا تا ہے تیری ماں
مرے۔پھرکہا کہ میں نے رسول الله ﷺ کودیکھا کہ آپ نے جمع کیا ظہراورعھرکواورمغرباورعشاءکو
اچھاان احادیث ہے تابت ہوتا ہے کہ بغیر خوف سفراور بارش کے نمازیں جمع کیس رسول الله ﷺ نے تو کیاان
احادیث ہے استدلال کر کے نماز مغرب اورعشاء جمع کی جاسکتی ہے کیونکہ امت کی آسانی کے لیے ہے۔
دراصل ہم سارا دن کام کرتے ہیں فرنچر کا اور رات کو اوورٹائم کام کرنا ہوتا ہے۔ اورٹائم رات اسلام ہوتا ہے جسبوتے ہیں
توضیح ۵ بے جائے ہیں اس لیے نہ کورہ بالا احادیث سے استدلال کر کے کیا ہم رات اسلام ہوتا ہے جسبوتے ہیں
توضیح ۵ بے جاگتے ہیں اس لیے نہ کورہ بالا احادیث سے استدلال کر کے کیا ہم رات اسلام ہے مغرب اورعشاء سلسلام کو کیا ہم رات اسلام کے دیا ہے۔ کیا کہ کام کرسا تا ہے۔ کی کرسکتے ہیں؟
سیس اللہ کی کیا ہم رات اسلام کے کہا کہ کہم کرسکتے ہیں؟
سیس اللہ کی کیا ہم رات اللہ بی مغرب اورعشاء میں گھر بیا اللہ کاریکے کیا ہم رات اللہ بی مغرب اورعشاء میں کی تقریباً اللہ اللہ کرے کیا ہم رات اللہ بی مغرب اورعشاء میں؟
سیس اللہ کرے کیا ہم رات اللہ بیا ہم کرسکتے ہیں؟
سیس اللہ کی کہم کرسکتے ہیں؟
سیس اللہ کی کہم کرسکتے ہیں؟
سیس کی انسان کو حدیداریکھ

ت آپ نے صحیح مسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث قال فر مائی ہے جس میں حضر وامن کے اندر نماز جمع کرنے کا بیان ہے رسول اللہ علیہ نے اپنی پوری حیات طیبہ میں صرف ایک ہی وفعہ ایما کیا اور آپ کا عام معمول وہی تھا جو صحیح بہ خاری صحیح مسلم سنن اربعه اور دیگر کتب حدیث میں بیان ہوا پھر رسول کریم علیہ کا اس ایک واقعہ میں نمازوں کو جمع فر ماناصرف صورة ہی تھا حقیقاً نہ تھا چنائی حدیث کے الفاظ نمائی شریف کی ایک روایت میں اس طرح ہیں ہی عنی ابنی عباس رضی اللہ عنهما قال صَلَّیتُ مَعَ النَّبِی علیہ نمائی شریف کی ایک روایت میں اس طرح ہیں ہی قب ابنی عباس رضی اللہ عنهما قال صَلَّیتُ مَعَ النَّبِی علیہ اللہ عنہا جَمِیْعًا اَحَّرَ الطُّهُرَ وَعَجَّلَ الْعُصْرَ وَاَحَرَ الْمَعْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ ﴾ اللہ میں اس میں اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ کے ساتھ مدینہ میں آٹھ رکعات اسمی اور سات رکعات اسمی پڑھی اور ظہر کو مؤخر کیا اور عفر کو جلدی کیا اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو جلدی

کیا ] لہذا کوئی صاحب بھی بھار حضر وامن میں ظہر وعصر یامغرب وعشاء میں سے پہلی کوآخراور دوسری کواول وقت پر

Фصحيح مسلم صلاة المسافرين \_ باب الحمع بين الصلاتين في الحضر ♥ باب الوقت الذي يحمع فيه المقيم \_ المحلد الاول ص ٦٩

کے کتاب الصلوٰۃ رنماز کے سائل کے مسائل کے مسائل کے مسائل کے اس کو مسائل کے مسائل کا عام معمول وہی رہے جورسول اللہ کے کاعام معمول رہا ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے بھی اپنی طرف سے نبی کریم کے مذکورہ بالا ایک مرتبہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے صرف حرج ہی کی نفی فرمائی ہے اس کوفرض یا افضل قرار نہیں

۸صفر ۲۰۱۹هـ

: (1) زوال کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ (۲) مثل اول معلوم کرنے کا طریقہ (۳) صلوۃ العصر کا وقت مثل اول ختم ہونے پر شروع ہوتا ہے یا دومثل ہونے پر حدیث کا حوالہ ضرور درج کریں؟

: (۲۰۱) زوال کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سی روز سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر بعد تقریباً ایک ف زمین یا مکان کی حصت کی سطح لیبل کے ساتھ ہموار کرلیں پھر تین جارائج پرکار کھول کراس سطح پر ایک دائرہ بنالیس اس کے بعد دائر ہ کے قطب (مرکزی نقطہ) پر دو تین انچ لمباایک دوسوتر موٹاسریایا اس کے مساوی لکڑی گاڑ دیں بایں طور کہ وہ شاکول (ساہل) کے ساتھ سیدھے ہوں شروع شروع میں اس سریے یا لکڑی کا سایہ بطرف مغرب دائرہ سے با ہر ہوگا جب وہ سابیت منتے سمنتے دائر ہ کی کئیر پڑھیک برابر ہو جائے تو و ہاں (مدخل ظل در دائر ہ) پرنشان لگالیں پھرسا بیہ کی دائرہ ہے بجانب مشرق نکلنے کا انتظار کریں جب سایہ بڑھتے بڑھتے دائرہ کی لکیریر ہنچے تو وہاں بھی (مخرج ظل از دائرہ) پرنشان لگادیں پھرمخل ظل اورمخرج ظل والے دونوں نشانوں کے درمیان والے فاصلہ کی تنصیف کر کے عین وسط میں ایک نقط لگادیں اس کے بعد جنوباً و ثالاً ایک خط کھنچیں بایں طور کہ وہ شالی محیط دائر ہے شروع ہو کر مدخل اور مخرج کے عین وسط والے نقطہ سے گذرتا ہوا مرکز دائرہ کے نقطہ پر ہوتا ہوا دوسری جانب والے محیط جنو لی پرختم ہواور دائرہ کی تنصیف کردے میہ خط خط نصف النہار کہلاتا ہے بیمل ایک دن میں ہوگا اب دوسرے دن ساڑھے گیارہ بجے کے قریب اس دائرہ کے پاس بیٹے جاکیں جب دائرہ کے مرکز میں نصب شدہ سریے یالکڑی کا سابیہ خط نصف النہار پر بینی جائے تو سامیے کے آخری سرے پر خط نصف النہار میں نشان لگا دیں بیرونت وفت زوال ہے اور خط نصف النہار میں نثان سے لے کرسر بے یا لکڑی کی جڑتک یا مرکز دائرہ تک سامہ فئے زوال ہے اس فئے زوال کی پیائش کرلیں اب سابیہ جونہی خط نصف النہار سے بجانب مشرق بڑھنا شروع ہو گا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا اور بڑھتے بڑھتے جب ساریر بے یالکڑی کی پیائش جمع نئے زوال کی پیائش کے برابر ہو جائے گاتو ظہر کاونت ختم اور عصر کاونت شروع ہوجائے گااوراس وقت ساپیا یک مثل ہوگا کیونکہ ایک مثل فئے زوال کونکال کر ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جہاری جماعت کے لوگ بعض جگہ تحری کی اذان کہتے ہیں کئی لوگ اس اذان کو تہجد کی اذان کہتے ہیں کیا بیاذان سے اور کہتے ہیں کیا بیاذان سے کیونکہ تہجد کے لیے دی جاتی تھی کہ ابھی سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے کیونکہ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک اذان ختم ہوئی تو جلد ہی دوسری اذان ہوتی تھی ہمارے ہاں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سحری کی اذان پہلے کہی جاتی ہے اور پھر سے کی اذان ہوتی ہے۔وضاحت فرما کیں؟

ملك محمد يعقوب برى يورى 18/2/90

جے: فجر سے پہلے جواذان کہی جاتی ہے اس کا نام کوئی توسحری کی اذان رکھ لیتا ہے اور کوئی تہجد کی اذان جہاں تک مجھے معلوم ہے حدیث شریف میں اس کا کوئی خاص نام وار ذہیں ہوا البتہ صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلال ۔ اس اور ان کہتا ہے النے پھراس اذان کی غرض بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تا کہوہ تہارے سونے والے کو جگائے اور تہارے قیام کرنے والے کولوٹائے ..... النے۔

صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں موجود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مؤذن کے اتر نے اور دوسرے کے چڑھنے والی بات کا وہ مقصود نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ علیہ کا بیان ہے بلال رات کو اذان کہتا ہے پس تم کھا وُ اور پیوختی کہ ابن ام مکتوم اذان کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ابن ام مکتوم نا بینے تھے اذان نہ کہتے جہاں تک کہ ان سے کہا جاتا آپ نے شے کردی آپ نے صح کردی۔

تورسول الله ﷺ کاس فرمان اورعبدالله بن عمر ﷺ کاس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں اذانوں کے درمیان اتر نے چڑھنے کے وقت سے زیادہ وقف ہوتا تھا باتی اس و تفے کی تحدید منٹوں میں کہیں نہیں آئی۔ واللہ اعلم ۱٤١٠/٨/۱هـ

ت آیا حضور ﷺ سے تبجد کی اذان ثابت ہے اگر ثابت ہے تو اس کی دلیل دیں جو آپ ﷺ کے وقت میں ایک حضرت بلال ہے اور دوسری حضرت ابن ام مکتوم ہے کی اذانوں کا ذکر ملتا ہے ان میں جو حضرت بلال ہے نے اذان دی

<sup>• [</sup>صحيح بخارى الاذان باب الأذان قبل الفحر]

کے کتاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل کی ہے۔ کہ ادان نہیں تو جواذان میں حی علی الصلوۃ کے لفظ ہے آیاوہ تہجد کی اذان میں حی علی الصلوۃ کے لفظ ہیں ان کا کیا مطلب ہے اگر اس کی تفسیر فکگوْا وَاشْرَ بُوْا ہے کریں وہ رمضان المبارک کے لیے خاص ہے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتا ہے۔

اگر پہلی اذ ان کو تہجد کی اذ ان تسلیم کرلیں پھروہ بدعت ہوگی یا عین شریعت کے مطابق ضیح اور درست ہوگی ۔ للبذا وضاحت فرما کیں؟

ے: آپ اپنے مکتوب گرامی میں سوال کرتے ہوئے لکھتے ہیں آیا حضور ﷺ ہے تہجد کی اذان ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تواس کی دلیل الخ

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ نے نیج مسلم میں حضرت سمرہ بن جندب چارصحابہ کی احادیث مرفوع صحیحہ کے ساتھ سے صادق فجر سے پہلے اذ ان رسول اللہ کے قول اور آپ کی تقریر سے ثابت ہے۔ • ان احادیث سے صرف ایک نیچ درج کی جارہ ی ہے باقی آپ خود اصل کتابوں سے ملاحظہ فر مالیس اس مضمون کی احادیث سنن نسائی ، سنن ابی داود ، سنن تر مذی ، سنن ابن ماجه اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہیں۔

﴿ قَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِلْتٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتْى يُنَادِى ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ .

قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمٰى لاَ يُنَادِىْ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ ﴾ • قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمٰى لاَ يُنَادِىْ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ اصْبَحْتَ ﴾ • والله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الل

دیتے ہیں کہ پستم کھاؤاور پویہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم ہا اذان دیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اتن دیر تک اذان نہ کہتے تھے جب تک کہ پنہیں کہاجا تاتھا کہ تونے صبح کی ہے تا

نبی کریم ﷺ کامیقول مبارک اس بات میں نص صریح ہے کہ حضرت بلال ﷺ صبح صادق ہے قبل رات کواذ ان کہا کرتے تھے اس اذان بلال کے بعد ابن ام مکتوم ﷺ کی اذان تک کھانا پینا درست ۔ پھراس حدیث مبارک سے ان دونوں اذانوں کے درمیان وقفہ کا بھی ثبوت ملاجوا یک کے اتر نے اور دوسرے کے چڑھنے میں ہی محدود نہیں تھا در نہ

●صحیح بخاری حلد اول \_ باب الاذان قبل الفحر ص ۸۷ صحیح مسلم حلد اول ص ۳۵۰ اصحیح البخاری \_ المحلد الاول \_ باب اذان الاعمی اذا کان له من یخیره \_ ص ۸٦ محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

ر ہا پہلی اذان کا نام'' اذانِ تہجد'' تو وہ کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا یہ نام لوگوں نے ازخود تجویز کرلیا ہے جیسا کہ لفظ'' صلا ۃ تر اوت ک'' ازخود بنالیا گیا ہے کتاب وسنت سے بینام ثابت نہیں البتہ بیکام (قیام رمضان ، صلاۃ رمضان ، الفظ'' صلاۃ اللیل ، صلاۃ اللیل اور صلاۃ الوت ) فجر سے پہلے والی اذان کی طرح رسول اللہ ﷺ سے احادیث کثیرہ کے ساتھ ثابت ہے باقی اس اذان کے ایک جملہ'' حبی علمی الصلاۃ '' میں لفظ صلاۃ سے اس کے اذان تہجد ہونے پر استدلال درست نہیں کیونکہ یہ لفظ صلاۃ کوئی نماز تہجد ہی کے ساتھ مخصوص نہیں اس میں تو نماز فجر بھی شامل ہے یاصرف نماز فجر ہی مراد ہے یا تمام نمازی مرادیں مرادیں مرادیں ا

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بیاذان صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے گران کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ان کے کنی دلیل نہیں دفک و ان اور ' لا یَمْنَعَنَّ اَحَدَکُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سُحُوْدِهِ ''کواس کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ سحری اور اکل وشرب رمضان کے علاوہ دوسر مے ہمینوں میں بھی ہوتے ہیں نبی کریم پیلا اور صحابہ می غیر رمضان میں بھی روزے کئرت سے رکھا کرتے تھے پھر تعجب ہے کہ اس نظریہ کے حامل بعض حضرات رمضان میں بھی اس اذان سے کڑتے ہیں۔

صن ابو داود میں بَابُ الْأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ كَتَى بَى نَجَارِ كَى الكَ عُورت سے جوحديث مروى ہے جس ميں اذان سے بل سيرنا حضرت بلال الله سے مندرجہ ذیل الفاظ یا دعا پڑھنا ثابت ہے۔ ﴿ اَللَّهُمَّ إِنَّى اَحْمَدُ فَ

اور پھر د اویة حدیث شم کھا کربیان کرتی ہے بلا ناغہ سیدنا حضرت بلالﷺ بیالفاظ کہا کرتے تھے۔

آپ سے مؤ دبانہ گذارش ہے کہ راقم ناچیز کو تحقیق کی ضرورت ہے اس لیے بغور نظر توجہ فرما کر تحقیقی جواب سے نوازیں کیونکہ بریلوی بوقتی اس روایت سے اذان سے قبل الصلاق والسلام کہنا ثابت کرتے ہیں۔

ابوتزه ماسر 17/11/89

عصن ابی داود کے باب الاذان فوق المنارة سے آپ نے ایک روایت نقل فرما کراس کے متعلق پوچھا ہے تو اس سلسلہ میں گذارش ہے کہ بریلوی لوگوں کا اس روایت سے اذان سے قبل اپنے مخصوص درود''الصلاق والسلام علیك یا رسول الله'' الخ پراستدلال درست نہیں۔

اولاً تواس کیے کہاس روایت کی سند کمزور ہے اوراس کمزوری کی دووجہیں ہیں۔

پھلی وجه: اس کی سند میں احمد بن محمد بن ایوب نامی ایک رادی ہیں جن کے متعلق یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں'' لَیْسَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِیْثِ وَإِنَّمَا كَانَ ورَّاقًا'' اور ابواحمد حاكم فرماتے ہیں' لَیْسَ بِالْقَوِی عِنْدَهُمْ'' فیزیجیٰ بن معین کہتے ہیں' هُو كَذَّابٌ'' فی

دوسری وجه: اس کی سند میں محمد بن اسحاق ہیں جن کے متعلق حافظ ابن حجر کلھتے ہیں۔ 'إِمَامُ الْمَغَاذِیْ صَدُوْقُ مَدُوْقُ مَدُوْقُ مَدُوْقُ مَدُوْقُ مَدُوْقُ مَدَا لَا اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ اللّهِ مِن اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

ایک شبہ اور اس کا از الہ: احمد بن محمد بن ابوب کو بعض محدثین نے ثقہ بھی کہا ہے مگر اس پر جرح کرنے والوں کی جرح مقدم ہے ایک تو اس لیے کہ اس میں ایک زائد چیز کی نشاند ہی کی گئی ہے دوم اس لیے کہ جرح اس مقام پرمفسر مبین

♦ ملاحظه بو: دلائل البركات ص ٤٠ مصنف قارى محمد نواز صديقى بريلوى چكوال تهذيب التهذيب ١٧١/١

🗘 تهذیب التهذیب ۷۱/۱ 💣 میزان الاعتدال ۱۳۳/۱ \_ تهذیب التهذیب ۷۱/۱ 🏟 تقریب التهذیب ۲۹۰ محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله كتاب الصلوة / نماز كسائل المنظمة المنظمة

السبب بےلہذااس مقام برجرح کوتر جی حاصل ہےتوان دو وجوہ کے باعث بیروایت قابل قبول نہیں اور ابو داود،

مندری وغیرہ کے سکوت کواس روایت کی صحت کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

ثانياً: اس ليے كداس روايت كا مرفوع ہونامعلوم نبيس كيونكد بنونجاركي اس عورت كے صحابيہ ہونے سے لازم نبيس آتا، کہ وہ صرف رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک کی چیز ہی بیان کریں کیونکہ صحابہ بہت دفعہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کی چزیں بھی بیان کردیتے ہیں بالکل اس طرح بلال کے کےموذن وصحابی رسول کے ہونے سے سدلاز مہیں آتا کہان كتمام كام رسول الله على كعبدمبارك كيمول-

ٹالٹاً: اس لیے کہاس میں اذان ہے قبل تعوذ ودرود کا تو سرے ہے نام ونشان ہی نہیں نہ ہی درودابراہیمی کا اور نہ ہی درود بریلوی کالہذااس روایت ہے بریلویوں کااستدلال نادرست ہے۔

اس گاؤں میں ایک ایسا کتا ہے۔ جو ہاری مجد کی اذان کے وقت ایک خاص قتم کی آواز نکالتا ہے۔ کوکولمبی آ وازمیں ہوتی ہے۔مغربعشاءاور فجر کی اذانیں جب ہوتی ہیں تواپیا کرتا ہے۔ ہمارے قریب دومساجد ہیں ان کی اذان کے وقت وہ کتاالیانہیں کرتا ہے۔وہ مساجد ہریلویوں کی ہیں۔(۱) یہ کتاایسے کیوں کرتا ہے؟ (۲) اس کے ساتھ کیا کرنا جا ہیے؟ تاری محمد تحصیل چونیاں ضلع قصور 13 مار 1996

(۱) این طبیعت شیطانیه کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کیونکہ صدیث میں آتا ہے شیطان جب اذان ہوتی ہے تو گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے اتنی دور جا کر دم لیتا ہے جہاں اس کواذان کی آ واز سنائی نہ دے 🇨 یہ چونکہ کتا ہے بھا گتا نہیں صوت اذان کے بوجھ کی وجہ سے بھونکتا ہے علاج یہ ہے تعوذ پڑھا جائے اوراس کتے کو بوقت اذان کچھون با قاعد گی کے ساتھ بھگایا جائے۔ باقی بعض اذا نیں س کراس کا نہ بھونکنا تواس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ<sup>ہ</sup>

رہ منی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی

(۲) اس کا جواب نمبرامیں بیان ہو چکا ہے۔واللہ اعلم

كياا كيلي نماز روصفے كے ليے اقامت كهنى جاہيے كنہيں؟ محد الحدة زاد كشمير 18 مار 1999

: اکیلے نماز پر صنے کے لیے اذان وا قامت درست ہے دیکھیں نسائی شریف جلد اول کتاب الاذان باب الاذان لمن يصلى وحده وباب الاقامة لمن يصلى وحده [حفرت عقبه بن عامر السيادايت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: تمہارا پرورد گار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پررہ کراذان دیتا

<sup>● [</sup>بحاري\_الاذان\_ باب فضل الاذان\_ مسلم\_الصلاة\_باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه]

كاب الصلوة / نماز كرمال كالمحال المحال المحا اورنمازیر هتاہےاللہ تعالی فرما تاہے:میرے بندے کودیکھوجونماز کے لیے اذان دیتا اورا قامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے میں نے بخش دیا اور جنت میں داخل کیا ] جفت اذان اورطاق اقامت باجفت اذان اورجفت اقامت کہنی چاہیے؟ ے: بہتر صورت یہ ہے کہ اگر ابومحذورہ والی اذان کہ توا قامت بھی وہی کہے جوابومحذورہ ﷺ عام طور پر کہا کرتے تھے اور اگر اذان بلال والی کہے تو اقامت بھی وہی کہے جو بلال ﷺ عام طور پر کہا کرتے تھے ویسے دوسری دونوں صورتیں بھی جائز ہیں۔ ، ۱۶۱۶/۲/۱۵ هـ الصلوة خير من النوم اس كااصل كل كياب؟ محمشعيب ضلع وبارى الصلوة خير من النوم كامحل فجركى اذان مين دوسرے حي على الفلاح كے بعداور الله اكبرے بہلے دونوں کے درمیان ہے۔ ● ون اذان کہتا ہے تواس کی اجازت کے بغیر کوئی آ دمی تکبیر کہددیتا ہے تواس کے بارہ میں بھی وضاحت کریں که تکبیر مؤ ذن سے اجازت لے کرکہنی چاہیے یا بغیر اجازت کے بھی کہہسکتاہے؟ محمد فیق مجمد اشرف بہاوئنگری عے:مؤ ذن کی اجازت سے اقامت کہنا بہتر ہے۔ جب اذان کے کلمات دوہرے کیے جاتے ہیں تواس وقت تکبیر دوہری کہنی چاہیے؟ محمد فیق مجمدا شرف بہالنگری و ہری اذان کی صورت میں اقامت دوہری بہتر ہے۔

زیادہ صبح کی اذان دو ہری کہی جاتی ہے صرف صبح کی اذان ہی دو ہری کہنی چاہیے یا دوسری اذا نیں بھی دو ہری

کہی جاسکتی ہیں؟ محمد رفتی محمد اشرف بہالنگری

یا نیجوں اذا نیس بھی دو ہری کہنا درست ہے۔ جراذان کے بعدوسلیکی دعا ما نگنے کا حکم ہے کیا دعا ہاتھ اٹھا کر مانگی جاسکتی ہے یا زبانی بغیر ہاتھ اٹھائے؟ عربی خطب

یے بل اذان جو ہر بلوی حضرات کے نز دیک ہے کیااس کی دعاہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں؟ محمر میں اعوان احمر محروی 1/3/96

جے: حدیث شریف میں اذان کے بعد دروداور دعائے وسلہ پڑھنے کا حکم وذکر ہے <sup>10</sup>اس دعامیں ہاتھا ٹھانے کا ذکر

• [ابوداؤد\_الصلاة\_باب كيف الاذان\_ ابن حزيمه\_ ] نوت[الصلاة حير مّن النوم كاكل فجرى بيلى اذان ب جيعرف عام مين تبجد ياسحرى كى اذان كهاجاتا بـ وليل ك لي: القول المقبول في شرح و تعليق صلوة الرسول، ص: ٧-٢٨٦-

دیکهیں\_] • [بخاری\_الاذان\_باب الدعاء عند النداء] محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل بي المحافظ المحافظ

ستاب وسنت میں سے مجھے معلوم نہیں۔ ۱٤١٦/١١/١٩ هـ

مجدمیں جماعت ہوچکی ہوتو دوسری جماعت اگر کوئی کرے تواس کے لیے اقامت ضروری ہے؟ محد یعقوب ہری پور

:اذ ان اورا قامت دونوں ہی کہنی چاہیں۔

نی چاہیں۔ ۱٤١٠/٨/١٩ هـ

بو ذن اذان کے بعد مبد سے باہر جاسکتا ہے؟

جے بمؤ ذن اذان کہنے کے بعد مسجد سے با ہز ہیں نکل سکتا کا ہاں بول و براز کی حاجت کی خاطر جا سکتا ہے مؤ ذن کے علاوہ دوسروں کا بھی یہی تھم ہے۔

صبح کی اذان میں الصلوة خیر من النوم کے جواب میں کیا کہاجائے؟ طلبدار العلوم محدیث شخو پورہ

ت المياتكرير مين الله قامَتِ الصَّلُوة "ك جواب مين اقامَهَا الله والدَامَهَا" كهنادرست باس كم تعلق جواحاديث بيش كرتے بين وه يح عديث ك حواله ست حريفرما كين؟ محد حن عمرى كرا جى نبر 187/877 كين الصَّلُوة "ك جواب مين اقامَهَا الله والدَامَهَا" كين والي وايت سيح نبين ضعف بتحت فقة الله والدَّون وايت سيح نبين ضعف بتحت فقة الله والدَّون وايت سيح نبين سي الله والدَّون وايت سي الله والدَّون وايت مين الله والدَّون وايت مين الله والدَّون وايت مين الله والدَّون وايت مين الله وايت مين الله والدَّون وايت مين الله والدَّون وايت مين الله والدَّون وايت المَّلُوة "ك جواب مين الاحول الله والدَّون والدُّون والدَّون والدُّون والدَّون والدَّون والدُّون والدُّون والدُّون والدُّون والدُّون والدَّون والدُّون والدُّون والدَّة والدَّون والدُّون والد

ے: بچے کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت اس کے بالوں کے برابر جاندی کا صدقہ کرنا اس کے بارے میں صبح احادیث لکھ کر بھیج دیں؟ محمد قاسم بن سرور

جے: بچے کے کان میں اذان ثابت ہے قاسم جوان ، اقامت بچے کے کان میں نہیں ثابت مت ہو پریشان اور قائم ہو پکا ہے۔ کہ کان میں نہیں ثابت مت ہو پریشان اور قائم ہو پکل ہے دلیل وہر ہان کہ صدقہ میم یازرکریں اہل ایمان جو ہومساوی بأشعار اَ طفال وصبیان پڑھورسالہ ثلاث شعائر

<sup>● [</sup>مسلم المساجد باب النهي عن الخروج من المسجد اذا اذن الموذن.]

## ستره کابیان

جاعت کھڑی ہے اور امام کے آگے سترہ قائم ہے کیا ہم سے آنے والا امام کے پیچھے سے اور مقتد یول کے آگے سے
پوری صف سے گزرسکتا ہے۔ اس مسئلے کا جواب حدیث کی روشنی میں واضح کریں؟ طلبہ درسددار العلوم محمہ بیشنحو پورہ شہر
جاءت کھڑی ہے امام کے آگے سترہ قائم ہے تو سترہ کے آگے سے قبلہ والی جانب سے گذرا جا سکتا ہے نیز تمام صفوں کے پیچھے سے گذرا جا سکتا ہے مگرسترہ اور امام کے درمیان نیز امام کے پیچھے اور صف کے آگے سے نہیں گذرا جا سکتا البتہ دائیں یا بائیں جانب سے صف کے آگے امام صاحب تک امام کو عبور کیے بغیر آن جا سکتے ہیں دلائل تمام وہ جا سکتا البتہ دائیں یا بائیں جانب سے صف کے آگے امام صاحب تک امام کو عبور کیے بغیر آن جا سکتے ہیں دلائل تمام وہ احادیث ہیں جن میں نمازی اور سترہ کے درمیان گذر ناموجود نہیں اور جن صور توں میں عدم جواز ہے ان میں نمازی اور سترہ کے درمیان گذر ناموجود ہے۔ واللہ اعلم گذر ناموجود ہے۔ واللہ اعلم

: (1) کیا امام اور مقتد یوں کے درمیان سے انسان گزرسکتا ہے (جائز ہے یا ناجائز) دلیل سے وضاحت کریں؟ (۲) میصدیث صحیح ہے یاضعیف

ابو داو د شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھار ہے تھے توالک بکری کا بچہ آپ کے آگے سے گزرنے لگا تو آپ نے اپنا پیٹ دیوار کے ساتھ ملالیا اوروہ آپ کے پیچھے سے گزرگیا۔ • صلاح الدین نموری میر پورخاص سندھ دیا آپ نہیں گذرسکتا ہے کیونکہ مقتدیوں کاسترہ امام ہے یا امام کاسترہ دوقول ہیں دونوں کے مطابق امام اور مقتدی کے درمیان سے گذرا ہے۔

<sup>•</sup> جامع ترمذى \_ ابواب الأضاحي \_ باب الاذان في اذن المولود \_ الجلد الاوّل ـ ترندى في استح كم اسم - ]

<sup>[</sup>باب سترة الامام سترة من خلفه كتاب الصلاة]

صورت حال میہ کہ دیر ہے آنے والے مقتدی اپنی باتی رکعتیں پوری کررہے ہیں اور جنہوں نے پوری نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ ان کے آگے بیٹے ہوئے ہیں کہ پیچھے والے نمازختم کریں تو ہم گزر سکیں لیکن امام صاحب آگے بیٹے ہوئے نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں کیا اس طرح گزرنا گناہ نہیں ہے کیونکہ ساری جماعت کا ستر ہ امام ہے کیا آگے والے نمازی پیچھے والوں کا ستر ہ ہیں۔اور یہ کہ آ دمی نمازی کے آگے سے کتنی جگہ چھوڑ کر رسکتا ہے؟

صورت مسئولہ میں امام دائیں یا بائیں بیٹے آ دمیوں کے آگے سے گذرسکتا ہے مسبوق نمازیوں کے آگے سے گذرسکتا ہے مسبوقین کا سترہ بن جائیں سے گزرنے کی وجہ سے گناہ گارنہیں ہوگا کیونکہ پہلی صف میں سلام پھیر کر بیٹھے ہوئے آ دمی مسبوقین کا سترہ بن جائیں گے رہاامام کا ساری جماعت مقتدین کا سترہ ہونا تو وہ صرف سلام پھیرنے تک ہے سلام پھیرنے پہاقتداء ختم ہے اور امام ہونا بھی ختم ہے باقی امام اور مقتدی کو آگے بیچھے امام اور مقتدی کہنا تو وہ اور معنوں میں ہے۔

رہا آپ کا سوال'' آ دمی نمازی کے آگے ہے کتنی جگہ چھوڑ کر گذرسکتا ہے'' تو اس کا جواب یہ ہے کہ گتی بھی جگہ چھوڑ کر نہیں گذرسکتا سترے والی تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں اگر کوئی حد متعین ہوتی تو سترہ رکھنے رکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر چھینکنے جتنی حدوالی روایت کمزور ہے رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔واللہ اللہ اللہ علم مدورت کے کیا ضرورت ہے۔

- 1 2 1 9 / V / 1 A

وَ الْبَنَّةُ وَعَنْ مُكُمْ نَصْبِهَا فِيْ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ اَمَامَ الْمُصَلِّيْنَ فَقَدْ اَرْشَدْتَنِيْ اِلْي رِوَايَةِ مُسْنَدِ مُسْتَحَبَّةٌ وَعَنْ مُكْمِ نَصْبِهَا فِيْ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ اَمَامَ الْمُصَلِّيْنَ فَقَدْ اَرْشَدْتَنِيْ اِلْي رِوَايَةِ مُسْنَدِ الْبَرَّارِ الَّتِيْ ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ مُشِيْرًا اِلٰي اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ اَمَامَ النَّبِيِّ عَلِيْ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَعُلِمَ انَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَلٰكِنَّ صَاحِبَ الْمِرْعَاةِ اَجَابَ عَنْ حَدِيْثِ الْبَيْهِ فِي الْمُرَادُ فِيْهَا نَفْى السُّتْرَةِ مُطْلَقًا بَلْ اَرَادَ نَفْى السُّتْرَةِ الْتِيْ تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ الْبَرِّارِ بِقَوْلِهِ :"لَيْسَ الْمُرَادُ فِيْهَا نَفْى السُّتْرَةِ مُطْلَقًا بَلْ اَرَادَ نَفْى السُّتْرَةِ الَّتِيْ تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ

الله المسلوة / نماز كرسائل المنظمة الم

كَالْجِدَارِ الْمُرْتَفِعِ الَّذِيْ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ . وَقَدْ صَرَّحَ بِمِثْلِ هٰذَا الْعِرَاقِي" اِنْتَهٰى . فَهَلْ قَوْلُ صَاحِب الْمِرْعَاةِ وَالْعِرَاقِي صَحِيْحٌ جَدِيْرٌ بِالْقَبُولِ أَمْ لاَ ؟ وَقَدْ مَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَالْعَيْنِي اِلٰى اَنَّ غَيْرَ . صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ لِيُطَابِقَ الْحَدِيْثُ تَنْوِيْبَ البُّخَارِئُ فَهَلْ قَوْلُهُمَا صَحِيْحٌ ؟

وَ أَيْضًا هَلْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيْثِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوْا يَرْكُزُوْنَ اَمَامَهُمُ السُتَرَ فِي دَاخِلِ الْمَسَاجِدِ مُهْتَمَّيْنَ بِهِ بَيِّنُوْا تُوْجَرُوْا عِنْدَاللهِ. عبدالرحمٰن فياء مدرس جامعتُّ الاسلام

[ میں نے ایک ماہ بل جب آپ سے ملاقات کی تھی تو آپ سے نمازی کے سترہ کے تھم کے متعلق سوال کیا تھا کہ کیا وہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ اور نمازیوں کے آگے مسجد کے اندراس کونصب کرنے کا تھم پوچھا تھا تو آپ نے مسند ہزار کی روایت کی طرف میری راہنمائی فر مائی تھی وہ روایت جس کو حافظ نے فتح میں ذکر کیا ہے اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ نی بھی کے سامنے نہیں تھا جس طرح شافعی اور بیبی نے کہا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں پس معلوم ہوا کہ ستر ہ مستحب ہے لیکن صاحب مرعا ہ نے اپنے اس قول کے ساتھ ہزار کی حدیث کا جواب دیا ہے اس میں مطلقاً سترہ کی فی مراذ ہیں ہے بلکہ اس نے اس سترہ کی فئی مراذ لی ہے جوان کے درمیان اور آپ کے کے درمیان ہواوروہ بلند ریوار کی طرح ہوجو کہ دیکھنے کو مافع ہواورای کی شل عراقی نے صراحت کی ہے تو کیا صاحب مرعا ہ اور عراقی کا قول سے ہوا کی مطلق نے مرموسوف محذ وف کی صفت ہے تا کہ حدیث ہو بالی ہو بھی ہیں کہ لفظ غیر موسوف محذ وف کی صفت ہے تا کہ حدیث ہو بیان ہو جو کہ رہ کیا حدیث سے ثابت ہو کہا ہو کے بین کہ لفظ غیر موسوف محذ وف کی صفت ہے تا کہ حدیث ہو با بین ہو جائے تو کیا ان دونوں کا قول شیح ہے اور اس طرح کیا حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کے مساجد کے اندرا سے سامنے اہتمام سے سترہ لگایا کرتے تھے؟

أَمَّا بَعْدُ فَأَنَا بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ . قَدْ سَأَلْتَنِيْ عَنْ شَيْئَيْنِ :

اَلْأُوَّلُ: عَنْ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ الْمُرَادُ فِيْهَا نَفْىَ السُّتْرَةِ مُطْلَقًا ، بَلْ أَرَادَ نَفْىَ السُّتْرَةِ الخ هَلْ هُوَ صَحِيْحٌ جَدِيْرٌ بِالْقَبُوْلِ ؟ الخ

ٱلتَّانِيْ: عَنِ الصَّحَابَةِ هَلْ كَانُوْا يَرْكُزُوْنَ أَمَامَهُمُ السُّتَرَ فِيْ دَاخِلِ الْمَسَاجِدِ؟

وَالْجَوَابُ كَمَا يَأْتِيْ بَعْدُ بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَوْنِهِ .

(١)لَيْسَ بِصَحِيْحٍ ، وَلاَ جَدِيْرٍ بِالقُبُوْلِ إِذْ لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ ، وَتَبْوِيْبُ الْبُخَارِيِّ ، وَمِيْلاَنُ الْكِرْمَانِيُ وَالْعَيْنِيْ إِلَى مَا مَا لاَ إِلَيْهِ لَيْسَا مِنَ الْأَدِلَّةِ فِيْ شَيْءٍ ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ : فَإِنَّ التَّعَرُّضَ لِنَفْي الْجِدَارِ كُتَّابِ الصَّلُوٰةِ مِ مُمَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ مُعَادٌ للْحِدَادِ الحَرِّمِي الْمُسْتِدُلالَ مِفْفُهُ وَ اللَّقَدِي عَالَى اللهِ عَنْ مَاكِ اللهِ عَنْ مَاكِ اللهِ عَنْ مَاكِ اللهِ عَنْ مَاكَ اللهِ عَنْ مَاكِ اللهِ عَنْ مَاكَ اللهِ عَنْ مَاكَ اللهِ عَنْ مَاكَ اللهِ عَنْ مَاكَ اللهِ عَنْ مَاكِلُ اللهِ عَنْ مَاكَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَاكَ اللهِ عَنْ مَاكِنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَاكُونَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْلِي اللّهُ عَلَيْلُولِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْلُولُولِ اللّهُ عَلَيْلُولُولُولِ اللّهُ عَلَ

خَاصَّةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ شَىْءٌ مُعَايِرٌ لِلْجِدَارِ الخ مِنْ بَابِ الْإِسْتِدْلاَلِ بِمَفْهُوْمِ اللَّقَبِ ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ بِالْإِتَّفَاقِ ، وَانْظُرْ لِذَلِكَ إِرْشَادَ الْفُحُوْلِ .

هٰذَا وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْلِي بْنِ الْجَزَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلِّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ. (٢٧٨/١) وَهُوَ أَيْضًا دَلِيْلُ عَدْمٍ وُجُوْبِ السُّتْرَةِ.

(٢) كَانَ كِبَارُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَادِى ، وَفِى النَّسْخَةِ الْمَطْبُوْعَةِ لِلْمُصَنَّفِ لِإِبْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عِيْسٰى بنُ يُوْنُسَ عَنِ الْأُوْزَاعِيْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِيْ كَثِيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِى شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَيْسٰى بنُ يُوْنُسَ عَنِ الْأُوْزَاعِيْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ أَبِيْ كَثِيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلِّى إِلَيْهَا . (٢٧٧/١) وَ حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو قَالَ : ناوَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلِّى إِلَيْهَا . (٢٧٧/١) وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو قَالَ : ناوَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَاذِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَبِيلاً إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى الْمَسْجِدِ قَالَ لِى : وَلَيْنُ ظُمْرَكَ . (٢٩٩/١)

وَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقْعِدُ رَجُلاً ، فَيُصَلِّى خَلْفَهُ وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَىْ ذَلِكَ الرَّجُلِ . (٢٨٠/١)

هٰذَا وَأَحَادِيْتُ السُّتْرَةِ الْمَرْفُوْعَةُ ، وَالنَّاهِيَةُ عَنِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى لَمْ تُفَرَّقْ بَيْنَ الْمُسْجِدِ وَغَيْرِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ت: [آپ نے مجھ سے دو چیز وں کا سوال کیا ہے۔ او لا ً: بعض اہل علم کے قول کے متعلق کہ اس میں مطلق ستر ہ کی فئی مرادنہیں ہے بلکہ اس نے اس ستر ہ کی فئی مراد لی ہے الخ کیا وہ صحیح ہے قابل قبول ہے؟

الثانی : آپ نے صحابہ کے متعلق پوچھاہے کہ وہ مساجد کے اندراپنے سامنے سترہ لگاتے تھے؟ اور اللہ تبارک وتعالیٰ کی تو فیق اور مددسے جواب آرہاہے۔

(۱) سیح نہیں ہے اور نہ ہی قابل قبول ہے اس لیے کہ اسکی دلیل نہیں ہے اور بخاری کا باب قائم کرنا اور کر مانی اور عینی کا میلان جس طرف وہ دونوں مائل ہوئے ہیں دلیل نہیں بنتے اور ان کے بعض کا کہنا کہ خاص طور پر دیوار کی نفی کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہاں دیوار کے علاوہ کوئی چیز تھی ۔ تو اس دلیل کا تعلق مفہوم لقب سے ہے اور یہ بالا تفاق جست نہیں ہے اس کے لیے ارشا دالفحول دیکھو۔

اورابن الى شيبه عنكهادلايية و برجينف " (دار ٥ ماله) على تعركوالود خاوطيت في بيان كياونه عيال لان بيات ميات بي

الله كتاب الصلوة / نماز كرساكل المنظمة وہ تھم ہے وہ بچیٰ بن جزارہے وہ ابن عباس رضی اللّٰء نہماہے بیان کرتے ہیں اس نے کہا نبی ﷺ نے کھلی جگہ میں نماز یڑھی آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ بھی سترہ کے واجب نہ ہونے کی دلیل ہے۔

(۲) نبی ﷺ کے بڑے بڑے صحابہ کرام کستونوں کے لیے جلدی کرتے مصنف ابن ابی شیبہ (۱/۲۷۷) کے ایک مطبوعہ نسخہ میں ہے''ہم کوئیسیٰ بن یونس نے بیان کیاوہ اوز اعی سے وہ کیجیٰ بن ابی کثیر سے بیان کرتے ہیں اس نے کہا میں نے انس بن مالک کومبحد حرام میں دیکھااس نے ایک لاٹھی کو گاڑھا ہوا تھااس کی طرف نماز پڑھ رہاتھا''۔

اور (امام ابن ابی شیبہ) فرماتے ہیں کہم کوابو بکرنے بیان کیااس نے کہا ہم کو وکیج نے حدیث سنائی وہ ہشام بن غاز ہے وہ نافع سے بیان کرتے ہیں اس نے کہاا بن عمر رضی اللہ عنہا تھے جب مسجد کے سی ستون کو نہ پاتے تو مجھے فرماتے میری طرف اپنی پیٹے کر لے۔

اور (امام ابن ابی شیبه فرماتے ہیں) ہم کوعبد الوہاب التقفی نے بیان کیا وہ عبید اللہ سے وہ نافع سے بیان کرتے ہیں بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک آ دمی کو بٹھاتے پس اس کے پیچھے نماز پڑھتے اور لوگ اس آ دمی کے آگے

بیا حادیث اور تمام ستر ہ کی مرفوع احادیث نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت میں مسجد اور مسجد کے باہر کوئی فرق نبيس كرتيں \_ والله اعلم ]

# نماز ہے متعلقہ دیگرا حکام

قیام، رکوع، مجده اورتشهد میں نمازی کونگاه کہاں رکھنی چاہیے؟

🚁 : بہتر ہے نمازی کی نگاہ سجدہ والی جگہ سے تجاوز نہ کرے اگر کسی وجہ سے متجاوز ہو جائے تو نماز ہو جائے گی البتہ نماز ميں النفات منع ہے۔ [''عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ عَالَ : يَا أَنَسُ إِجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ '' حضرت انس بھے سے روایت ہے نبی کرم ﷺ نے فرمایا: اے انس! اپنی نگاہ مجدے کی جگہ پررکھو ]

-21217/11/44

کیا کوئی شخص کسی کی نمازیں ادا کرسکتا ہے جب کہ و چخص فوت ہو گیا ہو؟ سیدراشد علی تھر

میت کی طرف سے اس کی زندگی کی نہ پڑھی ہوئی نماز کومیت کے دارتوں کا پڑھنا کتاب وسنت میں کہیں نہیں

● [رواه البيهقي حواله مشكوة\_كتاب الصلاة ـ باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه الفصل الثاني] [قال الالباني لكن في الباب احاديث الحرى تؤيد مشروعية النظر الى موضوع السجود فانظر ص:٤٤-٤٦ من

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم]. محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

آیک کتاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل کی میں میں میں میں میں میں اور جے ہوتو اس کے قربی رشتہ داراس کی طرف سے اداکر دیں رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے: ﴿ مَنْ مَاتَ وَعَلَیْهِ صِیَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِیّهُ ﴾ [جوکوئی فوت ہوجائے اور اس پر روز ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روز ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روز سے رسطے ] صحیح مسلم میں میت کی طرف سے جج اداکرنا بھی مذکور ہے نیز میت کی طرف سے قرض وزکا قاداکرنا بھی فارت ہے جوجج ، قرض اور زکا قامیت پر فرض سے مگر زندگی میں ادانہ ہوسکے۔

٣/٤١٨/١٠/٦

### وت عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں فرق کیوں ہے؟

حوالہ نبرا: آنخضرت ﷺ نے فرمایا: اے ابن جمر جب تم نماز پڑھوتو کا نوں کے برابر ہاتھ اٹھا وَادرعورت اپنے ہاتھوں کو چھاتی کے برابراٹھائے۔

حوالہ نمبر ۲: آنخضرت ﷺ نے فرمایا: کہ عورت جب نماز میں بیٹھے تو دایاں ران بائمیں ران پر سکھ اور جب سجدہ کر سے تو کر سے تو اپنا پیٹ اپنی را نول کے ساتھ ملا لے جوزیادہ ستر کی حالت ہے اللہ تعالی اسے دیکھے کرفر ماتے ہیں اے فرشتو! گواہ ہوجاؤمیں نے اس عورت کو بخش دیا ہے۔

حوالہ نمبر۳: حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ مردوں کو حکم دیا کرتے تھے خوب کھل کرسجدہ کریں اورعورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ خوب سٹ کرسجدہ کریں۔ ●

حوالہ نمبر سن امام داود مراسل میں روایت فرماتے ہیں کہ آنخضرت کے دوعورتوں کے پاس سے گذر سے جونماز پڑھ رہیں تھیں تو فرمایا جب تم دونوں سجدہ کروتو اپنے جسم کوزمین کے ساتھ ملا دو بے شک عورت اس بارہ میں مرد کی طرح نہیں ہے۔

حواله نبره: آخری خلیفه را شد حضرت علی کرم الله وجهه فر مایا کرتے تھے کہ جب عورت سجدہ کرے تو خوب سمٹ کر سجدہ کرے اور اپنی رانوں کوملالے۔

حوالہ نمبر ۲: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها سے عورت کے بارے میں سوال ہوا تو فر مایا یعنی خوب اکٹھی ہوکراور سٹ کر نماز پڑھیں۔ گھ کوفہ میں امام ابراہیم نخفی رحمہ اللہ یہی فتوی دیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت مجاہداور بھری میں امام حسن بھری رحمہ اللہ یہی فتوی دیتے تھے۔ گ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

متفق علیه 
 ¶ [صحیح بخاری \_ کتاب الصوم باب من مات وعلیه صوم]
 گنز العمال ص ۳۰۷ ج۷
 بیهقی ص ۲۲۳ ج۲ مراسیل ص ٥ ابن ابی شیبه ص ۲۷۰ ج۱ ابن ابی شیبه ص ۲۷۰ ج۱ ابن ابی شیبه ص ۲۷۰ ج۱

 س ۲۰ ج۱ اوابن ابی شیبه ص ۲۷۰ ج۱

کے کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کے کہ اللہ ہے ہے۔ اللہ ہیں کس طرح نماز کے اللہ ہیں کس طرح نماز کے خطرت کے کے زمانہ میں کس طرح نماز

حوالہ مبرے: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ مہما ہے ہو چھا گیا کہ توریل استصرف کھی سے مانعہ یک ک سرک سمام پڑھتی تھیں فر مایا کہ پہلے چوکڑی بیٹھتی تھیں چھران کو تھم دیا گیا خوب سمٹ کر بیٹھا کریں۔ 🗨

حواله نبر ۸: حضرت ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ آنخضرت کے مردوں کو تھم دیا کرتے تھے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑ ارکھیں اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھا کریں اورعورتوں کو تھم دیا کرتے کہ سمٹ کر بیٹھیں۔

جامعددارالاسلام توحيديه جربث سأئل عبدالرطن ايبث آباد

ت : آپ نے مردوعورت کے نماز میں رفع الیدین جلوس اور سجود میں فرق کے سلسلہ میں پچھ حوالہ جات ارسال فرمائے ہیں ترتیب واران پر کلام مندرجہ ذیل ہے بتو فیق اللہ تبارک وتعالی وعونہ۔

(۲) اس روایت کوبیهقی ص ۲۲۳ ج نصبو ۲ کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے اور بیری کے ای صفح ۲۲۳ پراس روایت کوضع فی قرار دیا گیا ہے چنانچہ ام بیری کھتے ہیں' قَالَ أَبُو أَحَمَدَ : أَبُو مُطِیْعٍ بَینُ الصَّعْفِ فِی أَحَادِیْنِهِ ، وَعَامَّةُ مَا یَرْوِیْهِ لاَ یُتَابَعْ عَلَیْهِ . قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ ضَعَفَهُ یَحْیٰی بْنُ مَعِیْنٍ وَغَیْرُهُ ، نیزامام بیری اس سے پچھے س۲۲۲ پر کھتے ہیں' وَقَدْ رُوِیَ فِیْهِ حَدِیْفَانِ ضَعِیْفَانِ لا یُحْتَجُ بِأَمْنَالِهِمَا ' پھر دوسرے نمبر پراس روایت کوبیان کرتے ہیں جوحوال نمبر میں قل کی گئے ہے اب نامعلوم صاحب حوالہ جات نے حوالہ نمبر میں امام بیری کے فیصلہ کو کیوں نظر انداز فر مادیا۔

پھراس روایت میں ہے''عورت جب نماز میں بیٹے تو دایاں ران بائیں ران پررکھ''جبکہ اس روایت کوبطور رکیل پیش کرنے والوں کی عورتیں بھی جب نماز میں بیٹھتی ہیں تو دائیں ران کو بائیں ران پرنہیں رکھتیں۔﴿أَتَاهُووْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ یا در ہے ترجمہ'' دایاں ران بائیں ران پررکھ''حوالہ جات پیش کرنے والوں نے کیا ہے بیراقم تو محض ناقل ہے۔

۲۳۲ ج۲
 جا ۲ بیهقی ص ۲۳۲ ج۲

کی کتاب الصلوٰۃ ر نمازے مسائل کی کہا تھا۔ کہا کہ کا کہا کہ کہ کا کہا ہے۔ کہا کہ کا کہا ہے۔ کہا کہ کا حوالہ دیا کہ ان دونوں حوالوں میں مذکورروایت ایک ہی ہے جس کے پھے صدکو نمبر میں نقل کر کے صدا کا حوالہ دیا گیا ہے جبکہ یہ حصد صدال ۲۲۳ پر ہے گیا ہے جبکہ یہ حصد صدال ۲۲۳ پر ہے اور پھے حصد کو نمبر کر میں نقل کر کے حوالہ ۲۲۳ کا دیا گیا ہے جبکہ یہ حصد صدال ۲۲۳ پر ہے ایک روایت کے دوحصوں کو دونمبروں میں ذکر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے البتہ دونوں حصوں کے صفحات کی تبدیلی کم از کم میرے لیے تونا قابل فہم ہے کہ اس سے تبدیلی کرنے والوں کا کیا مقصد ہے یاویسے ہی ان سے بھول ہوگئ ہے۔ میں سے تبدیلی کرنے والوں کا کیا مقصد ہے یاویسے ہی ان سے بھول ہوگئ ہے۔

پراس روایت کوبھی خود امام بیہق نے ہی ضعف قرار دیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ''وَقَدْ رُوِیَ فِیْهِ حَدِیْثَانِ طَعِیْفَانِ لاَ یُحْتَجُ بِأَمْثَالِهِمَا'' ان رو میں پہلی بہی حوالہ نمبر ۱ میں ذکر کردہ ابوسعید خدری والی والی روایت ہے نیز لکھتے ہیں: ''وَاللَّفُظُ الْاَوْلُ ، وَاللَّفُظُ الْآخِرُ مِنْ هٰذَا الْحَدِیْثِ مَشْهُوْ رَانِ عَنِ النّبِیِّ ﷺ وَمَا بَیْنَهُمَا مُنْکَرٌ وَالله اعلم''۔''مَا بَیْنَهُمَا'' ہے اس روایت ابوسعید خدری کے وہی دو جھے مراد ہیں جو حوالہ نمبر ۱ میں بیان ہو گے۔

ال روايت كى سنديس عطاء بن تجلال نامى أيك راوى ب جس ك متعلق خودامام يه بقى بى كليمة بين أو كذليك عَطاءُ بنُ عَجلانَ وَ كذليكَ عَطاءُ بنُ الْعَجْلانِ الْحَدْفِي أَبُو مُ عَجْلانَ ضَعِيْفٌ "ص ٢٢٣ ج ٢ اور تقريب التهذيب ص ٢٣٩ ميس ب "عَطاءُ بنُ الْعَجْلانِ الْحَدْفِي أَبُو مُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِى الْعَطَّارُ مَتْرُوْكٌ ، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ ابْنُ مَعِيْنٍ وَالْفَلَاسُ ، وَغَيْرُهُمَا الْكَذِبَ مِنَ الْخَامِسَةِ "- مُحَمَّدٍ الْبَصْرِى الْعَطَّارُ مَتْرُوكٌ ، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ ابْنُ مَعِيْنٍ وَالْفَلَاسُ ، وَغَيْرُهُمَا الْكَذِبَ مِنَ الْخَامِسَةِ "-

نیز صاحب حوالہ جات نمبر ۸ میں 'و یَا اُمُو النّساءَ أَنْ یَّتَو بَعْنَ '' کا ترجمہ یا مطلب بیان کرتے ہیں ''اور عورتوں کو حکم دیا کرتے کہ مث کر بیٹھیں''معلوم نہیں اس مقام پر انہوں نے ایسا کیوں کیا جبکہ خود انہوں نے اس لفظ ''یَتَو بَعْنَ '' کا ترجمہ ومطلب حوالہ نمبر ۷ میں ''چوکڑی بیٹھی تھی'' کیا ہے۔

پھراس روایت کے مطابق عورتوں کوتشہد میں چوکڑی ہیٹھنے کا حکم ہے جبکہ معلوم ہے کہ حفیوں کی عورتیں بھی تشہد میں چوکڑی نہیں بیٹھتیں۔ ﴿لِمَ تَقُوْ لُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ ﴾ چوکڑی بیٹھنے کومنسوخ قرار دینے والی روایت نہ سے اور نہ ہی حسن جیسا کہ تفصیل آرہی ہے ان شاءاللہ۔

(۷) پیروایت مرسل ہے بزید بن ابی حبیب اس کورسول اللہ ﷺ بیان کرتے ہیں جبکہ بزید بن ابی حبیب کی رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پایا ہے اس لیے بیروایت قابل احتجاج واستدلال نہیں اور اس کا مرسل ومنقطع ہونا امام ابوداود کے اس کومرائیل میں بیان کرنے سے ہی واضح ہے۔

پھرامام بیہق نے سنن کبری ص ۲۲۳ ج۲ میں ای مرسل روایت کے بارہ میں لکھا ہے''وَدُوِی فِیْدِ

كَتَّابِ الصلوة مر نمازكِ مسائل مَنْ الْمَوْصُوْلِيْنَ قَبْلَهُ '' پَرَ ابوداودوالى سندكِ ساتھ اس مرسل روايت كو حَدِيْتٌ مُنْقَطِعٌ ، وَهُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْمَوْصُوْلِيْنَ قَبْلَهُ '' پَرَ ابوداودوالى سندكِ ساتھ اس مرسل روايت كو بيان كيا۔ علامه علاؤالدين مارديني حنى حاشية بيتى ميں لکھتے ہيں 'ظاهِرُ كَلاَمِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ إِلَّا الْإِنْقِطَاع، وَسَالِمٌ مَتْرُوْكَ حَكَاهُ صَاحِبُ الْمِيْزَانِ عَنِ اللَّادِ قُطْنِي ''۔

توعلامہ مارد بی خفی کے بیان کے مطابق اس روایت میں انقطاع والے نقص کے ساتھ ساتھ اس کی سند میں سالم بن غیلان کے متر وک ہونے والانقص بھی موجود ہے لہذا اس مقام پر''ہارے نزد یک مرسل جحت ہے''والا اصول بھی نہیں علیان کے متر وک ہونے والانقص بھی موجود ہے لہذا اس مقام پر''ہارے نزد یک مرسل جحت ہے''والا اصول بھی نہیں علی سند نصیح ہے اور نہ حسن کی ونکہ اس کی سند میں سالم بن غیلان متر وک رادی موجود ہے۔

چندمن کے لیے ہم سلیم کر لیتے ہیں کہ بیم سل روایت اسنادی اعتبار سے حفیوں کے زود یک حسن کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے پھر بھی ان کے زود یک قابل احتجاج واستدلال نہیں کیونکہ ان کے زود یک مرسل روایت اس وقت جمت ہوتی ہے جب ارسال کرنے والے تابعی کی عادت معلوم ہو کہ وہ صرف ثقات ہی کو حذف کرتا ہے دیکھئے شرح نخبہ اور یہ چیز پزید بن ابی حبیب میں معلوم نہیں ہوسکی ورنہ ان کی اس عادت کو دلائل سے ثابت کیا جائے پھر ان کی مرسل روایت کو جمت بنایا جائے بھر ان کی مرسل روایت کو جمت بنایا جائے۔

حواله نمبر م میں لکھا گیا ہے''امام داود مراسیل میں روایت'' الخ بیامام داود نہیں امام ابوداود ہیں۔

(۵) اس روايت كى سند مين 'الحارث' نامى راوى ہے جس كے متعلق ميز ان الاعتدال ميں الكامية 'وقال مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ مُغِيْرةَ سَمِعَ الشَّغبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِيْ الْحَارِثُ وَأَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَذَّابِيْنَ. وَرَوَى مُحَمَّدُ مُهُلْهَلٍ عَنْ مُغِيْرةَ سَمِعَ الشَّغبِيِّ يَقُولُ: حَدَّثَنِيْ الْحَارِثُ الْأَعُورُ وَكَانَ كَذَّابًا'' ص ٣٣٢ جا ميز ان الاعتدال ميں اس مقام پر ہے' جَرِیْرٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّیَّاتِ قَالَ: سَمِعَ مُرَّةُ الْهُمْدَانِيْ مِنَ الْحَارِثِ أَمْرًا للاعتدال ميں اس مقام پر ہے' جَرِیْرٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّیَّاتِ قَالَ: سَمِعَ مُرَّةُ الْهُمْدَانِيْ مِنَ الْحَارِثِ أَمْرًا فَانْكَرَهُ فَقَالَ لَهُ : اُقْعُدْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ . فَدَخَلَ مُرَّةُ فَاشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ ، فَأَحَسَّ الْحَارِثُ فَالْدَيْعِ وَاهِيًا فِي النَّشَيِّعِ وَاهِيًا فِي الْحَدِيْثِ'.

(۲) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والی موقوف روایت کی سند میں سعید بن ایوب اور پزید بن صبیب دوراوی ہیں جن کے حالات مجھے ابھی تک نہیں ملے اس لیے حوالہ دینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کا ثقة ہونا ثابت کریں۔ پھر صحابہ والی مقطوع روایت کی سند میں لیٹ بن انی سلیم ہے جس کے تعلق تقویب التھذیب میں لکھاہے''صُدُوْ قُ آج کتاب الصلوٰة ر نماز کے سائل سی محمد ابن ابی شیبه ص ۲۷۰ ج ایس امام ابرائیم کے اختلط أُخِیْرًا وَلَمْ یُتَمَیَّزْ حَدِیْدُهٔ فَتُرِك " نیز مصنف ابن ابی شیبه ص ۲۷۰ ج ایس امام ابرائیم کے ساتھ ان کے کوف میں فتویٰ ۔ امام مجاہد کے ساتھ ان کے " مدینہ منورہ میں فتویٰ "اورامام صن کے ساتھ ان کے" بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے" بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے" بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے" بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ میں فتویٰ "ورامام صن کے ساتھ ان کے "بھرہ کے ساتھ ان کے "بھرہ کے ساتھ ان کے تو اس کے ساتھ ان کے تو ساتھ کے ساتھ ان کے تو ساتھ کے سا

اصول شاشی ،نورالانوار، صامی ،مسلم الثبوت ، تلویج توضیح اور دیگراصول فقه کی کتابوں میں لکھا ہے''شرع کے اصول ودلائل چار ہیں۔(۱) کتاب الله تبارک وتعالی ۔(۲) رسول الله ﷺ کی سنت ثابتہ۔ (۳) اجماع امت۔ (۴) قیاس صحح'' اور معلوم ہے کہ ذکور بالا تین تابعین کے ذکور بالا آ ٹارکتاب اللہ ہیں ، نہ ہی سنت رسول الله ﷺ نہ ہی اجماع اور نہ ہی قیاس صححے۔

پهراس شم كة ثاردوسرى طرف بهى موجود بين مثلاً مصنف ابن ابى شيبه ص ٢٤٠ جا بين بين أمَّ الدَّرْ دَاءِ كَانَتْ تَجْلِسُ فِى الصَّلاَةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ ''اور كولد بالااس مقام پر بُ'عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ فِى الصَّلاَةِ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ ''جود كسلسله بين ابرابيم نحنى كَوْل كول لينااور جلوس وتعود كسلسله بين ان عَوْل كول لينااور جلوس وتعود كسلسله بين ان كَوْل كونه ليناسر اسرناانسافى بينزاس كوله بالامقام پر بُ'أَنَّ صَفِيَّة كَانَتْ تُصَلِّى وَهِى مُتَرَبِّعَةٌ '' بين اس مقام پر بُ'أَنَّ صَفِيَّة كَانَتْ تُصَلِّى وَهِى مُتَرَبِّعَةٌ '' بين اس مقام پر بُ' عَنْ شُعْبَة قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ قُعُوْدِ الْمَوْاقِ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ قُعُودِ الْمَوْاقِ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ قُعُودِ الْمَوْاقِ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ قُعُودِ الْمَوْاقِ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: سَأَلْتُ اللهُ اللهُ مِنْ الْعُودِ الْمُورُ أَوْ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: تَقُعُدُ كَيْفَ شَاءَ ثُنْ '۔

(۷) پروایت عبداللہ بن عمرض اللہ عنهما کے شاگر دنافع کے شاگر دکی وجہ سے ضعیف ہے آپ ان کے حالات تفصیلاً دیکھنا چاہتے ہیں تو "سلسلة الا حادیث الضعیفة" جلد اول حدیث ۲۵۸ از ص ۲۲۳ تا ص ۲۲۹ پڑھ لیں۔
پھر اگر اس قتم کی روایات پراعتا دکر تا ہے تو مصنف ابن الی شیبہ جلد اول ص ۲۷۲ پر ہے" عُنْ نَافِع قَالَ کُنَّ نِساءُ ابْنِ عُمَرَ یَتَرَبَّعْنَ فِی الصَّلاَقِ" پھر نافع ہی فرماتے ہیں" ورت چوکڑی بیٹھتی ہے" اور کئی حفی کھتے ہیں نسساءُ ابْنِ عُمَرَ یَتَرَبَّعْنَ فِی الصَّلاَقِ" پھر نافع ہی فرماتے ہیں" ورت چوکڑی بیٹھتی ہے" اور کئی حفی کھتے ہیں دراوی کا عمل یا قول اس کی روایت کے خلاف ہوتو عمل راوی کے قول یا عمل پر ہوگانہ کہ اس کی روایت پر"۔

و افظ صاحب میں گناہ گار آپ کی ایک مناظرانہ خط و کتابت پڑھ رہا تھا جو کہ آپ کے اور جناب محمد صالح صاحب کے درمیان ہوئی تھی جو کہ ایک کتاب کی شکل میں حضرت مولا نامحمد خالد گھر جا تھی صاحب نے چھپوا کرعوام کے سامنے پیش کر دی ہے۔ جو ۱۹۸۳ کا واقعہ ہے۔ محمد صالح صاحب کے مکتوب نمبر ۱۳۸۳ فروری میں سوال نمبرا میں اس نے پوچھا ہے کہ نماز میں سینے پریازیز ناف ہاتھ باندھنا فرض ہیں یا واجب یا سنت مؤکدہ۔ اس طرح آمین اس نے پوچھا ہے کہ نماز میں سینے پریازیز ناف ہاتھ باندھنا فرض ہیں یا واجب یا سنت مؤکدہ۔ اس طرح آمین

الله الصلوة / نماز كرسائل المنظمة المناوة الم

تو آپ نے جواب دیا تھانماز میں سینے پر یاز ریناف ہاتھ باندھنا قر آن وصدیث کی روشنی میں نہ فرض ہیں نہ واجب اور نہ ہی سنت مؤکدہ۔ ہاں آمین کہنا نبی کریم ﷺ سے قولاً اور فعلاً ثابت ہے۔

حافظ صاحب اگر ہاتھ باندھنا سینے پریاز ریناف سنت بھی نہیں تو ہم اور آپ کس کی سنت پڑل کررہے ہیں؟ شوکت علی ربانی جامعہ رحمانیہ اہل صدیث گوجرانوالہ

ے: جس بات کی آپ وضاحت طلب فرمارہے ہیں اس سلسلہ میں گذارش ہے کہ آپ میرے الفاظ''سینے پریا زیرناف ہاتھ باندھنا''الخ پر ذرا توجہ فرمائیں نیز لفظ''یا''اورلفظ''اور'' دونوں کے فرق کو کمحوظ رکھیں تو آپ بات سمجھ جائیں گےان شاءاللہ تعالیٰ۔

اس عبارت میں مطلق ہاتھ باندھنے کے فرض، واجب اور سنت مؤکدہ ہونے کی نفی نہیں اس عبارت میں سینے پر اور زیر ناف ہاتھ باندھنے دونوں صورتوں کے فرض واجب اور سنت مؤکدہ ہونے کی بھی نفی نہیں اس عبارت میں توسینے پر اور زیر ناف ہاتھ باندھنے دونوں صورتوں میں سے صرف اور صرف ایک صورت کے فرض واجب اور سنت مؤکدہ ہونے کی نفی ہے۔اس مسئلہ کی تفصیل کے لیے میر ااس موضوع پر رسالہ اردو باز ارسے لے کرمطالعہ فر مالیں اللہ تعالی ہرایک کوئیکی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین۔ میں ایک کوئیکی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین۔

تَ اَنْنَ يَضَعُ الْمُصَلِّى يَدَيْهِ فِى الصَّلُوةِ عَلَى صَدْرِهِ أَمْ تَحْتَ الصَّدْرِ أَمْ تَحْتَ السُّرَّةِ؟ وَأَيْنَ يَضَعُ يَدَيْهِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوْعِ [نمازى الله بالقول كونماز مين كهال ركھ سينے پرياسينے كے ينجي ياناف كے ينجي اوركهال ركھا بن باتھول كوركوع سے كھڑا ہونے كے بعد؟ ]

صلاح الدين عايض الشلاحي الكويت ٢٦ ربيع الاول ص ١٤١٦هـ

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ ﴿ وَيُرْسِلُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ [ سِينے كاوپرر كے، ركوع كے بعدا بِ ہاتھوں كوچھوڑ دے ] عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ ﴿ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِى عَلَى يَدَهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْدِهِ [ حضرت واكل بن جر ﴿ فَرَمَاتِ بِينَ كَهِ مِنْ نِي كَمِينَ فِي بَي كَمِينَ فِي بِي كَمِينَ فِي بِي كَمِينَ فِي بَي كَمِينَ فِي بَي كَمِينَ فَي اللّهُ عَلَى مُعْمَادَ يَرِدُهِ فَي بِينَ اللّهِ وَالْمَيْنِ اللّهُ اللّهُ عَلَى يَدَهِ اللّهُ عَلَى عَل [ حضرت واكل بن جر الله عنه الله عنه اللّه عنه عنه فرمات على الله عنه على الله عنه الله عنه على عَلَى عَلَى

<sup>• [</sup>صحیح ابن خزیمه ص ۲٤٣ ج١ ، مسند احمد ص ۲۸۷ ج٥]

ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل كي المحافظ المحافظ

(۱) عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلُوةِ وَضْعُ الْآيْدِيْ عَلَى الْآيْدِيْ تَحْتَ السُّوَدِ وَ صَعْ الْآيْدِيْ عَلَى الْآيْدِيْ تَحْتَ السُّوَدِ وَصَعْ الْآيْدِيْ عَلَى الْآيْدِيْ تَحْتَ السُّوَدِ وَصَعْ الْآيْدِيْ عَلَى الْآيْدِيْ تَحْدَ السُّوَدِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولِ وَالْآيُونِ وَالْآيُولِ وَالْآمُولِ وَالْآيُونِ وَالْآيُولِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولِ وَالْآيُولِ وَالْآيُولِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولِ وَالْآيُولِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولِ وَالْآمُولُ وَالْعَلَالُ وَالْآمُولُ وَالْآمُولُ وَالْآمُولُ وَالْآمُولُ وَالْآمُولُ وَالْآمُولُ وَالْآمُولُ وَالْرَالُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُولُ وَا

(٢) قَالَ ابْنُ حَزْمٍ رُويْنَا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلُوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ • ابن

حزم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت کیے گئے کہ ہاتھ کو ہاتھ پرنماز میں رکھنا ناف کے نیچے ہوگا۔

(٣)عَنْ اَنَسٍ قَالَ ثَلاَثُ مِنْ اَخْلاَقِ النُّبُّوَّةِ تَعْجَيْلُ الْإِفْطَارِ وَتَاخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى

عَلَى الْیُسْرٰی فِی الصَّلُوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ صَحْرت السِّرَةِ السَّرَّةِ عَصَرت السِّرَةِ السَّرَةِ عَصَرت السِّرَةِ السَّرَةِ عَلَى السَّرَةُ عَلَى السَّرَةِ عَلَى السَّرَةِ عَلَى السَّرَةُ عَلَى السَّرَةِ عَلَى السَّرَةُ عَلَى السَّرَةُ عَلَى السَّرَةُ عَلَى السَّرَةُ عَلَى السَّرَةُ عَلَى السَّرَةُ عَلَى السَّ

(٣) ابراہیم تخعی رحمہ اللہ سے ہے فرمایا: یَضَعُ یَمِیْنَهُ عَلٰی شِمَالِهِ فِی الصَّلُوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ﴿ ثَمَازَی اپنادایال ہاتھ باکیں ہاتھ پرنماز میں ناف کے نیچر کھے۔

(۵) ابو مجلز فرماتے ہیں: یَضَعُ بَاطِنَ کَفِّ یَمِیْنِهِ عَلٰی ظَاهِرِ کَفِّ شِمَالِهِ وَیَجْعَلُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ ﴿ وَالْمُعْرِدِ مُلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَجْعَلُهُ مَا اَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ السُّرَّةِ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ السُّرَّةِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ السُّرَّةِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الللللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الللللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللللَّالَةُ مِنْ اللللَّاللَّا مِنْ الللللَّالِي الللللَّالِمُ مِنْ اللللللَّهُ وَاللَّهُ

ج : ازعبدالهنان نور پوری بطرف بھائی مکرم بابرصاحب امیر اہل حدیث سنہسر ہ گورا مید فظہما اللہ تبارک وتعالیٰ ۔ السلام علیکم ورحمة الله و برکانة

امابعد! خیریت موجود خیریت مطلوب آپ نے ہمارے مدرسہ جامعہ محمدیہ کے ایک منتہی طالب علم نصیرا حمد کے ہاتھ ایک تحریر جھے بھیجی جس کے آغاز میں بسم الڈنہیں لکھی گئی اور نہ ہی لکھنے والے بزرگوں نے اس میں اپنااسم گرامی اور پیتخریر فر مایا اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ بزرگ ہی جانتے ہیں یا پھر اللہ تبارک وتعالیٰ ۔ بہر کیف اس تحریر میں ندکور باتوں کا جواب ترتیب وارمندرجہ ذیل ہے بتوفیق اللہ تبارک وتعالیٰ وعونہ۔

(۱) اس روايت كى سند مين عبر الرحمان بن اسحاق بين جن كم تعلق سنن كبرى للبيهقى مين لكها به: "عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِسْحَاقَ هٰذَا هُوَ الْوَاسِطِى الْقُرَشِى جَرَحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ ، وَالْهُخَارِى ، وَغَيْرُهُمْ . وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ يَسَادٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ كَذَٰلِكَ ، وَعَيْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ إِسْحَاقَ مَتْرُوْكُ ". ١هـ (٣١/٢ - ٣٢)

<sup>●</sup>مصنف ابن ابي شيبه ج١ ص٣٩ ۞ الحوهر النقى ج٢ ص٣١ ۞ الجوهر النقى ص٣٣ ج٢ ۞ ابن ابي شيبه ج١ ص ٢٩٠ ۞ ابن ابي شيبه ج١ ص٢٩١

كَمْ كَتَابِ الصَلَوٰة مِ نَمَازَ كَمَاكُ مَنْ الْمُحَالِ مَنْ الْمُعْمَلَة فِي الْمُعْمَلُة فِي الْمُعْمَلُ وَيَادُ الْمُوالِي الْمُعْمَلُ وَيَادُ الْمُوالِي الْمُعْمَلُة فِي مَجْهُوْلُ مِنَ الْمُعَامِسَةِ . ١هـ (١١٠) "

(۲) بیم قی کلام میں گذرا کہ اس کی سند میں عبدالرحمٰن بن اسحاق واسطی ہے جومتر وک ہے لہذا اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں اس کے علاوہ اس روایت کی کوئی سندصا حب تحریر کومعلوم ہوتو وہ کھیں اور اس چیز کو کھوظ رکھیں کہ وہ ابو ہر بریہ ہے سے مروی ہواور قبطت السُّرَّ ق کے لفظ یامعنی پر ششتل ہو کیونکہ انہوں نے اس نمبر میں یہی کچھ کھا ہے۔ (۳) اس کی سند نہ تو ابن حزم نے ذکر کی اور نہ ہی جواہر التی والے نے اور مجھے بھی ابھی تک کہیں نہیں ملی للہذا صاحب تحریر کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی سند بیان فرما ئیں۔

(۵،۴) ید دونوں روایتیں مقطوع ہیں اور مقطوع روایت جمت نہیں ہوتی۔واللہ اعلم

: ایک آدی فجر کی نماز شروع کرتا ہے۔ تو ثناء سبحانی اللهم یا کوئی دوسری مسنون دعا صرف سنتیں شروع کرتا ہے۔ تو ثناء سبحانی اللهم یا کوئی دوسری مسنون دعا صرف سنتیں شروع کرتے وقت پڑھے گایا کہ فرضوں کے ساتھ دوبارہ پڑھنا ہوگی؟ نیز ایک آدی جماعت کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں ماتا ہے تو اسے بھی یہ دعا پڑھنا ہوگی؟

محمد مندر تحصیل کا موئی ضلع گوجرانوالہ 2/3/98

ج : ہر نمازی نے تکبیر تحریمہ کے بعد متصل شروع ہونے والی رکعت میں قراءت سے پہلے سبحانات اللهمیا

پرلفظ محولہ بالا کتاب میں ای طرح لکھاہے۔عنہ

ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل كي المنظمة کوئی دعائے استفتاح پردھنی ہے نماز فرض ہوخواہ غیر فرض نمازی اکیلا ہوخواہ امام خواہ مقتدی ابتداء سے امام کے ساتھ ملا ہو یا در میان میں۔ ۱٤١٨/١١/٢٥ هـ

جرر کعت میں ثناشروع میں پڑھنی چاہیے یانہیں؟ شفق الرحمٰن لاہور

🖝 : قضاءنماز میں فرضوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورۃ ملانی حیاہیے یا کہ ہیں؟ محمة عثان غنى لا هور

المراد ال

🖝 : ایک آ دمی دویا تنین رکعت والی نماز پڑھتا ہے ایک رکعت میں وہ سورۃ نصر پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں وہ

آخری تین صورتیں پڑھتاہے کیا بینمازخلاف سنت ہے؟

🖝: درست ہے معتدرک حاکم ۱/۳۰۵ میں ہے رسول اللہ ﷺ نے وتروں کی دوسری رکعت میں ' فُلْ یابھا المكفرون "يراهي اورتيسري ركعت بين" قل هو الله أحد" اورمعوذ تمن تينول سورتين پرهيس - بال رسول الله ﷺ

کاعام اورا کثر معمول آخری رکعت کو پہلی رکعات کی بنسبت حجو ٹی کرنے کا ہے۔ ۲۱۷/۱۲/۲۳ هـ

🖝 : کیانماز کی ہررکعت شروع کرنے سے پہلے (مرادسورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے ) تعوذ ضروری ہے علامہ

ناصرالدین البانی کا کہناہے ہررکعت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللّٰہ پڑھنی چاہیے؟ ۔ ۔ ۔ حافظ محمد فاروق تبتّم

عَ: آيت كريم ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ [ يس جب تو قرآ ك یڑھے تو پناہ مانگ ساتھ اللہ کے شیطان مردود سے آئے کے عموم سے شیخ البانی حفظہ اللہ سبحا نہ و تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے۔

->1819/71/4

## غيرنمازي كالقمه قبول كرنا

عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ . الْحديث وفيه : فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلُّ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْآنْصَارِ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ : هُوَ يَشْهَدُ انَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوْا نَحْوَ الْكَعْبَةِ . ١هـ رَوَاهُ الْبُخَارِى فِي بَابِ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ الخ مِنْ كِتَابِ الصَّلاَةِ.

<sup>🚺 [</sup>النحل ٩٨ پ١٤]

## نماز بإجماعت

نماز با جماعت کب فرض ہوئی۔ کیا مکہ میں نماز جماعت کے ساتھ د ثابت ہے یائہیں؟ عبدالغفور ولدعبدالحق لا ہور 15/4/97

عصن المهمرمه میں بھی رسول اللہ ﷺ اپنے سحابہ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے تھے امامت جریل ﷺ والا واقعہ اور آیت ﴿ وَلاَ تَجْهَوْ بِصَلاَ تِلْكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴾ کا شان نزول پھر ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْلَكَ نَفَرًا وَلَا تَبْعُونَ الْقُرْ آنَ ﴾ [اورجس وقت پھیر لائے ہم طرف تیری جماعت جنوں میں سے سنتے تھے قرآن ] کا سبب نزول اس چیز کے دلائل ہیں۔ باقی نماز میں جماعت فرض ہونے کی تاریخ اس وقت مجھے یا دہیں۔ قرآن ] کا سبب نزول اس چیز کے دلائل ہیں۔ باقی نماز میں جماعت فرض ہونے کی تاریخ اس وقت مجھے یا دہیں۔

ت: پہلی صف مکمل ہوجانے کے بعد آنے والے نمازی کے لیے کیا تھم ہے؟ کیاوہ پیچھے اکیلا ہی کھڑا ہوجائے یا کسی نمازی کو تھیے اللہ ہی کھڑا ہوجائے یا کسی نمازی کو تھیے کے ۔اَقْرَبُ اِلَی الصَّوَابِ کون ساموقف ہے۔وضاحت فرمائیں؟

بلال احمر قريثي شرقيور كلال شيخو بوره

جے: اکیلائی کھڑا ہوجائے اگرکوئی آ دمی بعد میں ساتھ لل گیا توفیبھا ورنہ جتنی رکعات اس نے اسکیلے پڑھی ہوں اتن رکعات اس نے اسکیلے پڑھی ہوں اتن رکعات الحمد کا فرمان ہے۔ ﴿ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَلْيُعِدْ

٠ بخاري شريف \_ كتاب الصلوة \_ باب التوجه نحو القبلة ♦ بني اسرائيل ١١٠ پ٥١ ◘ [احقاف ٢٩ پ٢٦]

الم كتاب الصلوة / نماز كرمائل المنظمة صَلاتَهُ ﴾ • الكي صف سے آ دمي تھينچنے والى روايت كمزور ہے نيز'' پہلى صفول كو پورا كرو جونقص ہووہ آخرى صف ميں ہو''والی روایت کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم م

🖝 :اگرنماز با جماعت ہور ہی ہوصف مکمل ہونے کی صورت میں کس طرح صف میں شامل ہواجائے گا؟

عباس اللى ظهير سيغلائث ٹاؤن سر گودھا

🖝 : اس صورت میں اکیلاصف کے پیچھے کھڑ اہو جائے اورا گر کوئی آ دمی ساتھ مل جائے تو فَبِهَا ورنہ جنتی رکعات اکیلا پڑھے اتنی امام کے سلام کے بعد اٹھ کر پڑھ لےصف سے آ دمی کھینچنے دالی روایت کی سند کمزور ہے اور ﴿ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَلْيُعِدْ صَلاتَهُ ﴾ • [جوصف کے بیچھے اکیلانماز پڑھے تو وہ دوبارہ نماز لوٹائے ] صحیح حدیث ہے۔ ۔ ۱٤١٤/٧/٢٣ هـ

[ بعض علاء کا خیال ہے''اگرصف میں جگہ ہے تو بیچیے اسلیے آ دمی کی نماز نہیں ہوتی اور اگرصف میں جگہ نہیں ہے تو بیہ اضطراری کیفیت ہوگی ایسی صورت میں اسلے ہی کھڑے ہوجا نا چاہیے نماز ہوجائے گی کیونکہ اگلی صف میں کسی مقتدی کو پیچھے کھنیچنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں 🗨 🛮

بعض اوقات مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں توصفیں مکمل ہو چکی ہوتی ہیں اگلی صف میں جگہنیں ملتی کیا وہ آ دمی اکیلاصف میں کھڑا ہوجائے تواس کی نماز ہوجائے گ؟ محمد قاسم بن محد سرور

🖚 : ابو داو د ، ترمذی دغیره میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے :﴿ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَلْيُعِدْ صَلاقته ﴾ [جوصف كے يیچے اكيلانماز پڑھے وہ اپن نمازلوٹائے ] اوربعض روايات ميں ہے ﴿فَلاَ صَلاَّةَ لَهُ ﴾ ك لفظ بھی وار دہوئے ہیں لہٰذا آپ کی مسئولہ صورت میں آ دمی اکیلا ہی صف میں کھڑا ہوجائے بعد میں کوئی اور آ دمی آ کر ساتھ مل گیا تو فیبھا ورنہ جتنی رکعات اس نے اکیلے پڑھی ہیں اتنی دوبارہ پڑھ لےامام کےساتھ سلام نہ پھیر لےانگلی صف ہے آ دی کھینچنے والی روایت کمزور ہے پھروہ ﴿ أَلا َ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ ﴾ الخ [ کیاتم فرشتوں کی طرح صفین نہیں بناتے 🗨 کے منافی بھی ہے اس صورت میں دوآ دمیوں کے جماعت کے وقت مقتدی کے امام کے ساتھ کھڑے ہونے یاعورت کے اسکیے ہی صف کے بیچھے کھڑنے ہونے پر قیاس کرنامع الفارق ہے پھریہ قیاس مذکور

<sup>◘</sup>ترمذي ، ابوداود [ابواب الصفوف باب الرجل يصلي وحده خلف الصف}◘[ابوداود \_ ابواب الصفوف \_ باب الرجل يصلي خلف الصف وحده] [ارواء الغليل ص ٣٢٩ ج٢] [صحيح مسلم \_ كتاب الصلوة باب الامر بالسكون في الصلوة سنن نسائي \_ كتاب الامامة \_ باب حث الامام على رص الصفوف ج١ ص٩٣]

ا کیٹ خص مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے پہلی صف مکمل ہو چکی ہو۔ وہ تنہا نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ ﷺ کا فرمان نظر آتا ہے کہ کوئی شخص تنہاصف کے پیچھے نماز نہ پڑھے اورا گرکوئی تنہا نماز نہ پڑھے تو جماعت جارہی ہے کیاوہ صف اول ہے آدی کھینچ سکتا ہے یانہیں۔اگر نہیں تو وہ تنہا نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟

ابوعبدالقدوس كوث ميان مجمدا كرم شاه بلاول

ابو داود کی حدیث ﴿ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ اَتِمُوا الصَّفَ الْمُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِی یَلِیْهِ ، فَمَا کَانَ مِنْ نَقْصِ فَلْیَکُنْ فِی الصَّفَ الْمُؤَخَّوِ ﴾ [ پہلی صف کو کممل کرو پھر جواس کے ساتھ الی ہے اور جوکوئی فقص ہولی وہ آخری صف میں ہو ] می مجل کرتے ہوئے وہ اکیلا ہی صف کے بیچھے کھڑا ہوجائے اگر کوئی اور آدی اس کے ساتھ آکر کل جائے تو فبھا ورنہ جننی رکعتیں اس نے اکیلے پڑھیں امام کے سلام پھیرنے کے بعدان کا اعادہ کرے کیونکہ ابوداوہ ترفی اور منداحمہ میں صدیث ہے: ﴿ وَأَى وَسُولُ اللهِ ﷺ وَجُلاً یُصَلِّی خَلْفَ الصَّفَ وَحْدَهُ فَامَرَهُ اللهِ عَلَیْ وَمُلَا بَی نَمَاوَ ہُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الف نمازی آ دمی ہے۔ گربعض اماموں کی اقتداء میں نماز صرف اس لیے ادا نہیں کرتا کہ ان کے پیچھے نماز پر صفتے ہوئے اس کا دل مسلسل دکھتار ہتا ہے۔ دوران نماز اس کی بے چینی اپنی انتہاء کو چھور ہی ہوتی ہے۔ امام ایک موحد مسلمان ہے جبکہ اس مصلّی پر کوئی اور امام نماز پڑھائے تو الف نماز میں لذت وراحت محسوس کرتا ہے۔ کیا فہ کورہ صورت حال کے باوصف الف اس موحد امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرعاً پابند ہے؟ جواب اگر اثبات میں ہوتو الی نماز درجہ قبولیت کو پہنچ سکتی ہے جس کے دوران میں نمازی ، امام کے پیچھے سے بھاگ جانے پرتلا ہوا ہوا مام کے ساتھ کی اختلاف اور عناد بھی بالکل نہیں ہے۔

محمد یق لالہ موئی اختلاف اور عناد بھی بالکل نہیں ہے۔

محمد یق لالہ موئی 17 اکتوبر 1990

<sup>•</sup> مفهوماً ابن ماجه وغيره • [سنن ابي داود كتاب الصلوة باب تسوية الصفوف] • [ابوداؤد-ابواب الصفوف\_ باب الرجل يصلى وحده حلف الصف.]

: هَلْ يَوُمُّ الرَّجُلُ الْمَعْذُورُ الَّذِيْ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَالْحَالُ اَنَّهُ لَيْسَ فِيْ قَوْمِهِ رَجُلٌ اَكْثَرَ حِفْظًا لِلْقُرْآنِ وَلاَ اَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ مِنْهُ.

[ کیامعذور آ دمی امامت کرواسکتا ہے جس کے بیثاب کے قطرے گرتے ہوں اور حالت بیہو کہ قوم میں اس سے زیادہ نہ کی کوئی سنت کا عالم ہے ]

عبدالظا ہرنور ستانی

عَ : يَجُوزُ لَكِنَّ الْآوْلَى وَالْآفْصَلِ أَنْ يَوُمُّ غَيْرُهُ [جائز بِلِيكن بهتر اور افضل يه ب كه كوئى اور جماعت كروائ ]

علی ایس کور میں اسلام اسلام کور کے کا نماز جامعہ اشر فیہ میں پڑھی اور بعد میں جناب مولا ناعبدالرحمٰن صاحب سے ملاقات کاشرف حاصل ہوا آپ کا رقعہ میں ساتھ ہی لایا ہوا تھا میں نے آپ کا جواب ان کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے من کر جھے سے کہا کہ قرآن میں آیت ہے ہو وَ اِذَا قُوِیَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَ اَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ مُوْحَهُوںَ ﴾ الاقات کا مراز کی کتاب احسن الکلام جو کہ دوجلدوں میں ہے الاام طالعہ کریں آیت کی وضاحت جومولا نا سرفراز صاحب نے کی ہے اس کی روشی میں آپ مندرجہ بالا آیت کو پڑھ لیس ایسا جواب دیں جس کا جواب انہوں نے اپنی کتاب میں نہ دیا ہو۔ مولا نا عبدالرحمٰن صاحب نے جھے سے کہا کہ انہیں کھوں کہ آپ کا جواب من کر دل خوش ہوا۔ آپ کے اظامی کا پیۃ لگا جس سے دل خوش ہوالیکن اتنی بات رہی کہ وبات میں نے ان کو کہی تھی وہ نہیں پنچائی جس کے بارے میں جناب کو یہ کھینا پڑا نیز مولا نا صاحب نے فرمایا کہ وران کی مندرجہ بالا آیت کا جوعام منی ہا ہو سے لاف کرنے کے لیے اگر کوئی حدیث لا کیس تو تی جھی ہوا ورصر کے قرآن کی مندرجہ بالا آیت کا جوعام منی ہا ہی سے اس کے خلاف کرنے کے لیے اگر کوئی حدیث لا کیس تو تھے بھی ہوا دوسر کے جو بات میں اور یہ تھی فرمایا کہ سورت فاتحہ خلف الا مام رفع الیدین سے اہم مسئلہ ہوا وران دور (مولا نا عبدالرحمٰن صاحب جامعہ اشر فیدوالوں نے) یہ تھی فرمایا کہ سورة فاتحہ خلف الا مام کر ہوگی۔ کا شاندا سے ان کہ بی تھی فرمایا کہ سورة فاتحہ خلف الا مام

رفع اليدين ہے اہم مسلد ہے اور نازک مسلہ ہے اس لیے بحث جوہوگی سورۃ فانحہ خلف الا مام پرہوگی''۔

ي كتاب الصلوٰة / نماز كرمائل بي كالمنافية / نماز كرمائل بي كالمنافية / نماز كرمائل بي كالمنافية المنافية المناف

اس سے پتہ چلا کہ حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب جامعداشر فیہ والے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس لیے برائے مہر بانی آپ جواب ان کے اپنے دست مبارک سے کھوا کر بھیجا کریں ور نہ وہ پہلے کی طرح پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے میری بات ان تک نہیں پہنچائی لہذا آئندہ آپ جواب ان کے اپنے ہاتھ سے کھوا کر بھیجیں۔

ر ہا مسئلہ کی اہمیت ونزاکت والا معاملہ تو حضرت الا مام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا مسئلہ تو فاتحہ خلف الا مام سے بھی کہیں بڑھ کراہم اور نازک ہے اس لیے بات چیت ہوتو حضرت الا مام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کے موضوع پر ہوتا کہ فاتحہ خلف الا مام سمیت تمام اختلافی مسائل حل ہوجا ئیں فاتحہ خلف الا مام پر بات چیت کی صورت میں تو صرف یہی ایک مسئلہ حل ہوگا نیز تقلید کا وجوب ثابت ہونے کی صورت میں بندہ نے مقلد بھی ہوجانا ہے جس کا مولا نا موصوف کو دنیا و آخرت میں بہت ہی زیادہ فائدہ بہنچ گا۔ان شاء اللہ تعالی

تو خیرکوئی بات نہیں اگر وہ فاتحہ خلف الا مام کے موضوع پر بی بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑے فائدے کو بی زیادہ فائدے کو بی زیادہ فائدے کرتا ہے تو آپ نے لکھا'' میں نے آپ کا جواب ان کو پڑھ کرسنایا انہوں نے سن کر مجھ سے کہا کہ قرآن میں آیت ہے ﴿ وَإِذَا قُوِیَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَ اَنْصِتُوْا لَعَمَّوُ مَا لَا مَ مَوْلَا مَا مِرْ از صاحب کی کتاب احسن الکلام جو کہ دو جلدوں میں ہے اس کا مطالعہ کریں' الخ۔

توصحترم کتاب احسن الکلام کا بندہ نے پہلے بھی گئی دفعہ مطالعہ کیا ہوا ہے اور آپ کا یہ خط جہنچنے پر میں نے اس کتاب کے مذکورہ بالا آیت مبارکہ سے متعلق باب کوایک دفعہ پھر بڑی توجہ سے پڑھا تو اس سارے باب میں جو پچھ بیان کیا گیا اس کا عاصل کل تین چیزیں ہیں۔ (۱) مذکورہ بالا آیت مبارکہ نماز کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ برا) الاستماع کامعنی ہے الاصغاء اور الانصات کامعنی ہے السکو ت مع الاستماع۔ (۳) اس سے سرأ اور جمرأ دونوں طرح قرءات (پڑھنے) کی ممانعت نگلتی ہے۔ میں نے صاحب احسن الکلام کی طرف سے اس آخری اور تیسری چیز پر پش کر دہ مواد پرکافی غوروفکر کیا گر مجھے اس مواد میں کوئی ایک جملہ بھی ایسانہیں ملا جو آیت کے سرأ قرأ ت (پڑھنے) کی ممانعت پر دال ہونے کی فی الواقع دلیل بن سکے اس لیے آپ مولانا موصوف سے مؤ دبا نہ عرض کریں کہ وہ کوئی الی دلیل پیش فرما ئیں جس سے مذکورہ آیت مبارکہ کا سرأ قراء ت (پڑھنے) کی ممانعت پر دلالت کرنا فی الواقع الیکی دلیل پیش فرما ئیں جس سے مذکورہ آیت مبارکہ کا سرأ قراء ت (پڑھنے) کی ممانعت پر دلالت کرنا فی الواقع شکے۔

کاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل میں جو سے میں اس مجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ ۲۰ مارچ بروز بدھ عصر کی اس مجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ ۲۰ مارچ بروز بدھ عصر کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے بیان فر مایا کہ جو محف سورۃ فاتحہ امام کے بیچھے پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کے انگارے دیئے جا کمیں گے۔ جس میں مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ اس مسئلہ کی قرآن وحدیث سے وضاحت فر ماکر عنداللہ ماجور ہوں۔

دانامحہ رشید میں بازار کلا سوالہ تحصیل پسرور 21/3/96

تو سعد بن الی وقاص اور عمر بن خطاب رصی الله عنهماوالی بید دونوں روایتیں کمزور ہیں پھرمولوی صاحب والی بات ''د'جو شخص سورۃ فاتحدامام کے بیچھے پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کے انگارے دیئے جائیں گے''ان دونوں روایتوں میں بھی نہیں ہیں جیسا کہ ان کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے۔واللہ اعلم میں بھی نہیں ہیں جیسا کہ ان کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے۔واللہ اعلم

ت نما حُكُمُ قِرَاءَ قِ الْمَامُوْمِ لِلْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ أَمْ اَنَّهَا سُنَّةٌ؟ [امام كے پیچے سورة فاتحہ کی قراءة مقتری کے لیے کیا تھم رکھتی ہے کیادہ اس پر واجب ہے یاست؟]

صلاح بن عايض الشلاحي الكويت ٢٦ ربيع الاول ١٤١٦هـ

ص ﴿ وَاجِبَةٌ [ واجب ہے كيونكه رسول الله ﷺ كافر مان ہے ﴿ لا صَلُوة لِمَنْ لَمْ يَقْرَ أَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ • جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس كی نماز نہيں صحیح ابن خزيمہ ميں رسول الله ﷺ كاصاف فر مان مقتدى كے ليے، ﴿ عن

ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل كي كالمنافق المنافق المناف ابي هريره ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ لاَ تُجْزِئُ صَلُّوةٌ لاَ يُقْرَا فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ فَانْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَخَذَ بِيَدِى وَقَالَ إِقْرَأُ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ يَا فَارِسِيْ ﴾ ٥رسول الله على فرمايا: جسنماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ کفایت نہیں کرے گی ابو ہر پرہ ﷺ کہتے ہیں میں نے کہاا گر میں امام کے پیچھے ہوں؟ آ پ نے میراہاتھ بکڑ ااور فر مایا اے فارس اپنے نفس میں پڑھا کر۔ تو ان احادیث سے پیتہ چلاا مام ہومقتدی ہومنفر دہو سب پرسورة فاتحه پڑھنالازم ہے آ

🖝 : سورة فاتحدامام کے پیچھے پڑھنے کے متعلق کیا پیسورة فاتحہ فرض ہے؟اگرمقتدی یاامام نہ پڑھے تواس کی نماز ہو جاتی ہے؟ عبدالواحد گوجرانوالہ 29/1/87

رسول الله ﷺ كافرمان ہے: 'دنہيں كوئى نمازاس كى جس نے نه پڑھى فاتحة الكتاب'' 🚾 ١٤٠٧/٦/١هـ و : سورة فاتحدامام سے پہلے یاامام کے ساتھ یا بعد میں ان تینوں صورتوں میں کون کی صورت افضل ہے؟ أقبال صديق مدينه منوره

ورة فاتحه کا پڑھنا ضروری ہے امام سے پہلے ، امام کے ساتھ ادر امام کے بعد نتیوں صورتوں میں سے افضل صورت کے متعلق کوئی نص میں خیس ۔ ۱٤١٢/٨/١٥ هـ

🖝 : بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں سکتے تین ہیں اور جو درمیا نہ سکتہ ہے بعنی سور ۃ فاتحہ کے بعد والا جولوگ نماز کے درمیان میں آتے ہیں یعنی جب امام قرات کرتا ہے وہ آ کرامام کی قرات کو سنے کیونکہ قر آن حکیم میں آیا ہے جب قر آن پڑھا جائے اس وقت سکوت اختیار کیا جائے اور پھر جب امام اپنی قرات مکمل کرے یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد آنے والا مخف سور ۃ فاتحہ پڑھے اور سکتہ بھی اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ وہ مخف سور ۃ فاتحہ آسانی سے پڑھ لے اگر الیابی ہے جومیں نے تحریر کیا ہے تو وضاحت کریں؟

🚗 : بلاشبه نماز کے قیام میں دویا تمین سکتات ثابت ہیں تکبیرتح بیمہ اور قرات فاتحہ کے درمیانی سکتہ کا برائے دعائے استفتاح اور بقذر دعائے استفتاح اللهم باعد بینی الخ ہونا تو ثابت ہے البتداس کے بعد والے سکتہ کا لمبا ہونا پھر اس کامقند یوں کے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی خاطر ہونا دونوں چیزیں کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہاں مقتدی کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض وضروری ہےخواہ وہ اہام کے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھ لے یا پہلے یا بعد۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>◘[</sup>صحيح ابن خزيمه ج١ ص٢٤٨] ۞صحيح البخاري [الاذان ـ باب وجوب القراء ة للامام والماموم في الصلوات كلها \_ مسلم \_ الصلاة \_ باب و حوب قراءة الفاتحة في كل ركعة]

كاب الصلوٰة / نمازك سائل كالمنظمة المنظمة المن

آیت مبارکہ ﴿وَإِذَا قُرِیَ الْقُرْانُ النع ﴾ میں صرف انصات واستماع کا حکم ہے اس میں قرات قرآن کے وقت سامع کے سرأ قرآن پڑھنے کی نہ نہی ہے نفی نہ مطابقة نه تضمنا نه التزاماً۔ ۱۲۰ صفر ۱۶۰ هـ

ص: حدیث میں ہے آپ ﷺ دو سکتے کیا کرتے تھا لیک تکبیر تحریمہ کے بعد اور دوسرا قرات کے بعد آج کل علماء

اس رعمل نہیں کرتے ،حالانکہ اسکافائدہ میہ ہے کہ پیچھے ہے آنے والا اس سکتہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ سکتا ہے؟ محمسلیم بث

ت دیث پر مل کرناچا ہے مگر جوفائدہ آپ نے ذکر کیا وہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔واللہ اعلم ۲۲/۱۱/۲۲ هـ

جب امام نماز پڑھار ہا ہوتو مقتدیوں کے لیے کیا تھم ہے کہ سورۃ فاتحد کس وقت پڑھیں؟

ابوسعدمنصور شلع أيبث أبادصوبه سرحد

جے: رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿لاَ صَلُوهَ لِمَنْ لَمْ يَقُواْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ جمس نے سورة فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں تو مقتدی کے لیے بھی نماز میں سورة فاتحہ پڑھنے پڑھنے کے ساتھ پڑھے خواہ دہام کے سورة فاتحہ پڑھنے کے ساتھ پڑھے خواہ پہلے خواہ بعد شریعت نے مقتدی کوان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا پابند نہیں بنایا۔

کے ساتھ پڑھے خواہ پہلے خواہ بعد شریعت نے مقتدی کوان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا پابند نہیں بنایا۔

18 \ 19/11/74

ے: امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا کون ساطریقہ ٹھیک ہے ذیل میں چنداحادیث پیش کرتا ہوں۔وضاحت فرمائمیں کیا پہٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہیں توان کےمطابق فاتحہ پڑھنی جاہیے؟

(۱)سمرہ بن جندبﷺ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ دوسکتے کرتے تھے ایک اس وقت جب صلاقہ شروع کرتے اور ایک اس وقت جب آپ ﷺ قرات سے فارغ ہوتے۔

(۲)عبداللہ بن عمروه فرماتے ہیں۔صحابہ ، آپ ﷺ کے پیچھے اس وقت پڑھتے جب آپ ﷺ خاموش رہتے پھر آپﷺ پڑھتے توصحابہ ، کی تنہیں پڑھتے تھے جب آپ ﷺ خاموش ہوجاتے تو پھر پڑھتے تھے۔

(س) آپ ﷺ نے خطبہ میں فرمایا : جو شخص امام کے ساتھ صلاۃ پڑھ رہا ہواسے جا ہے کہ جب امام سکتہ کرے تو امام سے پہلے ہی سورۃ فاتحہ پڑھ لے۔

(۴) حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں: امام کے دوسکتے ہوتے ہیں ان دونوں میں سورۃ فاتحہ کی قرات کولوٹ لو۔

(۵) جب امام سورة فاتحه پڑھے توتم بھی سورة فاتحه پڑھواوراس سے پہلے پڑھو۔ برائے مہر بانی مندرجه بالا روایات کی

وضاحت فرمائیں۔اکثرعلاءکرام دوسکتہ نہیں کرتے کیا دوسراسکتہ کرنا چاہیے مانہیں؟ ملک محمد یعقوب ہری پور 18/2/90

❶صحيح بخاري\_كتاب الاذاك\_باب وجوب القراء ة للامام والماموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر و ما يجهر فيها وما يخافت

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب الصلوة / نماز كسائل كالمنظمة المنافقة الم

اس سوال میں مندرج روایات سے متعلقہ جوابات ترتیب وارینیج لکھے جاتے ہیں بفضل اللہ تعالی وتو فیقہ۔

(۱) دوسکتوں سے متعلق سمرہ بن جندب رہے والی روایت ضعف ومعلول ہے کیونکہ اس کی سند میں حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں ان کے متعلق تقریب میں لکھا ہے' و کان پر سل کٹیر اویدلس ''(۲۹) بیکٹر ت سے ارسال اور تدلس کیا کرتے تھے اور اس مقام پر انہوں نے ساع کی تصریح نہیں فرمائی اس اجمال کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہوں تو ارواء الخلیل (۲۸ سے ۲۸ سام کا درسلسلہ ضعفہ (۲۵ سے ۲۵ سے ۲۵ سے ۵ کیے لیں۔

(۲) عبداللہ بن عمر و بن عاص کی یہ روایت قرات کے دوران وقفات وسکتات سے متعلق ہے جیسا کہ اس کے الفاظ سے ظاہر ہے اور آیات کے درمیان وقفات رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں تو عبداللہ بن عمر وہ کی اس روایت سے دوسکتوں پر استدلال درست نہیں یا در ہے تحریمہ کے بعد اور قرات سے پہلے والاسکتہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت سے۔

(۳)اس کی ایک سند میں ابن لہیعہ اور دوسری سند میں ثنی بن صباح ہیں بید دونوں ضعیف ہیں برسبیل حنزل اگر تشلیم کرلیا جائے کہ بیر دوایت حسن لغیر ہ ہے جبیہا کہ صلاق اسلمین والے کی عبارت سے واضح ہے تو بھی اس سے دو سکتے ثابت نہیں ہوتے اس سے تو صرف ایک ہی سکتہ ثابت ہوتا ہے جو قرات سے پہلے ہوتا ہے اوراس سکتے پرتمام امام ممل کرتے

رم) پیروایت موقوف ہے اور موقوف جمت نہیں کیونکہ جمت اللہ تعالی کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت ٹابتہ ہے پھر ابو ہریرہ ﷺ کا ایک قول تو یہ ہے اور دوسرا قول وہ ہے جس کو آپ نے نمبر پانچ میں ذکر کیا ہے اور اس میں ابو ہریرہ ﷺ کا ایک قول تو یہ ہیں'' واسیفہ'' اور اس سے (امام سے) پہلے پڑھاؤ' اگر ابو ہریرہ ﷺ دوسرے سکتے میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہوتے تو مقتدی کوامام سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا تھم نہ دیتے تو اس روایت سے بہت چلا کہ نمبر چاروالی روایت کو ابو ہریرہ ﷺ کی طرف منسوب کرنا بعض راویوں کا وہم ہے وہ تو ابوسلمہ – رحمہ اللّٰہ تعالیٰ – کا قول ہے جے غلطی سے کسی راوی نے ابو ہریرہ ﷺ کا قول بنادیا ہے ۔ واللہ اعلم

(۱) ماذا موقف الشيخ الالباني حفظه الله حول القراء ة خلف الامام وما كتبه في هذا الموضوع في رسالته النافعة الشهيرة صفة صلاة النبي و من صفحة ٩٨ الى صفحة ٩٨؟ (٢) جهر المؤتمين بقولهم سبحان ربى الاعلى فيما يقرأ الامام سبح اسم ربك الاعلى هل

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



يجوز ؟

### بسم الله الرحمن الوحيم

من عبدالمنان النور فورى إلى أخيه الشاهد الخانفوري حفظهما الله تعالى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما بعد! فقد وصلني منك مكتوب سألتني فيه عن شيئين:

الاول: موقف الشيخ الالباني حفظه الله تعالى حول القراء ة خلف الامام وما كتبه في هذا الموضوع في رسالته النافعة الشهيرة صفة صلاة النبي على من صفة 2 الى صفحة ٨٢.

الثانى: جهر المؤتمين بقولهم: سبحان ربى الاعلى. حينما يقرأ الإمام سبح اسم ربك الاعلى، وكذا جهرهم بأجوبة بعض الآيات التي سئل فيها عن شيء.

#### الجواب عن السؤال الأول

(۱) إن الشيخ حفظه الله تعالى ادعى أن القراء ة وراء الإمام فى الجهرية ولو كانت قرائة الفاتحة منسوخة ، وذالك انه ذكر عنواناً بقوله: نسخ القراء ة وراء الإمام فى الجهرية. لكنه لم يأت بما يثبت دعواه هذه كما سترى إن شاء الله تعالى.

(٢) ان في قوله: وكان قد أجاز للمؤتمين ان يقرؤوا بها اى بالفاتحة وراء الامام في الصلاة الجهرية حيث كان في صلاة الفجر الخ (٩) تقصيرا واضحا لان هذا الحديث نص صريح في ان النبي على قد اوجب قراء ة الفاتحة وراء الامام في الجهرية ايضا ، فان النبي على قد علل قوله في هذا الحديث: لا تفعلوا الا (ان يقرأ أحدكم) بفاتحة الكتاب. بقوله فيه: فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

وهذا التعليل الجليل من النبى الخليل - عليه صلوات الله الوكيل - يفيد الوجوب لا الجواز ايها الاخ النبيل اسعدنا الله سبحانه وتعالى بالاجر الجزيل.

والشيخ حفظه الله تعالى قد رجع عن هذا التقصير ، وقال بوجوب قراء ة الفاتحة على المقتدى وراء الامام في الجهرية ايضاً حيث كتب في تلخيص صفة الصلاة : ويجب على محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

# كاب الصلوة / نماز كرسائل كالمنظمة المنظمة المن

المقتدى ان يقرأها وراء الامام في السرية ، وفي الجهرية ايضاً ان لم يسمع قراء ة الامام ،او سكت هذا بعد فراغه منها سكته .الي آخر ما ذكرت في المكتوب .

فقد اصاب حفظه الله تعالى في رجوعه عن القول بالجواز الى القول بالوجوب وعن القول بالنسخ في الجهرية الى القول بالاحكام وعدم النسخ فيها ايضا ، وقد اصاب ايضا في قوله : وان كنا نرى ان هذا السكوت لم يثبت في السنة .

لكنه اخطأ اجره الله تعالى فى قوله: ان لم يسمع قراء ة الامام: فان الحديث الذى اشرنا اليه من قبل، وكتبه الشيخ حفظه الله تعالى اول ما كتب تحت عنوان نسخ القراء ة الخ فى صفة الصلاة يوجب قراء تها على المقتدى وان كان يسمع قراء ة الامام، وكذالك غيره من الاحاديث، وهذا لا يخفى.

(٣) وما كنا نحتاج بعد هذا الى ان نتكلم على ما كتب الشيخ حفظه الله تعالى بعد بقوله: ثم نهاهم عن القراء ة كلها في الجهرية ، وذالك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراء ة الخ (٨٠) لكن نريد ان تستفيد ، فنقول: ان في الاستدلال بهذه الاحاديث على مطلوبه المذكور نظراً من وجوه.

الاول ان لفظ: فانتهى الناس عن القراء ة الخ من كلام الزهرى رحمه الله تعالى وليس من كلام ابى هريرة في قال المحدث المباركفورى فى شرح الترمذى رحمهما الله تعالى: قال الحافظ فى التلخيص الحبير: وقوله: فانتهى الناس. الى آخره مدرج فى الخبر من كلام الزهرى بينه الخطيب، واتفق عليه البخارى فى التاريخ، وابوداود، ويعقوب بن سفيان، والذهلى، والخطابى، وغيرهم. انتهى.

الثانى انا سلمنا انه من قول ابى هريره الله كما هو تحقيق الشيخ حفظه الله تعالى لكن ليس فيه : فانتهى الناس عن القراء ة مع الخ ، وانما فيه فانتهى الناس عن القراء ة مع الخ ، وبين اللفظين فرق واضح .

وانما اريد به فانتهى الناس عن قراء ة ما بعد الفاتحة مع الخ والدليل على هذا نهيه ﷺ

الم الصلوة / نماز كرمائل المنظمة المن

للمؤتمين عن قراءة ما بعد الفاتحة في الجهرية ، وامره لهم بقراءة الفاتحة في الجهرية ايضا ، فالناس انما انتهوا عما نهوا عنه - وهو القراء ة بعد الفاتحة لا عما امروا به وهو قراء ة الفاتحة --

والعام يكون مبنيًّا على الخاص الا ترى ان النبى الله نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس ، وحين تغرب ، ومع ذاللت قال الله : من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس . الحديث ، فالنهى عام ، وحديث : من ادرك الخ خاص فبنى العام على الخاص ، وقد عمل الشيخ حفظه الله تعالى على هذه القاعدة في مواضع كثيرة كما تشهد به كتبه الكثيرة النافعة فكذالك هنا يبنى الحديث العام الذى فيه فانتهى الناس عن القراء ة الخ على الحديث الخاص الذى فيه فانتهى الناس عن القراء ة الخ على الحديث الخاص الذى فيه لا تفعلوا الا الخ .

الثالث ان كلّ واحد من ائتمام المقتدى ، واستماعه ، وانصاته لا ينفى ولا ينافى ان يقرأ فاتحة الكتاب وغيرها وراء الامام فى نفسه سرًّا . نعم هذه الثلاثة تنفى او تنافى جهره بها وراء الامام ، فجهر المؤتم بها منهى عنه لاجل الائتمام ، والاستماع ، والانصات ، ولاجل المنازعة والمخالجة ، وهما انما تتأتيان بجهر المقتدى.

واما قراء ة ما عدا الفاتحة وراء الامام في الجهرية فمنهى عنها لقوله على المقتدى الله النه. فالذي تقضى به الادلة هو وجوب قراء ة الفاتحة سرًّا على المقتدى سواء اقرأها قبل قرأة الامام بها ، ام معها ، ام بعدها ، ام اثناء وقفاته بين آيها لان النبي على قال للمؤتمين : لا تفعلوا الا (ان يقرأ أحدكم) بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

ومما يدل على ان الانصات والاستماع لا ينافيان القرأة سراً ، ولا ينفيانها ان النبي الشيكان يقرأ القرآن في خطبة الجمعة : كما في صحيح مسلم وغيره ، وقد امر النبي شي سليكاً في ان يركع ركعتين اثناء خطبته ، ثم قال : اذا جاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما . اخرجه مسلم .

فهذا الذى يركع ركعتين يقرأ فيهما سرا ، ويستمع للامام وينصت لقراء ته فى الخطبة ، محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ي كتاب الصلوة / نمازك ماكل مي كالمنافقة المنافقة المنافقة

فلا منافاة بين القرأة السرية ، وبين الانصات ، والاستماع ، وانما المنافاة بين الجهر بالقرأة وغيرها، وبين الانصات والاستماع ، ونحن لا نجيز الجهر وراء الامام ، فقد عملنا بما يوجب قرأة الفاتحة وراء الامام ، وبما يوجب الائتمام ، والاستماع ، والانصات ، وبما ينهى عن المنازعة والمخالجة مع الامام .

فان قيل: ان هاتين الركعتين مستثنيتان من عموم حكم الاستماع والانصات لاجل قول رسول الله على: اذا جاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين. الحديث

قلنا: ان قراء ة المقتدى للفاتحة وراء الامام سرا في الجهرية ايضا مستثناة من عموم حكم الاستماع والانصات لاجل قول رسول الله على الاتفعلوا الا (ان يقرأ أحدكم) بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.

وانما قلنا هذا مشياً على طريق الشيخ حفظه الله تعالى ومن وافقه من اهل العلم ، والا فلا استثناء في مسالة الركعتين اثناء الخطبة ، ولا في مسالة قراء ة المقتدى للفاتحة وراء الامام لان الاستثناء يترتب على المنافاة ، وقد عرفت ان لا منافاة بين الاسرار بالقراء ة وغيرها وبين الاستماع والانصات .

الرابع ان اكثر اهل العلم بالحديث قد ذهبوا الى ان حديث: من كان له امام فقرأة الامام له قرأة. ليس بصحيح ، ولا حسن — انظر التفصيل في موضعه — فلا تقوم به الحجة .

سلمنا على سبيل التنزل ان الحديث حسن كما ذهب اليه الشيخ حفظه الله تعالى ومن وافقه لكن نقول: ان العام يبنى على الخاص، فيكون المقصود بالقراء ة فى الحديث قرأة ما بعد الفاتحة بدليل قوله على: لا تفعلوا الا (ان يقرأ أحدكم) بفاتحة الكتاب الخ، وقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وغير ذالك من الاحاديث التى توجب قرأة الفاتحة، فتكون قرأة الفاتحة منهيا فتكون قرأة الفاتحة منهيا عنها فى الجهرية فقط.

وهذا الفرق بين قرأة الفاتحة ، وبين قرأة ما بعدها لاجل ان قرأتها ركن من اركان الصلاة ، محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل من المحالي المحالية ا

وانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .

الخامس ان الشيخ حفظه الله تعالى ومن وافقه لم يأتوا بما يثبت ان احاديث: فانتهى الناس عن القرأة الخ ، و: واذ قرأ فأنصتوا. و: من كان له امام الخ كلها او بعضها متاخّرة عن الاحاديث التي توجب قرأة الفاتحة على المقتدى فلا يسع لهم ادعاء النسخ.

فالحاصل ان النبى الله انكر التشويش على الامام ، والمنازعة والمخالجة معه، وهذه انما تتصوّر بان يجهر المقتدى وراء الامام ، ولم ينكر في قرأة المقتدى وراء الامام بالفاتحة سرًّا ، بل قد أو جبها عليه وراء الامام ايضا بقوله : لا تفعلوا الا (ان يقرأ أحدكم) بفاتحة الكتاب الخ ، وبقوله : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . وغير ذالك من احاديث الباب ، ولم ينسخها في قط ، والله اعلم

#### الجواب عن السؤال الثاني

انك قد علمت ان المؤتم مأمور بالاستماع والانصات حينما يقرأ الامام ومنهى عن التشويش على الامام ، والمنازعة والمخالجة معه ، فلا يجوز له الجهر باجوبة الآيات ايضا وراء الامام ، والله اعلم ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالونى .

كوجرانواله. باكستان ١٤١٠/٧/٢٩هـ

### [بسم الله الرحمٰن الرحيم

ازعبدالهنان نور پوری بطرف برادرمحتر م شامد خانپوری (هفظهما الله تعالی)

آپ كاخط موصول مو چكا ہے، اس ميں آپ نے دو چيزيں يوچھى ہيں:

. (۱)'' قراءة خلف الامام'' کے بارے میں شیخ البانی هفظه اللّٰد کا موقف اور اس موضوع پران کی مشہور کتاب صفة صلاة النبی علی ص ۷۹۔ ۸۲ میں لکھی ہوئی ان کی تحریر۔

(۲) امام جب "سبح اسم ربك الاعلى" كہتا ہے تو مقتد يوں كا بلند آواز سے "سبحان ربى الاعلى" كہنا، اس طرح بعض دوسرى آيات جن ميں كسى چيز كاسوال ہے، مقتد يوں كا ان آيات كا بلند آواز سے جواب دينا۔

TO THE STATE OF TH كم كتاب الصلوة / نماز كماكل

<u>پہلے</u>سوال کا جواب:

(۱) شخ البانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ جہری نماز وں میں امام کے پیچھے قراءت ۔خواہ فاتحہ کی قرات ہو۔ منسوخ ہوچکی ہے،ان کا بیدعویٰ ان کے ذکر کردہ اس عنوان'نسیخ القراء ۃ وراء الامام فی الجهرية''سے

ظاہر ہے۔لیکن جس طرح آپ ان شاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ انہوں نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی جوان کے دعویٰ کوثابت کرسکے۔

(٢) ص 24 پرالبانی صاحب لکھتے ہیں کہ: ''نبی ﷺ جب فجر کی نماز میں تھے تو آپ نے مقتدیوں کو جہری نماز میں فاتحه پڑھنے کی اجازت دے دی تھی''۔

شیخ البانی کا بیقول واضح طور یران کے موقف کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ بیرحدیث ﴿ لا تفعلوا الا (ان يقوأ احدكم) بفاتحة الكتاب فص صرت محدثي على في المام كے بيچے جرى نماز ميں فاتحه پڑھے كوواجب اور فرض مهرایا ہے۔ اور وجوب کی علت بد بیان فر مائی کہ ﴿فانه لا صلوة لمن لم يقوأ بها ﴾ جواسينہيں پڑھے گا

اس کی سی قتم کی نماز نہیں ہوگی۔ • تو برادرم! نبی ﷺ نے فاتحہ پڑھنے کی جوعلت بیان فر مادی ہے( کہاس کے بغیرنماز نہیں ہوتی ) فاتحہ کے جواز کا

نہیں بلکہ وجوب کا فائدہ دیتی ہے۔

مستخ هظه الله تعالى نے اپنی اس کوتا ہی سے رجوع بھی فرمالیا ہے اور جہری نماز میں مقتدی پرامام کے پیچھے قراۃ الفاتحہ کے وجوب کے قائل ہو گئے ہیں چنانچہ اس کتاب' صفة صلاة النبی ﷺ'' کی جب انہوں نے تلخیص کی تو اس

میں لکھا:''سری نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی پر فاتحہ پڑھناواجب ہے، جہری نمازوں میں بھی اگرامام کی قرات سنائی نیدے، یا فاتحہ پڑھکرا مام کچھ دیر کے لیے سکتہ کر ہے تو مقتدی پر فاتحہ پڑھناوا جب ہے'۔

شخ حفظه الله تعالیٰ نے فاتحہ کے''جواز'' ہے''وجوب'' کی طرف اور جہری میں''منسوخ'' ہے''محکم''''عدم لنخ'' کی طرف جور جوع کرلیا ہے یہی درست ہے،ان کی بیہ بات بھی درست ہے۔

''اگر چہ ہمارے خیال میں امام کا بیسکتہ کرنا ( فاتحہ پڑھ کرمقتہ یوں کوفاتحہ پڑھنے کے لیے وقت دینا سنت ہے ثابت نہیں) کیکن شیخ (اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے) کی یہ بات درست نہیں کہ:''اگرامام کی قرات نہ سنے تو پھر

تقتدی فاتحہ پڑھ سکتاہے''۔

● [ابوداود \_ الصلاة \_ باب من ترك القراءة في صلاته \_ ترمذي \_ الصلاة \_ باب في القراءة خلف الإمام]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۳) اس کے بعد ہم مزید ضرورت تو نہیں سمجھتے کہ شخصظہ اللہ تعالیٰ کی بات'' پھرائیک جبری نماز سے نبی ﷺ فارغ ہوئے تو صحابہ کو جبری نماز میں ہرتھم کی قرات سے منع کردیا''۔ پر کلام کریں کیکن آپ کے استفادہ کے لیے کہتے ہیں کہ: شخصظہ اللہ تعالیٰ نے ان احادیث سے جومطلب لیا ہے وہ کئی اعتبار سے قابل نظر ہے:

(١)روايت كالفاظ فانتهى الناس عن القراة الخ "ز برى رحم الله كاكلام بنه كدابو بريه الله كا-

محدث مبار کپوری ترندی (حمهما الله تعالیٰ) کی شرح میں فرماتے ہیں:

'' حافظ ابن حجر نے التلحیص الحبیر میں کہا ہے کہ بیالفاظ: فانتھی الناس الخ روایت میں زہری کی کلام سے درج ہیں اور یہ بات خطیب نے بیان کی ہے، تاریخ میں بخاری نے بھی اس پراتفاق کیا ہے اور ابوداود، لیعقوب بن سفیان، ذہلی اور خطابی وغیرہ بھی اس بات پر متفق ہیں۔ انہی 🍎

(۲) دوسری بات بیہ ہے کہ ہم شخ حفظہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق مان لیتے ہیں کہ بیابو ہر برہ کا ہی قول ہے۔ کیکن اس میں پنہیں ہے کہ''لوگ ہرتشم کی قرات ہے رک گئے'' بلکہ الفاظ بیہ ہیں کہ''لوگ قرات سے رک گئے'' اور دونوں لفظوں میں واضح فرق ہے۔

مطلب یہ ہوگا کہ لوگ مابعد الفاتحہ کی قرات ہے رک گئے ، دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی ﷺ نے مقتہ یوں کو جہری نمازوں میں بھی تھم دیا ہے۔ تو لوگ اس سے نمازوں میں بھی تھم دیا ہے۔ تو لوگ اس سے رک جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ اوروہ تھا فاتحہ کے بعد قرات کرنا، نہ کہ فاتحہ پڑھنے سے بازآ گئے تھے جس کے پڑھنے کا انہیں تھم دیا گیا تھا! اور عام کی بنا خاص پر ہوتی ہے ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ نبی ﷺ نے سورج کے طلوع وغروب کے وقت نماز سے منع فر مایا لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے فر مایا : جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکھت پالی۔ (الحدیث)

تو نہی عام ہےاور حدیث' من ادر **ک** رکعة''الخ خاص ہے،للہذاعام کی بنیا دخاص پررکھی گئی۔ شخ حفظہ اللّد تعالیٰ نے بھی اس قاعدہ کو بہت ساری جگہوں میں اختیار کیا ہے جبیبا کہان کی گئی قیمتی اور مفید کتب ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل كي المنظمة المنظمة

ال پرشاہد ہیں۔للبذایہاں بھی عام حدیث' فانتھی الناس عن القرأة'' الخ کی بنیاد فاص حدیث' لا تفعلوا الا'' الخ پر ہوگی۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ مقتدی کی اقتداء (پیروی) ، استماع (غور سے سننا) اور انصات (خاموش رہنا) ان میں سے کوئی چیز بھی امام کے پیچھے دل میں سری طور پر فاتحہ وغیرہ کے مانع اور مخالف نہیں ، ہاں! یہ نتیوں چیزیں (اقتداء، استماع، انصات) امام کے پیچھے فاتحہ وغیرہ کو جبراً پڑھنے کی مانع اور مخالف ہیں۔ تو مقتدی کا فاتحہ وغیرہ کو جبراً پڑھنا اقتداء، استماع، اور انصات کی وجہ سے منع ہے اور اس لیے بھی کہ جبراً پڑھنے سے امام کے ساتھ مناز عہ (چھینا جھٹی) والی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔

ر ہا جبری نمازوں میں فاتحہ کے علاوہ امام کے بیچھے کھ پڑھنا،تو یہ نبی ﷺ کی اس حدیث سے منع ہے۔ ﴿لا تفعلوا الله الخ کہ فاتحہ کے علاوہ کچھنہ پڑھو۔

تو دلائل کا تقاضا یہی ہے کہ مقتدی پر فاتحہ سری طور پڑھنا واجب ہے خواہ وہ اسے امام سے پہلے پڑھ لے، اس کے ساتھ پڑھ لے، اس کے ساتھ پڑھ لے، اس وقت پڑھ لے۔ کیونکہ نی سے ساتھ پڑھ لے۔ کیونکہ نی سے سے ساتھ پڑھ الا کی سے کوئی پڑھے) فاتحہ الکتاب، کیونکہ جواس کونہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ نئیس سے کوئی پڑھے) فاتحہ الکتاب، کیونکہ جواس کونہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔

ال بات کی دلیل کہ انصات اور استماع سری قرات کے منافی اور مانع نہیں یہ ہے کہ نبی کے جیسا کہ سیجے مسلم وغیرہ میں ہے کہ خطفانی کو اپنے خطبے کے وغیرہ میں ہے کہ خطفانی کو اپنے خطبے کے دوران دورکعت پڑھنے کا حکم دیا، پھر عام حکم بھی ارشاد فر مایا کہ:'' جبتم میں سے کوئی آ دمی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہوتو ملکی دورکعتیں پڑھے''۔

تو یہ جو دورکعتیں پڑھے گاان میں سری طور پر قرات بھی کرے گا،خطبہ بھی سنے گااور خطبہ میں جوآیات پڑھی جا رہی ہیں ان کے لیے خاموثی بھی افتیار کرے گا۔

معلوم ہوا کہ سری قرات کرنا انصات واستماع کے منافی نہیں منافات قرات وغیرہ کو جہراً کرنے اور انصات واستماع کے درمیان ہے۔ جبکہ ہم امام کے پیچھے جہر کو جائز نہیں ہجھتے۔

ہمیں دلیل سےمعلوم ہو چکا ہے کہ امام کے بیچھے فاتحہ پڑھنا واجب ہے،مقتدی کے لیے استماع اور انصات

ہم اس کا جواب بیدیں گے کہ استماع وانصات کے عمومی تھم سے امام کے پیچے جہری نماز وں میں سری قرات کرنارسول اللہ ﷺ کی اس حدیث سے متنیٰ ہے کہ ﴿لا تفعلوا اللا (ان يقرأ احد کم) بفاتحة الکتاب فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها ﴾ (نه پر حومگر بی کتم میں سے کوئی فاتحہ الکتاب پڑھے، بلاشبہ اس آ دمی کی کوئی نماز نہیں جواسے نہ پڑھے)

یہ بات ہم نے شخ حفظہ اللہ تعالی اوران کے موافق علماء کے طریقے پر چلتے ہوئے کی ہے، ورنہ دوران خطبہ دو رکعتوں کے مسئلہ میں کوئی استثناء نہیں، نہ ہی امام کے پیچھے مقتدی کے فاتحہ پڑھنے میں استثناء ہے کیونکہ استثناء تو وہ ہی ہوتی ہوتی ہے جہاں دو چیزیں آپس میں مخالف آ رہی ہوں، اوربہ تو آ پ کومعلوم ہو چکا ہے کہ سری قرات وغیرہ استماع وانصات کے منافی نہیں۔

(۲) چوتھی بات یہ ہے کہ اکثر علماء کے نز دیک روایت' من کان له امام فقراء ة الامام له قراء ة '' (جس کا کوئی امام ہوتو امام کی قراءت اس (مقندی) کی قراءت ہے ) صحیح چھوڑ کر حسن در ہے کی بھی نہیں (تفصیل اس کے مقام پر دیکھئے) لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتی۔

تھوڑی دیر کے لیے ہم شخ حفظ اللہ تعالی اوران کے موافق علماء کے مطابق مان لیتے ہیں کہ بیحدیث حسن ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ عام کی بنیاد خاص پر ہوتی ہے، الہذا حدیث میں قراءت سے مراد'' فاتحہ سے بعد کی قراءت' ہوگی اس کی دلیل نبی ﷺ کی حدیث ﴿لا تفعلوا الا (ان یقرا احد کم) بفاتحة الکتاب النے ﴾ اور ﴿لا صلوة لمن لم یقرء بفاتحة الکتاب ﴾

۔ اوراس کےعلاوہ وہ احادیث ہیں جو فاتحہ کی قراءت کو واجب ٹھہراتی ہیں ،تو مقتدی پر جہری نماز وں میں بھی فاتحہ پڑھنا واجب ہوگا اور فاتحہ کے بعد والی قراءت صرف جہری نماز وں میں منع ہوگی۔

. (۵) پانچویں بات بیہ ہے کہ شخ ھظے اللہ تعالیٰ اور ان کے موافق علاء کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکے جس سے ٹابت ہو

[مسلم\_الحمعة\_باب التحية والامام يخطب]

يَّةُ كتاب الصلوّة / نمازك ماكل المسلوّة / نمازك / نمازك ماكل المسلوّة / نمازك / نمازك

كه(i)''فانتهى الناس عن القراة الخ''(ii)''واذا قراء فانصتوا''(iii)''من كان له امام فقراء ة الخ''

بیساری یاان میں سے بعض احادیث ان احادیث سے متاخر ہیں جو فاتحہ کی قرات کومقتدی پر واجب کرتی ہیں۔ تو جب ایسا ثابت نہیں کر سکے تو ننخ کا دعویٰ کرناانہیں جائز نہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی ﷺ نے جوامام پرتشویش اور منازعہ کا انکار کیا کہ (ما لمی انازع القرآن) تو امام کو تشویش اس وقت ہوتی ہے جب مقتدی امام کے پیچے جمراقر اءت کرے اور مقتدی کا امام کے پیچے سری فاتحہ پڑھنے سے آپ ﷺ نے انکار نہیں کیا بلکہ اے امام کے پیچے پڑھنا بھی صدیث ﴿لا تفعلوا الا (ان يقوأ أحد کم) بفاتحة الکتاب النح ﴾ وغیرہ سے واجب طہرایا، اور آپ ﷺ نے بھی بھی آھے منسوخ نہیں کیا۔ واللہ اعلم دوسرے سوال کا جواب:

بيتوآ پ معلوم كر چكے ہيں كەمقتدى پرامام كى قراءت كے دوران استماع وانصات لازم ہے اور امام پرتشويش، ونزاع ڈالنامنع ہے، لہذا مقتدی کے لیے امام کے پیچھے آیات کا بلند آواز سے جواب دینا بھی جائز نہیں۔واللہ اعلم ] 🖝 : کوئی مسافر مخص مقامی امام کے ساتھ آخری دور کعات میں شریک ہوا۔ اب مسافر صرف اپنی دور کعت ہی ادا کرے گایاوہ چاررکعت والی نماز کی پہلے دورکعتوں کی ادائیگی بھی بعد میں کرے گا اگروہ صرف دورکعت ہی پڑھے گا تو کیا مسافر مخص مقامی امام کے ساتھ پہلی والی دور کعتوں کے ساتھ اپنی قصر نماز ادا کرسکتا ہے بایں صورت کہ امام اپنی حپار رکعات والی نماز بوری ادا کرے گا ورمسافر پہلی دور کعتوں کے بعد سلام پھیر دے گا؟ عبدالقيوم انصاري لا ہور 🖚 : امام شوكاني رحمه الله نيل الاوطار مين بحواله مندامام احمد رحمه الله ج۳ ص۲۰۵ باب اقتداء المقيم بالمسافر لَكِص بِي ُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ إِذَا انْفَرَدَ وَارْبَعًا إِذَا ائْتَمَّ بِمُقِيْمٍ فَقَالَ تِلْكَ السُّنَّةُ وَفِيْ لَفْظٍ آنَّهُ قَالَ لَهُ مُوْسَى بْنُ سَلَمَةَ اِنَّا اِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا اَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ؟ فَقَالَ تِلْكَ سُنَّةُ اَبِيْ الْقَاسِمِ ﷺ وَقَدْ اَوْرَدَ الْحَافِظُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي التَّلْخِيْصِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ أَصْلَهُ فِي مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيْ بِلَفْظٍ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّيْ إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ آبِي الْقَاسِمِ " ١٤٠٧/١٠/٩ هـ [حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے بیان ہے کہ دہ سوال کیے گیے مسافر کے متعلق کہ جب وہ اکیلانمازیڑ ھے

کے کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کے مسائل کے مسائ

امام اگر قراءت لمبی کرد ہے اور مقتدی اکیلانماز پڑھ کرچل دیتو کیسا ہے؟ کیااس وقت معاذبن جبل کے والی عدیث یرعمل کر سکتے ہیں؟ • محمد سلیم بٹ

کوئی امام بھی رسول اللہ ﷺ ے منقول قراءت ہے کبی قراءت میں پیغور ہوسکتا ہے مگر میرے علم میں آج کل کوئی امام بھی رسول اللہ ﷺ کی نماز وں میں قراءت ہے کبی قراءت نہیں کرتا۔

ت ابوعبدالقدوس كوث ميان محمدا كرم اسكتاب؟ ابوعبدالقدوس كوث ميان محمدا كرم شاه بلاول

سنت کےخلاف ہے۔

عمر کی تحدید کتاب وسنت میں کہیں وار دنہیں ہوئی امام اَفْرَ أُوالی حدیث کے معیار پر پوراا تر تا ہوتو جماعت کروا سکتا ہے عمر و بن سلمہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں چھسات سال کی عمر میں جماعت کروائی تھی۔

۸۱/۱۰/۱۸

تابک آ دمی جب متجد میں آتا ہے تو نماز کا سلام پھیردیا جاتا ہے اور پھر پچھ ساتھی اور آجاتے ہیں تو کیاوہ دوبارہ جماعت کرواسکتے ہیں یانہیں اگر کرواسکتے ہیں تو حدیث کا حوالہ دیں؟ محمد یعقوب طاہر مرالی والہ گوجرانوالہ 1/3/94

﴾ : ہاں کرواسکتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَادْ تَكُعُوا مَعَ الرَّا كِعِیْنَ ﴾ [اورتم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو] نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿صَلاَةُ الْحَمَاعَة تَفْضُلُ صَلاَةُ الْفَلَّدِ ﴾ الحدیث [جماعت کے

ركوع كرو] نيز رسول الله ﷺ في فرمايا ﴿ صَلاقُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاقَ الْفَذَ ﴾ الحديث [جماعت ك ساته نماز فضيلت والى به اسكينماز پڑھنے سے ] اس آيت اور حديث ميں پہلى جماعت كى كوئى تخصيص نہيں۔

جرمندرعثانی گوجرانواله کی ایمان جرانواله کی ایمان کی اور مردنه مو؟ میں جماعت کرانے والا تکبیرخود کیے یا بیوی جب که اور مردنه مو؟

عورت کے اذان میاا قامت کہنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث مجھے معلوم نہیں۔

-1817/11/41

محمة صفدرعثاني كوجرانواله

🖝 : پانچ وفت نماز با جماعت مسجد میں جا کرعورت پر بھی فرض ہے؟

ے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیاعورت عورتوں کی امامت کرواسکتی ہے؟ محمد امجد آزاد کشمیر

ت : داڑھی یا سرکے بالوں کوسیاہ خضاب لگانا بڑا گناہ ہے اور ایسے امام جو داڑھی کوسیاہ خضاب لگاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یانہیں اور جس خطیب نے بیٹھ کر خطبہ دینا پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یانہیں اور ایسے خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھنا صحیح ہے یانہیں اور جس خطیب نے بیٹھ کر خطبہ دینا معمول بنالیا ہواس کے پیچھے جمعہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ محمد یعقوب طاہر 12/1/94

ج : داڑھی یا سر کے بالوں کو سیاہ خضاب لگانے ہے رسول اللہ ﷺ نے منع فر مایا سیاہ خضاب لگانے والے کے پیچے بھی بھار نماز تو درست ہیں ہے آپ ﷺ نے بیچے بھی بھار نماز تو درست ہیں ہے آپ ﷺ نے ایک مسئلہ میں نافر مانی کرنے والے کو امامت ہے معزول فر مایا تھا [یمسئلہ باب فی کو اهیة البزاق فی المسجد میں ہے]
المسجد میں ہے]

**ح**: کیابدعتی اورمشرک شخص کے پیچیے نماز ہوجائے گی؟ سیف اللہ خالداد کاڑہ 24/10/97

كافريامشرك كى اقتداء ميس نماز درست نهيس خواه وه اينة آپ كوابل حديث ہى كيوں نه كهلاتا ہو كيونكه الله تعالى

<sup>●[</sup>صحیح بحاری کتاب الحمعة ] ﴿إرواء الغلیل حسن٢٥٥/٢٥٦ ح٩٣ [ابوداؤد\_ الصلاة\_باب امامة النساء اے این خزیمہ نے صحیح کہاہے۔ام سلمہ فالٹھا عورتوں کی امامت کراتی اورصف کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں۔ابن ابی شیبه آئین جزم نے اسے سیح کہاہے۔]

کے کتاب الصلوٰۃ / نماز کے سائل کے التحق کی کاف کتاب الصلوٰۃ / نماز کے سائل کے التحق کی کتاب الصلوٰۃ / نماز کے سائل کے درجہ پر کافر مان ہے ﴿ وَبَاطِلٌ مَا کَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ [جووہ کل کرتے ہیں وہ باطل ہیں ] برعت اگر کفروشرک کے درجہ پر

برعت گراہی ہے جس سے بازر ہنا چاہیے جولوگ ایسی برعتوں میں بہتلا ہوں ان کی صحبت سے دورر ہنا چاہیے جولوگ ایسی برعتوں میں بہتلا ہوں ان کی صحبت سے دورر ہنا چاہیے جولوگ ایسی برعتوں کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک معجد میں آئے جہاں اذان ہو چکی تھی مؤذن نے تشویب کہی (تشویب کا یہاں بیہ مطلب ہے کہ جواس زمانہ میں اہل برعت نے نکالا ہے کہ جب لوگ اذان کے بعد آنے میں در کرتے ہیں تو دوبارہ پکارتے ہیں المصلوة المصلوة یا اقامت کے وقت پکارتے ہیں) یہ نیا طریقہ دائج کرلیا گیا ہے۔ بعض جگہوں اور معجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ اذان کے بعد مؤذن پھر پکارتا ہے اے اللہ کے بندو مسجد میں آؤ آ کرنماز پڑھو، وقت کم ہے، بھلائی کے داستہ کی طرف آؤ مالانکہ اذان کے لفظ بہی ہیں یا ذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ و

تو عبداللہ ﷺ نے کہا کہ اس بدعت کے پاس سے ہم کو نکال لے چل اور وہاں آپ نے نماز نہ پڑھی۔ اس صدیث سے یہ مطلب نکلا کہ ہر بدعت گراہی ہے اور کسی بدعت میں نور نہیں ۔ یعنی وہ مؤ ذن بدعت تھا اور نماز نہ پڑھی۔ یہ تومؤ ذن کی بات ہے اگر امام بدعت ہوتو خود ہی اندازہ لگا ئیں ۔ تنویب کا تھم صرف نماز فجر کی اذان میں ہے یعنی د' اَلصَّلاۃٌ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْم''۔

اب سوال میہ ہے کہ(۱) کیا بدعتی امام کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے یا اجتناب کرنا بہتر ہے؟ (۲) مندرجہ بالاحدیث کی تفصیل درکار ہے کہ مؤ ذن نے کس نماز میں کون می بدعت کی تھی جس کا بیرحوالہ ہے؟ (۳) ذیل کی حدیث میں فست وفجور کی کیا تفصیل ہے؟

ایک صدیث میں ہے کہ ہرمسلمان کے پیچھے نماز واجب ہے وہ فاسق ہویا فاجراور ہرامیر کی اطاعت واجب ہے وہ فاسق ہویا فاجر ۔ لیعنی فسق و فجور والے کے پیچھے بھی ہوجاتی ہے؟ قاضی جمیل احمداز لا ہور

ت المابعد! آپ کا مکتوب موصول ہوا۔ جس کے آغاز میں نہ تو بسم اللہ لکھی گئی اور نہ ہی مکتوب الیہ کوسلام ککھا گیا جناب نے تین سوال کیے جن کے جواب بتو فیق اللہ تبارک وتعالی وعو نہ ترتیب وار مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) برعتی کی بدعت اگر کفریا شرک کے زمرہ میں آتی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب ضروری ہے اور اگر -----------

کی کتاب الصلوق رنماز کے سائل کی کھی اس کا جھے ناز ہوجاتی ہے۔

مرک یا کفر کے زمرہ میں نہیں آتی تو ایسے آدی کو مستقل اما نہیں بنایا جا سکتا اتفاقا کہ سی اس کے پیچے نماز ہوجاتی ہے۔

(۲) نماز کون کی تھی اس کا جھے علم نہیں باقی برعت کون کی تھی اس کا ذکر آپ کی نقل کردہ عبارت میں موجود ہے۔

(۳) صَلُّوا خَلْفَ کُلِّ بَرِّ وَفَاجِوِ والی روایت صیح نہیں داڑھی مونڈ سے کو مستقل اما منہیں بنا سکتے بھی بھارعارضی طور پراس کے پیچے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ داڑھی رکھنا بڑھانا فرض ہے کیونکہ رسول اللہ کی کا امرو تھم ہے اور اس امر وعم ہے اور اس امر وجوب سے بھیر نے والاکوئی قرینہ موجود نہیں۔ واللہ اعلم میں میں رہائش پذیر ہوں وہاں کوئی اہل صدیث مہونہیں ہے کین ہمارے قریب ایک دیو بندیوں کی مہوتہ کیا میں اگر ان کی مہوتہ کیا میں اگر ان کی اقتداء میں نماز پڑھوں تو ہوجائے گی؟

عافظ عبد الرشيد سیالکونے کی بہت تکلیف ہے کیا میں اگر ان کی افرائے میں نماز پڑھوں تو ہوجائے گی؟

عافظ عبد الرشيد سیالکونے کا ۱۱/۱۸۳۶ کی بہت تکلیف ہے کیا میں اگر ان کی افرائے میں نماز پڑھوں تو ہوجائے گی؟

عافظ عبد الرشيد سیالکونے 11/1/87

جے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے بعد پھھ امراء ہوں گے جونماز کو تاخیر سے پڑھیں گے صحابی ہے نے پوچھا ہم ایسے حالات میں کیا کریں تو آپ ﷺ نے فرمایا: نماز بروقت پڑھ لیا کریں اگران کی جماعت ملے تو اس میں بھی شامل ہوجا کیں بیتمہار نے فل ہوجا کیں گے۔ •

کیا غیرمقلد کی نمازاس امام کے پیچھے ہوسکتی ہے جوائمہ اربعہ میں سے سی امام کی تقلید کو واجب قرار دیتا ہے؟ حافظ غلام رسول بھکر

میرے نزدیک سی کے کتاب وسنت کے منافی قول وخیال کے ماننے کا نام تقلید ہے اس کو واجب قرار دینے والے کا نام تقلید ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو بعد کا مسکلہ ہے۔ والے کی اپنی کوئی نماز نہیں ہوتی کیونکہ ایسا آ دمی کتاب وسنت کا مشکر ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو بعد کا مسکلہ ہے۔ ۲۳ رمضان المبارك ۴۰۸ هـ

ے: جوامام جماعت ہے ستی کرےاوراگراہے کہا جائے کہ وہ نماز کی پابندی کرے تو وہ جواب دے کہ میں مسیر و مبحدی نہیں ہوں ایبا محض امامت کا اہل ہے یانہیں؟ ابوعبدالقدوں ضلع شخو پورہ

إ مسلم\_المساجد\_باب كراهية تاخير الصلوة عن وقتها المختار\_ ابو داؤد\_الصلاة\_باب اذا اخر الامام الصلوة عن الوقت 
 التوبة ٣١ پ ١٠]
 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه
 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه
 مدین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه
 مدین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه
 مدین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه
 مدین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه
 مدین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه المدین مثان الرائن مكتبه الرائن مدین مثان الرائن الرائن می الرائن الرائن

کی کتاب الصلوۃ ر نماز کے مسائل کی کھی ہے ہے ۔ انگاریا جماعت کے ساتھ استخفاف اور استہزاء کی بنیاد پر کہی ہے تو وہ امامت کا امال نہیں۔ وہ امامت کا امال نہیں۔

: ایک شخص کی داڑھی پوری ہے گر عام نمازوں میں سستی کرتا ہے اور مسجد کی انتظامیہ میں اہم عہدہ کا خواہش مند ہے اور جماعت میں دیر سے آتا ہے مسجد میں ادا کرتا ہے خطبہ جمعہ میں بھی دیر سے آتا ہے مسجد میں جوامام خطیب آئے اسے پریشان کرتا ہے البنتہ مہمان نواز اور امانت دار ہے کیا ایسا شخص اہل حدیث کہلا سکتا ہے اور مسجد اہل حدیث کہلا سکتا ہے اور مسجد اہل حدیث کے اہم عہدہ پررہ سکتا ہے کیا بیہ جماعت کرواسکتا ہے؟ مجدادریس فاروتی سوہرہ گوجرانوالہ

نہاں کہلاسکتا ہے وقا فوقا جماعت بھی کرواسکتا ہے مسجد کے اہم عہدہ پر برقر اررہنے کے متعلق اہل مسجد باہمی صلاح مشورہ کریں۔
صلاح مشورہ کریں۔

کی ایسے امام کے پیچھے جوجھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، چغل خوری کرتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، بھائیوں کے درمیان ناچاقی کرتا ہو، نماز ہوجاتی ہے؟ درمیان ناچاقی کراتا ہو، اپنی جماعت سے دوسری جماعتوں کوتر جیج دیتا ہو،سگریٹ نوشی کرتا ہو، نماز ہوجاتی ہے؟ سیدعبدالرحمٰن شاہ ضلع راجن پور

ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ بجذبہ خیرخواہی اسے ان حرکات سے باز رہنے کی نیک نیتی کے ساتھ تلقین کرتے رہنا چاہیے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے ﴿اللَّهُ يُنُ النَّصِيْحَةُ ﴾ [دین خلوص اور خیرخواہی کا نام ہے ] الحدیث۔ واللہ اعلم ہے ] الحدیث۔ واللہ اعلم

ت : کیا تعویذ کرنے والا آ دمی ، یا جھوٹ بو لئے والا آ دمی ، یا جادو وغیرہ کرنے والا آ دمی ان میں سے کوئی بھی امامت کرواسکتا ہے یانہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشن میں وضاحت فرما کیں؟

ابوسعدمحمر يوسف احرارضلع ايبث آباد هزاره

کی کتاب الصلوٰة ر نماز کے سائل کی کھی کھی کھی کھی ہے ۔ سکتا۔ واللہ اعلم ۱٤١٩/٨/٢١ هـ

جارے ہاں جامع معجد میں جوامام صاحب ہیں وہ قرآن کریم غلط پڑھتے ہیں مثلاً زبرکو کھڑاز بر پڑھتے ہیں اور کھڑا زبر کو کھڑا زبر کو کھڑا زبر کو کھڑا دبر کو زبر پڑھتے ہیں اور کھڑا دبر کو زبر پڑھتے ہیں کہ اینا پڑھنا ٹھیک کرولیکن وہ غور ہی نہیں کرتا اور جماعت والوں کو بھی کئی دفعہ کہا ہے وہ کہتے ہیں بس جی کام چل رہا ہے اب مجبوراً ہم نماز بڑھتے ہیں اگر نہ پڑھیں تو جماعت کا ثواب جاتا ہے نماز تو پڑھتے ہیں دل میں خدشہ رہتا ہے شاید ہوئی یانہیں؟ آپ برائے مہر بانی اس کاحل جلدی ارسال کریں۔

شفق احمد فاروقی کامونے گوجرانوالہ 13/3/96

اس م كامام كى اقتداء مين نماز درست بي كونكه كوئى بهى مسلمان جان بوجه كرز بركو كهر از براور كهر عزبركو رئيس برصا مديث مين برسول الله على في فرمايا: ﴿الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ اللهُ عَلَيْهِ مَا فَى لَهُ أَجْرَانِ ﴾ منفق عليه دالله الله على وهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ ﴾ منفق عليه دالله الله

[ جوقر آن کا ماہر ہے وہ نیک عزت والے کا تبول کے ساتھ ہو گا اور جوقر آن کو پڑھتا ہے اوراس میں رک رک کر مرکز ہوتا ہے میں میں میں کے ساتھ ہوگا اور جوقر آن کو پڑھتا ہے اوراس میں رک رک کر

رٹو ھتا ہے اس پر مشقت ہوتی ہے اس کے لیے دواجر ہیں ] شخص دید شدنہ ملد فیض ہوئے ۔ ایم مدین کے ایم میں شامل ہوسکتی سرانہیں؟

جوخص رمضان شریف میں فرض بغیر جماعت کے پڑھ لے وتر کی جماعت میں شامل ہوسکتا ہے یانہیں؟ حافظ غلام رسول فیضی مجسکر

جے: ہوسکتا ہے البتہ فرض نماز کو باجماعت بڑھنا فرض ہے اس کا بھی خیال ہونا جاہیے ﴿وَادْ تَكَعُواْ مَعَ الرَّا كِعِيْنَ ﴾ [ركوع كرنے والوں كے ساتھ ركوع كرو] ٢٣ رمضان المبارك ١٤٠٨هـ

ت: اگر جماعت ہورہی ہوتو بیچھے سے کوئی آ دمی آتا ہے تو کیا وہ''السلام علیم'' کہے یا چپ کر کے نماز میں شامل ہو جائے؟ اگر بیچھے سے آنے والاسلام کہتا ہے نماز پڑھنے والوں کو کس طرح سلام کا جواب دینا جا ہیے؟

صابرعلى شاكر شيخو پوره 8 مئى 1997

ج : انسان نماز پڑھ رہ ہوں اسلے یا باجماعت تو بعد میں آنے والا بلند آواز سے السلام علیم کے رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہ ہوتے بعد میں آنے والے صحابی آپ کو السلام علیم کہتے تھے البتہ اتنی بلند آواز سے سلام کہنا جس میں ایر بی چوٹی کا زور ہوتو وہ و سے بھی درست نہیں ﴿إِنَّ أَنْكُرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴾ [سبسے بری

ں مشکوۃ ۱/ کمی کم القوالز المین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب الصلوة / نماز كرساك المنظمة الم آ واز گدھے کی آ واز ہے ] رہاایی صورت میں نماز پڑھنے والے کے جواب دینے کا معاملہ تو وہ بول کر زبان کے ساتھ وعلیم السلام نہیں کہ سکتا ہاں ہاتھ وغیرہ کے اشارے کے ساتھ جواب دے سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ سے المرادا المراد

🖝 : فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ستی ہو جاتی ہے کوئی وظیفہ بتا ئیں کہ میں فجر کی نماز باجماعت ادا کر سكون؟ محمرعثان غني لا مور

:اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ \* و عام طور پرمشہور ہے کہ جس جگہ یامصلی پرایک دفعہ نماز ہوجائے وہاں دوبارہ جماعت نہیں ہوسکتی اس جگہ سے

آ کے پیچیے ہٹ کرنماز اداکرنی چاہیے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ انجینئر محرفیم ضلع خوشاب جو ہرآ باد 11/4/94

الله تعالی کا تھم ہے ﴿ وَارْ كَعُوْا مَعَ الرَّ الْحِعِيْنَ ﴾ باجماعت نماز پڑھواس آیت کریمہ کے پہلی جماعت کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں اسی طرح با جماعت نماز ادا کرنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی حدیث ﴿ صَلُو ةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلُوةَ الْفَذِّ ﴾ الخ [ جماعت كساته نمازفضيات ركهتي به اكينماز برصني ي ] ك بعد پہلی جماعت کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔رہامسئلہ جس جگہ مسجد کے اندرامام را تب جماعت کے دوران کھڑا ہوتا ہےاس جگہ پر بعد میں جماعت کرانے والا امام غیررا تب کھڑا ہوسکتا ہے یانہیں؟ تو اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ كِفر مان ﴿ وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْوِمَتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ [ كسى كى اجازت كے بغيراس كى عزت والى جگه پرنه

بیٹھے ] کولموظ رکھا جائے گا۔ ١٤١٤/١١/٩ شفيق الرحمن لامور

🖝 :سورتوں کے بعد جو جواب دیا جاتا ہے سیچے ہے؟

مقتدی آواز بلندیا آواز جواب نہیں دے سکتے۔

۱٤۲٠/٦/۱۷هـ

و رکوع کی رکعت کے بارے میں حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو بکرہ والی اور آخر میں پیلفظ'' لا تُعِدُ''اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اپنی نماز کو نہ لوٹا۔ میں اس بارے میں پریشان ہوں کہ ایک حدیث میں ہے وہ نماز نہیں

●[ابوداود الصلوة باب رد السلام في الصلوة ، ترمذي الصلوة \_ باب ما جاء في الإشارة في الصلوة] ●[اكالله ولوں کو پھیرنے والے بھارے ولوں کوائی بندگی پر پھیروے] [مشکوة - کتاب الایمان - باب الایمان بالقدر الفصل الاول] • بخاري الجماعة والامامة مسلم المساجد باب فضل صلاة الجماعة. ﴿ [ترمذي حلد اول \_ ابواب الصلوة باب من احق بالامامة ص٥٥]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يُ كتاب الصلوة / نماز كرمائل كي المحالي المحالية المحالية

جس میں سورة فاتحہ نہ پڑھی جائے اس کی وضاحت فرمائیں؟ محمد یعقوب طاہر

ج : ابوبکرہ ک''لا تعُد'' والی حدیث سے مدرک رکوع کی رکعت کا ہونا اور نہ ہونا دونوں ہی ٹابت نہیں ہوتے روایۃ اس حدیث میں جو لفظ ٹابت ہیں وہ''لا تعُد'' ہی ہیں جن کا معنی ہے''نہ لوٹ دوبارہ ایسا نہ کرنا'' اور لفظ''لا تعُد'' اعادہ نہ کرنماز نہ لوٹا اس حدیث میں روایۃ ٹابت ہی نہیں لہذا حدیث ﴿لاَ صَلُوة لِمَنْ لَمْ يَقُوا أَ بِفَاتِحَةِ الْحِدُ اعادہ نہ کرنماز نہ لوٹا اس حدیث میں روایۃ ٹابت ہی نہیں لہذا حدیث ﴿لاَ صَلُوة لِمَنْ لَمْ يَقُوا أَ بِفَاتِحَةِ الْحَدِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ا

ت جوآ دمی رکوع پالے اس کی نماز ہو جائے گی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔جس نے رکوع پالیا اس نے نماز پالی اس نے نماز پالی اس حدیث کی تفصیل سے وضاحت فرما ئیں کہ بیتے ہے؟ محمد یعقوب ہری پور 5/4/93

ج : جس نے رکوع یا لیا اس نے نماز یا لی عبارت والی جتنی مرفوع روایات ہیں وہ کمزور ہیں ۔

ت:(١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلُوةَ \*

(٣) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا جِئْتُمْ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَأَرْكَعُواْ وَإِنْ كَانَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعْتَلُوْهَا بِالسُّجُوْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الرُّكُوْعُ ۖ صَحَّحَ الْاَلْبَانِيْ حَدِيْثَ آبِيْ هُرَيْرَةَ بِتَقْوِيَةِ حَدِيْثِ الرَّجُلِ [وَبَلَغْنَا آنَّهُ وَقَفَ عَلَى مَخْطُوْطٍ فِيْهِ آنَّ هٰذَا الرَّجُلَ صَحَابِيٌّ أَنْصَارِيٌّ ]

انْصَارِيُّ ]

(٣)عَمَلُ الصَّحَابَةِ (١) ابوبكر(٢) زيد بن ثابت (٣) ابن مسعود (٣) ابن عمر (۵) ابن الزير (٢) ابوعبيده ٣ ارواء الغليل ٢٢١/٣ يَقْتَضِىْ إِدْرَاكَ الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوْعِ مَعَ الْإِمَامِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ فَوْضِيَّةُ قِرَأَةِ الْفَاتِحَةِ وَيَكُوْنُ مَخْصُوصًا مِنْ حَدِيْثِ: مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُوْا؟

[(١) حضرت ابو ہریرہ اسے روایت ہے انہوں نے کہارسول اللہ ﷺ نے فرمایا جبتم نماز کی طرف آؤاور ہم

بخارى\_الاذان\_باب وجوب القراءة للامام والماموم في الصلوات كلها\_مسلم\_ الصلواة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة البوداود ، ابن خزيمه ، والدار قطني والحاكم البيهقي بيهقي ٢٠/٢ ، المدونه ١٠/٢ ، شرح معاني الآثار ٢٩٨/١ ، مصنف ابن ابن سيبه ٢٤٢/١

کے کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کی کھی گارنہ کروجس نے رکعت کو پالیا پس تحقیق اس نے نماز کو پالیا۔
حالت سجدہ میں ہوں پس تم بھی سجدہ کر واوراس کو پھی شارنہ کروجس نے رکعت کو پالیا پس تحقیق اس نے نماز کو پالیا۔
(۲) حضرت عبدالعزیز بن رفیع سے وہ ایک آ دئی ہے وہ نبی شاہرے میں جب تم نماز کوآ واورامام رکوع کر رہا ہوتم بھی رکوع کر واورا گر سجدہ کی حالت میں ہوتم بھی سجدہ کر واورتم سجدہ کو شارنہ کروجب اس کے ساتھ رکوع نہ ہو۔
البانی نے ابو ہریرہ شاہ کی حدیث کو رجل کی حدیث کی تقویت کی وجہ سے سے کہ اہے (اور ہم کو میہ بات پنجی ہے کہ وہ رجل صحابی انصاری ہے)
البانی نے ابو ہریرہ شاہ کی حدیث میں میں میہ ہے کہ وہ رجل صحابی انصاری ہے)

(٣) عمل صحابه اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ امام کے ساتھ رکوع کو پالینا رکعت کو پالینا ہے پس اس آ دمی سے قراء ۃ فاتحہ کی فرضیت ساقط ہوجائے گی اور وہ صدیث ﴿ مَا اَدْرَ كُتُمْ فَصَلُوْ ا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوْ ا ﴾ سے مخصوص ہوگا ] فرضیت ساقط ہوجائے گی اور وہ صدیث ﴿ مَا اَدْرَ كُتُمْ فَصَلُوْ ا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوْ ا ﴾ سے مخصوص ہوگا ] فاتم رسول ربانی

كَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ انتهٰى إِلَى مَكْتُوْبٌ مِنْكَ قدْ وَجَّهْتَ فِيْهِ إِلَى ثَلاَكَ مَسَائِلَ لِبَعْضِ أَصْحَابِكَ حفظه الله تعالى ، وبارك في علمه ، وعمله –

ٱلْمَسْأَلَةُ الْأُوْلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الرُكُوْعَ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَتَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضِيَّةُ قِرَاثَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَيَكُوْنُ مَخْصُوصاً مِنْ حَدِيْثِ : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوْا .

وَاسْتَدَلَّ صَاحِبُكَ هٰذَا عَلِي دَعْوَاهُ هٰذِهِ بِثَلاثَةِ أُمُوْرٍ:

آلْاَوَّلُ حَدِيْتُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلُوة وَنَحْنُ سُجُوْدُ فَاسْجُدُوْا ، وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَّةَ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالدَّارَ قُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى

اَلثَّانِيْ حَدِيْثُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا جِئْتُمْ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعُوْا، وَإِنْ كَانَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوْا ، وَلاَ تَعْتَدُوْا بِالسُّجُوْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الرُّكُوْعُ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اَلثَّالِثُ عَمَلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ﴿

لْكِنَّ هٰذِهِ الْأُمُوْرَ الشَلاَّتَةَ لاَ تُشْبِتُ دَعْوَاهُ الْمَذْكُوْرَةَ قَبْلُ

أَمَّا حَدِيْثُ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ ﷺ فَلِأَنَّ فِى إِسْنَادِهِ يَحْيَى بْنَ أَبِىْ سُلَيْمَانَ الْمَدِيْنِيَّ ، وَهُوَ ضَعِيْفُ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ . قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِیْ حَفِظُهُ اللهُ تَعَالٰی ، وَبَارَكَ فِیْهِ – بَلْ قَالَ الْبُخَارِیُّ : مُنْكَرُ الْحَدِیْثِ. محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب الصلوة / نماز كرماكل بي المحافظة المحافظة

وَقَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: مُضْطَرَبُ الْحَدِيْثِ ، لَيْسَ بِقَوِئٌ يُكْتَبُ حَدِيْتُهُ . ١هـ

وَأَمَّا حَدِيْثُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ رَجُلِ النِح فَلِجَهَالَةِ الرَّجُلِ ، وَلَمْ يَشْبُ بَعْدُ كَوْنُهُ صَحَابِيًّةِ صَحَابِيًّا ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيْ حَفِظَةُ اللهُ تَعَالَى ، وَبَارَكَ فِيْهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ – فَقَدْ تَرَدَّدَ فِيْ صَحَابِيَّةِ الرَّجُلِ فِي ص ٢٦١ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِإِرْوَائِهِ ، وَجَزَمَ بَعْدَ صَفْحَتَيْنِ بِأَنَّ الْحَدِيْثَ مُرْسَلَّ حَيْثُ الرَّجُلِ فِي ص ٢٦١ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِإِرْوَائِهِ ، وَجَزَمَ بَعْدَ صَفْحَتَيْنِ بِأَنَّ الْحَدِيْثَ مُرْسَلَّ حَيْثُ قَلْ وَبَارَكَ فِي اللهُ وَلِهُ إِنْ الْمَدِيْدِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهَ اللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَالل

فَالْحَدِيْثُ عِنْدَ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِي حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى أَيْضًا مُرْسَلٌ ، وَالْمُرْسَلُ لاَ يَكُوْنُ حُجَّةً كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ ، وَلاَ يُقَوِّى هٰذَا الْمُرْسَلُ حَدِيْثَ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ السَّابِقُ ذِكْرُهُ لِأَنَّ الْمَجْهُوْلَ لاَ يُقَوِّى الضَّعِيْفَ .

هٰذَا وَفِي كَلاَمِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيْ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالٰى هٰهُنَا أَنْظَارٌ أُخَرُ لِذِكْرِهَا مَوْضِعٌ آخَرُ لِأَنَّ هٰذَا الْمَكْتُوْبَ يَضِيْقُ لِطَاقُهُ ، وَلا يَسَع بَيَانَهَا .

وَأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِكَ حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى وَبَلَغَنَا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مَخْطُوْطٍ فِيْهِ أَنَّ هٰذَا الرَّجُلَ صَحَابِيٌّ أَنْصَارِيُّ . فَبَلاَعُ ، وَحُكْمُ الْبَلاَغِ مَعْلُوْمٌ . عَلَى أَنَّهُ لاَ يُدْرَىٰ كَيْفَ حَالُ ذٰلِكَ الْمَخْطُوْطِ، وَكَيْفَ بَالُ الْإِسْنَادِ الَّذِیْ وَرَدَ بِهِ أَنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ صَحَابِیٌّ ؟؟

فَالْحَاصِلُ أَنَّ هٰذَينِ الْحَدِيْفَيْنِ لِأَجْلِ ضُعْفِهِمَا لاَ يُثْبِتَانِ دَعْوَى صَاحِبِكَ الْمَذْكُوْرَةَ سَابِقًا . وَأَمَّا عَمَلُ الصَّحَابَةِ ﴿ فَهُوَ مِنْ حِيْثُ هُوَ عَمَلُهُمْ لاَ يُثْبِتُ الشَّرْعَ وَلاَ سِيَّمَا إِذَا عَارَضَ سُنَّةَ النَّبِيِّ وَلَا الصَّحَابَةِ ﴿ وَهُهُنَا قَدْ عَارَضَ ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ صَاحِبُكَ أَنْ يَقُوْلَ: وَيَكُوْنُ مَحْصُوصًا مِنْ حَدِيْثِ : مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا .

: [آپ كا خط كبنچا آپ نے اپنے كس ساتھى كى طرف سے تين سوال كيے ہيں اللہ اس كى حفاظت كرے اور

اس كالم وعمل مين بركت فرمائ من المسلونة بريان من المسلونة بريان كالمسلونة بريان كالمسلونة بريان المسلونة بريان المسلونة بريان كالمسلونة بريان

مئلہ: جوآ دی امام کے ساتھ رکوع کو پالے تواس نے رکعت کو پالیا اور اس سے فاتحہ پڑھنے کی فرضیت ساقط ہوجائے گی اوروہ آدی حدیث ﴿ مَا اَدْرَ کَتُمْ فَصَلُّوْا وَ مَا فَاتَکُمْ فَاتِیمُوْا ﴾ سے مخصوص ہوگا۔اور آپ کے ساتھی نے اپنے اس دعویٰ پرتین چیزوں سے دلیل لی ہے۔

الاول: حدیث ابو ہریرہ انہوں نے کہا: رسول الله ﷺ نے فرمایا: جبتم نماز کی طرف آؤاور ہم سجدہ میں ہوں تو تم سجدہ کرواور اسے کوئی شے شار نہ کرواور جس نے رکعت کو پالیا تو تحقیق اس نے نماز کو پالیا (روایت کیااس کوابوداود، ابن خزیمہ، دارقطنی اور حاکم نے اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے )

الثانی : عبدالعزیز بن رفیع ایک آ دمی سے وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں جب تم آ و اور امام رکوع کررہا ہوتو تم رکوع کرواور اگر سجدہ کررہا ہوتو سجدہ کرواور سجدہ کو تارنہ کروجب اس کے ساتھ رکوع نہ ہو۔

الثالث: بعض صحابہ کا کمل کیکن بیتنوں چیزیں ندکورہ دعویٰ کو ٹابت نہیں کر تیں '' حضرت ابو ہر رہ ہو گی حدیث میں بچیٰ بن ابی سلیمان مدینی ضعیف راوی ہیں اس کے ساتھ دلیل نہیں کی جاتی فر مایا شخ البانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ۔ بلکہ بخاری نے فرمایا وہ منکر الحدیث ہے اور ابو جاتم نے فرمایا مضطرب الحدیث ہے ، قوی نہیں ہے ۔ اس کی حدیث کو لکھا حائے گا۔

اور جوعبدالعزیز بن رفیع عن رجل کی صدیث ہے اس میں رجل مجہول ہے اور ابھی تک اس کا صحافی ہونا ثابت نہیں ہوااور شخ البانی حفظہ اللہ و بار ف فیہ للمسلمین نے اس رجل کے صحافی ہونے میں تر دد کیا ہے اور دو صفوں کے بعدیقین سے فر مایا کہ صدیث مرسل ہے اور فر ماتے ہیں خلاصہ سے ہے کہ حدیث اپنے مرسل شاہداور الن آثار کے ساتھ حسن بن جاتی ہے جت کے قابل ہے اور آخری بات کولیا جا تا ہے۔ پس یہی آخری ہے۔

پس بیصدیث شخ البانی حفظہ اللہ کے ہاں بھی مرسل ہے اور مرسل جمت نہیں جس طرح کہ ثابت ہے اپنے مقام میں اور حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی گذشتہ حدیث کو بیمرسل تقویت نہیں دیتی کیونکہ مجبول نہیں تقویت دیتاضعیف کو۔ اسے یا در کھوا ورشخ البانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس تیم کی کئی مثالیں ہیں ان کے ذکر کا بیمقام نہیں کیونکہ اس خط میں اتنی وسعت و گنجائش نہیں ہے۔

م روایت کیا اس کریم نے کا الارواء ج۱ ص ۲۶۱ ح ۹۹ کا ارواء جزء اول ص ۲۶۱ میں موسوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے کتاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل کے اللہ کا کہ مسائل کے کہ انہوں نے ایسے مخطوطہ پر واقفیت حاصل کی ہے جس آپ کے ساتھ حفظہ اللہ کا میہ کہنا کہ ہمیں میہ بات پینی ہے کہ انہوں نے ایسے مخطوطہ پر واقفیت حاصل کی ہے جس میں میہ بیان ہے کہ وہ رجل صحافی انصاری ہے تو یہ بلاغ ہے اور بلاغ کا حکم معلوم ہے اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس مخطوطہ کا حال کیا ہے اور اس سند کی حالت کیسی ہے جس کے ساتھ یہ وار دہوا ہے کہ وہ رجل صحافی ہے۔

پی ظاہر ہوگیا کہ بے شک جس نے امام کے ساتھ رکوع کو پالیا اس نے رکعت کونہیں پایا اور نہ ہی اس سے قراً ت فاتح کی فرضیت ساقط ہوئی اور نہ ہی یہ ﴿ مَا أَدْرَ كُتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُوْ ا ﴾ اور ﴿ لاَ صَلُوةَ لِمَنْ لَمُ مَا قَدْرَ عُنَمُ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُوْ ا ﴾ اور ﴿ لاَ صَلُوةَ لِمَنْ لَمَ مُفَوْدَ عَهِ إِلَى اللَّهُ مَا قَدْرَ عُنِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا قَدْرَ عُنِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ا المادیث منارالسبیل میں ایک مدیث نظر میں آئی اس کے وجہ سے پھر میر سے ذہن میں شک پیدا ہوا ہوہ مدیث یہ احادیث منارالسبیل میں ایک مدیث نظر میں آئی اس کے وجہ سے پھر میر سے ذہن میں شک پیدا ہوا ہے وہ مدیث یہ آئی ہے ﴿عَنْ عَبْدِ الْعزیز بن رُفَیْعٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ اِذَا جِنْتُمْ وَالاِمَامُ رَاکِعٌ فَارْ کَعُوا ، وَإِنْ كَانَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا ، وَلاَ تَعْتَدُوا بِالسَّجُودِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الرُّكُوعِ ﴾ اس مدیث کے بارے میں البانی نے کہا ہے رجالہ کام مقات اور پھر ابن معود، عبداللہ بن عر، زید بن ثابت ، عبداللہ بن الزیر، ابو بکر الصدیق ، البانی نے کہا ہے رجالہ کہم ثقات اور پھر ابن معود، عبداللہ بن عر، زید بن ثابت ، عبداللہ بن الزیر، ابو بکر الصدیق ، کے آثار بھی پیش کیے ہیں لیعنی اس مدیث کے لیے بی تمام آثار تو ی ہیں ۔ آخر میں البانی کہنا ہے کہ ذَلَّتُ هٰذِهِ الاثارُ الصَّحِیْحَةُ عَلٰی اَمْرَیْنِ اَلاوَّلُ اَنَّ الرَّعْحَةَ تُدُرَ الْ بِاِذْرَالْتِ الرَّحُوعِ . خلی الرحن نور سال المن نور سال المن نور سال المن نور سال اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اللہ

ے: شخ البانی حفظہ اللہ تبارک وتعالی نے ارواء العلیل ج۲ص۲۹ پررقم ۲۹۹ میں منار السبیل کے صفحہ ۱۱۹ سے الو ہر ریرہ کا ایک مرفوع حدیث دولفظوں کے ساتھ قتل فرمائی ہے۔

(۱) ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة \_(۲) من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة\_اب ظاہر بات ہے كدوسر فظ مطلوب "مدرك ركوع مدرك ركعت ہے "پردلالت تو كرتے ہيں مگر بيلفظ بے اصل ہيں

بخارى\_ حديث ٦٣٦\_ مسلم\_ المساجد\_باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة.

المن الصلوة / نماز كرسائل المنظمة المناز كرسائل المنظمة المنظ

چِنانچِیشُخُ البانی حفظ الله تعالی بی لکھتے ہیں' و أما اللفظ الآخر الذی ذکرہ المؤلف وعزاہ لأبي داود فلا

أعلم له أصلا ، لا عند أبى داو د و لا عند غيره " الم يهل لفظاتو

او لاً: تووه اس سياق ميں ثابت ہی نہيں كيونكه اس كى سند ميں كيچيٰ بن ابي سليمان المديني ہيں جس كى وجہ سے حديث ضعیف ہے چنانچہ شخ البانی صاحب حفظہ اللہ تعالی امام حاکم کا فیصلہ ''صحیح الاسنادیجیٰ بن ابی سلیمان من ثقات المصر بین''نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں''قلت : ووافقہ الذہبی والصواب ما أشار إليه البيهقی أنه ضعيف لأن يحيى هذا لم يوثقه غير ابن حبان والحاكم ، بل قال البخارى : منكر الحديث . وقال أبو حاتم : مضطرب الحديث ، ليس بالقوى ، يكتب حديثه '' \* تو ﷺ صاحب نے اعتراف فر مایا ہے کہ بیرحدیث اس سیاق کے ساتھ ضعیف ہے مگر وہ اس سے قبل اس کو سیحے قرار دے چکے ہیں بدلیل تعدد طرق حالانكه تعد دطرق سے حدیث کاصحیح یاحسن بن جانا کوئی قاعدہ کلینہیں بلکہ بسااوقات تعدد طرق سے حدیث کے ضعف میں اضا فہ ہوجا تا ہے جبیبا کہ اہل علم مرخفی نہیں تو اس مقام پر تعدد طرق اس حدیث کوحسن بھی نہیں بنا تا جہ جائیکہ اس کو تھیے بنائے کیونکہ جوطرق شیخ صاحب نے اس مقام پرذ کر فرمائے ہیں ان میں سے پچھتو موتوف ہیں اور پچھ مرفوع۔ جوموقوف ہیں وہ تو مقوی مرفوع نہیں کیونکہ اصول حدیث میں وضاحت ہے کھھا گیا ہے کہ سی عالم کا قول یاعمل حدیث کے موافق آ جائے تو وہ حدیث کے ثابت ہونے کی دلیل نہیں اسی طرح کسی عالم کا قول ماعمل حدیث کے خلاف آ جائے تو وہ حدیث کےضعیف ہونے کی دلیل نہیں للہٰ ذا آ ثار موقو فہ سے حدیث کوتقویت پہنچانے والی بات تو کا فور ہو سنے۔ رہے مرفوع طرق توان میں سے ایک کے متعلق تو خود شخ صاحب نے صراحت فرما دی ہے کہ وہ شاہد بننے کے قابل نہیں۔ باتی صرف دومرفوع طریق رہ جاتے ہیں جن سے تقویت کی امید وابستہ کی جاسکتی ہےان دومیں سے بھی آيك كِمتَعَلَقْ خُود شُّخُ صاحب لَكُت بين 'ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة "قبل أن يقيم الإمام صلبه" ولعل هذا من كلام الزهري فأدخله يحيى بن حميد في الحديث ولم يبينه'' *پهراس يُجيُّا كودارفطني* نے ضعیف بھی کہا ہے تو اس ہے بھی تقویت حاصل نہ ہو سکی باقی صرف ایک مرفوع طریق رہ گیا عبدالعزیز بن رفیع والا جس كمتعلق شخ صاحب فرمات مين 'وهو شاهد قوى فإن رجاله كلهم ثقات '' مكريدوا قع مين الومريره الله کی ندکور حدیث کا شاہد ہے ہی نہیں کیونکہ شاہد اور مالہ شاہد کا ایک چیز پر دلالت کرنا ضروری ہے جب کہ اس مقام پر صورت حال اس طرح نهيس كيونك شابد برعمه كلفظ مين 'إذًا جنتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدُّوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع" السصرف اتى بات ثابت موتى بكر كرم ده

<sup>🕻</sup> ارواء الغليل ص٢٦٦ ج٢ 🗨 إرواء الغليل ص٢٦١ ج٢

ي كتاب الصلوة / نماز كرسائل المستحق ال کے ساتھ جب رکوع نہ ہوتو سجدہ نا قابل اعتداد ہےاس شاہد بزعمہ میں بیہ بالکل نہیں ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہےنه منطوقاً اور نه ہی مفہوماً۔ توشیخ صاحب کاعبدالعزیز بن رفیع والے اس طریق کوابو ہریرہ ﷺ والی حدیث کا شاہد بنانا درست نہیں ۔ چندمنٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ بیشا ہد ہے مگرشنخ صاحب کا اس کوقوی قرار دینا تیجے نہیں کیونکہ قوی ہونے کی انہوں نے جودلیل پیش فرمائی ہےوہ رہے''فإن رجاله کلھم ثقات'' حالانکہاس کے تمام رجال ثقات نہیں کیونکہ عبدالعزیز بن رفیع اور نبی کریم ﷺ کے درمیان' رجل' کا واسطہ ہے جس کا صحابی ہونا ثابت نہیں تولا محالہ وہ تابعی ہے یا تبع تابعی کیونکہ تابعی بسااوقات تبع تابعی ہے بھی روایت کر لیتا ہے جیسے صحابی بسااوقات تابعی سے روایت کر لیتا ہےتو بہر حال یے ' رجل' تا بعی ہوخواہ تبع تا بعی مجہول ہےتو شخ صاحب کا'' رجالہ کلھم ثقات '' کہنا ان کی محض خوش فہمی ہے۔ چند منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ''رجل'' تابعی ہوخواہ تبع تابعی ہے ثقہ تو بیرروایت '' رجل'' کے تابعی ہونے کی صورت میں اعم اغلب کے تحت مرسل اور تبع تابعی ہونے کی صورت میں اعم اغلب کے تحت معصل تشہری اور مرسل ومعصل دونوں ضعیف ہیں لہذا شیخ صاحب کا اس کوقوی کہنا درست نہیں ۔اگریہ کہا جائے اعم اغلب کے تحت عبدالعزیز بن رفیع والی مرسل اور ابو ہریرہ ﷺ والی موصول ضعیف دونوں مل کرحسن لغیر ہ کے درجہ کو پہنچ جاتی ہیں تو جواب میں ہم عرض کریں گے برسبیل تنزل اگر ہم اس بات کوشلیم کرلیں تو بھی بیے سن لغیرہ بنے گی نہ کہ حسن لذاته، نتیج لغیر ہاورنہ ہی سیح لذاتہ جب کہ شخ صاحب اس کوسیح لکھ رہے ہیں تو بہر حال شخ صاحب کا یہ فیصلہ افراط سے خالی نہیں ۔اگر کہا جائے کہ حسن لغیر ہ تو آپ بھی تسلیم کر گئے ہیں گو برسبیل تنزل ہی سہی اور حسن لغیر ہ سے بھی تو احکام ثابت ہوجاتے ہیں تو شیخ صاحب کا بیان کر دہ مسئلہ تو درست گھہرا تو ہم جواباً عرض کریں گےنہیں ہرگزنہیں تفصیل ثانیا کے بعد دیکھیں۔

مے بعدو یں۔

ثانیا آپ پہلے پڑھ کے ہیں کہ عبدالعزیز بن رفع والی روایت مدرک رکوع کے مدرک رکعت ہونے پردلالت نہیں کرتی اس سے تو صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ سجدہ و بتود کے قابل اعتدادہونے کے لیے رکوع ضروری ہے رکوع کے بغیر سجود کا کوئی اعتداد و شار نہیں اب یہ بھی یا در تھیں کہ ابو ہریرہ و والی حدیث 'فاسجدو او لا تعدو ھا شیئا ، ومن أدر ف رکعة فقد أدر ف الصلاة '' کی بھی مدرک رکوع کے مدرک رکعت ہونے پردلالت نہیں نہ منطوقا اور نہ مفہوماً اس کا مدلول تو صرف اور صرف اور صرف ہے جس نے رکعت پالی اس نے نماز پالی جس کا مفہوم ہیہ کہ جس نے رکعت پالی اس نے نماز پالی جس کا مفہوم ہیہ کہ جس نے رکعت سے کم کو پایا اس نے نماز کوئیں پایا اور مدرک رکوع رکعت سے کم کو پانے والا ہے جیسے سجد ہے کو پانے والا لہٰ ذا اس کونماز پانے والا قرار نہیں دیا جا سکتا دیکھئے ابو ہریں ہیں اس حدیث کے راوی ہیں اور ان کا فتو کی بھی سے کہ مدرک رکعت نہیں چنا نچوان کے فظ ہیں 'لا یہ جزئے شا والا ان تدر ف الاِ مام قائما'' ان لفظوں کے متعلق رکوع مدرک رکعت نہیں چنا نچوان کے فظ ہیں 'لا یہ جزئے شا والا ان تدر ف الاِ مام قائما'' ان لفظوں کے متعلق

كُنْ كَتَاب الصلوَّة / نمازكِ مَائل مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

باقی رہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنهما کی حدیث' إن ذلك من السنة' تو وہ صف کے پیچے دورر کوع کر کے صف میں شامل ہونے کے متعلق ہے مدرک رکوع کے مدرک رکعت ہونے کے متعلق نہیں جیسا کہ شخ صاحب کی ارواء الغلیل میں تقریر سے واضح ہے لہذا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنهما کی اس حدیث کومدرک رکوع کے مدرک رکعت ہونے کی دلیل بنا نا درست نہیں۔

1818/11/78

وه آدمی جماعت کروار ہے ہوں تو تیسرا آدمی جماعت میں کیسے شامل ہوگا کس طرف کھڑا ہوگا؟ سیوعبدالغفور

دوآ دی جماعت کروارہے ہوں تیسرا آ دمی آ گیا امام صاحب مقتدی کو پیچھے کر دیں ضیح مسلم جلد دوم ص کا ۳۱ میں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے پھر جبار بن صحر ﷺ آ کررسول اللہ

ﷺ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے تورسول اللہ ﷺ نے دونوں کواپنے بیچھے کردیا۔ ۱۶۱۹/۸/۱۸ ھ

🖝 : جماعت میں امام کے عین بیچھے کھڑا ہونے کے لیے کسی اہلیت کی ضرورت ہے یا ہر جاہل داڑھی منڈ ھااور جواریا کھڑا ہوسکتا ہے؟ محمدادر لیں فاروقی سوہدرہ گوجرانوالہ

والے لوگ میرے قریب رہیں ]
والے لوگ میرے قریب رہیں ]
والے لوگ میرے قریب رہیں ]

ورصف جار پانچ سالہ بچہ باپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا جماعت کے ساتھ اب بچہادھرادھر دیکھتا ہے اور صف برقر ارنہیں رہتی اب کیا تھم ہے؟

 <sup>●</sup>إرواء الغليل ص ٢٦٥ ج٢ ﴿ [سنن ابي داود جلد اول \_ باب من يستحب ان يلي الامام \_ رواه مسلم مشكوة باب تسوية الصف]

کے ختاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل کے ختاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل کے ختاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل کے جاتھ کے ختاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل کے جاتھ کے :باپ کو چاہیے کہ بیچ کو پہلے تربیت دے کہ صف اور نماز میں کھڑے ہوکرادھرادھر ہو نہیں پڑتا ہاں اگر وہ بچہ صف سے نکل بھتے ہے صف میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں اگر وہ بچہ صف سے نکل باہر ہوتو دوسر نمازی صف ملالیں جس طرح وضوء ٹوٹے سے کوئی آ دی صف سے نکل جائے تو دوسر نمازی صف ملالیں جس طرح وضوء ٹوٹے سے کوئی آ دی صف سے نکل جائے تو دوسر نمازی صف ملالیتے ہیں۔

ت کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہودوسرا آ دمی ساتھ کھڑا ہوجائے تو جو کھڑا ہوا ہے تو اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے جسے دوسرا آ دمی ناپیند کرے کیا وہ نماز تو ڑکر دوسری صف میں کھڑا ہوسکتا ہے؟

نہیں نماز سے فارغ ہوکراس کواحس طریقہ سے بیارمحبت کے ساتھ سمجھادیں۔ ۱۱۹/۹/۱ هـ

ت :اگرامام آخری تشهد میں ہوتو مسبوق جماعت میں شامل ہویا وہ انتظار کرے کہ امام سلام پھیردے اور وہ مسبوق اپنی نماز پڑھے؟ اپنی نماز پڑھے؟

ت المرجوره جائ الركال عديث ١٣٣١ ميل ب : ﴿ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُواْ ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُواْ ﴾ [جوتم پالواس كو پرطو الورجوره جائ الركاس كو كمل كرو] ابوداود ميل ب ﴿ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ : فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلاَتِهِ ، وَأَنَّهُمْ قَامُواْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . قَالَ : فَجَاءَ مُعَاذُ ، فَأَشَارُواْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ مُعَاذُ : لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا . قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ مُعَاذُ ، فَأَشَارُواْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ مُعَاذُ : لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا . قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ مُعَاذُ ، فَأَشَارُواْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ مُعَاذُ : لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا . قَالَ : فَعَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا . قَالَ : إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ مَعَاذُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

آمين بالحجر

ت: اگر کوئی شخص بیثابت کردے کہ صحاح ستہ میں بیر حدیث موجود ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا ہو کہ اے لوگونماز میں آمین بلند آواز سے کہا کرو تو ثبوت لانے والے کومبلغ پانچ صدرو پے انعام دیا جائے گا۔

سيد دلدارشاه جامعه دارالاسلام توحيديه چربث سائل عبدالرطن ايبك آباد 15/8/95

ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل كي المنظمة المنظمة

🚗 :مبلغ یا نچ صدوالےانعا می چیلنج کی بنیا دمندرجہ ذیل اموریر ہے۔

مراسیل ابی داود "میں سے کوئی صحاح ستہ میں شامل ہے جنہیں ہر گرنہیں۔

- (۱) ثبوت میں پیش کی جانے والی حدیث صحاح ستہ میں ہو صحاح ستہ کے علاوہ کسی اور کتاب کی نہ ہو۔
- (٢) حديث رسول الله ﷺ كاقول وفر مان بوآب ﷺ كاعمل نه بواور نه بى آب ﷺ كى تقرير بور

(m) رسول الله ﷺ کا قول وفر مان بھی بصورت امر'' کیا کرؤ''ہونہ کہ بصورت خبریا امر کے علاوہ بصورت دیگر یہ

آیا کوئی حنفی نقل یاعقل سے ثابت کرسکتا ہے کہ سی مسکلہ کے اثبات کے لیے ان مین امور کا ہونا ضروری ہے ان میں ہے کوئی ایک بھی اگر نہ ہوتو مسئلہ ثابت نہیں ہوگا؟ نہیں ہر گزنہیں تو پھر آخر بیشرا لط کیوں؟ پھر دیکھتے بیشرا لط عائد كرنے والے خود حوالہ ديتے بين مصنف ابن ابي شيبه بيهقي اور جامع المسانيد للامام الاعظم كا" ان منصف مزاجوں سے پوچھے آیاان تین کتابوں میں سے کوئی بھی صحاح ستہ میں شامل ہے؟ پھر کیا ''کنز العمال اور

پھراس چیلنج کی عبارت کا صاف صاف مفہوم ہے کہان مذکور بالا تین شرائط کے بغیر بلند آ واز ہے آ مین کہنے کا ثبوت چیننج دینے والوں کوبھی تسلیم ہےاور عمل کے لیے اس قدر ثبوت کا فی ہے کیونکہ کسی چیزیرعمل کے لیے اس کا صحاح ستہ میں ہونا کوئی ضروری نہیں اور نہ ہی اس کے متعلق آپ ﷺ کا قول بصورت امر ہونا ضروری ہے بلکہ کسی مسئلہ پر اعتقاد یا عمل یاس کےمطابق قول کے لیے اس کے ثبوت کا قرآن مجید میں ہونا یارسول اللہ ﷺ کی کسی ایک قولی یا فعلی یا تقریری حدیث میں ہونا کافی ہےخواہ وہ حدیث صحاح ستہ میں ہویا صحاح ستہ کےعلاوہ کسی اور کتاب میں ہوبشر طیکہ وه سيحيح ماحسن ہو۔

اگراس تتم کے انعامی اعلانوں ہے آپ کے نز دیک کوئی مسلمثابت ہوتا ہے توسنیں''اگر کوئی شخص بیثابت کر دے کہ صحاح ستہ میں بیصدیث صحیح یاحسن موجود ہے کہ نبی ﷺ نے فریایا ہو کہا ہے لوگو! نماز میں آمین بلا آ واز کہا کرو تو ثبوت لانے والے کومبلغ ایک ہزارروپیدانعام دیاجائے گا''

پھراس اعلان کومذکور بالامسکلہ''عورت اورمر د کی نماز میں رفع البیدین جلوس اور ہجود میں فرق' کے بارے میں بھی بناليں۔

عَنْ فَبَتَ حَدِيْثُ فِي الْجَهْرِ بِآمِيْنِ ؟ أَمْ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ؟ [ كيا آمين كوجَر كَهَ كَ كَوَ كَل حديث بيا نہیں؟ ]

صلاح بن عایض الشلاحی الکویت ۲۶ ربیع الاول ۱۶۱۶ هه

## رفع اليدين

مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام پھنماز میں رفع الیدین کررہے تھے تو نبی سے نیود کھ کرفر مایا کہ تم ہاتھوں کو اس طرح ہلارہے ہوگویا کہ وہ شریگھوڑوں کی دمیں ہیں۔اس حدیث کے بیچے مترجم سلم شریف کے حاشیہ میں علامہ وحید الزمان نے امام نووی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث سے رفع الیدین کی ممانعت ثابت کرنے والے بے علم اور احادیث نبویہ سے ناواقف ہیں۔علامہ صاحب نے امام نووی کا بی قول کس کتاب سے نقل کیا ہے کتاب کا نام وغیرہ بتا دیں؟

عبد الغفور ولدعبد الحق لاہوں

عص: امام بخارى رحمه الله تعالى كارساله 'جزءر فع اليدين 'مطالعه فرما تيب والله اعلم ١٤١٧/٥/٢٢هـ

ت : مولانا ذرولی خال صاحب آف کراچی نے فرمایا ہے کدر فع الیدین کی سب حدیثیں ضعیف ہیں کیا انہوں نے پیچ فرمایا ہے؟ امہوعلی

ت : آپ نیعض الناس کا قول' رفع الیدین کی سب حدیثین ضعیف ہیں' نقل فر ماکر پوچھا ہے کہ' کیاانہوں نے سے فر مایا ہے؟' تو جواباً گذارش نہیں ہرگز نہیں کیونکہ مولانا محمد پوسف صاحب بنوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں رفع الیدین کی احادیث کی تعداد پر بحث کے دوران اپ شخ واستاذ مولانا محمد انورشاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ کی دوران اپ شخ واستاذ مولانا محمد انورشاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ کی دوران اپ شخ واستاذ مولانا محمد انورشاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ کی دوران اپ شخ واستاذ مولانا محمد انورشاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ کی میں ذکر فرماتے ہیں '' فبقی نحو اثنی عشر لا أزید'' جس کا مطلب یہ ہے کہ رفع الیدین کے بارہ میں صحیح سندوں کے ساتھ تقریباً بارہ حدیثیں ہیں نہ کہ ان سے زیادہ۔

❶ [سنن ابی داود ص ۱۷٦ ج۱ للشیخ الالبانی سنن ترمذی ص ۷۹ ج۱ شیخ الالبانی]
 ◘ معارف السنن ۱۳/۲۶

المراب الصلوة رنماز كرمائل المراب الصلوة رنماز كرمائل الفوقدين (ص٢٢) إِنَّ الرَّفْعَ مُتُواترٌ إِسْنَادًا وَعَمَلاً ، وَلاَ يُشِينُ فِيْهِ ، وَلَمْ يُنْسَخْ وَلا حَوْفٌ مِنْهُ "الْخ علامه مُحدانور شاه صاحب شميرى نے نيل الفرقدين صفح ٢٢ پرفرمايا" يقيناً رفع اليدين سنداور عمل كے لحاظ سے متواتر ہے اور اس ميں شكن نيس كيا جاتا اور ندوه الفرقدين صفح ٢٢ پرفرمايا" يقيناً رفع اليدين سنداور عمل كے لحاظ سے متواتر ہے اور اس ميں شكن نيس كيا جاتا اور ندوه

مولانا محمد انورشاہ صاحب کشمیری اور مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمهما اللہ تبارک وتعالی کے مندرجہ ذیل بیانوں سے واضح ہے کہ بعض الناس کا قول'' رفع الیدین کی سب حدیثیں ضعیف ہیں' پیچنہیں ہے ورنہ شاہ صاحب کشمیری اور علامہ صاحب بنوری کے مندرجہ بالا بیان صحیح اور درست نہیں قرار پاتے۔واللہ اعلم ۲۲۹/۱۰ میں مندور کے مندرجہ بالا بیان سیح

ے: آپ کی خدمت اقدس میں ۱ سوال روانہ کردیئے ہیں آپ برائے مہر بانی سیح احادیث سے حل فر ما کرمیر ہے۔ ایڈریس پرروانہ کردیں۔ بیسوال بریلوی حضرات کی طرف سے عدم رفع الیدین کے متعلق ہیں۔

خواجه خليل الرحمان اہل حدیث جلال پورپیروالا

(۱) كيارسول الله ﷺ كا آخرى عمرشريف تك رفع اليدين كرنا ثابت ب-

منسوخ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی حرف'۔

- (۲) خلفاء راشدین حضرت ابو بکرصدیق ﷺ ،حضرت عمر فاروق ﷺ ،حضرت عثمان غنی ﷺ ،اورحضرت علی ﷺ ہے۔ اساسا
  - علیحدہ علیحدہ ان کےاپنے اپنے دور میں رفع البدین کرنا ثابت ہے؟
- (۳) امام طحاوی رحمہ الله، علامه عینی رحمہ الله اور امام ابن جمام رحمہ الله نے جوبعض صحابہ کرام الله کے حوالہ سے رفع البیدین کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیا یہ کیے خیبیں ہے؟
- (٣) علامه مینی حفی رحمه الله نے جوعمة القاری شرح بخاری میں لکھا ہے۔ إنَّه ابْتَدَاءُ الْإسْلامِ ثُمَّ نُسِخ كرفع
- اليدين ابتذاء اسلام مين تقا پھرمنسوخ كرديا گيا؟
- (۵) اسلام کے ابتدائی زمانہ میں جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان میں سے بعض لوگ نماز پڑھتے وقت اپنی بغلوں میں بت دبائے رکھتے تھے تب ہی تورسول اللہ ﷺ نے رفع الیدین کا تھم دیا تھا اور بعد میں رفع الیدین منسوخ کردیا تھا جیسا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں اس کا منسوخ ہونا لکھا ہے۔
- (٢) بخاری شریف جلد اول ص ۵۲ میں ہے۔اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ کَانَ یُصَلِّی وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ: که صفور ﷺ کَانَ یُصَلِّی کَانَ یُصَلِّی ہے اور رفع

کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے مسائل کی کھی گھی گئی ہے۔ اگر رفع الیدین ہرنماز میں سنت ہے۔ تو نوای کو اٹھانا بھی ہرنماز میں سنت ہونا چا ہیں؟
سنت ہونا چا ہیے؟

(۷) حضرت علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ میں تہمیں رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھ کرنہ دکھاؤں۔ پھر نماز پڑھی اور ایک بار کے سواہاتھ نہا تھائے ۔

امام ترندی رحمہ اللہ نے اس حدیث کوشن کہا ہے اور فر مایا کہ اس حدیث پر بہت سے صحابہ کرام ہواور تا بعین کاعمل ہے۔ سفیان توری رحمہ اللہ اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔

(۸) حفرت علقمہ رحمہ اللہ حفرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ، حضرت عمر فاروق ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ۔ نہ تو حضور اللہ نے نہ صدیق ﷺ نے نہ فاروق ﷺ نے رفع الیدین کیا سواتک بیرتح بمہ کے؟ •

(۹) مولانا صفدرسر فراز گکھووی کے شاگر درشید مناظر اسلام مولانا امین اوکاڑوی اپنی کتاب (مسئلہ رفع الیدین) میں عدم رفع الیدین پر قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے ہیں ﴿الَّذِیْنَ قِیْلَ لَهُمْ سُحُفُّوْ آ اَیْدِیَکُمْ وَاَقِیْمُوْا الصَّلاَّةَ﴾ ترجمہ مولانا امین صاحب اے ایمان والو! اپنے ہاتھوں کوروک کررکھوجب تم نماز پڑھو۔ 🗨

(۱۰) مسلم شریف میں ہے۔حضرت جابر بن سمرہ فی فرماتے ہیں کہ ہم پررسول اللہ کا نظے اور فرمایا کیا ہے مجھے کہ میں تجھے رفع الیدین کرتا ہواد بھتا ہوں۔ گویا کہ سرکش گھوڑوں کے دم ہیں۔ نماز میں آ رام کیا کرو۔اگر رفع الیدین قبل رکوع۔ بعداز رکوع پہلے کرتے بھی ہے توسلم شریف کی اس حدیث سے ممانعت ہوگئی۔ بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بوقت سلام اشارہ کر کے رفع الیدین کرنے کی ممانعت ہاں کا خیال غلط ہے۔ اس لیے کہوہ حدیث جس میں بوقت سلام اشارہ کرنے کی ممانعت ہے۔ وہ دوسری ہے اس حدیث میں تو رفع الیدین کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں تو رفع الیدین کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں تو رفع الیدین کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں تو رفع الیدین کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں تو رفع الیدین کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں تو رفع الیدین کا ذکر ہے۔

كَسى مِين تُشِيْرُوْنَ اوراس حديث مِين اُسْكُنُوا فِي الصَّلُوةِ جس معلوم ہوتا ہے كرفع اليدين نماز مِين على ال مِين ها جس كى ممانعت ہوئى اور سكون كا حكم فرما يا علامہ كاسانى حنى ـ بدائع الصنائع جلداول ص ٢٠٧ مِين لَكُت بين -رُوِى آنَهُ ﷺ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْس أَسْكُنُوا فِي

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>●</sup> ترمذی شریف جلد اول ص۳۰ ابوداود جلد اول ص۱۰۹ اور نسائی شریف ص ۱۱۷ ۞دار قطنی جلد اول ص۱۱۱ ۞ النساء ۷۷ پ٥

كَتَّابِ الصَلَوْة / نَمَازَكُ مَا كُلُّ الصَّلاَةِ وَفَى رِوَايَةٍ قَارُوْا فِي الصَّلُوة.

مهربانی فرماکر ترتیب کے ساتھ ان سوالوں کا جواب حدیث کے مطابق دیا جائے (طالب جواب)

اختر حسين ولد حكيم مشاق احمه جلال يوربيرواله شلع ملتان 28/7/95

🖚 : دک سوالوں کے جواب ترتیب وارمندرجہ ذیل ہیں بتو فیق اللہ تبارک وتعالی وعونہ۔

(۱) حنی اول و رول کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کرتے ہیں سوال ہے کیارسول اللہ ﷺ کا ور ول کی تیسری رکعت میں آخری عمر شریف تک رفع الیدین کرنا ثابت ہے؟ اگر ہے تو دلیل پیش کریں اگر نہیں تو پھر رکوع والے رفع الیدین کے متعلق بی آخری عمر شریف والا سوال کیوں؟ تو انصاف کا نقاضا ہے کہ ور ول کی تیسری رکعت والے رفع الیدین کا رسول اللہ ﷺ کی آخری عمر شریف تک ہونا ثابت کریں یا پھر رکوع والا رفع الیدین بھی شروع کر دیں کیونکہ اس کو آخری عمر شریف تک ہونے کے کیونکہ اس کو آخری عمر شریف تک ہونے کے شوت کو کل نظر قر اردے رہے ہیں اور آخری عمر شریف تک بلکہ پوری عمر شریف میں صرف ایک دفعہ ور ول کی تیسری رکعت والے رفع الیدین کو بھی ابھی تک آپ ثابت نہیں کر پائے اس کے باوجود آپ وہ کر رہے ہیں رہار کوع والے رفع الیدین کو بھی ابھی تک آپ ثابت نہیں کر پائے اس کے باوجود آپ وہ کر رہے ہیں رہار کوع والے رفع الیدین کے منسوخ ہونے کا دعویٰ تو وہ درست نہیں۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے" جب آپ گار کوع کرتے اور رکوع ہے سراٹھاتے تو رفع الیدین کرتے" اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ہے" جب آپ گار دور کعتوں سے کھڑ ہے ہوتے تو رفع الیدین کرتے "اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ہے" جب آپ گاڑ ورکعتوں سے کھڑ ہو تا تو رفع الیدین کرتے "اور معلوم ہے کہ رسول اللہ گا کا آخری عمر شریف تک ان تینوں مقاموں میں رفع الیدین کرنا بھی فابت ہوا۔ ہوا اللہ گا کا آخری عمر شریف تک ان تینوں مقاموں میں رفع الیدین کرنا بھی فابت ہوا۔ پھرافتان ماز دالا رفع الیدین کورسول اللہ کے گاگا کہ کی کرتے ہیں آیاان کے نزد یک اس رفع الیدین کورسول اللہ کھے کا

چرافتان مازوالارت الیدین علی توک بھی کرتے ہیں آیاان کے زد یک اس رفع الیدین کورسول اللہ عظی کا آخری عمر شریف تک کرنا ثابت ہو چکا ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو دلیل پیش فرما ئیں ورندرکوع والے رفع الیدین کی طرح اس کو بھی جھوڑ دیں اگر آپ فرمائیں کدرکوع والا رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے تو یہ محض آپ کا اور

آ پ کے ہمنواؤں کا دعویٰ ہی ہے دلیل اس کی کوئی نہیں۔

بعض حنی تکبیرات عیدین میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کیا تکبیرات عیدین میں رسول

❶[بخارى\_الاذان\_باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواءًـ مسلم\_الصلاة\_باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين]

(۲) حنی و تروں کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کرتے ہیں کیا خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ہے علیحہ و علیحہ و ان کے اپنے اپنے دور میں و تروں کی تیسری رکعت میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے؟ اگر ہے تو دلیل پیش کریں و رنداس کو بھی چھوڑ دیں یا رکوع والا رفع الیدین شروع کر دیں کیونکہ رکوع والد رفع الیدین کارسول اللہ کے اور خلفاء راشدین سے نشس ثبوت آپ کے ہاں بھی تسلیم شدہ ہے صرف آپ کو ان سے آپ کی مندرجہ بالا شروط و قیو دہے ثبوت میں کلام ہے ورنہ سوالوں میں آپ یہ قیو دوشر و طوز کرنہ فرماتے جبکہ آپ کی مندرجہ بالا قیو دوشر و طاکا اہل اسلام کے لیے رفع الیدین پرعمل کرنے کے لیے نہ ثبوت ضروری ہے نہ اثبات باقی دعوئی نشخ درست نہیں۔

(۳) امام طحاوی ،علامه عینی اورامام ابن جهام نے جوبعض صحابہ کرام ﷺ کے حوالہ سے رفع البدین کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سیح نہیں کیونکہ وہ بلادلیل ہے مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی التعلیق الممجد کے ص ۸۹ پر لکھتے ہیں: ' ُ وَأَمَّا دَعْوٰى نَسْخِهِ كَمَا صَدَرَ عَنِ الطَّحَاوِي مُغْتَرًا بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالصَّحَابَةِ التَّارِكِيْنَ وَابْنِ الْهَمَامِ وَالْعَيْنِي وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَيْسَتْ بِمُبْرِهِنِ عَلَيْهَا بِمَآ يَشْفِي الْعَلِيْلَ وَيَرْوِى الْعَلِيْلَ'' نيزاى صْحِه يَرْ لَكُ مِنْ الْا يُجْتَوْأُ بِنَسْخ أَمْرِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى بِمُجَرَّدِ حُسْنِ الظّنّ بِالصَّحَابِيْ مَعْ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ فِعْلِ الرَّسُوْلِ وَفِعْلِه ''[ خلاصه يه به كدر فع اليدين كومنسوخ كهني كوئى دليل نهيس به ] (٣) علامينى نے اس وعوىٰ كے بعر الكامائے 'وَ الدَّلِيْلُ عَلَيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُبَيْرِ رَأَى رَجُلاً يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ لَهُ : لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ هٰذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ مَرَكَة " علامه موصوف نے نہ تواس روایت کی سندنقل کی ہے اور نہ کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے جس میں سند ويلصى جا سك مولانا عبدالحي لكصوى حنى التعليق الممجد ك صفح نمبر ٨٩ بركست بين " هٰذَا الْأَمْرُ لَمْ يَجِدْهُ الْمُخَرِّ جُوْنَ الْمُحَدِّثُوْنَ مُسْنَدًا فِي كُتُبِ الْحَدِيْثِ '' مزيدِ لَكُتِّ بِي''مَا لَمْ يُوْجَدُ سَنْدُ أَثَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُبَيْرِ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ الْمُعْتَبَرَةِ كَيْفَ يُعْتَبَرُ بِه بِمُجَرَّدِ حُسْنِ الظَنِّ بِالنَّاقِلِيْنَ''. محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے مسائل کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے مسائل کی کو اف الطّحاوِی ''الخ تواس کا جواب میں آ چکا ہے۔
رہاعلام عینی کا قول ''ویوًیّدُ النَّسْخُ مَا رَوَاہُ الطَّحاوِیُ ''الخ تواس کا جواب موال ۳ کے جواب میں آ چکا ہے۔
(۵) اس بتوں والی کہانی کی سند بیان فرما کیں جھے تو ابھی تک اس کہانی کی کوئی سند نہیں ملی پھرغور فرما کیں جولوگ افتتاح صلاۃ والے رفع الیدین میں ان کو گرنے نہیں دیتے آیا وہ رکوع والے رفع الیدین میں ان کوگر نے دیں گے پھر جب وتروں کی تیسری رکعت میں پہنچتے تو کیاوہ بتوں کواٹھا کر پھر بغلوں میں دبالیتے تھے تواس واقعہ کوا گرنتاہم کرلیا جائے تو پھر افتتاح صلاۃ اور وتروں کی تیسری رکعت والے رفع الیدین سمیت کل رفع الیدین منسوخ قراریاتے ہیں آیا آپ ہر رفع الیدین کومنسوخ مانتے ہیں؟

(۲) پیسوال ان پر وارد ہوسکتا ہے جو تکانَ یَفْعَلُ سے استدلال کرتے ہیں جب کہ جواب اس کا بھی موجود مگر ہم تکانَ یَفْعَلُ سے استدلال نہیں کرتے لہذا ہم پر بیسوال وارد ہی نہیں ہوتا ہم اپنا استدلال پہلے ذکر کر آئے ہیں سوال نمبرا کا جواب پڑھ لیں۔

(2) امام ترندی نے واقعی اس حدیث کوحسن کہاہے مگرحسن کہنے سے پہلے اسی حدیث کے متعلق انہوں نے عبداللہ بن مبارك كاقول 'لِم يشبت' ، بهي تونقل فرمايا ہے چنانچيدام ترندي رحمدالله تعالى فرماتے ہيں' وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُبَارَكِ : قَدْ ثَبَتَ حَدِيْتُ مَنْ يَرْفَعُ وَذَكَرَ حَدِيْتَ الزُهْرِيْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيْتُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْآمِلِي ثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بِن عَبْدِ الْمَلِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ " الركوكي صاحب فرما كي كمام مرتدى نے اس مدیث کوحسن قرار دے کر عبداللہ بن مبارک کے قول' کُمْ یَشْبُتْ '' کی تر دید فر ما دی ہے تو جواباً گذارش ہے ا مام تر مذی کاکسی حدیث کوحسن کہنا اس کے لَمْ یَشْبت ہونے کے منافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ مجتمع ہوسکتا ہے جبیبا کہ امام ترندی کی این نزد یک حسن کی تعریف سے واضح ہے چنانچہ وہ علل صغیر میں لکھتے ہیں ' وَمَا ذَكُوْنَا فِي هٰذَا الْكِتَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا حُسْنَ إِسْنَادِهِ عِنْدَنَا كُلُّ حَدِيْثٍ يُرْوٰى لاَ يَكُوْنُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلاَ يَكُوْنُ الْحَدِيْثُ شَاذًا وَيُرْوٰى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِ ذٰلِلَثَ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيْثُ حَسَنٌ " توبيحديث امام ترندي كنزديك حسن لَمْ يَشُبت بحسن شبت نبيس - باقى ربى موقوف ،مقطوع اورائمه کے اقوال واعمال تووہ دین میں جستنہیں خصوصاً جب وہ ثابت شدہ مرفوع احادیث کے ساتھ متصادم ومتعارض ہوں۔ (٨) دار قطنی ہی نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھاہے'' تَفَرَّ دَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ وَ کَانَ صَعِیْفًا عَنْ

كَنَّابِ الصلوَّة مر نمازكِ ممائل مَنْ الْمُواهِيْمَ مُوسَلاً عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ فِعْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوْعِ إِلَى حَمَّادِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ مُوسَلاً عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ فِعْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوْعِ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ " مائل نے اس روایت کو دارتطنی میں دکھ لیا تو آئیں اس کے بعد امام دارتطنی کا فیصلہ بھی دکھ لینا چاہیے تھا۔

(۹)''اے ایمان والواپنے ہاتھوں کوروک کررکھو جبتم نماز پڑھو'' قرآن مجید کی کسی آیت یا آیت کے کسی حصہ کا ترجمہ نہیں۔جوآیت سوال نامہ میں درج کی گئی ہاں کا بھی میر جمہ نہیں ہے لہذا سائل کی ذمہ داری ہے کہ وہ بذات خود یا مولا ناامین صاحب او کا ڑوی یا ان کے استاذر شید مولا ناصفدر سرفراز صاحب گکھڑوی سے دریا فت فر ماکر قرآن مجید کی وہ آیت کھیں جس کا ترجمہ ہو''اے ایمان والواپنے ہاتھوں کوروک کررکھو جبتم نماز پڑھو''۔

(۱۰) اس حدیث میں کوئی ایک لفظ بھی اییانہیں ہے جواس کے رکوع والے رفع الیدین کے متعلق ہونے پر دلالت کرتا ہواس لیے اس حدیث سے استدلال کرنے سے پہلے اس کے رکوع والے رفع الیدین کے متعلق ہونے کو ثابت کریں آپ کی بات' وہ حدیث جس میں بوقت سلام اشارہ کرنے کی ممانعت ہے وہ دوسری ہے' درست مگر اس سے پدلازم نہیں آتا کہ پہلی حدیث (جو آپ نے نقل فرمائی) رکوع والے رفع الیدین کے متعلق ہو بدائع الصنائع کے حوالہ یہ جوروایت آپ نقل فرمائی وہ اس کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ وہ بلا سند ہے آپ پر لازم ہے کہ اس کی سندیش کے سید

پھرغور کامقام ہے آیا وتروں کی تنسری رکعت میں رفع الیدین بھی''سرکش گھوڑوں کے دم ہیں' کا مصداق ہے یا نہیں ؟ نیز وہ''اُسٹ گُنوْا فِی الصَّلاَقِ '' کے منافی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو حنفی لوگ اسے بھی چھوڑ دیں اور اگر نہیں تو رکوع والے رفع الیدین رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہی رکوع والے رفع الیدین رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہی نہیں اور رکوع والا رفع الیدین رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے منسوخ بھی نہیں نہ اس حدیث سے اور نہ ہی کسی اور منہ ہیں۔

دیث۔

پرسائل نے بار باررکوع والے رفع الیدین کومنسوخ کہااور قرار دیااور معلوم ہے کہ جو چیز منسوخ ہووہ قبل از لئے مشروع ہوتی ہے اور مشروع ہوتی ہے اور مشروع ہوتی ہے اور مشروع ہوتی ہے اور مشروع ہوتی ہے تواگر سے مشروع ہوتی ہے اور مشروع ہوتی ہے تا تا اور نہ ہی اس کو مذموم چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تواگر سے حدیث رکوع والے رفع الیدین کے لیے ناسخ ہوتی یا اس سے ممانعت کے لیے ہوتی تواس میں '' الفاظ نہ ہوتے کیونکہ رسول اللہ علی کسی مشروع چیز کے متعلق ایسے الفاظ استعال نہیں فرما سکتے۔ محکم دلائل و ہراہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب الصلوة / نماز كرماك كي المحال اس مسئله برمزید تفصیل و حقیق کی خاطر میری کتاب''مسئله رفع الیدین'' کا مطالعه فرمائیں ان شاءاللہ بہت فائدہ ہو گا۔اللہ تعالی ہم سب کوسعادت دارین سے ہمکنار فرمائے آمین یارب العالمین مسب کوسعادت دارین سے ہمکنار فرمائے آمین یارب العالمین نماز میں رفع الیدین فرض ہے یا سنت ہے؟ عص: فرض یاسنت کی وضاحت کسی حدیث میں نہیں آئی البته احادیث سے بیچیز ضرور ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نمازييں رفع اليدين كرتے تھے نيز رسول اللہ ﷺ كاحكم ﴿صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي ﴾ [تم نماز اس طرح يره وجس طرح تم مجھے نماز يوستے ہوئے ديكھتے ہو ] ٢٢ رمضان المبارك ١٤٠٨هـ 🖝: رفع البدين اورآ مين بالجبر كے بارے ميں بھى روشنى ڈاليں؟ 🌎 عبدالواحد گوجرانوالہ 29/1/87 رفع اليدين كرنا اورآمين بالجمر كهنارسول الله على عنابت برفع اليدين كے ليے بخارى مسلم اورآمين بالجبر کے لیے ابود اور، ترندی ،متدرک حاکم ملاحظہ ہوں۔ ۱٤٠٧/٦/۱هـ ت رفع اليدين او نجي آواز ميس آمين اور ہاتھ باندھنا۔ کياان کے بغير نماز نہيں ہوتی ؟ محمد عادل لا ہور 2/4/94 جے: رفع الیدین،اونچی آواز میں آمین اور ہاتھ باندھنے میں سے سی ایک کویا کوئی سے دوکویا تینوں کوچھوڑ دینے ے رسول اللہ ﷺ والی نمازنہیں رہتی اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ کی نماز جیسی ہوتی ہے جبکہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے: ﴿ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ﴾ ١٤١٤/١٠/٢٤ هـ و الیدین کے متعلق اکثر دوست کہتے ہیں کہ اس لیے رفع الیدین کیا گیا کہ منافق لوگ بغلوں میں بت لے كر آتے تھے اس سوال كاكيا جواب ديں كہ اس سوال كى تر ديد ہو سكے اور حقائق صحيحہ كاپيۃ چل سكے حالاتكہ جميں تو نبی ﷺ کی پیروی کا حکم ہے؟ محملیم بٹ ت : پیر بتوں والی بات کتاب وسنت میں کہیں وار دنہیں ہوئی پھراس بات کو کہنے والے خود تکبیر تحریمہ کے وقت

اوروتروں میں دعائے تنوت کے وقت رفع الیدین کرتے ہیں تو آیا وہ بت لے کرآتے ہیں؟ ۲۶۱۲/۱۲۲ هـ عن : کیا رفع الیدین حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے آغاز اسلام سے ہی کرنے کا حکم دیا تھایا در میان میں یا آخر میں بریلوی علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل الفیلانے حضور الفیلا کونماز کی تعلیم دیتے ہوئے رفع الیدین نہ کیا؟ عافظ محمد فاروق کوٹ رادھاکش ضلع تصور 27/9/99 کتاب الصلوٰۃ ر نمازے سائل کے اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ کتاب الصلوٰۃ ر نمازے سائل کے اللہ ہے۔ اللہ ہے۔ اللہ اللہ کے جاری اور جب رکوع سے سراٹھاتے تور فع الیدین

کرتے ایک روایت میں ہے جب دور کعتوں سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے '' تو واضح ہے اس میں اول اسلام درمیان اسلام اور آخر اسلام والی ساری نمازیں شامل ہیں کیونکہ رکوع تو تمام میں پایا جاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں

ا فتتاح صلاة والارفع اليدين آغاز سے ہے يا درميان ميں يا آخرا سلام ميں؟ فَمَا هُوَ جَوَ ابُهُمْ فَهُوَ جَوَ ابُكُمْ. باقى جريل الكيلا كرفع اليدين تعليم نه دينے والى حديث كاحواله ان سے طلب فرماليس جميس تو معلوم نہيں رفع

اليدين كيے بغير پڑھى ہوئى نمازرسول الله ﷺ والى نمازنېيں ـ ٤٦٠/٦/٢٤ هـ

ے: چارر کعت والی نماز میں امام پڑھار ہا ہوتو ایک آ دمی آتا ہے تو ایک رکعت ہوجاتی ہے دوسری رکعت پڑھ کرامام کھڑا ہوتا ہے تو رفع الیدین کرتا ہے جس آ دمی کی ایک رکعت رہ جاتی ہے وہ بھی امام کی پیروی میں رفع الیدین کر بے یا نہ کرے جبکہ حدیث میں دور کعت کے بعدر فع الیدین ہے؟ ملک محمد یعقوب ہری پور 16/1/91

تمقتدی،امام اورمنفر داپنی اپنی دوسری رکعت پر قعدہ سے اٹھ کر رفع یدین کرے۔ ۲۶۱۱/۷/۷ هـ

#### اشتھار ''ھم رفع اليدين كيوں نھيں كرتے'' كا جواب

(۱) آیت خَاشِعُوْنَ :تفسیرابن عباس رضی الله عنها ''لاَیوْ فَعُوْنَ اَیْدِیَهُمْ'' کی سند میں محمد بن مروان سدی قابل اعتبار نہیں ہے گئ ایک محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے اس کے علاوہ اس تفسیر کی جتنی سندیں ہیں سب ضعیف ہیں ۔ پھروتر وں کی تیسری رکعت میں قنوت کے وقت رفع الیدین کیوں کی جاتی ہے؟

(۲) عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما کی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے۔ الیدین کرنے کی جنایا گیا ہے پھر مسند حمیدی میں اس کی سند بھی منقطع ہے۔ (۳) براء بن عاز ب کے کہ حدیث کو ابود او دانی کتاب سنن میں 'کیٹسَ بِصَحِیْتٍ '' کہتے ہیں کہ دوایت صحیح نہیں ہے۔ (۳؍۵) جا بر بن سمرہ والی حدیث میں رکوع والے رفع الیدین کا کوئی ذکر نہیں بدرکوع والے رفع الیدین کے علاوہ کوئی اور رفع الیدین ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ رکوع والا رفع الیدین رسول اللہ کے خود کیا کرتے تھے جیسا کہ بخاری وسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے اور رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے بیسا کہ بخاری کرتے تھے بیس موجود ہے کہ رسول اللہ کے الیدین کیا کہ کوئی اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے پھرغور کا مقام ہے کہ وتروں کی تیسری رکھت میں قنوت کے وقت رفع الیدین بھی سرکش گھوڑوں کی دم ہے

 <sup>● [</sup>بخاری\_الاذان\_ باب رفع البدین اذا قام من الرکعتین.]
 ● [مسلم\_الصلاة\_باب الامربالسكون في الصلاة.]
 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ي كتاب الصلوٰة / نماز كرمائل المنظمة ا

یا نہیں؟ بیدرفع الیدین پھر کیوں کیا جاتا ہے۔

(۲) ابو ہریرہ ﷺ کی بخاری شریف والی صدیث میں کوئی ایک لفظ بھی ایسانہیں جس کا ترجمہ یا مطلب" رفع الیدین نہ کرتے تھے" بن سکے اوراگر یہی مطلب نکلتا ہے تو پھر نماز کے شروع والے رفع الیدین کوچھوڑ ناہوگا نیز وتروں کی تیسری رکعت والے رفع الیدین کوچھوڑ ناہوگا کیونکہ ان دونوں رفع الیدین کا بھی ابو ہریرہ ﷺ کی اس حدیث میں ذکر نہیں۔ (۷) علی بن ابی طالب ﷺ کی بخاری شریف والی حدیث میں بھی رکوع والے رفع الیدین کا ذکر نہیں اگر اس کا مطلب رفع الیدین نہ کرنا ہے تو اس میں تئمیر تحریمہ والے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں پھروتروں کی تیسری رکعت والے رفع الیدین کا ذکر نہیں تو ان دونوں مقاموں میں بھی حنی لوگ رفع الیدین چھوڑ دیں اگر وہ کہیں کہ شروع نماز میں رفع الیدین کی بھی دوسری حدیثیں موجود ہیں البذا وہ رکوع والے رفع الیدین کی بھی دوسری حدیثیں موجود ہیں لبذا وہ رکوع والے رفع الیدین کی بھی دوسری حدیثیں موجود ہیں لبذا وہ رکوع والے رفع الیدین کی بھی دوسری حدیثیں موجود ہیں لبذا وہ رکوع والے رفع الیدین کی بھی دوسری حدیثیں موجود ہیں لبذا وہ رکوع والے رفع الیدین کی بھی دوسری حدیثیں موجود ہیں لبذا وہ رکوع والے رفع الیدین کی بھی دوسری حدیثیں موجود ہیں لبذا وہ رکوع والے رفع الیدین کی بھی دوسری حدیثیں موجود ہیں البنا کی البی اور سنت یعل کریں۔

(۸) علی بن حسین کی نبی کریم ﷺ سے ملا قات نہیں کیونکہ بدرسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں الہذا بیر روایت سے بعد پیدا ہوئے ہیں الہذا بیر روایت سے نہیں پھراس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسانہیں جس کا ترجمہ 'صرف اللہ اکبر کہتے تھے'' بنما ہو پھراس روایت میں کوئی ایک لفظ بھی ایسانہیں جس کا مطلب 'رفع الیدین نہ کرتے تھے'' بنما ہواورا گرکسی کواس مطلب پر اصرار ہوتو پھر اس پر لازم ہے کہ نثر وع نماز والا اور وتروں کی تیسری رکعت والا رفع الیدین بھی چھوڑ دے کیونکہ اس روایت میں ان دونوں کا بھی ذکر نہیں۔

(۹) عبدالله بن مسعود ﷺ کی اس روایت کے متعلق تر ندی شریف میں لکھا ہے کہ عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں کہ عبدالله بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں عبدالله بن مبارک کا یہ فیصلہ نسائی شریف والی حدیث کے متعلق بھی ہے اس کی پوری تفصیل میری کتاب'' مسئلہ رفع الیدین'' میں دیکھ لیں۔

(۱۰) عبدالله بن مسعود کی حدیث 'صَلَیْتُ مَعَ النَّبِی ﷺ وَمَعَ أَبِیْ بَکُوِ'' دارقطنی والی اور بیهی والی صحیح نهیں کیوری کیوند میں کے سند میں محمد بن جابر ہے جس کے متعلق دارقطنی اور بیہی میں لکھا ہے۔ محمد بن جابر ضعیف ہے اس کی پوری تفصیل میری کتاب''مسئلہ رفع الیدین' میں دیکھ لیں۔

(۱۳٬۱۳٬۱۲٬۱۱)علی بن ابی طالب اورعبدالله بن عمر الله کامیمل رسول الله ﷺ کیمل رکوع والے رفع الیدین کے موافق نہیں کیونکہ سی محیج بخاری سیجے مسلم اور دیگر کتب احادیث میں رسول الله ﷺ کا رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔

رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔

ي كتاب الصلوٰة / نمازكمائل كي كي كالكاف الصلوٰة / نمازكمائل كي كالكاف كالكاف الكاف ا

## رکوع کے بعد

ر کوع کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں ( یعنی حَمْدًا کَفِیْرًا طَیْبًا مُّبَارَ کًا فِیْهِ ) کیا یہ دعار سول کریم ﷺ نے یا سی صحابی ﷺ نے رکوع کے بعد پڑھی ہے کیا بیدوعا پڑھیں یا جو دعا رسول کریم ﷺ سے حدیث میں منقول ہے وہ ملك محمد يعقوب هرى يور 2/7/89

: امام بخارى اين ماييناز كتاب صحيح بخارى جاص ١٠ اميس لكهة بين:

﴿ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِلْتٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِي بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّي قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ يَوْمًا وَرَآءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا آيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ ﴾

[ حضرت رفاعة بن رافع ﷺ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کدایک دن ہم نے نبی ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی پس جب آپ ﷺ نے اپنا سررکوع سے اٹھایا تو آپ نے ''سمع اللہ لمن حمدہ'' کہا ایک آ دمی نے آپ کے پیچے' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ ''كهاليس جب آپ على نماز سے فارغ موئة آپ على نے پوچھاكون ہے جس نے بات كى ہے (يعنى ربنا ولك الحمد الخ) تواس آ دى نے كہاميں نے تو نبى كريم ﷺ نے فر مایا میں نے تمیں سے کچھزا کدفرشتوں کودیکھا کہ وہ جلدی کررہے تھے کہ کون اس کلے کو پہلے لکھے ]

🖝 : کیارکوع کے بعدر بناولک الحمدالخ بلندآ واز ہے پڑھ سکتے ہیں؟ 🌎 محمدامجدطا ہرآ زادکشمیر 30دیمبر 1998 رفاعہ بن رافع ﷺ کے رسول اللہ ﷺ کے پیچے با واز بلند'' ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبار کا فیہ'' کہنے والی حدیث میچ کا سیاق ولالت کررہاہے کہ اس واقعہ سے پہلے بیذ کر بلند آواز کے ساتھ کرنے کا معمول نہیں تھا ور نہ رسول اللہ ﷺ کو' مَنِ اِلْمُتَكَلِّمُ'' کے الفاظ سے سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی پھر آپ ﷺ کو ''فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا'' كَهَنِي كَا بَي عَاجِت نَتَى كِيراس واقعه كے بعد صحابہ كرام ﴿ كَا آپ ﷺ كے بيجياس

سید بدلیج الدین صاحب راشدی یا دیگر علمائے اہل حدیث جورکوع کے بعد پھر ہاتھ باندھتے ہیں کیا سیح طریقہ ہے کوئی حدیث الیم ملتی ہے یانہیں؟ محم صفد رعثانی کوٹ حسین 1/7/1986

اس موضوع پرشخ بدلع الدین صاحب راشدی حفظ الله تعالی - نے کوئی دس گیارہ رسا لے تصنیف فرما کے بین ان میں سے سی کا مطالعہ فرمالیں ان کے ایک رسالہ کے آغاز میں شخ عبدالله ناصر حفظہ الله کا مقدمہ بھی ہے اگر اس کا مطالعہ کریں تو زیادہ مفید ہے پھراس پرشخ ابن با زحفظہ الله تعالی کا بھی ایک چھوٹا ساکتا بچہ ہے اسکا بھی مطالعہ فرما لیس بہرحال ہاتھ باند صنے والے نسائی شریف کی حدیث کے عوم سے استدلال کرتے ہیں جیسے بین الرکوع وضع الیدین کو بھی شامل ہے وہ لفظ یہ ہیں إِذَا قَامَ فِی الصَّلُو وَ وَضَعَ يَدَهُ الله مِن کو مَناول ہے ویسے بی بعد الرکوع وضع الیدین کو بھی شامل ہے وہ لفظ یہ ہیں إِذَا قَامَ فِی الصَّلُو وَ وَضَعَ يَدَهُ الله مُنافِي عَلَى يَدِهِ النَّهُ مُن کے الله مِن الله عَلَى ال

ا اهادیث کی روشی میں رکوع کے بعد ہاتھوں کی کیفیت وہیت۔ نیز مسندا مام احدید میں حضرة واکل بن جمری روایت کی سندکی وضاحت فرما کیں ؟ حدیث: ﴿ حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّفَنِیْ اَبِیْ حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْوَلِیْدِ حَدَّفَنِیْ سُفْیَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ کُلیْبٍ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْدٍ قَالَ رَأَیْتُ النَّبِیَّ عَلَیْ حیْنَ کَبَّرَ رَفَعَ کَدَیْهِ حِدْ آءَ اُذُنیْهِ ثُمَّ حِیْنَ رَکَعَ ثُمَّ حِیْنَ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ یَدَیْهِ وَرَأَیْتُهُ مُمْسِکًا یَمِیْنَهُ عَلٰی شِمَالِهِ فِی الصَّلُوةِ فَلَمَّا جَلَسَ .... إلٰی آخر الحدیث الله القارالدین آصف افتار الدین آصف

ت آپ نے جس حدیث کی سند کے متعلق دریافت فرمایا ہے اس کی سند میں سفیان توری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں جن کے بعض شاگر دمثلاً عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ تو جملہ 'وَرَأَیْتُهُ مُمْسِکًا یَمِیْنَهُ عَلَی شِمَالِهِ فِی الصَّلُوقِ '' ذکر نہیں کرتے ''اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے (کیونکہ سفیان توری کے شاگر دعبد اللہ بن ولید ثقہ ہیں اور وہ یہ جملہ بیان کرتے ہیں اور قاعدہ ہے۔'' ذِیادَهُ النَّقَةِ مَقْبُولَةٌ مَا لَهُ تَقَعْ مُنَافِیَةٌ لِمَا هُوَ اَوْلَقُ ''ویکھیں سفیان توری کے بیان کرتے ہیں اور قاعدہ ہے۔'' ذِیادَهُ النَّقَةِ مَقْبُولَةٌ مَا لَهُ تَقَعْ مُنَافِیَةٌ لِمَا هُوَ اَوْلَقُ ''ویکھیں سفیان توری کے بیان کرتے ہیں اور قاعدہ ہے۔'' ذِیادَهُ النَّقَةِ مَقْبُولَةٌ مَا لَهُ مَا قَعْ مُنَافِیَةٌ لِمَا هُوَ اَوْلَقُ ''ویکھیں سفیان توری کے اس بات سے قطع نظر کرتے ہیں اور قاعدہ ہے۔'

(۱) زائده كابيان ہے: '' حَدَّنَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرِ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَنَظُرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، قَالَ: قَنَظُرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، قَالَ: قَنَظُرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى ظَهْرِ كَفَّهِ الْيُسْرِى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ '' الحديث ' حَتَّى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى ظَهْرِ كَفَّهِ الْيُسْرِى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ '' الحديث (٢) اور زمير بن معاوير كَلفظ إلى 'عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: قَلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَيْفَ يُصَلِّى ؟ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ يَيْمِيْنِهِ '' الحديث '

(٣) اورعبدالواحدكا سياق ٢: ' حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَنْ أَلِيْلِ أَنْ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَدْ وَمَنْكَبِيْهِ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ ' ـُ الحديث حَدْ وَمَنْكَبِيْهِ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ ' ـُ الحديث

(٣) اورعبر الله بن ادر ليس كى روايت بـ 'عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ كَبَّرَ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ ''

تو عاصم بن کلیب کے ان مذکور بالا چارشاگر دوں اور دوسرے کئی شاگر دوں کے الفاظ وسیاق سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ وائل بن حجر اللہ خیار کو کماز میں ہاتھ باندھے دیکھا تو بیانہوں نے آپ کو تکبیر تحریمہ کے بعدر کوع سے پہلے ہاتھ باندھے دیکھا۔

رہاسفیان توری کاسیاق تو اس میں 'ورَ ایْتُهُ مُمْسِکًا یَمِیْنَهُ إِلٰی شِمَالِهِ فِی الصَّلاَةِ '' کا عطف' 'رأیْتُ النَّبِی ﷺ إِلٰی شِمَالِهِ فِی الصَّلاَةِ '' کا عطف' 'رأیْتُ النَّبِی ﷺ حِیْنَ کَبَّرَ ''الخ پرہاورعطف بحرف واو ہے اور معلوم ہے کہ واوتر تیب پردلالت نہیں کرتی دیکھے قرآن مجید میں وزع بقرہ والا واقعہ پہلے بیان ہوابعد میں ہے ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ الآیة حالانکه قرنفس پہلے ہے ذرح بقرہ سے واقع میں تو النا ہوجا تا ہے کہ واقعہ میں ایک چیز پہلے ہے گربیان میں آپ اسے بعد میں ذکر کرتے ہیں تو تر تیب بیان اور تر تیب واقع میں موافقت کوئی ضروری نہیں۔

اییانہیں ہے جو ہاتھ باندھنے کے بعداز رکوع ہونے پر دلالت کرتا ہواور نہ ہی یہ چیزمفہوم سیاق سے نگلی ہے۔

ت: نماز میں بعدرکوع کے ہاتھ باندھناصحے ہے یانہیں۔اس بارہ میں مسکتہ بھنے کی غرض سے چندایک عبارات پیش خدمت ہیں کچھوفت نکال کروضاحت فرمادیں شکراً جزیلاً جزاف اللہ خیراً.

محمصديق المملكة العربية السعوديد ١٤١٨/٢/٢٨هـ

جَ : آپ نے رکوئ کے بعد ہاتھ باندھنے کے لیے دلیل پیش فرمائی ہے: ﴿عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلُوةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ ﴾ [واكل بن حجر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ کھڑے ہوتے تھاتوا ہے دائیں ہاتھ کے ساتھا ہے بائیں ہاتھ کو کیا جب آپ کھڑے ہوتے تھاتوا ہے دائیں ہاتھ کے ساتھا ہے بائیں ہاتھ کو کیا ۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>●</sup>النسائي جلد ١ ص ١٠٥ كتاب افتتاح باب وضع اليمين على شمال في الصلوة •صحيح ابو عوانه ص ١٣٦ ج٢ • شرح الوقايه ج١ ص ١٠٩ • الاالنسائي \_ كتاب الافتتاح ج١ ص١٠٥

کتاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل کے جولفظ آپ نے ذکر فرمائے وہ واقعی قیام بل الركوع اور قیام بعد الركوع وونوں كو شامل بيں مگر بيعوم مرادنہيں بلکه اس سے صرف خاص قیام بل الركوع مراد ہے اس كی دلیل يہی واکل بن دونوں كو شامل بيں مگر بيعوم مرادنہيں بلکه اس سے صرف خاص قیام قبل الركوع مراد ہے اس كی دلیل يہی واکل بن مجر الله وافل مدیث ہے جس کے لفظ صحیح مسلم جا ص ١٤ اور مسند احمد ج م ص ١٨٠٣١٨ سيس الوں بيں ''عَنْ أَبِيْهِ وَافِلِ بْنِ مُحجو اللّهُ رَأَى النّبِی ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَحَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبّر وَصَفَ يوں بيں ''عَنْ أَبِيْهِ وَافِلِ بْنِ مُحجو اللّهُ رَأَى النّبِی ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَحَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبّر وَصَفَ عَلَى الْمُسْرى ، فَلَمّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ مَمَامٌ حِيَالَ أَذُنَيْهِ مِنَ النّوْبِ ، ثُمّ الْتَحَفَ بِغَوْبِهِ ، ثُمّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرى ، فَلَمّا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ النّوْبِ ، ثُمّ رَفَعَهُمَا'' ۔ [حضرت واکل بن جر الله عَلَى الله المركم الله الله المركم المام (حدیث کاراوی ہے ) نے اپنے کانوں کے برابر کر کے دکھایا پھر آپ نے اپنی کیا الله المركم الله عرف اليہ من الله عرف اليہ بين کيا الحدیث بہتھ پر دکھا پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا کیا گیا ہے دونوں ہے ہاتھوں کو نکالا پھر دفع الیدین کیا آلکہ یہ کیا گیا ہے دونوں کے بیا کھی ہور نے الیہ میں کیا گیا ہے دونوں کے باتھوں کو نکالا پھر دفع الیدین کیا آلکہ یہ ۔

الماعلم جانتے ہیں کہ لفظ '' ثم' اور فاء دونوں ترتیب کے لیے آتے ہیں تو آپ ' شم وَضَعَ یَدَهُ الْیُهُنّی عَلَی الیُسْوٰی ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَوْ کَعَ '' الْح کے الفاظ پرغور فرما میں تو بخو لی سمجھ جا میں گے کہ واکل بن جمر شنے نبی کریم علی کے کبیر تحر میہ اور رکوع کے درمیان ہاتھ باند سنے کو دیکھا اور بیان فرمایا ہے تو واکل بن جمر شکی عدیث کے بیالفاظ دلالت کررہے ہیں کہ ان کی صدیث کے الفاظ ' دَائِنْ کُور اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ وَاضِعًا یَمِیْنَهُ عَلَی شِمَالِهِ فِی الصَّلاَةِ ' نیز الفاظ ' وَرَائِنُهُ مُمْسِکًا یَمِیْنَهُ عَلَی شِمَالِهِ فِی الصَّلاَةِ ' نیز الفاظ ' وَرَائِنَهُ مُمْسِکًا یَمِیْنَهُ عَلَی شِمَالِهِ فِی الصَّلاَةِ ' نیز الفاظ ' وَرَائِنَهُ مُمْسِکًا یَمِیْنَهُ عَلَی شِمَالِهِ فِی الصَّلاَةِ ' نیز الفاظ ' وَرَائِنَهُ مُمْسِکًا یَمِیْنَهُ عَلَی شِمَالِهِ فِی الصَّلاَةِ ' نیز الفاظ ' وَرَائِنَهُ مُمْسِکًا یَمِیْنَهُ عَلَی شِمَالِهِ فِی الصَّلاَةِ ' نیز الفاظ ' وَرَائِنَهُ مُمْسِکًا یَمِیْنَهُ عَلَی شِمَالِهِ فِی الصَّلاَةِ ' نیز الفاظ وَ الله فی الصَّلاَةِ ' نیز الفاظ وَ الله فی الصَّلاَة ' نیز الفاظ وَ الله وَ الله

برالفاظ صاف صاف بتارہ ہیں کہ واکل بن جر شف نے نی کریم ﷺ کے تکبیر تحریم اور قرات کے درمیان ہاتھ باند شف کود یکھا اور بیان فرمایا چنانچہ امام ابن فزیمہ نے اپن سچے میں واکل بن جر شف کی اس مدیث کے ان الفاظ پر باب منعقد فرمایا ہے ' بَابُ وَضْعِ الْیَمِیْنِ عَلَی الشّمالِ فِی الصّلاَةِ قَبْلَ الْقِرْأَةِ ' توامام صاحب موصوف پر باب منعقد فرمایا ہے ' بَابُ وَضْعِ الْیَمِیْنِ عَلَی الشّمالِ فِی الصّلاَةِ قَبْلَ الْقِرْأَةِ ' توامام صاحب موصوف

ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل كي كالمنظمة المنظمة المنظم

ان الفاظ کے ساتھ باب منعقد فرما کراشارہ کررہے ہیں کہ وائل بن حجرﷺ کی اس حدیث کے الفاظ جہال کہیں عام وار دہوئے ہیں مثلاً'' إِذَا کَانَ قَائِمًا''اور''فِی الصَّلاَقِ''ان سے مراد قیام فی الصلوٰۃ قبل القراءۃ ہی ہے۔

#### سجده كابيان

: (1) واکل بن جمر کی روایت جو کہ نسائی وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم کے سیدہ میں جاتے وقت پہلے گھنے لگاتے تھے۔اگر بیصدیث سیح الاسناد ہے تو ٹھیک ہے اگر ضعیف ہے تو باحوالہ وجہ ضعف لکھ کر بھیج دیں۔ مہر بانی ہوگ۔ (۲) دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے اس میں ہے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے پہلے ہاتھ رکھے۔اونٹ کے تو ہاتھ اگلی ٹائکیں ہیں تو بیم شابہت کیسی ہے؟

ماسٹر محملیم پرور سیالکوٹ

(٢) الوہريه ﴿ كَ حديث ' إِذَا سَجدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكُ كُمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ وَكُبَتَيْهِ \* وَكُيْضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ وَكُبَتَيْهِ \* [ جب مجره كرے تم ميں سے ايک پس نہ بيٹے جيے اونٹ بيٹھا ہے اور ہاتھ پہلے رکے گھٹوں سے آگر رسول الله ﷺ سے ثابت ہے صاحب ارواء لکھتے ہيں ' قَالَ النَّووِی فِی الْمَجْمُوعِ \* ' (٣٢١/٣) وَالزُّرْقَانِیْ فِی شَرْحِ الْمَوَاهِبِ (٣٢٠/٤)؛ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . وَنَقَلَ مِثْلَهُ الْمَنَاوِیْ عَنْ بَعْضِهِمْ ، وَصَحَحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِی شَرْحِ الْمَوَاهِبِ (٣٢٠/٤)؛ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . وَنَقَلَ مِثْلَهُ الْمَنَاوِیْ عَنْ بَعْضِهِمْ ، وَصَحَحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ

❶ نسائي جلد١ \_ كتاب الافتتاح باب رفع اليدين عن الارض قبل الركبتين ص١٣٦ ◘ بخاري في التاريخ ابوداود وغيره

كتاب الصلوة / نمازكمائل المستحددة المستحدد المستحددة المستحددة المستحددة المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحددة المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد ال

فِى الْأَحْكَامِ الْكُبْرَى (ق/1/۵) وَقَالَ فِي كِتَابِ النَّهَجُّدِ (ق 1/۵۲) : إِنَّهُ أَحْسَنُ إِسْنَادًا مِنَ الَّذِیْ قَبْلَهُ . يَعْنِیْ حَدِیْثَ وَائِلِ الْمُخَالِفِ لَهُ . (۲/۲٪) .

رہی مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ابو ہریرہ کی روایت مرفوعہ 'إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأَ بِرُحْبَتَيْهِ فَبَلَ
يَدَيْهِ ، وَلاَ يَبْرُفْ بُرُوْكَ الْفَحْل' [جب مجدہ کرےتم میں سے ایک پس گھٹوں سے ابتداء کرے ہاتھوں
سے پہلے اور نہ بیٹے اونٹ کے بیٹنے کی طرح ] تو وہ بوجہ عبداللہ بن سعید مقبری انتہائی کمزور ہے کیونکہ بی عبداللہ مقبری
متہم بالکذب ہے ۔ لہذا اس روایت واہیہ کو لے کر ابو ہریرہ کے کی ثابت مرفوع حدیث' وَنْیَضَعَ یَدَیْهِ قَبْلُ
دُسْجَمَیْهِ ''کومقلوب قراردینادرست نہیں۔

اس مدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ گھٹوں سے پہلے رکھنے کا حکم دیا ہے اب ہاتھ گھٹوں سے پہلے رکھنے کی دوسور تیں ہیں جن میں سے ایک اونٹ کے بیٹھنے کے مشابہ ہے۔

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ انسان ہاتھ تو زمین پر رکھ دے مگر گھٹوں میں خم نہ آنے دے بلکہ انہیں کھڑا ہونے کی طرح بدستوراکڑائے بیصورت اونٹ کے مشابہ ہے جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فر مایا ہے۔

(۲) دوسری صورت بیہ کہ انسان اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پرر کھتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں خم لا ناشروع کر دےاس صورت کارسول اللہ ﷺ نے تھم دیا ہے۔

عام لوگ زمین پر ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھنے کی ان دوصورتوں کوتو سمجھ نہیں پاتے اس لیے جھ گڑا شروع کر دیتے ہیں کہ اونٹ کے گھٹنے آگلی ٹانگوں میں کہ پچھلی ٹانگوں میں ۔خوب گر ماگرم بحث ہوتی ہے بیپنے چھوٹ جاتے ہیں حالانکہ بات ہالکل صاف تھی جس میں کوئی خفاء والبحص نہیں جیسا کہ لکھ چکا ہوں آخر غور فرما کیں ایک ہی حدیث میں رسول اللہ بات ہی وقت میں ہاتھ زمین پر گھٹنوں سے پہلے رکھنے اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھنے کا تھم دے رہے ہیں آپ کھٹے ایک اونٹ کے طرح نہ بیٹھنے کا تھم دے رہے ہیں آپ کھٹے اونٹ کے بیٹھنے کوخوب جانتے تھے نیز اونٹ کے گھٹنے آگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں یا پچھلی ٹانگوں میں ۔واللہ اعلم اونٹ کے بیٹھنے کوخوب جانتے تھے نیز اونٹ کے گھٹنے آگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں یا پچھلی ٹانگوں میں ۔واللہ اعلم اونٹ کے بیٹھنے کوخوب جانے تھے نیز اونٹ کے گھٹنے آگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں یا پچھلی ٹانگوں میں ۔واللہ اعلم اونٹ کے ایکٹر کے انہوں میں ہوتے ہیں یا پچھلی ٹانگوں میں ۔واللہ اعلم

🖝: نماز کے اندر سجدہ میں جو دعا چاہیں پڑھیں یاوہ دعا جوحضور ﷺ سے ثابت ہیں؟

ملک محمد یعقوب ہری پور 89/7/89

ت سجده میں کی دعا کمیں رسول اللہ ﷺ سے ثابت میں اس کیے ان ثابت شدہ دعاؤں سے جودعا آپ جامیں

الله السلوة ر نماز كرسائل المستجود فاجتهدوا في الدُّعَاء في [ اور بجده ك اندر دعاء ميس بوش كرو] الله على الله

تن نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور جود میں تکبیرات [سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم] میں تعداد کا خیال رکھنا ضروری ہے یانہیں تکبیرات کی تعداد کیا ہوئی چاہیے؟ حافظ محمد فاروق کوٹ راوھا کشن ضلع

فصور 27/9/99

جے: رکوع میں تبیجے سبحان رہی العظیم اور جود میں تبیجے سبحان رہی الاعلی کم از کم تین تین مرتبہ اور زیادہ کی مقدار و تعین نہیں خواہ دس مرتبہ سے زائد کہہلے تین سے زائد تعداد کا خیال رکھنا کو کی ضروری نہیں۔

ت: ( () کہتے ہیں نمازی کا پوری نماز میں دائیں پاؤں کا انگوٹھانہیں ہلنا چاہیے کیااس کے بارے میں کوئی حدیث ہے یا نقد کا کوئی مسئلہ ہے وضاحت فرمائیں؟ (ب) اورساتھ ہی کوئی سے حدیث نقل فرمائیں۔ کہ تجدے میں نمازی کے دونوں پاؤں ملے ہوئے ہونے چاہئیں؟ محملیم بٹ

ان صدیث کا مسله ہے اور نہ فقہ کا۔ (ب) صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ حجدے میں اپنی ایڑھیاں ملا کرر کھتے تھے ۔

ت: (۱) مسئلہ بیہ ہے کہ''جماعت غرباءاہل صدیث آف کراچی والےلوگ دو سجدوں کے درمیان میں انگی اٹھاتے ہیں سختین کرنے پر معلوم ہوا کہ درج ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں استدلال بایڈ فعل کس حد تک سنت اور سیجے ہے؟

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلُوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِيْ تَلِى الْابْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا •

[عبدالله بنعمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ جب نماز میں بیٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور

داہنے ہاتھ کے کلمہ کی انگلی کواٹھاتے اس سے دعا کرتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بجھا دیتے ]

(٢)عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ آنَّهُ قَالَ رَأْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَٱنَآ ٱعْبَتُ بِالْحَصٰي فِي

● مسلم جلد اول كتاب الصلوة \_ باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسحود ابوداود كتاب الصلوة جلد اول \_ باب ما يقول في ركوعه ومحوده \_ النسائي \_ الافتتاح \_ باب الامر بالاجتهاد في الدعاء في السحود • ولد عنه السحود مستدرك حاكم ج١ ص٤٥٠ و رواه مسلم محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

كَلَّ كِتَابِ الصَلُوٰة / نَمَازَكُ مَا كُلُّ مَا الْمُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ قُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلُوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَصَ آصَابِعَهُ اللهِ عَلَيْ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَصَ آصَابِعَهُ

علی بن عبدالر من معاوی سے روایت ہے کہ جھو و عبداللہ بن مرا کی اللہ کہا ہے دیک ماری کو سے سے ہوئے۔ جب میں نماز سے فارغ ہواتو مجھ کومنع کیا اور کہا کہ ایسا کیا کر جیسے رسول اللہ عظیم کرتے تھے میں نے کہاوہ کسے کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ جب نماز میں بیٹھتے تو دا منی شخصی دائیں ران پر کھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور اس انگلی سے اشارہ کرتے جو انگو شھے کے پاس ہے (یعنی کلمہ کی انگلی سے) اور بائیں شھیلی بائیں ران پر بند کر لیتے اور اس انگلی سے اشارہ کرتے جو انگو شھے کے پاس ہے (یعنی کلمہ کی انگلی سے) اور بائیں شھیلی بائیں ران پر

بند کر کیتے اور رکھتے ]

وَ : ان دونوں صدیثوں میں لفظ' إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلُوةِ '' كا ہے كوئى اور الفاظنہیں ہیں مثلاً إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وغِيره اس لِيمطلق بات ہے جب نماز میں بیٹھے۔

(٣) وَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسُطَى وَقَبَضَ سَائِرَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ [ركاآپ نے انگوشے کو وسطی انگی پراور باقی تمام انگلیوں کو بند کیا پھر مجدہ کیا ] •

[عبدالله بن زبیر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتے تو داہنا ہاتھ داھنی ران پرر کھتے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور کلمہ کی انگل سے اشار ہ کرتے اور اپنااٹلوٹھا ﷺ کی انگلی پرر کھتے اور بائیں تھیلی کو بایاں گھٹنا دیتے ]

بایاں سادیے ا نوٹ اس صدیث میں ہے کہ جب نبی المسلادعا کے واسطے بیٹھتے نماز میں تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اس لیے غور کرنا چاہیے جب ہم نماز میں دو سجدوں میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت دعا بھی کی جاتی ہے اس لیے مندرجہ بالا احادیث کے مطابق دو سجدوں کے درمیان کیاعمل ہونا چاہیے؟ ریاست اللہ قلعہ دیدار سنگھ 1/3/86

• رواہ مسلم واد احمد عن وائل ص ٣١٧ ج٤ وبلوغ الاماني جزء ٣ ص ١٤٩ وروى نحوه ابوداود ورواہ مسلم و ١٤٩ وروى نحوه ابوداود

كاب الصلوة / نماز كرمائل كالمحال المحال المح

۔ آپ نے جواحادیث مبار کہنوٹ فرما ئیں وہ سچے ہیں اوران سے آپ کا استدلال بھی درست ہے۔ ۱٤٠٦/٦٢٣

ت: جناب نے لکھا ہے کہ رفع سبابہ بین السجد تمین کی حدیث منداحمہ میں مرفوع ہے سوال ہیہ کہ کمیا سیجے ہے البانی صحیح نہیں ماننے مولا ناعبدالعزیز صاحب نورستانی صحیح کہتے ہیں اور کہتے ہیں البانی صاحب کو وہم ہے؟
محیصفدرعثانی گوجرانوالہ

ے: مولا ناعبدالعزیز صاحب نورستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی بات اس مسئلہ میں درست ہے۔ ۱۶۱۶/۱۱/۲۱ هـ دوسجدے کرکے اٹھتے وقت ہاتھ ٹھکانے کی کیفیت کس طرح ہے جس حدیث میں اس کا ذکر ہے باسند بحوالہ تحریر کریں اور اس کی سندی حیثیت پر بھی روشنی ڈالیے؟

نیز ایک عالم نے فرمایا ہے کہ ہاتھ تھیلی کے جانب لکانا ہے اور انہوں نے مشکلو ق میں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے لہذا وضاحت فرمادیں؟

عَلَى الْآرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّ كُعَةِ ''عَلَى درج شده حدیث سے ثابت ہوتا ہے کرسول اللہ ﷺ جب دوسرے تعدم علَی الْآرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّ کُعَةِ ''علی درج شده حدیث سے ثابت ہوتا ہے کرسول اللہ ﷺ جب دوسرے تعدم سے سراٹھاتے تو بیٹے جاتے اور زمین پراعتا دوفیک لگا کراٹھتے اب اس اعتاد علی الیدین اورفیک کی کیفیت کیاتھی اس سلسلہ میں شخ البانی حفظ اللہ اپنی مایہ ناز کتاب صفة صلوة الذی ﷺ کے صفحہ کے الرکھتے ہیں'' و کان یُعْجِنُ فِی الصَّلُوةِ یَعْتَمِدُ عَلَی یَدَیْدِ إِذَا قَامَ ''جب آپ ﷺ الله الله الله فرماتے ہیں'' دواہ آبو إِسْحَاق الْحَرَبِی لگاتے یہ حدیث درج کرنے کے بعد حاشیہ میں شخ البانی صاحب حفظ الله فرماتے ہیں'' دواہ آبو إِسْحَاق الْحَرَبِی فی سِسَنَدِ صَالِح ''ابواسحاق حربی نے اس حدیث کو بسند صالح روایت کیا ہے نیز شخ عبدالقادرارناء وطاور شخ شعیب ارناء وط نے زادالمعاد کی تعلی میں بہی حدیث ای حوالہ سے تھی جو باقی جو بات آپ نے کسی عالم کے حوالہ سے تقل ارناء وط نے زادالمعاد کی تعلی میں بہی حدیث ای حوالہ سے تقل کی ہو وہ جھے مشکلوة میں نہیں ملی۔

تربیت محمدی ﷺ میں اس کا ثبوت ہے کہ نماز کی کوئی سی رکعت پڑھ کر جب اٹھتا ہے تو سید ھے ہاتھوں سے اٹھتا ہے یا الئے ہاتھوں سے جس طرح آٹا گوندھا جاتا ہے کون ساطریقہ سنت کے مطابق یا دونوں سنت کے مطابق بیں باحوالہ کھیں؟ محمدا مین گرجا کھ گوجرانوالہ 26/7/93

# الم المعلوة / نماز كرمائل المحال الم

جے: دوسرا طریقہ (الٹے ہاتھوں سے جس طرح آٹا گوندھا جاتا ہے) سنت کے مطابق ہے کتاب صفۃ صلاۃ النبی ﷺ اورار ناء وطین کا حاشیہ برزاد المعاد کا مطالعہ فرمائیں۔ ●

### تشهدكابيان

تشہد میں انگلی مس وقت ہلانی چاہیے شروع سے لے کرآ خرسلام تک ہلانی چاہیے جولوگ نہیں ہلاتے ان کے بارے میں وضاحت بارے میں وضاحت فرمائیں اوران کی روایت یُشِینُ بِاصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلا یُنْحَرِّ کُهَا اللّٰ کَارے میں وضاحت فرمائیں اورا حادیث منداحد والی لکھ کرسعادت فرمائیں؟

مَثْلُوة باب التشهد فصل ثانى كى پہلى مديث كَ آخر ميں ہے فَرَ أَيْتُهُ يُحَرِّ كُهَا يَدْعُوا بِهَا ﴿ [ پس ميں نے آپ كود يكها آپ اس كوركت دية اس كساتھ دعاكرتے ] رئى روايت ' وَ لاَ يُحَرِّ كُهَا ' تو اس كَ متعلق شَّخُ البانى حفظ الله تعالى تعلى مَثْلُو ق مِين فرماتے ہيں: ' فَالْقُولُ بِاَنَّ إِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ لاَ يَخْفَى بُعْدُهُ . عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ البانى حفظ الله تعالى تعلى مَثْلُو ق مِين فَالْقُولُ بِاَنَّ إِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ لاَ يَخْفَى بُعْدُهُ . عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ : وَ لاَ يُحَرِّ كُهَا . شَاذٌ أَوْ مُنْكُرٌ عِنْدِى لِأَنَّ ابْنَ عَجْلانَ لَمْ يَشْبُتْ عَلَيْهِ ' الله الله عَلَيْهِ نَهُ وَلَى روايت صَحِيْمَ مِين ] منداحمد والى مديث مندرجه ذيل ہے: ' وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ بَعْضِ حَرَكت دينے والى روايت صَحِيْمَ مَين ] منداحمد والى مديث مندرجه ذيل ہے: ' وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْدَابِ النَّهِ عَلَيْهِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى وَهُو مُسْبِلٌ إِذَارَهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذْهَبْ فَتَوَضَّا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَهُ بُ فَتَوَضَّا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذْهَبْ فَتَوَضَّا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذْهَبْ فَتَوَضَّا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ مَالَكَ فَلَا مَالَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَالَكَ فَلَا مَالُهُ مَا وَاللَهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

<sup>🕡 [</sup>زاد المعاد ج ١ ص: ٢٣٣] ٠ مشكوة ۞ رواه مسلم ۞ رواه ابوداود والدارمي

ت بیجوتشہد میں شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں یہ کس طرح کرناچاہیے شروع ہی ہے انگلی اٹھانی چاہیے یا کہ درمیان سے اوراس کی صورت یاشکل کیسی ہونی چاہیے؟

ت : شروع سے آخرتک وقافو قاہلاتے رہنا چاہیے تفصیل کے لیے دیکھیں صفۃ صلاۃ النبی ﷺ للشیخ البانی طفظہ اللہ تعالی ۔ حفظہ اللہ تعالی ۔

تر ندی جلداول باب التشهد بین حدیث ہے کہ إذا قَعَدْنَا فِی الرَّ کُعَتَیْنِ الْحُ جب دور کعتوں میں بیٹے تو التحیات الی عبدہ و رسولہ تک پڑھے۔ جس سے معلوم ہور ہا ہے کہ صحابہ کرام ہے دور کعتوں میں اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تَک پڑھے تھے۔ بس سے معلوم ہور ہا ہے کہ اس حدیث کا حل بتا کیں ۔ لینی اس عبدہ و رکعتوں میں این میں میں این محدیث کا کیا مطلب ہے۔ کیا صرف سلام تک ہی پڑھنا چاہیے؟ محدایوب خالد جمبران شِنو پورہ 18/8/89 حدیث کا کیا مطلب ہے۔ کیا صرف سلام تک ہی پڑھنا چاہیے؟ محدایوب خالد جمبران شِنو پورہ ورکعتوں میں بیٹھے تو تو ترندی جلداول باب التشہد میں حدیث ہے کہ إذا قَعَدْنَا فِی الرَّ کُعَتَیْنِ الْحَ جب دور کعتوں میں بیٹھے تو

اَلتحیات الی عبدہ ورسولہ تک پڑھے جس معلوم ہور ہاہے کہ صحابہ کرام ، دورکعتوں میں اُنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تَک پڑھے تھے۔ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تَک پڑھے تھے یعنی دروز نیس پڑھے تھے۔

آپ نے تر مذی شریف کے اس باب میں مذکور حدیث کا جومطلب سمجھادہ یہی ہے کہ 'صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دورکعتوں میں بیٹے تو التحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھتے'' الخ گرید لکھتے وفت آپ نے حدیث کے الفاظ ومعانی پرغورنہیں کیا ورنہ آپ میکتوب قطعانہ لکھتے اچھا کوئی بات نہیں اب ہی غور فرمالیں آپ کی سہولت کے پیش نظر حدیث کے الفاظ عنے درج کئے جاتے ہیں۔

<sup>●</sup>ذكره الهيثمي في محمع الزوائد ج٥ ص١٢٥ وقال رواه احمد ورحاله رحال الصحيح (مرعاة ج١ ص٢٠٩) محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

الله كتاب الصلوة / نماز كرمائل المنظمة المنظمة

﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَّقُوْلَ : اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَّمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَّمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لا ٓ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾

عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں رسول الله ﷺ نے ہمیں دورکعتوں میں اپنے قعدے میں التحیات للدالخ يرُ صنى كَ تعليم دى -اس حديث بيس لفظ "أَنْ نَقُوْلَ" عَلَّمَنَا كادوسر امفعول باور "إِذَا قَعَدْنَا" أَنْ نَقُوْلَ كَيْ ظرف مقدم چنانچيآپاپ ترجمه اورمير يرجمه پرغورفر مائيسآپ کواس چيز کاپية چل جائے گاان شاءالله المنان-

پھراس حدیث میں عبدہ ورسولہ تک پڑھتے یا تک پڑھنے کی تعلیم دیتے پر دلالت کرنے والی کوئی چیز نہیں بلکہ عبدالله بن مسعود الله کی یہی حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب الا ذان ۔ باب مایتخیر من الدعاء بعد التشحد ولیس بواجب مين درج كى جِتواس مين رسول الله ﷺ كي يلفظ 'أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوا "بَهِي مُوجود مِين تُوآ ب عَلِي فَي عبده ورسوله كي بعددعا کرنے کی تلقین فرمائی ہے تو جس طرح عبدہ ورسولہ کے بعد دعا کرنا دوسری احادیث کی بنا پر درست اور ضروری ہے اسی طرح دوسرے دلائل کی بنیاد برعبدہ ورسولہ کے بعد درود شریف پڑھنا بھی درست اور ضروری ہے۔ ھذا ما عندی

والله اعلم ١٤١٠/١/١٦هـ

قاضى عبدالهنان ايبث آباد

درمیانے قعدہ میں درودشریف کی وضاحت کردیں؟ درمیانے قعدہ میں دعا کی دلیل: عبداللہ بن مسعود کی تشہدوالی حدیث میں دعا کا حکم موجود ہے۔ بخاری وسلم سے اس حدیث کے الفاظ دیکھے لیں پھر سیجے مسلم میں نور کعات ایک سلام سے پڑھنے والی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے درمیانے قعدہ میں دعا کرنے کا ذکر موجود ہے تیج مسلم مسلاۃ المسافرین - باب جامع صلاۃ الليل، ح: ٢ مه ٤، اوراس مسئله مين نفل وفرض جدا جدا حكم مونے كا كوئى ثبوت نہيں -

درميان قعده ميس درود: اورالله تعالى فقرآن مجيد مين فرمايا -: ﴿ يَأْلِيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلَّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴾ [ا ب لوگو جوایمان لائے ہودرود بھیجواو پراس کے اور سلام بھیجو سلام بھیجنا ] اس کی تفسیر میں درود والی حدیث جس میں صحابہ ﷺ رسول اللہ ﷺ سے نخاطب ہو کر کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں آپ پر صلوق وسلام سيجيخ كاحكم ديا بسلام توآب نے ہميں تعليم فرماديا ہے صلاق كيے ہے ياہم آپ پرصلوق كيے بيجيں؟ تورسول الله

المسلونة رنماز کے مسائل کے مسائل کے انہیں صلاۃ ودرود کی تعلیم فرمادی اس حدیث میں پہلے دوسرے قعدے کی کوئی تفصیل نہیں جس سے پتہ چاتا ہے کہ نماز میں جہال جہال سلام وتشہد ہے وہال وہال صلاۃ ودرود بھی ہے باتی جن روایات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ درمیانے قعدے میں درودود و دعانہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا پھر موتوف اس لیے دونوں قعدوں میں تشہد کی طرح درودود عالی کی بھی پابندی ہونی چاہیے اس مسکلہ پر مزید تحقیق کے لیے شیخ البانی حفظہ اللہ کی مایہ ناز کتاب صفۃ صلاۃ النبی کی طرف رجوع فرمائیں ان شاء اللہ المنان بہت فائدہ ہوگا۔

ع: پہلےتشہدیں درود بھی پڑھنا چاہیے ماصرف التحات؟

تسلیما که حدیث میں درود پڑھنا درست ہاللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ یَا اُیّهَا الَّذِیْنَ امَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا که حدیث میں ہے صحابہ کرام ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی سلام (التحات) تو آپ نے ہمیں سکھلا دیا ہے صلوٰ قر درود) ہم آپ پر کسے بھیجیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿ قُولُوْا اَللّٰهُ مَّ صَلَّ عَلَی مَعْدَمَ مِنْ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ي كتاب الصلوة / نماز كرسائل كي كتاب الصلوة / نماز كرسائل كي كتاب الصلوة / نماز كرسائل كي كتاب الصلوة / نماز كرسائل لله...... أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ قَالَ ثُمَّ إِنْ كَانَ فِيْ وَسَطِ الصَّلُوةِ نَهَضَ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِه وَإِنْ كَانَ فِيْ آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ " مزيدعبدالعزيز نورستاني ني اپني كَتَابِ 'صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أَصَلَّىٰ '' كَصْفِي نَبِر ٢٨ مين لكهام ' تعده اول ت تشهد بوراكرتي بى الهنا''-حفرت عبدالله بن مسعود فرمات بين كه رسول الله على فرمايا: ﴿إِنْ كَانَ فِيْ وَسَطِ الصَّلُوةِ نَهَضَ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ ﴾ • محترم المقام عبدالمنان صاحب بنده نے دونوں دلائل لکھ دیتے ہیں ان کی روشنی میں وضاحت فرمائيں كەكياكرناچا ہے قرآن وسنت كے مطابق تطبق فرماديں۔ ابوطلحه مدنى كالونى بہاولنگر 8/8/95 ت ا پ نے جوروایت بحوالہ می این خزیمہ اور منداحد نقل فرمائی ہے وہ عبداللہ بن مسعود ﷺ پرموقوف ہے رسول الله ﷺ تكم فوع نهيں كيونكه 'فكانَ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ ''الْحُ اور 'ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ ''الخ مين خمير عبدالله بن مسعود الله کی طرف اوٹتی ہے رسول اللہ ﷺ کی طرف نہیں اوٹتی جیسا کہ سیاق روایت اسی پر دلالت کر رہا ہے نیز سیج ابن خزیر ہی میں بہی روایت ایک سفہ پیچیاص ۱۳۸۸ پر موجود ہے جس کے الفاظ ہیں'' عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ الْآسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ التَّشَهَّدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: كُنَّا نَحْفَظُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كَمَا نَحْفَظُ حُرُوْفَ الْقُرآنِ الْوَاوَ وَالْأَلْفَ فَإِذَا جَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى قَالَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ'' الخ اس روايت سے صاف طور پر واضح ہے کہ' مُکنًا نَحْفَظُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ "اورْ فَإِذَا جَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى قَالَ التَّحِيَّاتُ "الْخ اسود بن يزيدكامقوله بن كم عبرالله بن مسعود الله كاراورا كر " فكان يقول إِذَا جَلَسَ "اور " ثُمَّم إِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ" كَ عَمير رسول الله ﷺ کی طرف لوٹانے پر کوئی صاحب اصرار فر مائیس تو بیروایت مرفوع توبن جائے گی مگر ہوگی مرسل کیونکہ بیقول اسود بن یزید کے ہیں جوتابعی ہیں اور معلوم ہے کہ موقوف اور مرسل دونوں جمت نہیں۔ پہلے قعدے میں درود کی دلیل کے لية شخ الباني هظه الله كى كتاب صفة صلاة النبي علي يرهيس-

پھراس روایت کی روسے درمیانے اور آخری دونوں قعدوں میں درودنہیں ہے دوسرے قعدے میں تشہد کے بعد دعاہے پھرسلام تو لامحالہ دوسرے قعدے میں درود کے لیے کوئی اور حدیث یا آیت پیش کی جائے گی اوراس میں دوسرے قعدے کی کوئی شخصیص نہیں جیسا کہ آپ کومعلوم ہے۔واللہ اعلم ۱۶۱۶/۲۰۰

<sup>●</sup> مسند احمد ج٤ ص٣ رجاله موثوقون ابن خزيمة جلد ١ ص ٣٥٠ واسناده حسن صلوا از نورستاني ص ٢٦

الله كتاب الصلوة / نماز كرسائل المنظمة المنظمة

🖝 : پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا جا ہیے یانہیں جبکہ حدیث شریف میں اس طرح بھی ہے ﴿إِنْ کَانَ فِیْ وَسَطِ الصَّلُوةِ نَهَضَ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ ﴾ رواه احمد عن ابن مسعود [جبآ پنماز كررميان میں ہوتے تو آپ صرف تشہد پڑھ کر کھڑے ہوجاتے ] اس کا کیا مطلب ہے؟ ملک محمد یعقوب ہری پور 94/2/2

🖚 : يَهِلِي تَعده مِينَ بَهِي درود رِرُ هنا جائية الله تعالى نے فرمايا ہے : ﴿ يَأْلُيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا ا تُسْلِيْمًا ﴾ [ اے ایمان والوتم بھی اس ( نبی ﷺ) پر درود پڑھواوراس پرسلام بھیجو ] کسی سیح مرفوع حدیث میں درود کے بارے پہلے دوسرے قعدے میں فرق واردنہیں ہوا رہی وہ حدیث جوآپ نے نقل فرمائی ہے تو وہ مرفوع نہیں موقوف ہے کیونکہ ' إِنْ کَانَ فِي وَسَطِ الصَّلُوةِ ''الخ میں ضمیر عبداللہ بن مسعود ﷺ کی طرف لوئتی ہے نہ کہ نبی كريم على كى طرف دليل اس كى يه ب كديبي حديث محيح ابن خزيمه ا/ ٣٣٨ ميس باس الفاظ بهي آئى ب-" أمّا ابُوْ طَاهِرِ نَا اَبُوْبَكُرِ نَا الْقُطْعِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِٰي نَا عَبْدُ الْاعْلَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلُوةِ قَالَ كُنَّا نَحْفَظُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كَمَا نَحْفَظُ خُرُوْفَ الْقُرْآنِ ٱلْوَاوَ وَالْآلِفَ فَاِذَا جَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرٰى قَالَ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّلِّبَاتُ اَلسَّلاَّمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ٱلسَّلاَّمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَدْعُوْا لِنَفْسِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَوفُ [حضرت عبدالرض بن اسود بيان كرتے بي اي باپ (اسود) سے وه فرماتے ہیں ہمیں عبداللہ بن مسعود نے خبر دی کہ بے شک رسول اللہ ﷺ ان کوتشہد فی الصلوٰ ق سکھاتے اسود کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود ﷺ ہے اس (تشہد) کواس طرح یا دکرتے جس طرح ہم قرآن کے حروف واو، الف یا دکرتے یں جب آپ بیٹھتے اپنی بائیں ران پرتو کہتے تمام قولی فعلی ، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں سلامتی ہوتھے پراے نبی ﷺ اوراس کی رحت و برکات ہوں۔سلامتی ہوہم پراوراللہ کے صالح بندوں پرمیں اُس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں پھرا سے نفس کے لیے دعا کرتے پھر سلام پھیرتے اور نماز سے پھرتے ] درمیانے قعدہ میں درود نہ پڑھنے پر گرم پتھروں والی حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے مگر وہ سندا تصحیح نہیں کیونکہ اس کی سند میں ابوعبیدہ ہے جس کا اپنے باپ عبداللہ بن مسعود ﷺ سے ساع نہیں ۔

[الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کا درودوسلام اپنے حبیب ﷺ تک پہنچانے کا بندوبست کیا ہواہے 🗣 تو جس طرح ہم

<sup>•</sup> ابوداود المناسك، باب زيارة القبور حديث ٢٠٤١ ، ٢٠٤٦]
محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے مسائل میں میں کہ کہ اللہ تھے۔ ہیں ای طرح ہماراسلام بھی اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا ویے دوسرے کوسلام بھیجتے ہیں ای طرح ہماراسلام بھی اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا ویے ہیں الغرض الفاظ تشہد (عَلَیْكُ اَیُّهَا النّبِیُّ) سے شرکیہ عقیدہ (آپ ﷺ کے عالم الغیب یا حاضر وناظر ہونے) کی قطعاً تا ئیز نہیں ہوتی ]

ورسے تشہد کے فرق میں کہا جاتا ہے کہ اگر رہ جائے تو دوبارہ پڑھا جاتا ہے کیکن پہلانہیں پڑھا جاتا؟ نیز کہا جاتا ہے کہ دوسرے تشہد میں نبی ﷺ نے ہم چیز وں سے پناہ مانگی؟ محمصفدر عثانی گوجرانوالہ

ع : پہلے اور دوسر تشہد کا جوفر ق کتاب وسنت سے ثابت ہو درست ہے۔

جناب نے ایک دفعہ آخری تشہد کا طریقہ بتایا تھا کہ غالبًا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہے سلم شریف میں آتا ہے

بیٹھتے تو بائیں پاؤں کوران اور پنڈلی کے بیچ میں کر لیتے اور داہنا پاؤں بچھاتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پرر کھتے اور داہنا ہاتھ دائنی ران پرر کھتے اور انگل سے اشارہ کرتے ]

ع: تشهد آخر میں آپ ﷺ کی ایک دعا'' اَللَّهُمَّ إِنِّی اَعُوْدُ بِلَثَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" الْحُ ثابت ہے اور حضرت ابو بکر ﷺ کو بھی ایک دعا'' اَللَّهُمَّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ" مسللے سکھائی صرف ایک دعا پڑھنی چاہیے یا زیادہ دعا کیں پڑھنی چاہیں؟ محملیم بٹ

تَ خَرَى تَشَهدُ وَتَعده مِن جَارِ چَيزوں سے بِناه والى دعاضرورى ہے [مسلم شريف مِن رسول الله عَلَيْ كَاحَم عَم ہے ﴿إِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ فَلْيَنَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ اَرْبَعِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ ﴿ جَبِ كُولَى ثَمْ مِن سَاخِيرَتُهُم يُرُه حَكِلَةَ جَارِ چَيزوں سے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المجلد الاول كتاب الصلوة \_ باب صفة الجلوس في الصلوة وكيفية وضع اليدين على الفخذين من تبويب النووى ص ٢١٦ 
 النووى ص ٢١٦ 
 المحدد بالذكر (الدعاء باب الدعاء قبل السلام مسلم الذكر والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر (الدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر (الدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر (الدعاء باب استحباب خفض المدين بالذكر الدعاء باب استحباب المتحباب المتحباب

ت خرى تشهد مين دائين بازوكي كيفيت كيابوني جابي؟ علام صطفى چوبان

جے: درمیانے اور آخری تشہد میں وائیں ہھیلی کی گئی کیفیات حدیث میں وارد ہوئی ہیں جن میں سے صرف دو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ترین کی صورت ۔اوروہ اس طرح ہے کہ انگو تھے کوسبابہ کی جڑوالی گرہ پررکھ لیا جائے اور باقی تین انگلیوں کوان کی جڑوں کی طرف قبض وہند کرلیا جائے۔

(۲) سبابہ کوسیدھار کھا جائے وسطی اور انگوٹھے کے سرول کو ملا کر حلقہ بنالیا جائے اور باقی دوالگلیوں کوقیض و بند کرلیا جائے۔واللّٰداعلم ۸۷/۷/۱۸ هـ

#### سجدههو

ی بحدہ سہوکا کیاطریقہ ہے؟ یہ کسی وقفہ کے دوران کرنا جا ہے (یہاں امام صاحب تشہد کے لیے بیٹھتے ہی ہیں کہ دو بحد ہے کرنے سے پہلے ایک طرف (دائیں) سلام پھیرتے ہیں) دو بحد ہے کرنے سے پہلے ایک طرف (دائیں) سلام پھیرتے ہیں؟
پھیرتے ہیں؟

ت کی صورتوں میں مجدہ مہوسلام کی میرنے سے پہلے ہے اور کی میں سلام کی میرنے کے بعد۔ کتب حدیث میں ان صورتوں کی تفصیل موجود ہو ہاں دیکھ لیں۔ جوصورت آپ نے کھی ہے کی میچ حدیث میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ واللہ اعلم 181۷/۸/۱

خرکی نمازا گربھو لنے سے کوئی امام پانچ رکعات پڑھائے اور مقتدی کواس چیز کاعلم بھی ہو کہ یہ پانچویں رکعت ہواور سبحان اللہ نہ کے اور امام پانچ رکعات کے بعد سلام پھیر دیتا ہے پھر مقتدیوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے پانچ رکعات پڑھایا ہے تو امام اس وقت بحدہ سہوکر لیتا ہے اور بحدہ سہوکر نے کے بعد مقتدیوں سے کہتا ہے کہ جس کو معلوم تھا کہ پانچ رکعات ہور ہا ہے اور نماز میں سبحان اللہ نہیں کہا وہ بھی اور جس نے نماز کے بعد کلام کیا بحدہ سہو سے پہلے وہ بھی دونوں اپنی اپنی نمازوں کو دہرائیں ان کی نماز باطل ہوگئ ہے کیونکہ یہ دونوں مجرم ہیں جس کو یہ معلوم تھا کہ پانچویں رکعات ہور ہا ہے اور سبحان اللہ نہ کہا وہ گویا جان ہو جھ کر پانچ رکعات پڑھوار ہا ہے وہ اس لیے مجرم ہے اور جس نے نماز کے بعد کلام کیا وہ اس لیے مجرم ہے کہ نبی بھی نے نے فرمایا اکتشٹ پڑھوار ہا ہے وہ اس لیے مجرم ہے کہ نبی بھی نے نے فرمایا اکتشٹ پڑھوار ہا ہے وہ اس لیے مجرم ہے کہ نبی بھی نے نے فرمایا اکتشٹ پڑھوار ہا ہے وہ اس لیے میں متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مقت آن لائن مکتبہ محمدم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مقت آن لائن مکتبہ

کی کتاب الصلوۃ ر نماز کے سائل کی گئی ہے گئی کی کہنا ہے۔ اس کی نماز اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا اگر چہ نماز کے بعد ہی کیوں نہ ہولہذا اپنی زبان میں کلام کرنے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہے کیا یہ چیز جوذ کر کی گئی ہے جی جے نماز لوٹانی چا ہے یا سجدہ ہوئی کافی ہے یہ مسئلہ ہمارے ہاں چیش آیا ہے اس لیے لیے چھر رہا ہوں ہمارے امام صاحب نے کہا کہ دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی کیکن میں نے کہا کہ لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ حضور بھی کے زمانے میں بھی ظہری پانچ رکھتیں ہوگئی تھیں اور سجدہ ہوکر لیا تھا؟

محد حسن عسكري كراحي نمبرا 28/7/87

علی التیج بخاری اور سیج مسلم کی صدیث کی روست آپ کامؤ قف درست ہے کیونکہ صحابہ کرام کے سلام پھیرنے کے بعد ہی آپ گاؤ کو بتایا تھا کہ آپ نے رکعات یا نچ پڑھی ہیں۔ ۱٤٠٧/١١/٦ھـ

: اگرامام سورة فاتحہ کے بعدوالی سورۃ میں بھول جائے یا کوئی الفاظ غلط پڑھے تو سجدہ سہوکا کیا تھم ہے؟

جے: ابوداوداورابن حبان کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے الیم صورت میں مقتد یول کولقمہ و سنے کی ترغیب دلائی البتہ الیم صورت میں سجدہ سہووالی کوئی حدیث مجھے معلوم نہیں۔ ۸۱۸/۱۸ ۱ھ۔

## نماز كااختثام

: سلام پھیرنے کا سیج طریقہ مثلاً کچھ نمازی آگے جھک کر باتی نمازیوں کودیکھ کرسلام پھیرتے ہیں اور پچھ دائیں طرف سب چیزوں یا نمازیوں کا جائزہ لیتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں؟ سنت طریقہ بتادیں؟ محملیم بث جہ دائیں بائیں منہ پھیرنا تو ثابت ہے آگے جھکنے کے متعلق مجھے کوئی حدیث معلوم نہیں۔ ۱٤١٦/٢/١٥هـ

## نماز کے بعد کے اذ کار

تناز کے بعد کسی قتم کے وردو و ظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ ورد و و ظائف کی کوئی ضرورت نہیں؟ ابوعبدالقدوس ضلع شیخو پورہ ضرورت نہیں؟

ص : ضرورت ہے کیونکہ فرض نماز کے بعداورادووظا نف رسول اللہ ﷺ ہے ثابت ہیں آپ ﷺ نے ان کا اجر وثواب بھی بیان فر مایا ہے دیکھیں بخاری ومسلم اوردیگر کتب حدیث۔ ۱۲۷/۷/۹ هـ

وض نماز کے بعد فوراً اٹھے جاتا چاہیے یا ذکر واذ کارکرنے کے بعد اٹھنا چاہیے؟ محملیم بٹ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتاب الصلوٰۃ / نماز کے سائل کی کو کارود عائیں پڑھ کراٹھنا افضل ہے میں بخاری میں ہے رسول اللہ علیہ فرایا ''نماز سے فارغ ہوکر باوضوء کی کواذیت دیئے بغیر عتی دیراس جگہ پر ببیٹھارہ جس جگہ اس نے نماز پڑھی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں' اَللَّهُم اَغْفِرْ لَهُ وَارْحُمْهُ اَبِالرَّاس کیفیت میں زیادہ دیرنماز کی جگہ بیٹھا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں' اَللَّهُم اَغْفِرْ لَهُ وَارْحُمْهُ اَبِالرَّاس کیفیت میں زیادہ دیرنماز کی جگہ بیٹھا وفقت اللہ تبار کے وعا کرتے رہتے ہیں' اَللَّهُم اَغْفِرْ لَهُ وَارْحُمْهُ اَبِالرَّاس کیفیت میں زیادہ دیرنماز کی جگہ بیٹھا وفقت اللہ تبار کے وقعالی کے لیے زیادہ دیرکریں گے اوراگر کم تو کم''فَمَنْ شاءَ فَلْیَسْتَکُفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَسْتَکُفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَسْتَکُفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَسْتَکُورْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیسْتَکُورْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیسْتَکُورُ وَمَنْ شَاءَ فَلْیسْتَکُور وَمَنْ شَاءَ فَلْیسْتَکُورُ وَمَالَ الله تبار کے وتعالی لما یحبہ ویوضاہ آمین یا رب العالمین واللہ اعلم کے درقول ہیں: (۱) ضعیف نے درسول اللہ ﷺ کے درقول ہیں: (۱) ضعیف سے درسول اللہ کیا ہے تاہم کے درقول ہیں: (۱) ضعیف سے درسول اللہ کارہ میں محترم دوست مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ایک مضمون ہوت روزہ جریدہ الاعتصام جلد ۶۸ شمارہ ۲ میں شائع ہوا تھا تحقیق کی خاطر اس کا مطالعہ فرمالیں ۔ ۱۷/۱۵ میں میں اللہ میں ا

## ابو البدر ارشاد الحق الاثرى ادارة العلوم الاثريه فيصل آباد

### کیادعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے؟

الاعتصام کے شارہ نمبرا ہم جلد ہے ہے۔ ہمادی الثانیہ بمطابق ہوا ۔ ہمیں مولانا جاوید اقبال سیالکوئی صاحب کا ایک مضمون' دعا کرنے کے بعد منہ پر ہاتھ بھیرنا'' کے عنوان سے شائع ہوا۔ جس میں انہوں نے اس موضوع سے متعلقہ دوا حادیث پر تنقید کی ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو ابن ملجہ اور ابوداود وغیرہ میں مروی ہے اور دوسری حضرت عمر فاروق کی جو جامع تر مذی وغیرہ میں منقول ہے حافظ ابن ججر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں حضرت عمر کے کی دوایت قل کرنے کے بعد لکھا ہے:

''اخرجه الترمذي وله شواهد منها عند ابي داود من حديث ابن عباس وغيره ومجموعها يقتضى بانه حديث حسن''۔

کہ اسے تر مذی نے نکالا ہے اور اس کے اور شواہد ہیں۔ ان میں سے ایک ابود اود کے ہاں این عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے اور ان شواہد کا مجموعہ اس بات کا مقتضی ہے کہ بیحدیث حسن ہے مولا نا جاوید اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اس باب کی تمام احادیث حسن لغیر ہ تک بھی نہیں پہنچتیں۔ اس لیے بیشواہد بننے کے قابل نہیں۔ نیز لکھتے ہیں کہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

 <sup>[</sup>بخارى\_ كتاب الصلاة\_باب الحدث في المسجد]

کتاب الصلوٰۃ رنماز کے سائل کی جو کا گھی گئی گئی گئی گئی گئی ہے وہ بھی ضعیف ہے' یہی نہیں بلکہ انہوں نے علامہ عزبین عبد السلام سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا:'' دعا کے بعد منہ پر ہاتھ جاہل ہی پھیرتا ہے''۔

انہوں نے اپنی اس تحقیق کا تمام ترمدار علامہ البانی حفظہ اللہ کی تحقیق پر رکھا ہے چنا نچے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ۲۰ میں ۲۰ امیں یہ بحث دیکھی جاسکتی ہے۔ اس طرح علامہ البانی نے ان احادیث کوضعیف الترمذی بضعیف البی داود بضعیف البی داود بضعیف البی داود بضعیف البی ما جو بی دواجہ بھی دیا ہے۔

ان کی معلومات میں اضافہ کے لیے عوض ہے کہ علامہ البانی نے ارواء الخلیل ج ۲ ص ۱۵ اسے ۱۵ اتک میں افہ کہ روایات پر تفصیلاً نقد کیا ہے۔ نیز ابوداود میں 'سائب بن بزید' سے نیس بلکہ سائب بن بزید تن بندین ابید یعنی بزید بن سعید الکندی سے روایت ہے۔ حضرت عمر ہے کی صدیث کے بارے میں جامع ترفدی کے نشخ امام ترفدی کا کلام نقل سعید الکندی سے روایت ہے۔ حضرت عمر ہے کی صدیث کے بارے میں جامع ترفدی کے نشخ امام ترفدی کا کلام نقل کرنے میں مختلف ہیں۔ علامہ البانی حفظہ اللہ نے الا رواء میں 'نصوبی خوب' ہے۔ اور حصر ۱۲۵ اور حافظ عبدالحق نے بھی ان کا قول ''صحیح غریب' نقل کیا ہے۔ بعض میں ''حسوس صحیح غریب' ہے۔ اور اکثر و بیشتر نشخوں میں صرف' خریب' ہے۔ اس کی سند میں حاد بن عیسی انجینی ضعیف ہے۔ متروک یا گذا اس نہیں۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی حدیث میں صالح بن حسان متروک ہے جیسا کہ تقریب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے۔ مگراس کا متا لع ''عیسی کی مدیث ایک ادام حجمہ بن نصرت قیام البیل ص ۲۳۱ میں ذکر کیا ہے اور علامہ البانی نے بھی ''الا رواء' میں اللہ عنہا کی حدیث ایک اور سند سے سن ابی داود میں مروی ہے جے امام ابوداود اور علامہ البانی نے عبداللہ بن عجاس رضی اللہ عنہا کی حدیث ایک اور سند سے سن ابی داود میں مروی ہے جے امام ابوداود نے عبداللہ بن یعقوب عن من حدیث ایک اور سند سے سن ابی داود میں مروی ہے جے امام ابوداود نے عبداللہ بن یعقوب عن من حدیث ایک احدیث کیا ہے مگر اس کی سند میں عبدالملک بن حجم بن ایک ہی خبول ہے۔ • اور عبداللہ بن یعقوب کے استاد کا نام ہی نہیں کہ وہ کون ہے؟ علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیح میں جہول ہے۔ • اور عبداللہ بن یعقوب کے استاد کا نام ہی نہیں کہ وہ کون ہے؟ علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیح میں جہول ہے۔ ۔ ورعبداللہ بن یعقوب کے استاد کا نام ہی نہیں کہ وہ کون ہے؟ علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیح میں جہول ہے۔ ۔ ورعبداللہ بن یعقوب کے استاد کا نام ہی نہیں کہ وہ کون ہے؟ علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیح میں جو سے الم

علته الرجل الذي لم يسم وقد سماه ابن ماجة وغيره صالح بن حسان كما بينته في تعليقي على المشكاة ٢٢٣٣ وهو ضعيف جدا

''اس کی علت میہ کہ راوی کا نام نہیں لیا گیا۔ ابن ماجہ وغیرہ نے اس کا نام صالح بن حسان لیا ہے۔جیسا کہ میں نے مشکلو ق کی تعلیقات میں حدیث نمبر ۲۲۴۳ میں بیان کیا ہے، اور وہ سخت ضعیف ہے''۔

<sup>◘</sup> لما خطه و الاذكار للنووى مع الفتوحات الربانية ج٧ ص٢٥٨ ۞ نهذيب، ج٦ ص ٤١٩ تقريب ص ٣٣٤

کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کی کھی ہے۔ کہ علامہ البانی نے مظلوٰۃ کی اس کولہ روایت کے بارے میں پھے بھی نہیں کیا۔ البتہ صدیث نمبر ۲۲۵۵ کے تحت ' سائب بن یزیون ابیہ' کی جوروایت ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ابوداود میں ہے اور اس کی سندضعیف ہے۔ اور ارواء الغلیل میں لکھتے ہیں:

"هذا سند ضعيف عبدالملك هذا ضعفه ابوداود وفيه شيخ عبدالله بن يعقوب الذى لم يسم فهو مجهول ويحتمل ان يكون هو ابن حسان .... او ابن ميمون" الخ

یہ سند ضعیف ہے عبد الملک کو ابود اود نے ضعیف کہا ہے اور عبد اللہ بن یعقوب کے استاد کا نام نہیں لیا گیا ہیں وہ جہول ہے۔ اختمال ہے کہ وہ صالح بن حسان ہے یاعیسیٰ بن میمون ہے۔ غور فرما ہے یہاں انہوں نے دونوں کا اختمال ظاہر کیا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ جیسا وثو تی یہاں نہیں۔ نیز ہے بھی اختمال ہے کہ مراد ابوالمقدام ہشام بن زیاد ہو۔ کیونکہ سلو اللہ ببطون اکفکم المح کے علاوہ باقی الفاظ یعقوب نے اس کے واسطہ سے بیان کیے ہیں۔ جیسا کہ علامہ المرزی نے میں کہا ہے۔ بہر حال ہے بہم راوی صالح بن حسان ہویا عیسی بن میمون یا ابوالمقدام ،ضعیف ہے ، بلکہ صالح اور ابوالمقدام متروک ہیں۔ لیکن عبد الملک کے بارے میں علامہ البانی کا کہنا ''ضعفہ ابو داود ''(امام ابود اور آثر میں علامہ البانی کا کہنا'' ضعفہ ابو داود ''(امام ابود اور تھہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے ) قطعاً درست نہیں۔ امام ابود اود رحمہ اللہ نے تو فرمایا ہے ''وھذا المطریق احمثلها و ھو ضعیف '' کرمحمہ بن کہ بی سے اس روایت کے جینے طرق مروی ہیں وہ سب کزور ہیں۔ اور پیطریق سب سے امثل ضعیف '' کرمحمہ اللہ نے اسے مجبول کہا ہے۔ تہذیب ج ۲ ص ۱۹ اور تقریب میں علی حافظ ابن جمہ رحمہ اللہ نے اسے مجبول کہا ہے۔ تہذیب ج ۲ ص ۱۹ اور تقریب میں علی حافظ ابن جمر رحمہ اللہ نے اسے مجبول کہا ہے۔ تہذیب ج ۲ ص ۱۹ اور تقریب میں حافظ ابن جمہول کہا ہے۔ تہذیب ج ۲ ص ۱۹ اور تقریب میں حافظ ابن جم رحمہ اللہ نے اسے مجبول کہا ہے۔ تہذیب ج ۲ ص ۱۹ اور تقریب میں حافظ ابن جم رحمہ اللہ نے اسے مجبول کہا ہے۔ تہذیب ج ۲ ص ۱۹ اور تقریب میں

حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بیروایت ایک اور سند سے متدرک حاکم ، جے مہص • ۲۷ میں مذکور ہے گرمجمہ بن معاویہاس کاراوی متر وک ہے۔امام دارقطنی وغیرہ نے کذاب کہاہے۔

خلاصہ کلام ہیکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بیر وایت مختلف طرق سے مروی ہے اور وہ سب ضعیف ہیں۔
گران میں دوکا ضعف شدید ہے کہ ان کے راوی متر وک ہیں اور دوکا ضعف بوجہ مجہول اور ضعیف راوی کے ہے۔
تیسوی حدیث : یہی روایت حضرت بزید کے بن سعید بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسے امام ابو داو د،ج اص ۲۵۸۔
ادرامام محمد بن خلف الوکیج نے اخبار القصناء ج اص ۲۰۱ میں ذکر کیا ہے گر بیسند بھی ضعیف ہے کیونکہ ابن لہ بعتہ ضعیف اوراس کا استاد حفص بن ہاشم مجہول ہے۔

<sup>•</sup> الارواء: ج٢ ص١٨٠ • تهذيب الكمال ج٢٢ ص٢٥٧، ٢٥٨

کتاب الصلوة رنماز کے سائل کی بناء پر جافظ ابن تجرر حمد اللہ نے مجموع طور پراس حدیث کوشن قرار دیا ہے۔ گر جمال سے متنق نہیں۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ کیااس پرحسن حدیث کی متابع میں ان سے متنق نہیں۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ کیااس پرحسن حدیث کی اتباع میں ان سے متنق نہیں ۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ کیااس پرحسن حدیث کی تعریف صادت آتی ہے یا نہیں۔ یہ بات تو کسی صاحب علم پرخنی نہیں کہ حسن لغیرہ کی تعریف میں بہی کہا گیا ہے کہ اس کے راوی مہتم بالکذب نہ ہوں۔ وہ روایت شاذ نہ ہواورا گرضعف راوی کے مجمول ہونے یا ضعیف ہونے کی بناء پر ہو اوروہ متعدد اسانید سے مروی ہویااس کے اسی درجہ کے شواہد ہوں تو وہ روایت حسن لغیرہ ہوگی۔ امام تر مذی رحمہ اللہ نے ہمی حسن کی تعریف میں انہی شرائط کا ذکر کیا ہے۔ بنابر ہیں جب حضرت عمر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی دو سندوں سے مروی حدیث اور حضرت بزید ہے، بن سعید کی حدیث جو بوجہ ضعف راوی فردا فردا فردا فردا ضعیف ہیں مگران کے مسندوں سے مروی حدیث اور حضرت بن بیر رضی اللہ عنہا کا ممل راوی کذاب اور متروک نہیں ، نہ بی وہ شاذ ہیں تو ان کے مجموعہ کوحسن نہیں گہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''حد ثنا ابر اهیم بن المندر قال حدثنا محمد بن فلیح قال اخبر نی ابی عن ابی نعیم وهو وهب قال رایت ابن عمرو ابن الزبیر یدعو ان یدیران بالراحتین علی الوجه '' کہ وہب بن کیسان فرماتے ہیں، میں نے ابن عمرضی اللہ عنمااور ابن الزبیرضی اللہ عنما کود یکھاوہ دعاء کرتے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے منہ پر ملتے تھے۔ بیا ثر سنداً حسن ہے بلکہ حافظ ابن جمر مراشہ نے ''الامال'' میں اسے جے قرار دیا ہے اور اس کے سب راوی صبح بخاری کے ہیں۔

### حضرت حسن بصرى رحمه الله كاعمل

امام محمد بن نفر مروزی معتمر سے قل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو کعب عبدر بہ بن عبیدالا زدی صاحب التحریر کودیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعاء کرتے جب دعاء سے فارغ ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو منہ پر ملتے۔ میں نے ان سے بوچھا آپ نے ایسا کرتے ہوئے کیے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فر مایا: حسن بھری رحمہ اللہ اسی طرح کرتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی حضرت حسن رحمہ اللہ بھری کے اسی اثر کا ذکر کیا ہے۔ چنا نچہ جب ان سے قنوت وتر میں منہ پر ہاتھ مجھرنے کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا:

"الحسن يروى عنه انه كان يمسح بها وجهه في دعائه اذا دعا" كر"حسن بفرى رحم الله

الادب المفرد ص ١٥٩ حديث ٢٠٩ الليل ص ٢٣٦ الليل ص ٢٣٦ مسائل الامام احمد روايت ابن عبد الله ، ج٢

کتاب الصلوة ر نماز کے مسائل کے مسائل کے اس کے بارے میں مروی ہے کہ وہ جب دعا کرتے ، ہاتھوں کومنہ پر پھیرتے تھے'۔ حافظ ابن ججر رحمہ اللہ نے اللہ مالی میں حضرت پر بیربن سعید کے کروایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے۔

"لكن للحديث شاهد الموصولين والمرسل ومجموع ذلك يدل على ان للحديث اصلا ويؤيده ايضا ما جاء عن الحسن البصرى باسناد حسن وفيه رد على من زعم ان هذا العمل بدعة وأخرج البخارى في الادب المفرد عن وهب بن كيسان قال رايت ابن عمر وابن الزبير يدعوان فيديران الراحتين على الوجهين هذا موقوف صحيح يقوى به الرد على من كره ذلك" (أبني مخص)

لیکن اس صدیث کے دوموصول اور ایک مرسل شاہد ہیں۔اور ان کا مجموعہ اس پر دال ہے کہ اس صدیث کی اصل ہے اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حسن بھری سے بیمل منقول ہے اور اس سے اس شخص کی تر دید ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ بیمل بدعت ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے ''الا دب المفرد'' میں وہب بن کیسان سے نقل کیا ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ دعاء کرتے اور اپنے ہاتھوں کو منہ پر ملتے سے موتوف صحیح ہے اور اس سے اس کی سخت تر دید ہوتی ہے۔ جو اسے مکر وہ سمجھتا ہے۔

#### مرسل حدیث

حافظ ابن ججر رحمہ اللہ نے''الا مالی'' میں جس مرسل روایت کا اشارہ کیا ہے غالبًا اس سے مرادامام زہری رحمہ اللہ کی مرسل روایت ہے جسے امام عبد الرزاق نے ذکر کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

"كان رسول الله على يرفع يديه بحذاء صدره اذا دعا ثم يمسح بهما وجهه"

رسول الله عظیم دو ایت و سینے کے برابر ہاتھ اٹھاتے پھران کومنہ پر ملتے۔ بیروایت گومسل ہے مگر دیگر روایات اس کی مؤید ہیں۔ جیسا کہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے بلکہ امام عبدالرزاق نے بیروایت معمر دحمہ الله کے واسطہ سے نقل کی ہے۔ اور ساتھ ہی ہی بھی فر مایا ہے کہ' د أیت معمر اً یفعلہ'' (میں نے معمر کود یکھا وہ اس طرح دعا کے آخر میں منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے) امام زہری کی اس مرسل پدراوی کا بیمل اس کا مزید مؤید ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ کا شام عظیم فقہائے محد ثین میں ہوتا ہے۔ وہ بھی اس کے قائل تھے۔ چنانچہ امام محد بن نصر المروزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:''و ایت اسحاق یستحسن العمل بھذہ الاحادیث''

<sup>•</sup> كذا في الاصل ١٠٥٥ مصنف عبدالرزاق ، ج٣ ص١٢٣ ﴿ قيام الليلِ ص٢٣٢

حافظ ابن قیم رحماللد نے اللہ کے امام احمد رحماللہ بوچھا گیا کہ منہ پر ہاتھ پھیر نے چاہیں تو انہوں نے فرمایا:" ارجو ان لا یکون به بأس و کان الحسن اذا دعا مسح وجهه وقال سئل ابی عن رفع الایدی فی القنوت یمسح بهما وجهه قال لا بأس به یمسح بهما وجهه قال عبدالله ولم أرابی یمسح بهما وجهه "

مجھامید ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حسن بھری رحم اللہ جب دعا کرتے منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے۔
عبداللہ کہتے ہیں کہ میز رے والد (امام احمد) ہے سوال ہوا کہ قنوت میں دعاء کے بعد ہاتھ منہ پر پھیر نے چاہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدکومنہ پر ہاتھ پھیر تے نہیں دیکھا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اس پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ '' فقد سهل ابو عبداللہ فی ذللت و جعل بمنزلة مسح الوجه فی غیر الصلوة لانه عمل قلیل و منسوب الی الطاعة و اختیار ابی عبداللہ ترکہ'' کہ الوجه فی غیر الصلوة لانه عمل قلیل و منسوب الی الطاعة و اختیار ابی عبداللہ ترکہ''

یعنی امام ابوعبداللہ آخر رحمہ اللہ نے اس میں آسانی پیدائی ہاور اسے نماز کے علاوہ منہ پر ہاتھ پھیرنے کے برابر قرار دیا ہے کیونکہ یم لقیل ہے اور اطاعت (وعبادت) کی طرف منسوب ہے۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ نے منہ پر ہاتھ نہیر نے کو پہند کیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے اس بیان سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کے علاوہ دعاء کے اختیام ہاتھ نہیر نے کو پہند کیا ہے میں ان کا انکار ہے اور اس پر برمنہ پر ہاتھ پھیرنے میں ان کا انکار ہے اور اس پر ان کا عمل نہیں لیکن اگر نماز میں منہ پر ہاتھ کے بیں۔ بلاشبہ علامہ عزبن ان کا عمل نہیں کی منہ پر ہاتھ پھیر نے وال جاہل عبد السلام نے دعاء کے بعد منہ پر ہاتھ کھیرنے کہ بارے میں سخت ترین موقف اختیار کیا ہے کہ ایسا کرنے والا جاہل

<sup>🕕</sup> الانصاف ، ج٣ ص١٧٣ 🕥 بدائع الفوائد ، ج٤ ص١١٣ 🕻 بدائع ، ج٤ ص١١٣

کی کتاب الصلوٰۃ / نماز کے مسائل کی تعدید کی سے کہ بیان کی بہت بوی لغزش ہے۔ علامہ البانی ہے مگر علامہ مناوی رحمہ اللہ نے فیض القدیر ج اص ۳۹۹ میں کہا ہے کہ بیان کی بہت بوی لغزش ہے۔ علامہ البانی بلاشبہ علامہ مناوی سے متفق نہیں مگر ان سے پہلے یہی بات علامہ الغزی رحمہ اللہ نے السلاح میں بھی کہی ہے۔ چنا نچہ علامہ ابن علان کہتے ہیں ۔''قال فی السلاح وقول بعض العلماء فی فتاویہ ولا یمسح وجھہ بیدیه عقب الدعاء الا جاهل محمول علی انه لم یطلع علی هذه الاحادیث'' •

یعنی السلاح "میں کہا ہے کہ بعض علاء کا اپنے فتوئی میں یہ کہنا کہ دعاء کے بعد منہ پر ہاتھ جاہل ہی پھیرتا ہے۔
اس بات پرمحمول ہے کہ آئییں ان احادیث کی خبر نہیں ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہا گراس باب کی تمام مرفوع روایات اگر
علامہ ابن عبد السلام کے نزد کیے ضعیف ہیں تو کیا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی
اللہ عنہ ما کاعمل بھی ضعیف ہے؟ پھر کیا جس پر امام حسن بصری رحمہ اللہ کاعمل ہو۔ امام معمر رحمہ اللہ ۔ امام احمد رحمہ اللہ اور اس کے قائل ہوں اس بھر کر رخمہ اللہ کا جا اسال ہے؟

حیرت ہے کہ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ المجموع میں علامہ النووی رحمہ اللہ نے علامہ ابن عبد السلام رحمہ اللہ ک موافقت کی ہے اور منہ پر ہاتھ پھیر نے کوغیر مندوب قرار دیا ہے الائلہ علامہ النووی رحمہ اللہ نے شرح المہذب (جسم ۱۹۵۰–۱۹۵۰) میں دعائے وتر کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر نے کے بارے میں کہا ہے بھی ہے کہ منہ پر ہاتھ نہ پھیرے جا کہ منہ پر ہاتھ نہ ہے ہے کہ منہ پر ہاتھ نہ ہورے کہ ام بیبی رحمہ اللہ علامہ الرافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا بھی یہی موقف ہے یول نہیں کہ دوسرے اوقات میں بھی دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر نے کو انہوں نے غیر جے کہا ہے بلکہ انہوں نے کتاب الاذکار کے آخر میں آداب دعا کوذکر کرتے ہوئے تیر اادب یہ بیان کیا ہے ''استقبال القبلة و دفع البدین و یمسے بھما و جھه فی اخوہ'' کہ دعا قبلہ رخ ہوگر ہاتھ اللہ کا می جائے اور آخر میں دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیرا جائے ۔ اس لیے امام نو وی رحمہ اللہ کو علامہ ابن عبد السلام رحمہ اللہ کا ہمنوا کہنا قطعاً سے خہیں ۔ امام بیبی رحمہ اللہ نے بھی دعائے قنوت میں اس عمل کا انکار کیا ہے ۔ نماز سے خارج اوقات میں نہیں چنانچیان کے الفاظ ہیں۔

"فاما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست احفظ عن احد من السلف في دعاء قنوت وان كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلوة" ال

'' کے قنوت میں دعاء کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں مجھےسلف سے کوئی چیز معلوم نہیں ،اگر چہان میں بے بعض سے نماز کے علاوہ دعا کے بعد ہاتھ پھیرنامروی ہے مگر نماز میں میٹل نہ سی صحیح حدیث سے ثابت ہے نہ

<sup>●</sup> الفتوحات الربانية ، ج٧ ص٢٥٨ ۞الارواء ج٢ ص١٨٢ ۞السنن الكبرى ج٢ ص٢١٢

ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل بي كالمنافق المنافق المناف

مسی اثر سے اور نہ قیاس سے ،لہذا بہتریہی ہے کہ نماز میں بیرنہ کیا جائے''۔

جب امام بیہجی رحمہ اللہ بھی نماز کے علاوہ دعاء کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں بعض سلّف کائمل ذکر کرتے ہیں تو مطلقاً اس عمل کو بدعت یا مکر وہ قرار دینا قطعاً درست نہیں بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کے قول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن بھری رحمہ اللّٰہ وتر ول میں دعائے قنوت کے اختتام پر بھی منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اسی بناء پر انہوں نے اسے بھی "لا ہاس به" کہا ہے حنابلہ کاعموماً مذہب بھی یہی ہے اور شوافع میں بھی قاضی ابوالطیب ، امام الحريين ابومحمد الجويني ، ابن الصباغ ، التولى ، يشخ نصر ، اما مغز الى رحمهم الله اور ابوالخير مصنف البيان السيمستحب قر ارويية ہیں۔ان حضرات کا استدلال انہی عام روایات اور آ ٹارہے ہے۔اہل علم کوان سے اختلاف کاحق ہے اورا ختلاف کیا بھی گیا ہے۔امام بیہتی رحمہ اللہ نے بھی بالآخریمی فرمایا ہے که 'فالاولی ان لایفعله'' (بہتریہ ہے نماز میں منہ پر ہاتھ نہ پھیرے جائیں ) امام احمد رحمہ اللہ نے بھی''لا جاس به'' کہنے کے باوجود خوداس پڑمل نہیں کیا۔للہذااسے بدعت قرار دینا بہت بڑی جسارت 🕈 ہے۔فقہاءاورائمہ مجہتدین کے مامین پیاختلاف افضل اورغیرافضل میں ہے۔ بدعت پاسنت ہونے میں نہیں۔ جارے نز دیک اسی مسئلہ میں مختاط قول وعمل امام احمد رحمہ اللہ کا ہے کہ عموماً دعاء کے بعد تو منہ پر ہاتھ پھیرے جائیں گے کیکن دعائے قنوت میں احتیاط اس میں ہے کہاس سے اجتناب کیا جائے کیونکہاس کے متعلق کوئی تھیجے اور صرت کے روایت نہیں جیسا کہ امام بیہ ہی نے فر مایا ہے لیکن اگر کوئی اس باب کی احادیث وآثار کے عموم سے وروں میں بھی دعاء کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے تو ہم آسے بدعت نہیں کہتے۔واللہ سبحانه وتعالى اعلم بالصواب.

ت : اگر مقتدی نماز کے بعد امام کو مخاطب ہوکرا پنے متعلق دعا کرنے کو کہے امام اور مقتدی مل کراس کے لیے دعا کریں تو کیا پیصورت جائز ہے؟ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے سائل کے کہنے پر بارش کی دعا کی تھی؟ محمد اکرم اوکاڑہ 8/7/86 جب : اتفاقاً اور بسااوقات ہوتو جواز کی صورت نکل سکتی ہے اورا گر عمد أبا قاعدہ ہرفرضی نماز کے بعد ایک صاحب دعاء کی درخواست داغ دیں اورامام ومقتدی سب مل کر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا شروع کر دیں تو یہ نبی کریم ﷺ سے غیر ثابت عمل کو رواج دیے کے ایک الم خیراتباع میں افراج دینے کا ایک حیلہ ہے جس سے بچنا چاہیے کیونکہ ﴿ مُحلُّ الْنَحَیْرِ فِی الْاِتّبَاعِ ﴾ [تمام خیراتباع میں

• مولا ناجاوید سیالکوٹی کے مضمون مطبوع الاعتصام میں دعاء کے بعد مند پر ہاتھ پھیرنے کو بدعت نہیں کہا گیا تھا۔البتہ فت روزہ اہل حدیث جلا ۲۲ میں دعا کے موضوع پر مطبوعہ ایک مضمون میں بیالفاظ آئے تتے ۔ جواب لکھتے وقت غالبًا بیہ مضمون بھی مولا نا اثری صاحب کے پیش نظرر ہاہے۔(ن-ح-ن)

کے کتاب الصلوۃ / نماز کے سائل کے کاب الصلوۃ / نماز کے سائل کے کاب الصلوۃ / نماز کے سائل کے کاب الصلوۃ / نماز کے سائل کے کہ سول اللہ کے اور رسول اللہ کے اور رسول اللہ کے اور رسول اللہ کے اور رسول اللہ کے اور سول کے ا

: اجماعی دعا فرض نمازوں کے بعد یا نماز تراوی کے بعد کے متعلق روایتیں درایة وروایة صحیح ہیں یانہیں سے احادیث مولانامحمد اسحاق صاحب شاہد نے اجماعی دعا کے ثبوت کے سلسلہ میں پیش کی ہیں؟

پہلی دلیل : حضرت ابوا مامی کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ سے بوچھا گیا کہ س وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا کہرات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد

دوسرى دليل : ''عَنْ سَلْمَانَ قال قال رسول الله ﷺ مَا رَفَعَ قَوْمٌ اَكُفَّهُمْ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ سَأَلُوْا شَيْئًا اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ ''

ترجمہ: حضرت سلمان فارس ﷺ کہتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے فر مایا کوئی قوم اپنی ہتھیلیوں کوسوال کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں اٹھاتی مگر اللہ تعالیٰ ضروران کے ہاتھوں میں وہ چیز رکھتا ہے جس کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے۔

میرے بھائیواس صدیث کوغورسے پڑھئے اورلفظ قوم پر دھیان سیجئے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا کرنی چاہیے قوم میں ایک آ دمی یا دوآ دمی نہیں ہوتے قوم کثیرلوگوں پر بولا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا صدیث طبرانی کبیر میں ہے اور مجمع الزوائد میں بھی ہے اوراس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

تيسرى دليل: ''عَنْ اَنَسِ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُ مَا اجْتَمَعَ ثَلاثَةٌ بِدَعْوَةٍ قَطُّ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ لَا يَرُدَّ اَيْدِيَهُمْ صِفْرًا''

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین آ دمی اکٹھے ہوکر دعانہیں کرتے بھی بھی مگر اللہ تعالیٰ ضروران کے ہاتھوں کو خالیٰ نہیں لوٹائے گااس صدیث کوغور سے پڑھئے اس میں بھی تین آ دمی کے اجتماع کو بیان کیا گیاہے۔ مید حدیث بیہتی شعب الا بمان میں ہے۔

چوتهی دلیل: "إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلُوتِهِ رَفَعَ يَدَیْهِ وَضَمَّهُمَا وَقَالَ آیْ دَءَا"

المشكوة شريف ص ٨٩ ترمذي شريف المحديث رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات كلهم مجمع الزوائد

<sup>€</sup> رواہ البیہقی فی شعب الایمان ﴿ کتاب الزهد والرقائق ص٥٠٤ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل کر جمہ: یعنی رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور دونوں ہاتھوں کی ملا کررکھنا چا ہے جو علیحدہ علیحدہ مسلیوں کو ملا کررکھنا چا ہے جو علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں وہ سنت رسول کے خلاف ہے اور بالکل غلط ہے۔

پانچویں دلیل : علاء بن حضری پہلیل القدر صحابی ہیں۔ صحابہ کرام پہاور تابعین کے ساتھ ان کا بید واقعہ منقول ہے کہ طلوع فجر کے وقت صبح کی اذان کہی گئی۔ حضرت علاء صحابی نے نوگوں کو نماز بڑھائی جب نماز کو پورا کرلیا یعنی نماز سے فارغ ہوئے''و مَصَبَ فِی الدُّعَاءِ وَ وَفَعَ یَدَیْهِ وَفَعَلَ النَّاسُ مِشْلَهُ' ' یعنی حضرت علاء بھے نے اور تمام لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا شائے اور دعا کی اس صدیث کو بھی ہار بار پڑھیں تو اس واقعہ سے اور صحابہ کرام کے علی سے بہی پتے چلے گاکہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعامائلی جا ہیں۔

جوحفرات اس کوبدعت کہتے ہیں یالوگوں کودعا کرنے ہے منع کرتے ہیں وہ در حقیقت جاہل ہیں اور بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں۔ (۲۴ وال پارہ آیت ۴۰)۔ ﴿وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُوْنِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِیْنَ اَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِیْنَ اَسْتَجِبُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَدَاخِوِیْنَ ﴾ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ پھر تو بہ کریں کہ آئندہ کسی کواجماعی دعا کرانے سے نہیں روکو گے۔ علام الله علی کراچی نمبر 27/5/871

ے: میں نےمولا نامحمراسحاق صاحب شاہدامام چھوٹی مسجداہل حدیث جوڑیا بازار کراچی کاتحریر کردہ تبکیغی سلسلہ نمبر •ابغور پڑھاانہوں نے اس میں بزعم خود پانچ دلیلیں پیش فر مائی ہیں نیچے پہلے کل نزاع کو متعین کیا جاتا ہے پھران پانچ دلائل کا جائزہ پیش کیا جائے گاان شاءاللہ تعالی۔

محل سزاع کا تعین : فرضی نمازوں کے بعد ذکر اور دعا کرنے میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں کیونکہ فرضی نمازوں کے بعد ذکر اور دعاء کرنا رسول اللہ ﷺ کے قول اور عمل سے ثابت ہے جبیا کہ کتب حدیث کے مطالعہ سے واضح ہے نزاع واختلاف ہے قرضی نمازوں کے بعد دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے میں ہے۔

دلانل کا جائزہ: جناب شاہرصاحب کی پیش کردہ پہلی دلیل میں فرضی نمازوں کے بعددعاء کے قبول ہونے کا تذکرہ ہے اور ہم شاہم کرتے ہیں واقعی فرضی نمازوں کے بعد دعاء کے قبول ہونے کا وقت ہے اور ہم خود فرضی نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں اور کیوں نہ کریں بنب کہ رسول اللہ ﷺ سے فرضی نمازوں کے بعد دعا کرنا ثابت ہے اور اس

🐽 [اورتمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ ہے دعا کرومیں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا ۔ یقین مانو کہ جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں چینج جا کمیں گے ][المعومن]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المعادن عن ذات المعادن في منهون الترايخ الترا

میں نزاع واختلاف بھی نہیں رہا ہاتھ اٹھا نا تو اس کا اس دلیل میں ذکر تک نہیں تو المختصر جو چیز کس نزاع تھی اس کا تو اس دلیل میں ثبوت نہیں اور جس چیز کا اس دلیل میں ثبوت ہے وہ کل نزاع ہی نہیں۔

دومری دلیل میں ہاتھا تھانے کا جُوت تو ہے مگراس میں فرضی نمازوں کے بعد کی تخصیص نہیں بیدلیل تو اذان اور تکبیر کے درمیان فرضی نمازوں سے قبل دعا کرنے مہید میں داخل اور اس سے خارج ہوتے وقت دعا کرنے اور گھر میں داخل اور اس سے خارج ہوتے وقت دعا کرنے بر بھی چہپاں ہوتی ہے تو کیا جناب شاہرصا حب اور ان کے ہمنوا ان مقاموں پر بھی ہاتھا تھانے کوفرضی نمازوں کے بعدوالی دعا میں ہاتھ اٹھانے والی حیثیت نہیں دیتے ؟ جبکہ دلیل دونوں دعاؤں پر کیساں چہپاں ہور ہی ہے اگروہ فرما کمیں ان مقاموں پر ہاتھا تھانارسول اللہ کیا ہے تا بت نہیں تو فرضی نمازوں کے بعد بھی ہاتھا تھانارسول اللہ کیا ہے تا بت نہیں ہو فرضی نمازوں کے بعد بھی ہاتھا تھانارسول اللہ کیا ہے تاب الزہد میں دور کی کے این کو فرضی نمازوں کے بعد بھی ہاتھا تھانارسول اللہ کیا ہے تابیاں ہو ورزی کے این شاہر صاحب نے کا ب الزہد والی تاب الزہد میں میں بیان ہو چکا ہے۔ چوتھی دلیل شاہرصاحب کی خدمت میں گذارش ہوائی تو کہ کے کہ اس دیل کی سند اصل کتاب سے نوٹ فرما کر ہمیں جبییں تا کہ چہ چال سکے بیروایت صبح بھی ہے اینہیں ۔ بانہیں ۔ بانہیں ۔ بانہیں ہوئی تو اللہ کی سند اصل کتاب سے نوٹ فرم ہمیں جبیں تا کہ پہ چال سکے بیروایت صبح بھی ہے اینہیں ۔ کہ اس کی سند اصل کتاب سے نوٹ فرم ہوئی جو کہ میں جاس میں صرف دعا کرنے کا تھم ہے جس کے ہم بفضلہ تو اللی قائل وعامل ہیں یہ ہو تھا تھانے کی دلیل نہیں ہے۔

جے: فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کے متعلق بتا ئیں کہ کیسے دعا مائگی چا ہیے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ فرضی نماز کے بعد دعا جلد قبول ہوتی ہے؟

جے: فرض نماز کے بعدد عاکر نارسول اللہ ﷺ ہے ثابت ہے آپ نے اس چیز کی ترغیب بھی دی البت اس دعامیں ہاتھ اٹھا نارسول اللہ ﷺ ہے ثابت نہیں۔ ہاتھ اٹھا نارسول اللہ ﷺ ہے ثابت نہیں۔

ت: انفرادی صورت میں دعا کرنے کے متعلق احادیث میں ہے کہ فرضی نماز کے بعد دعا قبول ہے اور دیگر احادیث میں دعا ہاتھ اٹھا کرکرنے کا ذکر بھی ہے اگران دونوں صورتوں کو مذنظر رکھتے ہوئے انفرادی صورت فرضی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا کر لی جائے تواس میں کیاحرج ہے؟

محمد کرم اوکاڑہ 8/7/86

🦟 : مبحد میں داخل ہوتے اور اس سے خارج ہوتے وقت نیز گھر میں داخل ہوتے اور اس سے خارج ہوتے

کتاب الصلوٰۃ رنماز کے مسائل میں ہے۔ گاہت ہیں اور دیگر احادیث میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کاذکر بھی ملتا ہے تو کیا بھی آپ فرت دعا کمیں نبی کریم پیلی سے ثابت ہیں اور دیگر احادیث میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی؟ یاان موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی؟ یاان موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی؟ یاان موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی؟ یان موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی؟ یان موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دعا ہوں ہوں وہ ان مقاموں پر بھی دعا کرنے پر زور دیا؟ آخر جو صغر کی کبری آپ یا وہ فرضوں کے بعد والی دعا پر چہیاں کررہے ہیں وہ ان مقاموں پر بھی چہیاں ہوتا ہے حرج ہونے نہ ہونے کا فیصلہ آپ خود فرمالیں۔ ۱۱۰۱۷۱۸ میں دعا کہ دونے کا فیصلہ آپ خود فرمالیں۔

عرض بیہے کہ دعابعد الفرض بہتة الاجتماعیہ جائزہے یانہیں؟ محمد قاسم نورستان

علاقہ مکتوبہ کے بعدد عاکر نارسول اللہ ﷺ ہے ثابت ہے آپ ﷺ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے مگر اس دعا میں ہاتھ اٹھانا کسی چھی یا حسن مرفوع حدیث میں نہیں آیا۔ ۱۲۱۲۶۸هـ

ون (۱) ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی حدیث پڑٹمل کرتے ہوئے اگر کوئی انسان متجد میں داخل ہوتے ہوئے یا خارج ہوتے وقت یا گھر داخل ہوتے وقت یا خارج ہوتے وقت بسااوقات ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے اب فرض نماز کے بعد بسااوقات ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہوجائے گا۔

(۱) بات اگر گری نہیں فی الواقع فرضی نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے مجداور گھر میں دخول وخروج کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ اور جوان مواقع پر ہاتھ نداٹھائے اس پر نگیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرضوں کے بعد ان کامعمول ہے پھر جواز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے میں ثواب نہیں اور نہ کرنے میں گناہ نہیں تو جس مسلم کی حیثیت یہ ہے اس کوطول دینے میں فائدہ؟

(۲) بحوالہ فقاویٰ نذیریہ آپ نے دوروایتیں کھی ہیں جن میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے تو اس سلسلہ میں گذارش ہے کہ بید دونوں روایتیں نیز اس مضمون کی دیگر روایات ثابت ہی نہیں اس لیے ان سے استدلال کرنا ہے کار ہے تھوڑی سی زحمت گوارا فر ماکر فقاو کی نذیر بیرکا یہ مقام پڑھڈا لیے ان شاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ ۱۲۰۲/۲۷ ھ

 <sup>◘</sup>عمل اليوم والليلة لابن سنى ﴿ (فتاوى نذيريه بحواله ابن ابي شيبه) ماخوذ: صلوة الرسول ص١٦-٣١٢ مولف حضرت مولانا حكيم محمد صادق سيالكوثي ناشر مكتبه نعمانيه اردو بازار گوجرانواله

كاب الصلوة / نمازك سائل المسلوة المسلوة المسلوة المسلودة المسلودة

ت: فرضی نماز کے بعداجتماعی صورت میں ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگنا بغیر دوام کے کیاجا ئز ہے؟ محمدا کرم اوکاڑہ 86،7/5 دونہ دینے نفان میں سریت ہوں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں اس میں ایک میں میں ایک میں میں میں

ے: فرضی نمازیانفلی نماز کے بعداجماعی صورت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بادوام اور بلادوام رسول اللہ ﷺ کے کوئی ثابت نہیں بلکہ مجھے تو نماز کے بعد انفرادی صورت میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی کوئی قابل احتجاج حدیث ابھی تک نہیں ملی۔ ۔ ۔ ۔ ۱٤٠٦/١٠/۱۸ ھے

# نماز کی سنتوں کا بیان

ت: اگر فجر کی جماعت کھڑی ہوجائے اورا تناوقت بھی ہو کہ آ دمی سنتیں پڑھ سکے تو کیا سنتیں پڑھنی جا ہیں؟ (لیعنی بعد میں جماعت مل جائے گی) محمومثان غن لاہور

🚁: ہیلے جماعت میں شامل ہو سنتیں بعد میں پڑھے۔

[كونكه رسول الله على فرمايا: إذَا أُقِيُمَتِ الصَّلوةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكُتُوبَةُ ' جب نماز ك ليه اقامت كهدوى جائة وفرض نماز ك علاوه كوئى نماز نبيس موتى \_ "] •

فی ایک روایت مشکل قاص ۹۵ پر ہے گئی نے ظہری دورکعات پر بھی جا کتی ہیں؟ نیز پڑھنے کا ثبوت کیا ہوت کیا ہوت کیا ہوت کیا ہوت کیا ہوت کا بیشہ ہوگئی حدیث سے تابت کریں جبہہ نبی کریم کے شہر ان وارکعات پڑھی عصر کے بعد لیکن آپ کیا کہ نبی اکرم پڑھی ایک روایت مشکل قاص ۹۵ پر ہے گئی مُحتمد ان اِبْر اهینم عَنْ قَیْسِ بْنِ عَمْوِ کی نے کہا کہ نبی اکرم کیا ہے تا کہ میری دوسنت رہ گئی تھیں بی کیا کہ نبی کرخاموش ہوگئے لیکن امام تر ندی رحمہ اللہ نے کہا کہ بیت صل نہیں ہے کیونکہ محمد ابن ابراہیم نے تیں بن عمر و سے سنانہیں منقطع روایت کیے جت ہوگئی ہے؟ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے جوحد بیث امسلمہ سے بیان کی کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم قضائی دیں تو آپ نے فرمایا نہیں ۔اس کی سندی وضاحت کریں؟ عافظ محمد عارف قریش سرگودھا جنری سنتوں کا وقت نجر کے فرمایا نہیں ۔اس کی سندی وضاحت کریں؟ عافظ محمد ان اولا \*: تو اس لیے کہ فجر کی سنتوں کا وقت فجر کے فرضوں کی طرح سورج طلوع ہونے تک ہے اور نماز نقل ہوخواہ فرض وقت کے اندر پڑھنا ادا ہے اور وقت کے بعد پڑھنا قضاء ہے اور ہرصاحب علم جانتا ہے کہ اداء قضاء پر مقدم ہے۔ وقت کے اندر پڑھنا ادا ہے اور وقت کے بعد پڑھنا قضاء ہے اور ہرصاحب علم جانتا ہے کہ اداء قضاء پر مقدم ہے۔ فائیا ؛ اس لیے کہ قیس کے والی حدیث موجود ہے تر ندی والی سند واقعی منقطع ہو اور منقطع جے نہیں ہوتی گرتیں گائیا ؛ اس لیے کہ قیس کے والی صدیت موجود ہے تر ندی والی سند واقعی منقطع ہے اور منقطع جے نہیں ہوتی گرتیں گھناء اس لیے کہ قیس کے والی صدیت موجود ہے تر ندی والی سند واقعی منقطع ہے اور منقطع جے نہیں ہوتی گرتیں گھناء اس لیے کہ قیس کے والی صدیت موجود ہے تر ندی والی سند واقعی منقطع ہے اور منقطع جے نہیں ہوتی گرتیں گھناء ہونے کہ دور اس کر کھنا کی منتا ہے کہ اداء قضاء پر مقال میں موجود ہے تر ندی والی سند واقعی منقطع ہے اور منقطع ہونے تک ہونی سیاس میں گرتیں گھناء ہونے کا موجود ہے تر ندی والی سند وی کو منتائی کو کھنا کو موجود ہے تر ندی والی سند وی کر منتائی کر کھنا کے دور کھنا کو کھنا کو کھنا کے دور کھنا کو کھنا کے دور کھنا کے دور کھنا کو کھنا کے دور کھنا کے دور کھنا کو کھنا کے د

<sup>• [</sup>مسلم\_صلاة المسافرين\_باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في اقامة الصلاة.] محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

''ہم بھی قضاء دیں فرمایا نہیں' ضعیف ہے۔ • ۱۶۱۶/۷۸ هـ ت آ دمی ضبح کی دورکعات سنتیں فرض نمازا داکرنے کے فوری بعد پڑھ سکتا ہے اس حدیث کا حوالہ ذکر کر دیں؟

انجيئر محمر نعيم جو هرآ باد ضلع خوشاب 11/4/94

تُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيْ فِي سُنَيهِ : حَدَّثَنَا اَبُوْبَكِرِ النَّيْسَابُوْرِيْ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَنَصْرُ بْنُ مَرْ ذُوْقٍ قَالاً : نَا أَسَدُ بْنُ مُوْسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدّهِ أَنَّهُ جَاءَ وَالنَّبِيُ عَلَيْ يُعَلِّي يَكُلُ مَعَلَا اللَّيْثُ مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : وَالنَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ جَدَه أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ حفرت یخی بن سعیدای باپ سے وہ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ آئے اس حال میں کہ نبی کریم ﷺ فجر کی نماز پڑھارہے سے پس اس نے بھڑے ہو کریم ﷺ فجر کی نماز پڑھارہے سے پس اس نے بھڑے ہو کوئی سے بہلے کر فجر کی دور کعات اداکیس نبی ﷺ نے اس کو کہا کیا ہیں یہ دور کعتیں تو اس نے کہا میں نے ان دونوں کو فجر سے بہلے

نہیں پڑھا آپ ﷺ خاموش ہوگئے آپ نے پچھنہ کہا]

سنن دارقطنی کے علاوہ یہ حدیث متدرک حاکم ، جی ابن خزیمداور سی ابن حبان میں بھی موجود ہے۔ رہی حدیث ولا صَلُوةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْوِ کِی والی تواس میں شخصیص ہو چی ہے خود خی حضرات بھی نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے فوت شدہ فرض نماز پڑھنے کے قائل ہیں توجب اس حدیث ولا صَلُوةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْوِ کِ والی میں انہوں نے خود شخصیص فرمالی ہے تو فدکور بالاسنن دارقطنی والی حدیث کے ساتھ اس حدیث ولا صَلُوة بعُدَ صَلاَةِ الْفَجْوِ کِ والی میں انہوں نے خود شخصیص ہوجانے میں کون می رکاوٹ ہے؟ پھر غور فرما کیں فجر کی سنتوں کوسورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا اداء ہے خواہ وہ فجر کے فرضوں کا وقت سورج طلوع ہونے تک ہی ہو ایسے ہی فجر کی سنتوں کوسورج طلوع ہونے تک بعد پڑھنا قضاء ہے تو اب اداء کو چھوڑ کر قضاء کو اپنانا کہاں کی عزیمت یا فضیلت ہے؟ باقی فرض فجر پڑھ لینے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے تک بعد پڑھنے کی کوئی سی کوئی سنتوں کوسورج طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سورج علوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے تک بعد پڑھنا قضاء ہے تو اب اداء کو چھوڑ کر قضاء کو اپنانا کہاں کی عزیمت یا فضیلت ہے؟ باقی فرض فجر پڑھ لینے کے بعد سورج طلوع ہونے تک بعد پڑھنے کی کوئی سی کوئی تھی یاحس صورج علوع ہونے تک بعد پڑھنے کی کوئی سی کھی اس صورت علی میں مورج کے ایک میں مورج کے بعد پڑھنے کی کوئی سے کوئی سے کی کوئی سے کوئی سے کوئی سے کی کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کی کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کی کوئی سے کا می کوئی سے کوئی سے کوئی سے کی سنتوں کوئی سے کوئی س

حدیث ام سلمه حدیث حسن أخرجه فی المسند باسناد جید\_ تحقیق ابن باز علی فتح الباری\_كتاب مواقیت الصلاة
 ص ۳۸٤ الجزء الاول باب قَضَاءِ الصَّلاَةِ بَعْدَ وَقْتِهَا وَمَنْ دَخَلَ فِی صَلاَةٍ فَخَرَجَ وَقَتْهَا قَبْلَ تَمَامِهَا كتاب الصلاة

کتاب الصلوٰۃ / نماز کے سائل کی کتاب الصلوٰۃ / نماز کے سائل کی کتاب الصلوٰۃ / نماز کے سائل کی کتاب الصلوٰۃ / 215 کی کتاب الصلوٰۃ / 2

ہے: فیجر کی سنتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا کیسا ہے۔ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ بین کی ﷺ کا خاصہ تھا؟ ابوعبدالقدوس ضلع شیخو پورہ

جے: خاصے والی بات بے بنیاد ہے برسیل تنزل فعلی وعملی حدیث میں کہی جاسکتی ہے البتہ تر مذی شریف کی مرفوع حدیث میں کہی جاسکتی ہے البتہ تر مذی شریف کی مرفوع حدیث ﴿ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقَّهِ الْآیْمَنِ ﴾ [جبتم میں سے ایک فجر کی دورکعتیں پڑھے تو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں پہلو پرلیٹ جائے ] نے تو اس کے پر فیچ اڑا دیئے ہیں نیز اس حدیث نے اس سنت کے تبجد پڑھنے والوں کے ساتھ خاص ہونے والی بات کو تم کردیا ہے۔

1 اس سنت کے تبجد پڑھنے والوں کے ساتھ خاص ہونے والی بات کو تم کردیا ہے۔

ورج طلوع ہونے کے بعد دور کعت نماز پڑھنا باعث ثواب ہے یانہیں؟ ابوعبدالقدوس ضلع شیخو پورہ

ا عشاثواب ہے۔ [﴿ عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرة ﷺ قال أَوْصَانِىٰ خَلِيْلِیٰ بِثَلاَثٍ لاَ اَدَعُهُنَّ حَتَّى اَمُوْتَ

صَوْم ثَلاثَة اليَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الصَّحٰى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ ﴾ • حضرت الوهريره الله فرمايا: "مجھے ميرے پيارے دوست نبی ﷺ نے تين چيزوں کی وصيت کی ، جب تک ميں زندہ رہوں گاان کونہيں چھوڑوں گا، ہر

رعر بی) مہینہ (میں ایام بیض ۱۵،۱۴٬۱۳) کے تین روزے چاشت (اشراق) کی نماز اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا''۔ انگری مہینہ (میں ایام بیض ۱۵،۱۴٬۱۳) کے تین روزے چاشت (اشراق) کی نماز اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا''۔

﴿عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِى جَمَاعَةٍ . ثُمَّ قَعَدَ يَدْكُرُ اللهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأْجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ . قَالَ : قَالَ رسول الله عَلَيْكُ تَطُلُعُ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأْجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ . قَالَ : قَالَ رسول الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَت "تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَةً تَامَةٍ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِل إلى الله عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِل اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ے ۱٤١٧/٧/٩

ع : ایک شخص صبح کی نماز پڑھ کرسورج طلوع تک بیٹھار ہتا ہے تو ذکر واذ کارکرتار ہتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعدوہ سوجا تا ہے تقریباً نو بجے مجمع اٹھ کراشراق پڑھتا ہے کیااس طرح اشراق ہوجاتی ہے۔ محمداعجاز نارووال

ع: نمازاشراق تواس طرح بھی ہوجاتی ہے تگر بہتر ہے کہ وہ اشراق سونے سے پہلے پڑھے۔ ۱٤١٥/٤/۸ هـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المسلوة / نماز كرماك المسلوة

ن پانچوں فرض نماز وں کی رکعتیں بمعہسنت وفعل بٹائیں؟ توریاحمہ

جے: فجر کے دوفرض ہیں ان سے پہلے دوستیں ہیں رہ جائیں تو فرضوں کے بعد طلوع آفاب سے قبل اداکی جاسکتی ہیں۔ ظہر کی چارشتیں فرضوں سے پہلے اور ہیں۔ ظہر کی چارشتیں فرضوں سے پہلے اور دوفرضوں کے بعد اور چارفرض ہیں۔ عصر کی چارشتیں فرضوں سے پہلے اور دوفرضوں کے بعد اور تین فرض عشاء کی دو سنتیں فرضوں سے پہلے اور دوفرضوں کے بعد اور تین فرض عشاء کی دو سنتیں فرضوں سے پہلے چارفرضوں کے بعد اور تین فرضوں سے پہلے اور دوفرضوں کے بعد تین وتر اور دووتر وں کے بعد اور چارفرض۔

ت: فرائض کےعلاوہ اگرسنت نمازادانہ کی جائے تو کیا آ دمی گناہ گار ہوگا کہ نہیں اگر گناہ گار ہوگا تو کیاصغیرہ گناہ ہو گا کہ کبیرہ گناہ ہوگا؟ عبدالغفورولدعبدالحق شاہرہ لا ہور

ج: آخرت میں پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا اگر فرض نماز میں کوتا ہی ہوئی تو وہ فرض نماز کے علاوہ تطوع نماز سے پوری کرلی جائے گی اورا گرانسان کے پاس تطوع نماز نہ ہوئی تو فرض نماز کے حساب میں فیل ہوجائے گا تو اس صورت میں وہ لامحالہ گناہ گاربھی ہوگا تو ترک صلاۃ تطوع وسنت اس خاص اعتبار سے گناہ ہے باقی اس کے کبیرہ یاصغیرہ ہونے کا مجھے علم نہیں ۔ واللہ اعلم 2 کا مجھے علم نہیں ۔ واللہ اعلم 2 کا مجھے علم نہیں ۔ واللہ اعلم 2 کا مجھے علم نہیں ۔ واللہ اعلم

ت: نماز کے بعد یا قبل تمام سنن کوچھوڑ دینا کیسا ہے ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے کہتم کوئی سنن یا نوافل نہ پڑھو اگر اللّٰہ پوچھے گا تو میں جواب دوں گا؟ ابوعبدالقدوس شلع شیخو پورہ

ج: خسارے کا سودا ہے۔ ابوداود • میں حدیث ہے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا اگر اس میں کی کوتا ہی ہوئی تو فرض نماز کے علاوہ تطوع سے پوری کر لی جائے گی ابغور فر مائیں اگر کسی نے فرض نماز کے علاوہ تطوع نماز سرے سے پڑھی ہی نہ ہوتو کمی کوتا ہی کی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ مولوی صاحب اب تو زبانی کلامی ذمہ داری اٹھار ہے ہیں لیکن روز قیامت بالکل ذمہ دار نہ بنیں گے ان کی با توں میں نہ آتا چا ہے پھر رب تعالیٰ کا شکر بھی تو کوئی شیء ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿اَفَلاَ اَکُونُ عَبْدًا شَکُورًا ﴾ ۸ ۲۱۷/۷۹

🖝 : ہم رکعت ظہر سنت یا عصر ہم رکعت سنت پہلے والی کی طرح ادا کرنی چاہئیں یا دودوکر کے پڑھنی چاہئیں یا چار رکعات ایک سلام کے ساتھ سنت طریقہ بتادیں؟ محمسلیم بٹ

ج : دو دور کعت پڑھے تو بھی درست ہے چار رکعات ایک سلام سے پڑھے تو بھی درست ہے۔ ۱۶۱۲/۲۸ هـ ت ظہرے قبل چارسنتیں اکٹھی پڑھنی ثابت ہیں یا کہ دودو کرکے پڑھنی چاہئیں؟ ابوسعد منصور ضلع ایب آباد

 <sup>◘ [</sup>كتاب الصلاة\_باب قول النبي كل صلاة لا يتمها صاحبهاتتم من تطوعة ترمذي صلاة\_ باب ما حاء أن
 اوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة]

ت: اگر آ دمی کی مختلف دنوں کی دس نمازیں رہتی ہیں تو وہ صرف فرض پڑھ لے کافی ہیں یاساری پڑھنی پڑیں گی۔ پیقضاء نمازیں کس وقت پڑھنی ہوں گی؟ محموعثان غنی لاہور

یہ ملک عماریں کو دست پر ملے فرض کی قضاء فرض اور سنت و تطوع کی قضاء سنت و تطوع ہے جس وقت جا ہے پڑھے ما سوائے تین اوقات کے جب سورج طلوع ہور ہاہو۔ جب سر پر ہو۔ جب غروب ہور ہاہو۔

۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ فل نماز کا وجو ذہیں کیونکہ جونما زرسول اللہ ﷺ نے پڑھی وہ سنت کہلائی اور جو آپ نے نہیں پڑھی یا تھم نہیں دیا وہ بدعت کہلائی تو نماز نفل کون سی ہوگی ؟ مہر بانی فرما کرنفل وسنت نماز کی تعریف تحریر فرما دیں؟

۔ محم صدیق ملتان روڈلا ہور 24/7/98

آپ کے سوال سے پند چاتا ہے ان لوگوں کے زدیکہ جونماز رسول اللہ ﷺ نے پڑھی یااس کے پڑھنے کا حصم دیا وہ سنت کہلاتی ہے تو ایسی نماز کوسنت قرار دینایا اس کا سنت ہونا تو ان لوگوں کے ہاں مسلم ہے رہااس کوفل کہنا تو یہ ہمی کتاب وسنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَّلَكَ ﴾ [رات کو کسی وقت تہجد کی نماز پڑھ یہ زیادہ ہے تیرے لیے ] صحیح مسلم میں ابوذر ﷺ والی صدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿ صَلَّ الصَّلاةَ ﴾ [ نماز کواس کے وقت پر پڑھو پس اگر تو اس کوان کے ساتھ پالے قبیر پڑھ لے پس بے شک وہ تیرے لیفل ہوگی ہمی جاری میں ہے پڑھو پس اگر تو اس کوان کے ساتھ پالے گو گو گھر پڑھ لے پس بے شک وہ تیرے لیفل ہوگی ہمی اللہ علی ہوگا ہوگی ہمی ہوگا ہوگی ہمی ہوگا ہوگی ہمی کا میں ہمی سوال کیا ﴿ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَیّ مِنَ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِی الْدُوْمِ وَ اللّٰہُ لَا يَا يَا ہُو تَلُو اَلَٰ اَنْ تَطَوّعَ ﴾ [اللہ نے بھو پر تفی کے تو اس نے عرض کی کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہتو تو تو ہے نے فرمایا پانچ تو اس نے عرض کی کیا مجھ پر ان کے علاوہ بھی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہتو تو تو ہو ہو تا ہا نہیں مگر یہ کہتو تو تو ہو ہو تا ہا نہیں مگر یہ کہتو تو تو ہو ہو کہ اللہ انفل کے جیں لہذا نفل

المنتقى لابن الحارود €[بنى اسرائيل ٧٩ پ٥١]
 [مسلم \_ المساحد \_ باب كراهية تاخير الصلوة عن وقتها المختار]
 [وقتها المختار]
 [كتاب الايمان \_ باب الزكاة من الإسلام \_ حديث ٤٦ كتاب الصوم \_ باب وجوب صوم رمضان حديث ١٨٩١]

ي كتاب الصلوة / نماز كرمائل مي المنظمة المنافقة على المنافقة المنا نماز کے وجود کا انکار کرنا کتاب وسنت کا انکار ہے رہی سنت نماز اورنفل نماز کی تعریف تو وہ مذکور بالا جواب سے مفہوم ہور ہی ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جونمازرسول اللہ ﷺ ہے تولاً یاعملاً یا تقریراً ثابت ہے وہ نماز سنت اور نفل ہے اسے تطوع بھی کہتے ہیں۔ -۱٤١٩/١٢/٦ هـ

## تهجد، قیام رمضان اوروتر

🖝 : قین وترکی نمازمغرب سے مشابہت بتشہد تین منع ہے۔ امر مطلوب یہ ہے کہ آیا چارسنتوں کو دوتشہدوں سے پڑھنے کے بارے میں کوئی نص موجود ہے پانہیں اور کیاعا کشدرضی اللّه عنہا کی روایت بسلسلہ قیام اللیل ﴿ يُصَلِّي أَدْ بَعًا الغ ﴾ سے استدلال کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا چارسنتوں کو ایک سلام سے پڑھنا جائز ہے؟ اور کیا اس سے چار رکعت والی نماز سے مشابہت نہ ہے؟ خالد جاوید مرجالوی ۱۰ جمادی الاولی ۱۷ ۸ ۸ هـ

🦟: وتر کے سلسلہ میں تو نماز مغرب کے ساتھ مشابہت سے نہی وارد ہے البتہ مطلق نفل نماز کی مطلق فرض نماز کے ساتھ مشابہت سے نہی کا ثبوت در کا رہے مجھے تو اس نہی کاعلم نہیں ۔ عا کشد رضی اللہ عنہا کی روایت بسلسلہ قیا م اللیل ﴿ يُصَلِّي أَرْبَعًا الْح ﴾ سے بيك سلام دوتشهدول پراستدلال درست نہيں كيونكه عائشه صديقه رضي الله عنها كانتيج مسلم میں بیان ہے ﴿ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْن ﴾

ہاں جامع ترندی 'بَابٌ کَیْف کَانَ یَسْطُوَّعُ النَّبِی ﷺ بِالنَّهَادِ ''میں مرفوع صدیث ہے جس میں بیجی ہے ﴿ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسلِيْمِ عَلَى الْمَلاَثِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ﴾ •

مباركيورى رحمه الله تعالى تحفة الاحوذي مين لكصة بين 'وقَدْ ذَكَرَ التَّرْمِذِي هٰذَا الْحَدِيْثَ مُخْتَصَرًا فِيْ بَابِ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذَكَرَ هُنَاكَ قَوْلَ إِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَلاَ بُعْدَ عِنْدِيْ فِيْمَا أَوَّلَهُ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ الْقَرِيْبُ بَلْ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ اِذِ النَّبِيُّوْنَ وَالْمُرْسَلُوْنَ لاَ يَحْضُرُوْنَ الصَّلُوةَ حَتَّى يَنْوِيَهُمُ الْمُصَلِّى بِقَوْلِهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمْ فَكَيْفَ يُرَادُ بِالتَّسْلِيْمِ تَسْلِيْمُ التَّحَلُّلِ مِنَ الصَّلُوةِ هٰذَا مَا عِنْدِیْ . والله اعلم" [خلاصه: ایک سلام سے حار سنتی اکٹھی پڑھی جاسکتی ہیں ] و : کیا وتر واجب ہے یا فرض فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟

کے کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کے کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کے کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کے کتاب الصلوٰۃ ر نماز ور تطوع ہے فرض نہیں ارشاد الفول میں فرض اور واجب کوجمہور کے نزد یک متر ادف قر اردیا گیا ہے البتہ

حفیہ کے زور کی فرض اور واجب میں فرق ہے چنانچہ سلم الثبوت وغیرہ میں ہے طلب جازم قطعی دلیل سے ثابت ہوتو خفیہ کے زد کی فرض اور واجب میں فرق ہے چنانچہ سلم الثبوت وغیرہ میں ہے طلب جازم قطعی دلیل سے ثابت ہوتو فرض اور طنی سے ثابت ہوتو واجب ہاں حنفیہ والا بیفرق کتاب وسنت میں کہیں نہیں ملتا۔ ۱۹/۱۲/۳

قَلِ الْوِتْرُ وَاجِبٌ أَمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ ؟ [ كياوترواجب بم ياسنت ]

صلاح بن عايض الشلاحى الكويت ٢٦ ربيع الاول ١٤١٦ هـ

ص: سُنَةُ [سنت ہے ﴿عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلْكِنْ سُنَّةُ سَنَّهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَل

اسکوسنت قرار دیا ہے ]

ت اگروترعشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیے جا میں تو کیارات کو فلی نماز پڑھ لینا چا ہے یعنی وتروں کے بعد نفل نماز پڑھ ناصح ہے یانہیں؟ توراحمہ

: درست ہے وتروں کے بعد فل نماز پڑھ سکتا ہے۔

ے: جوآ دمی تبجد پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔اس ڈرسے کہ شاید میں رات کو نداٹھ سکوں تو وتر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے بعد میں ہو سکے تو تبجد پڑھ لے اس کی کوئی دلیل ہے جبکہ حدیث میں ہے کہ وتر کے بعد کوئی نماز نہیں؟ ملک محمد یعقوب ہری پور

عَنْ ثَوْبَانَ ﴿ عَنْ ثَوْبَانَ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : إِنَّ هٰذَا السَّهْرَ جُهْدٌ وَثِقْلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ . ﴾

[ حضرت ثوبان ﴿ بَى عَلَيْ ہے روایت کرتے ہیں۔ رات کی بیداری مشکل اور بھاری ہے جس وقت ایک تمہارا وحزت ثوبان ﴿ بَ بَي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ اللللللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ ال

🖝 کیاوتر کے بعد دونفل مشروع ہیں۔اکثر احباب رمضان میں نما زیر اور کے مع وتر کے بعد دونفل پڑھتے ہیں اس

صحیح مسلم [باب صلاة اللیل مثنی مثنی والوتر رکعة من آخر اللیل] محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>• [</sup>بلوغ المرام مع توضيح الاحكام ج٢ ص١٩٣] • رواه الدارمي مشكوة المصابيح باب الوتر الفصل الثالث

کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کی مسائل کے بعد دونفل پڑھتے ہیں کیا بیا عادیث سیجہ سے ثابت ہیں؟ ان کی فضیلت کیا ہے نیز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟

بلال احمر قریش شرقبور کال شخو پورہ بلال احمر قریش شرقبور کال شخو پورہ

ور کے بعد دونفل مشروع ہیں رسول اللہ کے پیدونفل پڑھا کرتے تھا س بارے میں سی صحیح مدیث سی میں موجود ہالبتہ بید ونفل بھی کھڑے ہوکر پڑھنے چا ہمیں اگرکوئی بلاعذر انہیں بیٹر کر پڑھے گا تواسے نصف اجر ملے گا۔

ہاں رسول اللہ کے کونفل بلاعذر بیٹر کر پڑھنے ہیں اجر پورائی مانا تھا۔ سی معمد اللہ بن عمرو بن العاص کی مدیث میں ہو گفٹ کے گذفت کیا رسول اللہ یا قاعِدًا علی نصف کی مدیث میں ہو گفٹ کے گذفت کیا رسول اللہ یا آنگ کہ گوٹ کے گفت کے گوٹ کے ایک نیٹ کا بھر اللہ بن عمرو سے المصلاق و آئٹ تُصَلِّی قاعِدًا عَلَی نِصف الطَّلاق و آئٹ تُصلی قاعِدًا عَلَی کی مدیث کا بھر کرنماز پڑھنا آدمی نماز ہے میں آپ کے بیا آب کی بی کا بیٹر کرنماز پڑھا آدمی نماز ہو میں ہوں کے پاس آبا میں بر پر کھا آپ کے نومایا آدمی عبداللہ بن عمرو کے بیاں کیا گیا ہے کہ آپ کے بیا تھی کرنماز پڑھنا آدمی میں نے نہا ہو تھی کیا ہے میں نے کہا مجھے بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے نور مایا آدمی کا نندنیں ہوں کا (روایت کیا اس کو ملم نے)

ت: ایک شخص عشاء کی نماز کے وقت و تر پڑھ لیتا ہے اور قیام اللیل کے وقت جاگ اٹھتا ہے اور نماز تہجد گزار نا چاہتا ہے دلائل و برا بین کی روشنی میں جواب مقصود ہے آیا وہ نماز تہجدا دا کر سکتا ہے یا نہیں اگر کر سکتا ہے تو اس کی صورت کیا ہو گیعنی و تر وہی آغاز رات والے کفایت کریں گے یا بعد میں پھرا دا کرنا پڑیں گے؟

ظفرالله قمراوكا ژه يوم الخميس 3/4/87

رسول اللہ ﷺ سرات کے تینوں حصوں میں تہجدادا کرنا ثابت ہے اس لیے تہجد پہلی درمیانی اور آخری رات ادا کرنے میں کوئی مضا کفٹن ہیں جس انسان کو پچھلی رات جا گئے میں دشواری محسوس ہوتی ہے وہ بلاخوف وخطرعشاء کے فور أبعد تبجدادا کر لے وتر پڑھ لے پھر سوجائے بہر حال تہجدرات کے کسی حصہ میں بھی ادا کی جائے وتر آخر میں ہونے چاہئیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث ہے کہ وتروں کونماز (تہجد، تراوی کی، قیام اللیل، قیام رمضان اور صلاق اللیل) کے آخر میں رکھو۔ •

بحواله مشكوة باب القصد في العمل الفصل الثالث € [مسلم\_باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل...]
 آخر الليل...]
 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کے کتاب الصلوٰۃ ر نمازے مسائل کی کہ دسول اللہ کے ور وں کے بعد بھی دور کعت نماز پڑھ لیا البتہ سے مسلم کا ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے ور وں کے بعد بھی دور کعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی صاحب وتر پڑھ کرسو گئے پھر جاگ پڑے تو وہ تہجداور صلاۃ اللیل اداکر سکتے ہیں آخر ور وں کے بعد دور کعت پڑھنے سے بھی وتر تو آخر میں نہیں رہتے ہیر کیف بہتر سے ہے کہ وتر آخر میں پڑھے تہجد خواہ پہلی رات ہی کیوں نہ پڑھنی پڑے لیعض لوگ وتر پڑھ کرسوجاتے ہیں پھراگر انہیں جاگ آجائے تو وہ پہلی رات ہی کیوں نہ پڑھنی پڑے لیعض لوگ وتر پڑھ کرسوجاتے ہیں پھراگر انہیں جاگ آجائے تو وہ پہلی رات ہیں پر سے ہوئے وتر وں کوایک اور رکعت پڑھ کر تو ٹر تے ہیں پھر تہجد پڑھتے ہیں اور آخر میں پھر تیسری مرتبہ وتر پڑھتے ہیں پر طریقہ درسول اللہ کی سے ثابت نہیں۔

🖝: تین رکعت وتر میں درمیانی قعدہ نہ کرنے کی دلیل بیان فرما ئیں؟

ص: متدرک حاکم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ تین وتر پڑھتے نہ بیٹھتے گران کے آخر میں پھر صحیح مسلم وغیرہ میں ہے رسول اللہ ﷺ پانچ وتر پڑھتے نہ بیٹھتے گران کے آخر میں۔ • تو جب پانچ وتر درمیانے قعدہ کے بغیر درست ہیں تو تین وتر درمیانے قعدہ کے بغیر بطریق اولی درست کھہرے۔ ۔ ۲۲/۰/۲۲ هـ

تنن وتر پڑھتے وقت دوسری رکعت میں قعدہ نہ بیٹھنے کی سیخے حدیث تحریفر مادی ؟ حبیب الرحن ایب آباد 25/4/88 متد رک حاکم میں مرفوع حدیث ہے ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں ﴿ کَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوْتِدُ بِطَلاَتُ لا يَقْعُدُ اللّهِ فِي آخِرِهِنَ ﴾ [نبی ﷺ تین وتر پڑھتے آخری رکعت میں بیٹھتے ] مطبوعہ نسخہ ''لا یَقْعُدُ '' کو حاشیہ پرلکھ دیا گیا ہے اور اس کی جگہ 'لا یُسَلِّمُ ''گریہ جے نہیں ہے جیسا کہ نخیص ذہبی اور متقدمین اہل علم کے حوالہ جات سے واضح ہے۔

ے: حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے امام سے کم رکعات نہیں پڑھ سکتا کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی ا سنت کےخلاف ہے [ اس مسکلہ کی تفصیل نماز با جماعت کے عنوان مسافر مخص مقامی امام کے ساتھ میں دیکھ لیس ]

٩/١/٩ هـ

وتروں میں دعا قنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھنا اور صحابہ کا پیچھے آمین کہنا اس کے بارے میں مرفوع صحیح حدیث تحریر

إبحواله مشكواة\_ كتاب الصلاة\_ باب الوتر\_ الفصل الاول.]

<sup>◘ [</sup>مسلم \_ صلاة المسافرين \_ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي الله في الليل]

المنظوة / نماز كرمائل المنظوة المنازك مائل المنظوة المنازك مائل المنظوة المنازك مائل المنظوة المنازك المنازك

فرما كبين؟ حبيب الرحمان ايبك آباد 25/4/88

تروں میں دعاقنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھنے کے متعلق کوئی مرفوع حدیث میرے علم میں نہیں البتہ بلوغ الا مانی میں بحوالہ یہ بقی قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کی ایک مرفوع حدیث بیان کی گئی ہے۔ \* ۲۳ رمضان المبارك ۱۶۰۸هـ

: انفرادی صورت میں یا امام کے ساتھ وتروں کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور مقتد یوں کا صرف امام کے ساتھ آئین کہنا کیا جائز ہے؟

محمد اکرم ادکاڑہ ۲۰۸۸ ۸۵هـ

ج : میرے علم میں تو یہ چیزیں پایی ثبوت کونہیں پہنچتیں ہاں وتر میں دعائے قنوت رسول اللہ ﷺ سے قولاً وفعلاً ثابت ہے۔ \* ۱٤٠٦/١١/١٠

ت و تروں کی دعاحدیث ہے دونوں طرح ثابت ہے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کیاوتروں کی دعااور قنوت نازلہ میں کو کی فرق ہے؟ مافظ محمد فاروق تبسم

ج: تنوت نازلہ رسول اللہ ﷺ فرض نماز میں رکوع کے بعد کیا کرتے تھے بعض اہل علم قنوت وتر میں قنوت نازلہ کرنے کے جواز کے قائل ہیں۔ \* ۲۱۹/۱۲/۳ هـ

(۱) وتر میں دعا مائکنے کا ثبوت رسول اللہ ﷺ ہے ہے؟ (۲) وتر میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت رسول اللہ ﷺ ہے ہے؟ (۳) وتر میں دعاقبل از رکوع مائکنی جا ہیے یا بعد از رکوع؟ ابوعبد القدوس بن مقبول احمد فیصل آباد

جے: (۱) ہاں! ابوداود، نسائی اور ابن ماجہ میں رسول اللہ ﷺ کے وتر وں میں قنوت کرنے کا ثبوت ماتا ہے۔ (۲) وتر وں کی دعائے قنوت میں رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ اٹھانا مجھے کہیں نہیں ملا۔

اسن بیبقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ منظی آیا کہ وحضرت انس نے دیکھا شیخ کی نماز میں آپ نے قنوت کیا دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا اور جنہوں نے آپ کے صحابہ ڈٹھائیہ کو شہید کر دیا تھا آپ ان پر بدد عا کرر ہے تھے (سنن بیبقی ۲۱۱/۲) دونوں تنوت ہیں دونوں نماز کے اندر ہیں ایک شخوت میں ہی مرفوع سے مصابہ ٹھاٹھ اٹھا نے کی وضاحت آگی تو دوسر نے تنوت میں اس شکل کو اختیار کر سکتے ہیں اس کی مثال ہوں ہے کہ بھی مرفوع سے مصری حدیث میں نہیں آیا کہ آپ السخ آئے نے جنازہ میں "سبحانا کے اللہ ہم" پڑھا ہو یا تلقین فر مائی ہواس کے باوجود فرخ نماز کی طرح جنازہ کو نماز تسخیصے ہوئے سب "سبحانا کے اللہ ہم" پڑھ لیتے ہیں آگا [حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے باوجود فرخ نماز کی طرح جنازہ کو نماز کو نماز وں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھی جس میں بی سلیم ، رشل ، ذکو ان عصیہ قبائل (جنہوں نے قراء کو شہید کر دیا تھا) پر اونجی آواز میں بددعا کی اور مقتد کی آ مین آ مین کیا رہے ہیں اس کے جاتے ہیں اس مدین کی روشنی میں جماعت کی صورت میں اگر اونجی آواز سے امام دعا کرے گاتو مقتدی با واز بلند آمین کہ سکتے ہیں آ

ماجه میں ہے اور بعدوالی متدرک حاکم میں۔

قنوت وترکی حیثیت کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کا سیح مقام قبل الرکوع ہے یا بعدالرکوع؟ قبل الرکوع کی صورت میں قرات ختم کرنے کے بعد ہاتھا ٹھا کر قنوت پڑھی جائے گی یا دعا کے انداز میں اٹھائے بغیر؟ قبل الرکوع ہاتھا ٹھا کر قنوت پڑھے کہ ہاتھا ٹھائے جا کیں گے یا اللہ اکبروغیرہ کہہ کر ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے جا کیں گے یا اللہ اکبروغیرہ کہہ کر ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے جا کیں گے ) قنوت پڑھے لینے کے بعد (اگر ہاتھا ٹھا کر پڑھی جائے) تو بعد میں ہاتھ منہ پر چھیرے جا کیں یا ویسے ہی چھوڑ دیئے جا کیں؟

عبدالغفور عابد نارنگ منڈی ۲ / ۱۸/۱ / ۸ ه۔

توت وترسنت ہے اس کے پڑھے کے مقام دوہیں قبل الرکوع وبعد الرکوع مناسب ہے نمازی کھی اسے قبل الرکوع توت دعا کے انداز میں نیزکسی اور انداز میں ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھی جائے گی پھر اللہ اکبر کے بغیر پڑھی جائے گی بس سورت یا آیات کی قراءت تم ہوتے ہی تکبیر کے بغیر اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعاء قنوت پڑھنی شروع کردے۔ ۱٤۱۸/۳/۷ھ۔ آیات کی قراءت تم ہوتے ہی تکبیر کے بغیر اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعاء قنوت پڑھنی شروع کردے۔ ۱٤۱۸/۳/۷ھ۔ قبل الرکوع قنوت فی الوتر کی صورت میں آپ نے تحریفر مایا۔ قبل الرکوع قنوت دعا کے انداز میں نیز کسی اور انداز میں ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھی جائے گی وضاحت طلب امر ہے کہ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے انداز میں ہاتھ اٹھائے اور ''ہاتھ نہا ٹھائے سے کیا مراد ہے کہ جس طرح ہم عام طور پر نماز کے باہر دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ پھیلائے جا کیں گیا بالکل جس طرح قراءت میں ہاتھ بندھے ہوئے تھائی انداز میں قراءت کے متصل بعد قنوت شروع کردی جائے گی؟

عبدالغفورعابدنارتك منذى ٥ ١ ٨ / ٣ / ١ ٨ هـ

بڑھی جائے گی پھر اللہ الحبو کے بغیر پڑھی جائے گی بس سورت یا آیات کی قراءت ختم ہوتے ہی تکبیر کے بغیر اور ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھی جائے گی پھر اللہ اکبو کے بغیر بڑھی جائے گی بس سورت یا آیات کی قراءت ختم ہوتے ہی تکبیر کے بغیر اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعا پڑھنی شروع کردئ 'بیعبارت اپنے مفہوم و مدلول میں واضح بلکہ اوضح ہے اس کے ہا وجود آپ نے وضاحت طلب فر مادی چنانچہ آپ اس دفعہ کے مکتوب میں لکھتے ہیں'' وضاحت طلب امریہ ہے کہ'' دعا کے انداز میں'' سے آپ کی مراد کیا ہے اور'' ہاتھ نہا تھائے انداز میں''

المنظوة / نماز كرمائل المنظوة المنازكر المنظوة المنازكر المنظوة المنازكر المنظوة المنازكر المنظوة المنازكر الم

ے مراد ہاتھ اٹھانے کا وہ انداز ہے جو بوقت دعااختیار کیا جاتا ہے اور ' ہاتھ نداٹھانے'' سے مراد ہاتھ نداٹھانا ہے ۱٤١٨/٣/٣١ هـ

ت: وترمیں قنوت بعد المرکوع کی دلیل تحریر فرما ئیں نیزاس کی بیئت کے بارے میں تحریر فرما ئیں؟ عبدالغفور نارنگ منڈی ۱۶۱۸/۳/۱ هـ

وَالْإِسْنَادُ حَسَنٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الْبُحَارِى غَيْرَ الشَّعْرَانِى قَالَ الْحَاكِمُ ثِقَةٌ لَمْ يُطْعَنْ فِيْهِ بِحُجَّةٍ. وَكَانَّهُ لِذَٰلِكَ قَالَ عَقْبَ الْحَدِيْثِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ ، إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى كَثِيْرٍ قَدْ خَالَفَ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ فِى إِسْنَادِهِ: ثُمَّ سَاقَهُ عَنْهُ عَنْ مُؤسَى بْنِ عُقْبَةَ ثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ • بِنِ آبِى مَرْيَمَ عَنْ آبِى الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِهِ نَحْوَهُ وَسَيَأْتِى لَفُظُهُ بَعْدَ الْحَدِيثَيْنِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَافِظُ ابْنَ حَجَرٍ قَالَ فِى التَّلْخِيْصِ (٩٤) بَعْدَ آنْ سَاقَ رِوَايَةَ الْحَاكِمِ هٰذِهِ.

(تنبيه) يَنْبَغِيْ أَنْ يُتَأَمَّلَ قَوَلُهُ فِي هٰذِهِ الطَّرِيْقِ: إِذَا رَفَعْتُ رَاْسِيْ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السُّجُوْدُ فَقَدْ رَأَيْتُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِيْ مِنْ فَوَائِدِ أَبِيْ بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ الْاَصْبَهَانِيْ تَخْرِيْجِ الْحَاكِمِ لَهُ قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ الْبَيهَقِيُّ .

قُلْتُ فَذَكَرَهُ بِسَنْدِهِ وَلَفْظ ابْنِ مَنْدَةَ ، وَفِيْهِ الزِّيَادَةُ وَابْنُ يُؤنُسَ الْمُقْرِى تَرْجَمَهُ الْحَطِيْبُ فِىْ تَارِيْخِهِ (٣/٣٤) وَوَثَّقَهُ ، وَلِهٰذَا مَالَتْ نَفْسِىْ اللَى تَرْجِيْحِ هٰذَا اللَّفْظِ بَعْدَ ثُبُوْتِ هٰذِهِ الْمُتَابَعَةِ ، وَاللهُ أَعْلَم انتهى كَلاَّمُ الْأَلْبَانِي (١٦٨/٢-١٦٩) ..

كَذَا فِي هَذَا الْمَوْضِع مِنَ الْإِرْوَاءِ، وَالصَّوَابُ: بريد بن أبي مريم: كما في المواضع الأخرى منه
 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کی کھی ہے گئی ہے اس ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ تنوت و تربعد الرکوع فابت ہے ] دعائے تنوت بعد الرکوع دروتر میں بھی ہاتھ اٹھانا رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ اٹھانا بعض روایات میں موجود ہے۔ اٹھانا رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ اٹھانا بعض روایات میں موجود ہے۔ اٹھانا رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ اٹھانا بعض روایات میں موجود ہے۔ اٹھانا رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ اٹھانا بعض روایات میں موجود ہے۔ اٹھانا رسول اللہ کے اللہ کھی کے اللہ کا ہم کا موجود ہے۔ اٹھانا رسول اللہ کے اللہ کھی کے اللہ کی کا ہم کی کے اللہ کی کو کے اللہ کی کے کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے کہ کے کے کے کے کے کے کے کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے

توت ہاتھ اٹھا کر پڑھیں یا بغیر ہاتھ اٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں وتر میں رکوع کے بعد قنوت ہاتھ اٹھا کر صحافی سے ثابت ہے مگر رکوع سے پہلے پڑھیں تو ہاتھ اٹھا کر پڑھیں یا بغیر ہاتھ اٹھا ہے؟

ملک تحمد یعقوب ہری پور 16/1/91

توت و تر ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ اٹھا ئے بغیر دونوں طرح درست ہے رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طریق سے صحیح ہے۔

8 1811/۷/۷

ن وعائے قنوت میں مَسْتَغْفِو کُ وَنُتُوبُ إِلَيْكَ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِي مَلَ صَحِح حدیث سے ثابت ملک محمد یعقوب بری پور 16/1/91

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ زِيَادَةٌ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ وَقَالَ الْقَارِى فِي شرحِ الْحِصْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ زِيَادَةٌ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ وَهُوَ مَوْجُوْدٌ فِي اَصْلِ الْآصِيْلِ اِنْتَهَى وَالظَّاهِرُ اَنَّ هٰذِهِ الزِّيَادَةَ قَبْلَ زِيَادَةِ الصَّلاَةِ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنَ الْحِصْنِ ثُنَّ أَمَّ اِطَّلَعْتُ عَلَى بَعْضِ الْآلَارِ وَالظَّاهِرُ اَنَّ هٰذِهِ الزِّيَادَةَ قَبْلَ زِيَادَةِ الصَّلاَةِ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنَ الْحِصْنِ ثُمَّ أَمَّ اِطَّلَعْتُ عَلَى بَعْضِ الْآلَارِ النَّابِيَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَفِيْهَا صَلاَتُهُمْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

😁: وترمیں دعا پڑھنا بھول جا کیں تو کیا جا ئزہے؟ 💎 محمد عادل لا ہور 12/4/94

کوئی حرج نہیں وتر ہوجاتے ہیں مجدہ سہوجھی نہیں پڑتا۔

ورج ذیل مدیث کی صحت کے بارے میں تحریر کیجئے گا؟''حدثنا ابواھیم بن موسی نا عیسی عن زکریا عن اسحاق عن عاصم عن علی قال قال رسول الله ﷺ یَا اَهْلَ الْقُرْآنِ اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللهَ وَتُرُّ لِللهَ وَتُرُّ اللهَ وَتُرُّ اللهَ وَتُرُّ اللهَ اللهُ ال

ت : حافظ منذرى رحمه الله نے اس مديث كو كني مسنن ٢/ ٢١ الميں درج كرنے كے بعد لكھا " وَ اَخْوَجَهُ التَّوْمِذِي وَ النَّسَائِي وَ ابْنُ مَاجةَ وَقَالَ التَّوْمِذِي : حَدِيْتٌ حَسَنٌ وَفِي حَدِيْثِهِمْ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْوِتُو لَيْسَ بَحَتْمِ

●مرعاة المفاتيح ج٢ ص٢١٢ ۞ ارواء الغليل ج٢ ص١٧٧ ۞ ابوداود باب تفريع ابواب الوتر ، باب استحباب الوتر \_ حديث ٤٥٢

حکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كَمْ كِتَابِ الصَلْوَة / نَمَازَكِ مَانَكُ مَنْ فَالْهَ عَلَيْهُ مَنْ فَالْهِ عَلَيْهُ وَقَلْ تَقَدَّمَ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ كَصَلَا تِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ وَفِى بَعْضِهَا: وَلٰكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ الله ﷺ وَقَلْ تَقَدَّمَ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ '' والله اعلم ۱٤۱۰/٣/۲۷هـ

ون رات کی نفلی عبادات میں جو مخص جتنے چاہے کثرت سے نوافل پڑھ سکتا ہے یا جو تعداد نوافل کی رسول کر سول کے رسول کر کے بھالے سے ثابت ہے وہ ہی پڑھنے چاہیے۔اس سے زیادہ نہیں پڑھنے چاہیے دضاحت فرمائیں؟

ملك محمد يعقوب ہرى يور 89/7/89

توافل کی جوتعدادرسول الله ﷺ کے قول یا تقریریا عمل سے ثابت ہے اس تعداد سے تجاوز نہ کرنا چاہیے مشکلو ق کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنة کی فصل اول سے حصنت السن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی حدیثیں ضرورا کیک وفعہ پڑھلیں۔

8 مدیثیں ضرورا کیک وفعہ پڑھلیں۔

[﴿ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثُلُفَةٌ رَهُطٍ إِلَى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمَّا أَخْبِرُوْا بِهَا كَانَّهُمْ تَقَالُوْا فَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاصُوْمُ النَّهَا وَلاَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ اَحْدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاصُوْمُ النَّهَا وَلاَ اللهُ الْفَطِرُ وَقَالَ الآخَرُ اَنَا اَصُوْمُ النَّهَا وَلاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الآخَرُ اَنَا اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لیکنٹی اصّوم و افظور و اصلی وارفلہ و اتزوج النساء قصن رغب عن سنی قلیس مِنی کی جو کرہے۔ حضر انس کے دوآپ ﷺ کی بیویوں کے پاس آئے دوآپ ﷺ کی عبادت کے بارہ میں سوال کرتے تھے پس جب ان کوعبادت کی خبردی گئی گویا کہ انہوں نے اس عبادت کو قلیل جانا اور انہوں نے کہا کہاں ہیں ہم نبی ﷺ سے اور حقیق معاف کر دیا ہے اللہ نے آپ ﷺ کے پہلے اور پچھلے گناہ تو ان میں سے ایک نے کہا اس پیس ہم نبی ﷺ سے اور حقیق معاف کر دیا ہے اللہ نے آپ ﷺ کے پہلے اور پچھلے گناہ تو ان میں سے ایک نے کہا اس پیس ہم نبی ﷺ کے ان کو میں شدن کو ہمیشہ دوزہ رکھوں گا اور دوسرے نے کہا میں دونہ کو ہمیشہ دوزہ رکھوں گا اور افطار نہر کو ان گا اور تیسرے نے کہا میں عور توں سے ملیحد ہر ہوں گا اور کبھی بھی شادی نہ کروں گا پس نبی ﷺ آئے ان کی طرف اور فرمایا تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے فلاں فلاں بات کی ہے خبر دار! اللہ کی تیم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر نے والا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عور توں سے شادی بھی کرتا ہوں پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھے نہیں ہے اور سوتا بھی ہوں اور عور توں سے شادی بھی کرتا ہوں پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھے نہیں ہے اور سوتا بھی ہوں اور عور توں سے شادی بھی کرتا ہوں پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ جب نہیں ہے اور سوتا بھی ہوں اور عور توں سے شادی بھی کرتا ہوں پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ وہ میں جسے نہیں ہوں اور عور توں سے شادی بھی کرتا ہوں پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ وہ عمال کر سے گا وہ کہ سے نہیں ہوں اور عور توں سے شادی کھی کرتا ہوں پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ وہ کہ سے نہیں ہوں اور عور توں سے شادی کو کھی کرتا ہوں پس جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ وہ کھی کرتا ہوں کو کھی کرتا ہوں کو کھی کرتا ہوں کو کھی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کھی کرتا ہوں کو کھی کرتا ہوں کو کھی کرتا ہوں کی کھی کرتا ہوں کی کھی کرتا ہوں کی کھی کرتا ہوں کو کھی کرتا ہوں کو کی کی کی کرتا ہوں کو کھی کرتا ہوں کی کسی کرتا ہوں کو کھی کرتا ہوں کرتا ہوں کو کھی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہوں

صیح بخاری میں نبی اکرم ﷺ ہے رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات ہے زائدرات کی نماز کی نفی موجود

 <sup>[</sup>مُتَّفَق عليه مشكوة المصابيح ج١ ص٢٧]

کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے سائل کی کھی کی کھی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ ہے تو کیا تہدیا تراوت کے سوا اور زائد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر لوگ نوافل اوا کرتے ہیں۔ ان کی مشروعیت کیا ہے؟

بلال احمر تر بیٹی شرقبور کلال شیخو پورہ

صحیح بخاری میں رمضان وغیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زائدرات کی نماز کی نفی سے صلاۃ اللیل کی افتتاحی دورکعات اور بعد از وتر دورکعات نکال کرزائد کی نفی مراد ہے کیونکہ چاروں رکعات صحیح احادیث سے ثابت ہیں نیز زائد کی نفی کرنے والی ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بیان سے ثابت ہیں۔مشکوۃ کاباب صلاۃ اللیل اور صحیح مسلم دیکھ لیس اطمینان ہوجائے گا۔ان شاء اللہ سجانہ وتعالی ۱۲۷/۹/۱۶ھ۔

ایک دوست کہتا ہے قیام اللیل کےعلاوہ (جوگیارہ رکعات ہے) جتنے بھی نفل پڑھے جاتے ہیں پڑھ سکتا ہے مثلاً مغرب کی نماز کے بعداور عشاء کی نماز سے بہلے جتنے جا ہے نوافل پڑھ سکتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے کیا کوئی پڑھنا حیا ہے تو بڑھے یاوہ کی پڑھنا حیا ہے تابت ہیں؟ ملک محمد یعقوب ہری پور 27/7/89

رسول اللہ ﷺ کول بمل اور تقریر میں سے کوئی بھی موجود ہوتو اس سے چیز کی مشروعیت ثابت ہوجائے گ اب آپ اپ موصوف دوست سے دریافت فر مادیں کہ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے جتنے کوئی چاہ نوافل پڑھ لے رسول اللہ ﷺ کے کسی قول یا عمل یا تقریر سے ثابت ہوتا ہے؟ اگر وہ اس سلسلہ میں کوئی مرفوع صحیح یاحسن حدیث پیش فر مادیں تو آپ قبول فر ما کمیں جھگڑا نہ کریں بلکداس حدیث پڑمل پیرا ہوجا کمیں ۔ باقی اس چیز کا شبوت پیش کرناوہ آپ کے دوست کے ذمہ ہے۔

ت: ہمارے بعض اہل حدیث حضرات رمضان المبارک کی طاق راتوں میں گیارہ رکعات سے زائد قیام کرتے ہیں۔ یعنی میں رکعات مارے ہیں۔ یعنی میں رکعات ثابت ہیں۔ یعنی میں رکعات ثابت ہیں؟ ملک محمد یعقوب ہری پور 2/7/89

ت قیام اللیل دمضان میں ہویا غیر دمضان میں اس میں رکعات کولمبا کر سکتے ہیں کہ قیام میں قرآن مجید زیادہ پڑھ لیں قیام اللیل کی رکعات کی تعداد کوآپ کے سے ثابت شدہ تعداد سے نہ بڑھانا چاہیے۔ ۱۶۰۹/۱۳/۱ هـ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول کے رمضان اور غیر رمضان میں کل اا رکعات پڑھتے تھاس کی تفصیل درکار ہے رمضان میں تراوت کھی تو کیا وتر تین تھے؟ اور غیر رمضان میں کون کون کی رکعات پڑھتے تھاس کی تفصیل درکار ہے رمضان میں تعداد فرض ، سنت مؤکدہ اور وترکی تعداد درکار ہے جواللہ کے رکعتیں فرض وسنت ہیں؟ گویا رمضان وغیر رمضان میں تعداد فرض ، سنت مؤکدہ اور وترکی تعداد درکار ہے جواللہ کے

# الله المعلوة / نماز كرمائل المحافظة ال

### رسول ﷺ كامعمول تفا؟ جيل احداءوان احد كروى 1/3/96

کے بھی مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے ان گیارہ رکعتوں کی کیفیت بھی بیان فرمادی ہے کہ' آپ ﷺ گیارہ رکعات پڑھتے ہرودرکعت پرسلام بھیرتے'' تو واضح ہے آخر میں ایک رکعت الگ سلام کے ساتھ پڑھتے • اس کے علاوہ اور کیفیات بھی آپ ﷺ سے ثابت ہیں ثابت شدہ جس کیفیت پربھی عمل کرے درست ہے۔

١٤١٦/١١/١

ت نمازتراوت کااصل وقت قرآن وحدیث کی روثنی میں بیان فرمائیں۔ آج کل ہمارے ہاں حفاظ کرام عشاء کے فوراً بعد نماز تراوت کی پڑھا کے فوراً بعد نماز تراوت کی پڑھا کر تے تھے؟ کرتے تھے؟ کرتے تھے؟

معلوم ہوکہ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، صلاۃ اہتجد اور صلاۃ الوتر ایک ہی نماز کے متعدد نام ہیں اور اس نماز کو رمضان المبارک ہیں قیام رمضان، صلاۃ رمضان اور صلاۃ تر اور کی کہا جاتا ہے اس نماز کا وقت نماز عشاء سے فراغت سے لے کرضی صادق تک ہے چنا نچہ مقتلوۃ ہیں بحوالہ سلم موجود ہے۔ ﴿عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ . أَنْ يَقُومُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَلِيُّ مَنْ خَافَ اَنْ لاَ يَقُومُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَلِيُّ صَادِقَ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ . أَنْ يَقُومُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَلِنَّ صَادِقَ آخِرِ اللَّيْلِ مَنْ اللهِ عَنْ جَابِرِ اللَّيْلِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مشکوۃ میں ای صفحہ پر بحوالہ مفق علیہ درج ہے ﴿ وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ مِنْ کُلِّ اللَّيْلِ اَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ اَوَّلِ اللهِ اللهُ ا

نيزمشكوة مين بحوالم من عليه فركور ب ﴿ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلَّى فِيْمَا

 <sup>◘ [</sup>مسلم\_صلاة المسافرين\_باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل] € رواه مسلم
 باب الوتر المحلد الاول ص ٣٩٥ € متفق عليه

کتاب الصلوٰۃ / نماز کے مسائل کی الفہ و المحدد کے المحدد کی المحدد کی المحدد کی المحدد کی المحدد کی المحدد کی الفہ و المحدد کی عشر آق رکعة یُسلّهُ مِنْ کُلّ رَکعتیْن وَیُوْتِو بُواحِدَة ﴾ (الحدیث) [ حضرت عائشرض الله عنها فرماتی ہیں''نی کے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے درمیان سے لے کرفجر تک گیارہ رکعت پڑھتے تھے ہر دورکعتوں میں سلام پھیرتے تھے اور ایک ورپڑھتے''الحدیث] یا درہے سے حدیث اس سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلم مدیث اس سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلم مدیث اس سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلم مدیث اس سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلم میں سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلم میں سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلم میں سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلم میں سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلی انہ سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلی سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلی میں سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلی میں سیاق کے ساتھ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلی میں سیاق کے سیاق کی سیاقہ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلی میں سیاقہ بخاری میں نہیں ہے سیاقہ بخاری میں نہیں ہے کہ انہ میں سیاقہ بخاری میں نہیں ہے سیاقہ بخاری میں نہیں ہے کہ انہ انہیں ہے کہ انہ کی سیاقہ بخاری میں نہیں ہے کہ انہ کی سیاقہ بخاری میں نہیں ہے کہ انہ کی سیاقہ بخاری میں نہیں ہے کہ سیاقہ بخاری میں نہیں ہے کہ کی سیاقہ بخاری میں نہیں ہے۔واللہ اعلی میں نہیں ہے کہ کی سیاقہ بخاری میں نہیں ہے کہ کی سیاقہ بخاری میں نہیں ہے کہ کی سیاقہ بخاری میں نہیں ہے کہ کی سیاق کے سیاقہ بخاری میں نہیں ہے کہ کی سیاقہ بخاری ہے کہ کی سیاقہ بنا ہے کہ کی سیاقہ بخاری ہے کہ کی سیاقہ ہے کہ ک

جهرنماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تہجر کا افضل وقت کب ہوتا ہے؟ محموعتان غی لا مور

عنداز وتر والی دورکعتوں کوشامل کرلیا جائے تو زیادہ سے زیادہ پندرہ رکعت ہے، افضل وقت پچھلی رات

-N 8 1 V/A/1

ے: کیا جہری نمازیں اکیلا پڑھنے کی صورت میں قرائت جہری کرے یا سری دلائل دیں۔ نیز اکیلا پڑھنے کی صورت میں اقامت کے یانہیں۔ ترمذی کی روایت کے مطابق فاقیم کا کیا مطلب ہے؟ عبدالطیف تبسم اوکاڑہ

ونوں صورتیں درست ہیں تراوی و تہد باجماعت آپ ﷺ نے جراً پڑھی ہے اور اسلیے ہرا بھی پڑھی نماز فرض فقل کے احکام مکیساں ہیں اِلا کہ فرق کتاب وسنت میں وار د ہواور اس صورت مسئولہ میں فرض فقل نماز کا فرق کوری منہوں میں نوئر کر اُئور ہیں میں کی ماریک کا بات میں اور د ہواور اس صورت مسئولہ میں فرض فقل نماز کا فرق

کہیں وار ذہیں ہوافینما اَعْلَمُ بِرَنْدِی کی روایت فَاقِمْ باحوالة تحریفر مائیں۔ اللہ ۱۶۱۸/۱۰/۲۸ اھے

بہاں ایک تحریک کا آ دی ہے وہ کہتا ہے کہ تر اور کی باجاعت پڑھنا گناہ ہے۔ دلیل بید بتا ہے کہ آپ کی نے تین دن کے بعد منع فر مایا تھا۔ خیراس سے بات ہوئی تواس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت عمر ہے نے تیم تو دیا ہے لیکن خود نہ باجماعت پڑھی ہیں نہ پڑھائی ہیں۔ اگر آپ ٹابت کر دیں تو میں تسلیم کرلوں گا۔ (۱) تو آپ تفصیل سے یہ بتا کیں کہ نبی گئی نے رمضان کی فرضیت کے بعد صرف تین دن پڑھائی ہیں یااس سے زیادہ نہیں۔ اس کی کمیا وجہ تھی؟ جا کہ بدالو بکر کے میں تر اور کی باجماعت پڑھی ہیں یا کر حضرت عمر فاروق کے باجماعت پڑھی ہیں یا پڑھائی ہیں تو حوالہ دے دیں؟ عبدالرحمٰن طاہر سرگودھا

ع : به بات درست ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان المبارک میں صحابہ کرام کی کو چندرا تیں قیام کروایا پھر اس صلاۃ اللیل کی جماعت نہیں کروائی فرض ہونے کے خطرہ کو بطور عذر پیش فرمایا نیز ابوداود، تر فدی، نسائی اورابن ملجہ قیام رمضان کے باب میں ابوذر کے فرماتے ہیں: ''فَقُلْتُ : یَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ نَقَلْتُنَا قِیَامَ هٰدِهِ اللَّیْلَةِ . فَقَالَ :

<sup>●</sup> باب صلاة الليل الحلد الاول ص ٣٧٣ € مسلم صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل و قيامه. ●[مسلم صلاة المسافرين باب من خاف ان لا يقوم من آخر الليل فليوتر اوّله]

تاکی آدمی مجدمیں دریے آتا ہے آگر اور کی نماز باجماعت ہور ہی ہے نیا آنے والافرض نماز کی نیت کر کے تا اور پھھ لا ہور کے کے تراور کے کی نماز کے ساتھ کھڑ اہوجاتا ہے اور اپنی نماز کمل کرتا ہے کیا اس طرح کرنا درست ہے۔ اور پھھ لا ہور کے سلنی لوگ کہتے ہیں کہتر اور کے گھر میں پڑھنی چاہیے مسجد میں باجماعت نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟

محدامجد طاهرآ زادکشمیر 30 دسمبر 1998

نفل نماز کے پیچے فرض نماز اوا کرنا درست ہے عمر و بن سلمہ کی امامت اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی نماز عشاء رسول اللہ ﷺ کی اقتدا میں پڑھ کرا ہے محلّہ میں جا کرعشاء کی امامت ● والے دونوں واقعے اس کی دلیل ہیں ۔ قیام رمضان میں تین فضیلت ہیں ۔ (۱) وقت کی فضیلت پچپلی رات قیام پہلی رات قیام سے افضل ہے ۔ قیام رمضان میں تین فضیلت ہیں ۔ (۳) اوقت کی فضیلت پچپلی رات قیام مجد میں قیام سے افضل ہے ۔ گھر میں پچپلی رات باجماعت قیام ہے جماعت قیام سے افضل ہے ۔ گھر میں گھر میں قیام مجد میں قیام سے افضل ہے ۔ گھر میں پچپلی رات باجماعت قیام کرنے سے تینوں فضیلتیں حاصل ہوجا کیں گی باتی کوئی فض یہ تین فضائل حاصل نہیں کرسکتا تو اسے ایک دو فضائل سے بہرہ ور ہونے و بینا چا ہے مسئلہ فقط افضل غیر افضل کا ہے جائز نا جائز کا نہیں۔ ۱۹/۱۰/۳ سے دو فضائل سے بہرہ ور ہونے و بینا چا ہے مسئلہ فقط افضل غیر افضل کا ہے جائز نا جائز کا نہیں۔ ۱۹/۱۰/۳ م

## لفظ تراويح كي حقيقت

جس نماز کولوگ لفظ تراوت کے سے یاد کرتے ہیں اس نماز کا مینام'' تر اوت ک'' قر آن وصدیث سے ثابت نہیں۔ ۱۴۰۷/۱۰/۱۶ھ۔

 <sup>[</sup>ابوداؤد\_ابواب شهر رمضان \_باب في قيام شهر رمضان\_ ترمذي\_ الصوم\_باب ما جاء في قيام شهر رمضان]
 [بخارى\_الاذان\_ بابب صلاة الليل\_مسلم\_صلاة المسافرين\_باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المستحد\_]
 [بخارى\_الاذان\_باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى\_ مسلم\_الصلاة\_ باب القراء ة في العشاء]

کی کتاب الصلوٰة ر نماز کے سائل کی کھی گھی گھی گھی گئی ہے۔ رکعات تراوت کا ورمولا نامجمرانور کشمیری حنفی کا موقف

مشہور دمعروف حنی دیوبندی بزرگ حضرت مولا نامحمد انور شاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جامع تر نہ کی پر تقریر'' العرف الشذی'' میں لکھا ہے:

''وَلاَ مَنَاصَ مِنْ تَسْلِيْمِ أَنَّ تَرَاوِيحَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَتْ ثَمَانِيَةَ رَكْعَاتٍ وَلَمْ يَفْبُت فِيْ دِوَايَةٍ مِنَ الرَّوَايَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَلَّى التَّرَاوِيْحَ وَالتَّهَجُّدَ عَلَيْحِدَة فِي رَمَضَانَ' الْحَ ترجمہ:اوریہ بات سلیم کے بغیر چارہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تراوت کی تھرکعات سی اور روایات میں سے سی ایک روایت میں ثابت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں تراوت کا ورتبجد الگ الگ پڑھی ہو۔

١٣ رمضان العبارك ١٤٠٥ هـ

باکتان وغیر پاکتان میں مسلمانوں پرظلم وزیادتی جنگ وجدل ہورہی ہے اس کے ساتھ جہاد کا کام بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ جہاد کا کام بھی جاری ہے۔ اس ظلم وزیادتی کے خلاف اور مجاہدین کے لیے کفار کے خلاف مساجد میں تنوت نازلہ ہورہی ہے کیا پیطریقہ صحیح ہے؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ بیشے نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے صرف ایک مہینہ کیا ہے وہ بھی خاص نوعیت تھی اس کے بعد آپ نے جنگیں لڑیں کہیں بھی تنوت نازلہ پڑھنے کا شوت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے جنگیں لڑیں کہیں بھی تنوت نازلہ پڑھنے کا شوت نہیں۔ عبدالرحمٰن کرا جی

جے: بئر معونہ کے شہیدوں کے قاتلین کے خلاف ایک مہینہ قنوت نازلہ کے علاوہ بھی رسول اللہ ﷺ ہے قنوت نازلہ اور قنوت غیر نازلہ ثابت ہے میچے بخاری اور دیگر کتب حدیث میں اس سلسلہ کی احادیث موجود ہیں ہی بھی بھار ناغہ کرلینا چاہیے۔واللہ اعلم ۱۲/۸ ۱۵/۸

ا گرکسی کی وتر نمازرہ گئی ہوتو کیاوہ مبنج پڑھے یانہ پڑھے؟ محمد میلیین

-1219/0/1

<sup>●</sup> ٣٠٩ ط ديوبند المحارى التفسير باب ليس لك من الامر شيء مسلم المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات و ابوداؤد ابواب الوتر باب القنوت في الصلوات متفق عليه ، [مشكوة كتاب الصلوة باب تعجيل الصلوات]

## ي كتاب الصلوة / نماز كرسائل المنظمة ال

## نمازسفر

و تقریمتنی مسافت سے شروع ہوتا ہے اور مدت اس کی کتنے دن ہے؟

تصرصلاة کے لیے مسافت تیس کلومیٹر ہے کیونکہ حدیث میں نومیل وارد ہے اور پرانے میل انگریزی میل سے بڑے تصور ان میں انگریزی میل سے بڑے تصور اگر کسی نے ۱۳۳ کلومیٹریا اس سے زیادہ مسافت سفر کرنا ہوتو وہ اپنے شہر قصبہ یادیہات کی آبادی میں داخل ہونے سے بل باہر چلا جائے تو نماز قصر پڑھے اس طرح سفر سے واپسی پراپنے شہر قصبہ یادیہات کی آبادی میں داخل ہونے سے بل قبل قصر پڑھے۔

تردد کی صورت میں کوئی مدت معین نہیں مہینہ کی مہینے بھی قصر ہاورا گروہ منزل مقصود پر پہنچ کر پچھ معین عرصہ قیام
کاارادہ رکھتا ہے تو پھر زیادہ سے اور پختہ بات یہی ہے کہ وہ مدت چاردن ہے مطلب میہ ہے کہ اگروہ چاردن یااس سے
زیادہ عرصہ کسی جگہ پر تھم ہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس جگہ پر پہنچ جانے کے بعد نماز پوری پڑھے قصر نہ پڑھے اورا گراس کا
ارادہ چاردن سے کم تھم ہرنے کا ہوتو وہ اس جگہ پہنچنے کے بعد بھی نماز قصر پڑھے۔واللہ اعلم ۱۱۲/۱۱/۱۸ میں ادادہ چاردن سے محمل ہوتی ہوتی ہے۔ فتاوی ثنائیہ میں کم از کم ۴۸ میل پر شروع ہوتی ہے مگر بعض احادیث تین
سفری قصر کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فتاوی ثنائیہ میں کم از کم ۴۸ میل پر شروع ہوتی ہے مگر بعض احادیث تین

فرسخ پردال بین • ابوعبدالقدوس کوٹ میاں محمدا کرم شاہ بلاول ص

ج : ٢٨ ميل والى كوئى روايت بهى رسول الله ﷺ عن ابت نهيں جبكه تين فرح والى حديث سيح مسلم ميں موجود ع ان رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا حَوجَ مَسِيْرَةَ ثَلاقَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاقَةِ فَوَاسِخَ شُغْبَةُ الشَّاكُ صَلَّى رَحْعَتَيْنَ ﴾ جبرسول الله ﷺ تين ميل يا تين فرح نكلتے شعبہ كواس ميں شك ہے تودور كعت پڑھتے۔

۸۱/۱۰/۱۸ هـ

ت دھرت عثمان کے سفر میں بھی کھمل نماز کیوں اواکرتے تھے؟

ابوعبدالقدوس کوئے میاں میں افراک کی وجو ہات بیان فرمائی ہیں میرے نزدیک راج بیہ ہے کہ وہ سجھتے تضسفر میں قصر رخصت ہے عز بیت نہیں جیسا کہ روزہ اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں ﴿فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ ﴾ [تم پر گناہ نہیں پھی کم کرونماز میں سے] ہی فرمایا ہے واللہ اعلم ۱٤۱۷/۱۰/۱۸ هـ الصَّلاَةِ ﴾ [تم پر گناہ نہیں پھی کم کرونماز میں سے] ہی فرمایا ہے واللہ اعلم ۱٤۱۷/۱۰/۱۸ هـ تن دنوں تک نمازقصر کرسکتا ہے سیا ۱۵ دن عورت والدین کے پاس ہوتے ہوئے نمازقصر (دوگانہ) اوا

همشكوة وغيرهه[كتاب صلاة المسافرين\_باب صلاة المسافرين وقصرها صحيح مسلم]،[النساء ١٠١ ب٥٠

صافر نے اگرارادہ بنالیا کہ فلاں مقام پراس نے چارایام سے زیادہ مدت کھہر نا ہے تو وہ وہاں پہنچے ہی نماز پوری پڑھے قصر نہ کرے کیونکہ حالت سفر میں ارادہ بنا کر کھہر نے کی صورت میں چارایام سے زیادہ میں قصر کرنا رسول اللہ عظیم سے فابت نہیں ۔ ۱ دن اور ۱۹ دن دالی روایات ایک مقام پرارادہ بنا کر کھہر نے کی صور تیں نہیں جیسا کہ ان روایات کے سیاق سے واضح ہے تر دد کی صورت میں کہ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں ۔ کوئی مدت معین نہیں۔

عورت اپنے والدین کے پاس اگر مسافر ہے تو شروط قصر کی موجودگی میں قصر کرسکتی ہے مثلاً ایک عورت کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنے میاں کے پاس مسافت قصر پر مقیم ہے چاردن یا کم مدت کے لیے اپنے والدین کے گھر آئی ہوئی ہے تو وہ نماز قصر پڑھ سکتی ہے بلکہ اس کے لیے قصر افضل ہے۔ واللہ اعلم ہے تو وہ نماز قصر پڑھ سکتی ہے بلکہ اس کے لیے قصر افضل ہے۔ واللہ اعلم

ت جب آ دمی ایک سال سفر کرے یا کم یااس سے زیادہ تو نماز سفر والی پڑھے یا نہ؟ محمد قاسم نورستانی

🖝 : سفر کے دوران اقامت کی صورت میں انیس ہیں دن سے زیادہ نماز قصر کرنا رسول اللہ ﷺ سے ثابت

نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم ١٤١١/٦/٦ هـ

ت الماری کتے دن کے قیام پر قصر نماز ادا کر سکتا ہے اور حدیث کامفہوم بھی واضح کر دیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مہاجر جج کے ارکان پورے کرنے کے بعد تین دن سے زیادہ ندرکیس؟

عائشہ ضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بی بھی جب سفر پرجاتے توجب تک گھر آ نہ جاتے قصر کرتے رہتے کیااس مدیث سے یہ نکلتا ہے کہ آ دمی سفر پر جیتے دن چاہے رہے قصر کرتارہے گادنوں کے قیام کی قید نہیں؟ وضاحت کریں؟ عبدالغفورولدعبدالحق لاہور جن : تر دو کی صورت میں قصر کے لیے شرعا کوئی مدت متعین نہیں البتہ ارادہ بنا کر دوران سفر کسی ایک جگہ قیام کی صورت میں چاردن سے زیادہ قصر کرنا رسول اللہ بھی سے ثابت نہیں مکہ سے ہجرت کرنے والوں کے لیے مکہ میں اقامت جائز نہیں البتہ ادائیگی جج کے بعد مکہ میں تین دن رہنے کی ان کواجازت ہے۔

رسول الله ﷺ کے اسفار تر دویا چاردن ارادۃ اقامت بیک موضع پر مشمل ہیں اوران میں آپ ﷺ قصر کرتے رہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا یہی مطلب بنتا ہے۔ ماکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا یہی مطلب بنتا ہے۔

ج: ہم کئی برسوں سے نماز قصر پڑھتے آ رہے ہیں قصر نماز کس حالت میں ہوتی ہے اور کتنے دن کے سفر میں کرنی چاہیے ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں جہاد کے لیے میرا گھر کلا سکے ضلع گوجرانوالہ میں ہے اور آج کل میری ذمہ داری

کی کتاب الصلوٰۃ ر نمازے سائل کی مسائل کی دیا ہے۔ کی دیا ہے۔ کی اور میں ہے کچھ پیتنہیں کہ ہماراامیر ہمیں کسی وقت بھی وادی میں جانے کا یا کسی اور جگہ جانے کا حکم دے کیا ہم نماز قصر پردھیں یا پوری نماز؟ طاہر محدد بیت المجاہدین لشکر طیبہ منڈی پر مان بہاولپور

(1) صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ تین فرتخ کی مسافت میں قصر کرنے کا تذکرہ موجود ہے تو آدمی نے بائیس کلومیٹریاس سے زائد مسافت کے سفر پہ جانا ہے توجب اپنے شہریا گاؤں کے مکانوں سے باہرنکل جائے گانماز قصر کرنا شروع کردے رسول اللہ ﷺ جی کے سفر پرروانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ میں آپ ﷺ نے نماز قصر پڑھ لی شی۔ (۲) مسافر دوران سفر کسی منزل پر چاردن یا کم کے قیام کا ارادہ بنا کر شہر تا ہے تو نماز قصر پڑھتار ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ چار ذوالحجہ کو مکم معظمہ پنچے سے اور آپ کو علم تھا آٹھ کو منی روانہ ہونا ہے تو چاردن مکہ مکر مہ میں آپ نے ارادہ بنا کر قیام فر بایا اور نماز قصر پڑھتے رہے۔ اگر دوران سفر کسی منزل پر چاردن سے زیادہ مدت کے قیام کا ارادہ بنا کر شہرتا ہے تو میں آپ ﷺ سے قصر ثابت نہیں۔ ہاں تردد کی صورت میں آپ ﷺ سے قصر ثابت نہیں۔ ہاں تردد کی صورت میں آپ ﷺ سے قصر ثابت نہیں۔ ہاں تردد کی صورت میں قصر کی کوئی مدت متعین نہیں۔ واللہ اعلم

ت :استاذ محترم!ایک اہم بات یاد آئی وہ یہ ہے کہ میاں مسعود احمد صاحب نے اپنی کتاب صلوٰ قالمسلمین ص ۲۸۸ پر کھا ہے ''مسافر کے لیے قرآن وحدیث میں ایسی کوئی مدت مقرر نہیں کہ اس مدت سے زیادہ کہیں کھہرنے کا ارادہ ہوتو قصر نہ کرے۔ •

عرض ہیہ ہے کہ آپ جناب کی تحقیق اس مسکلہ میں کیا ہے؟ میں آپ کی توجہ سیدا بن عباس رضی اللہ عنہما کے فتو کی کی طرف بھی دلا ناچا ہتا ہوں جو تسجیح بخاری میں موجود ہے نماز قصر کے بارہ میں۔ • میں النان اللہ

ج: یہ بات درست ہے کہ قرآن مجیداور نبی کریم ﷺ کی قولی صدیث سے مسافر کے لیے مدت قصر مقرر نہیں کہ اس سے زیادہ تھر ہے گارادہ ہوتو وہ قصر نہ کرے البتہ آپ کے مل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حالت سفر میں تین چار دن کے قیام کے ارادہ کی صورت میں قصر کرتے تھے اس سے زیادہ دن کے قیام کے ارادہ کے ساتھ آپ ﷺ سے قصر کرنا مجھے معلوم نہیں۔واللہ اعلم کرنا مجھے معلوم نہیں۔واللہ اعلم ۱۲۰/۱۱/۲۰

وعصریا مغرب وعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھ کر جاسکتا ہے؟
معریا مغرب وعشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھ کر جاسکتا ہے؟

بخارى\_تقصير الصلاة\_باب يقصر اذا خرج من موضعه\_ مسلم\_صلاة المسافرين\_باب صلاة المسافرين وقصرها صلحة المسلمين بخارى\_تقصير الصلاة\_باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر.
 محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ون (۱) آپ نے جوقصر نماز کی مسافت ۲۳ کلومیٹر بتائی ہے جھے بھے تھے نہیں آیا کہ تین فریخ سے ۲۳ کلومیٹر کیے بنتے ہیں تھوڑی میں دیکھے تھے تھا ۲۰۱۰ کلومیٹر سے تھے۔

(۲) چاردن کسی جگہ اقامت کا ارادہ ہوتو پہلے دن ہی ہے پوری نماز پڑھنی چاہیے۔اس صورت میں کیا مسلہ ہے ایک آ دمی کسی جگہ جاتا ہے اوراس کا ارادہ میہ ہے کہ وہ وہاں چھے دن رہے گا دو چار گھنٹے گز ارنے کے بعداس کا ارادہ تبدیل ہوگیا کیا وہ قصرنماز پڑھے یا پوری۔

(۳) ایک آ دمی کسی جگہ پر ایک راستہ سے جائے تو ۲۵ کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے دوسرے راستہ سے جائے ۱۲ کلومیٹر مسافت بنتی ہے اب جومسافت طے کرے گااس کا اعتبار ہوگایا کم مسافت کا یا زیادہ مسافت کا۔

(۳) سفر کر کے کسی جگہ پر گئے تو امیر نے تھم دیاتم نے یہاں دس دن تھیرنا ہے دس دن کا عرصہ پورا ہونے کے بعداب وہ اگلے تھم کا منتظر ہے پہلے دس دن تو وہ پوری نماز پڑھے گا کیا دس دن کے بعدوالی صورت پر نمہ بذب والی نماز ہے یاوہ پوری نماز پڑھے محترم استاذ صاحب سوالوں کا جواب ضرور دینا۔اورا یک اچھی سی جامع دعا بھی لکھ دینا کوئی تھیجت ضرور لکھنا جس سے دنیا و آخرت میں کا میاب ہوجاؤں۔

قاسم بن سرور 24/8/99

🤝 :سوالوں کے جواب تر تیب وارمندرجہ ذیل ہیں بتو فیق اللہ تبارک وتعالی وعونہ

(۲) ارادہ تبدیل ہونے تک پوری اور ارادہ ہونے کے بعد قصر۔اس کوا قامت والا معاملہ سمجھے اقامت تک پوری اور اقامت ختم ہوکر سفر کے آغاز پرقصر۔

(۳) بم مسافت کااعتبار ہوگا۔

(۳) دس دن کے بعدوالی مدت میں بھی نماز پوری پڑھے گا جس دن وہ اس دس دن والی منزل کوچھوڑے گا مسافر قاصر کے حکم میں داخل ہوگا اس دن قصر کرلے۔ اس تذبذ ب کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس سے چار دن سے زائدا قامت کا ارادہ ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ بیتذبذب دس دن کے بعد پیدا ہوا ہے بلکہ خواہ مخواہ نوا کیا گیا ہے واللہ اعلم جامع دعاء: رہنا آتنا اللح تھیجت: کتاب وسنت کی پابندی۔ ۱۲۰/۶/۱۰

ت: ایک آ دمی کسی جگه پرملازمت کرتا ہے دو تین ہفتے یا ایک مہینہ کے بعد اپنے گھر جاتا ہے جو کافی دور ہے تو وہ ملازمت والی جگه پرقصر کرے یا اپنے گھر۔ محمد صفد بخصیل کامونگی 20/3/98

ایباآ دی نه تو گھر قصر کرسکتا ہے اور نہ ہی ملازمت والی جگہ پر قصر کرسکتا ہے گھر تو اس لیے قصر نہیں کرسکتا کہ وہاں وہ مقیم ہے مسافر نہیں اور ملازمت والی جگہ اس لیے قصر نہیں کرسکتا کہ وہاں اس نے ارادہ بنا کر چار دن سے زیادہ رہنا ہے ہاں ایبا آ دمی جائے ملازمت اور گھر کے درمیان راستے میں قصر کرسکتا ہے بشر طبکہ یہ مسافت ۲۳ کلومیٹر یااس سے ذائدہ و۔

ایاس سے ذائدہ و۔

\*\*PRODUCTION کے میں میں میں میں میں میں قصر کرسکتا ہے بشر طبکہ یہ مسافت ۲۳ کلومیٹر یاس سے ذائدہ و۔

ت: رَجُلٌ يُسَافِرُ إِلَى دُكَّانِهِ أَوْ اسكُوْلِهِ وَيَمْكُثُ هُنَاكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يَعُوْدُ إِلَى بَيْتِهِ فَكَذَا صَارَ دَأَبُهُ فَهَلْ مِثْلُ هٰذَا يَقْصُرُ الصَّلُوةَ أَمْ يُتِمَّ [ايك آدى ابْن دكان يا اسكول كى طرف سفر كرتا ہے اور وہاں ايك يا دودن رہتا ہے پھر گھروا پس آتا ہے اس طرح اس كى عادت ہے كيا ايسا آدى قصر كرے گا يا مكمل نماز پڑھے گا؟ ]

عبدالرحن ضياء لاہور

ع: هٰذَا الْمُسَافِرُ يَقْصُرُ مِنَ الصَّلاَةِ أَثْنَاءَ سَفَرِهِ ، وَبَعْدَ وُصُوْلِهِ إِلَى دُكَّانِهِ أَوْ اسكُوْلِهِ ، وَيُتِمُّ الصَّلاَةَ إِذَا عَادَ إِلَى بَيْتِهِ وَدَخَلَ دُوْرَ بَلَدِهِ أَوْ قَوْيَتِهِ . [ايبامسافردوران سنرقصر پڑھے گا اوردكان اورسكول ميں پنچنے كے بعد بھى اور جب گرواپس آئے گا اور اپنشهريا گا وَل مِين واحل موجائے گا تونما وَمَمَل پڑھے گا والله

**▲ነ**ደነዓ/从/ነ

نمازظهراورنماز جمعه کاان دنول میں صحیح ونت کون سا ہےاور جمعہ کا خطبہ کتنے ونت کا ہونا چا ہے؟

صابرعلى شاڭرشيخو پوره 8 مئ 1997

تک : نماز ظہر اور نماز جعد کا وقت زوال الشمس سے شروع ہو کرفئے زوال نکا لئے کے بعد ایک مثل سائے تک ہے رسول اللہ ﷺ کے خطبہ کم جعد کے متعلق حدیث میں آتا ہے آپ دو خطبہ دیتے دونوں کے درمیان بیٹھتے ان خطبوں میں آپ ﷺ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے لوگوں کو وعظ تذکیر نصیحت کرتے اور دعا فرماتے معلوم ہے آپ کے خطبات اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا پر بھی مشمل ہوا کرتے تھے جے مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ خطبہ جمعہ میں سورة ق والقرآن المحید تلاوت فرماتے تھے آپ آپ اس سے رسول اللہ ﷺ کظیے خطبہ جعد کا اندازہ لگا سکتے ہیں باقی آپ کے خطبہ جعد کا وقت منٹوں میں محد ودصورت میں مجھے تو کہیں نہیں ملا ہاں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ آپ طُوٰلَ صَلُوةِ الرَّ مُولِ وَقِصَرَ خُطبَہُ مَنِدَةً مِنْ فِقْهِهِ ﴾ [آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبہ کا جھوٹا ہونا اس کی بحد ارک کی علامت ہے آپ

الله عنهمانے اس اذان کو بدعت قرار دیاتھا؟ حوالہ ارسال کردیں؟ ابوالحزم محمد شہباز بھٹی 20/1/92

عَ : حافظ ابن جَررم الله تعالى لَكُت بِن ' وَرَوَى ابْنُ اَبِيْ هَيْبَةَ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْآذَانُ الْآوَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ . فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ الْإِنْكَارِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ عَلِي وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْ زَمَنِهِ يُسَمَّى بِدْعَةَ الخ"

قَالَ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا مَوْلَى

<sup>●</sup> كتاب الحمعة صحيح مسلم ۞ [صحيح مسلم كتاب الحمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة]

<sup>🖨</sup> فتح الباری ج۲ ص ۶ ۳۹ می مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يَّمُ كَتَابِ الصَلَوْةَ / نَمَازَكُ مَا لَكُ مُنَافِقَ الْمُحَمَّعَةِ بِدْعَةٌ ؟ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ بِدْعَةٌ اه ج٢ص٥٥ وَالْإِحْتِمَالُ ابْنُ عُمَرَ بِدْعَةٌ اه ج٢ص٥٥ وَالْإِحْتِمَالُ الْهُوَ عُمَرَ اللهِ عَلَى الْمُحَمَّعَةِ بِدْعَةٌ ؟ هَذَا مَا عندى والله اعلم"

[ابن ابی شیبہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے طریق سے بیان کیا ہے کہ جمعہ کے دن پہلی اذان بدعت ہے پس اس بات کا احمال ہے کہ اس نے کہ اس نے بیٹی بیٹی سے کہ اس نے کہ اس نے بیٹی بیٹی بیٹی اور مراد لیتا ہوکہ بیزی بیٹی کے زمانہ میں نہواس کا نام بدعت ہے۔ ہروہ چیز جونی بیٹی کے زمانہ میں نہواس کا نام بدعت ہے۔

ابن انی شیبہ نے اپنی مصنف میں کہاہے ہم کو وکیج نے بیان کیا ہے اس نے کہا ہم کو ہشام بن غازنے بیان کیا اس نے کہا میں نے ابن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع سے پوچھا کہ جمعہ کے دن پہلی اذان بدعت ہے اس نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہانے کہا ہے کہ بید بدعت ہے اور حافظ کے دواختا لوں سے پہلارا حج ہے ]

جعہ والے دن خطبہ جعہ کے لیے بید واذا نیں ہم نے اب تک کی زندگی میں ہوتی دیکھی ہیں اور ہم خود بھی اس رعمل بیرا ہیں کیا میرج ہے؟ اوراگر سنت نبوی ﷺ ہے میہ نہ ملے بلکہ سی صحابی کے عمل سے ملے پھراس پڑعمل کرنا کیسا ہے؟ محمد افضل شاہد شیخو پورہ ۲۱ شوال ۲۱۲ ۱ھ۔

رسول الله ﷺ ابو بکرصدیت اور عربن خطاب کے ادوار مبارکہ میں جمعہ کی اذان ایک ہی ہواکرتی تھی جسے بخاری وغیرہ کتب حدیث میں تصریح موجود ہے جمعہ کے لیے اذان واحد سنت نبوی ہے اور سنت خلفاء راشدین بھی نیز سنت صحابہ کے بھی نیز سنت صحابہ کے بھی ۔ ۲ شوال ۱۶۱۲ھ۔

[مولا ناعبیداللہ صاحب عفیف کے صمون بعنوان جمعہ کی پہلی اذان کا شرعی تھم پروضاحت ]
اما بعد خیریت موجود خیریت مطلوب ۔ جناب کا مضمون بعنوان''جمعہ کی پہلی اذان کا شرع تھم''جریدہ الاعتصام میں شائع شدہ نظر سے گذرااس کی چاروں اقساط کو بغور پڑھا ما شاء اللہ مضمون ہر کھا ظ سے بہترین ہے اللہ تعالیٰ اس پرآپ کو جزائے خیر عطافر مائے اورا لیسے تحقیقی مضامین رقم فرمانے کی توفیق دے نیز ہم سب کوسعادت دارین سے نوازے آمین یارب العالمین ۔

اس ملاقات میں آپ کی توجه ایک چیز کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ خدش نمبر افعیت الامو علی ذلک کے جواب میں لکھتے ہیں''ہمار ہے نزدیک اس عبارت کا صحیح مطلب سے ہے کہ امام بخاری، امام البوداود اور امام نسائی رحم ہم اللہ تعالیٰ کے عہد میں اذان عثانی کو قبول عام ہو گیا تھا چنانچہ صاحب المنھل العذب

<sup>● [</sup>بخاری\_الجمعة\_باب الاذان يوم الحمعة] محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

المورود"الخ<sup>©</sup> المحدود"الخ

کیا گاؤں والے جمعہ کی نماز گاؤں میں پڑھ سکتے ہیں علاءاحناف سے سنا ہے کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتے ہیں علاءاحناف سے سنا ہے کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتے ہیں علاءاحناف سے سنا ہے کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتے ہیں علاء کے اللہ میں جمعہ کی نماز گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتے ہیں علاء کے اللہ میں جمعہ کی نماز گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہو

جے: جومسکلہ آپ نے بوچھا اس کے بارے میں فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز -حفظہ اللہ تعالی- کا ایک فتوی میرے پاس موجود ہے اس لیے اپنی طرف سے کچھ کھنے کی بجائے شیخ موصوف کے فتوی کی ایک فقل جناب کوارسال کر رہا ہوں اس کا مطالعہ فرمالیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس سے آگاہ کردیں۔ ۲۲/٤/۲۲ ه

مِنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَازِ اِلَى الْآخَوَيْنِ الْكَرِيْمَيْنِ عَبْدِ الْمَنَّانِ بْنِ عَبْدِالْحَقِّ النُّوْرِ فُوْرِى ومُحَمَّدِ صِدِّيْق : وَقَقَهُمَا اللهُ لِقَوْلِ الْحَقِّ وَالْعَمَلِ بِهِ وَزَادَهُمَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِيْمَانِ .

اَلسَّلاَّمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ وَصَلَنِيْ كِتَابَاكُمَا وَتَامَّلْتُ مَا ذَكُرْتُمَا فِيْهِمَا مِنْ إِخْتِلاَفٍ بَيْنَكُمَا فِيْ حُكْمِ إِقَامَةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرٰى وَتَحْكِيْمِكُمَا لِيْ فِيْ هٰذَا وَاَسْأَلُ اللهُ اَنْ يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ دُعَاةِ الْهُلَى وَأَنْصَارِ الْحَقِّ وَأَنْ يَمْنَحَنَا جَمِيْعًا الْفِقْة فِيْ دِيْنِهِ وَالثَّبَاتَ عَلَيْهِ آنَّهُ خَيْرُ مَسْتُولٍ ، وَلاَ يَخْفَى أَنَّ الْحَقَّ صَالَّةُ الْمُوْمِنْ وَأَنْ يَمْنَحَنَا جَمِيْعًا الْفِقْة فِيْ دِيْنِهِ وَالثَّبَاتَ عَلَيْهِ آنَّهُ خَيْرُ مَسْتُولٍ الْخِلاَفِ هُو كِتَابُ اللهِ عَزَّوجَلَّ وَسُنَّةً وَلاَ يَخْفَى أَنَّ الْمَوْجِعَ فِيْ مَسَائِلِ الْخِلاَفِ هُو كِتَابُ اللهِ عَزَّوجَلَّ وَسُنَّةً وَسُولِ إِنْ كُنْتُم وَالطَّيْعُوا اللهَ سُجَانَة ﴿ يَالِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنْ كُنْتُم وَاطِيْعُوا اللهَ سُبْحَانَة ﴿ يَالِيُهُا اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم وَاللهُ وَالْمَوْلِ إِنْ كُنْتُم فَوْلِ إِنْ كُنْتُم وَاللهِ وَالْمَوْلِ إِنْ كُنْتُم وَلَا اللهِ وَالْمَوْلِ إِنْ كُنْتُم وَلِي اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم فَلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم وَاللهِ وَالْمَوْلِ إِنْ كُنْتُم وَالْمَوْلِ إِنْ كُنْتُم وَاللهِ وَالْمَوْلِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو فَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَأُولِلاً ﴾ .

وَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ ﴿ قُلْ اَطِيْعُوْا

كَنْ كَتَابِ الصلوة / نماز كِمانًا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى اللهُ وَاَطِيْعُواْ الرَّسُولِ اللهَ وَالْ تُطِيْعُواْ الرَّسُولِ اللهَ البُلاعُ الْمُبِينُ ﴾ وقد تأمَّلْتُ اَدِلَّة الْفَرِيْقَيْنِ الْقَائِلِيْنَ بِوُجُوْبِ اِقَامَةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فِي اللَّسُولِ اللَّ الْبُلاعُ الْمُبِينُ ﴾ وقد تأمَّلْتُ اَدِلَّة الْفَرِيْقَيْنِ الْقَائِلِيْنَ بِوجُوْبِ اِقَامَةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْقَائِلِيْنَ بِعَدْمِ وَجُوْبِهَا وَعَدْمِ صِحْتِهَا ، وَرَأَيْتُ اَدِلَّة اَصْحَابِ الْقَوْلِ الْآوَلِ وَهُمُ الْجُمُعَةِ فِي الْقَائِلِيْنَ بِعَدْمِ وَجُوْبِهَا وَعَدْمِ صِحْتِهَا ، وَرَأَيْتُ اَدِلَة اَصْحَابِ الْقَوْلِ الْآوَلِ وَهُمُ الْجُمُعَةِ فِي الْقَائِلِيْنَ بِعَدْمِ وَجُوْبِهَا وَعَدْمِ صِحْتِهَا ، وَرَأَيْتُ اَدِلَة اللهُ مُعَالِهِ اللهَ وَهُمُ الْجُمُعَةِ فِي اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيْكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ﴾ •

ُوَلاَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اَقَامَ صَلاَّةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَهِيَ فِيْ أَوَّلِ الْهِجْرَةِ فِيْ مُحكم الْقُرْى وَاَقَّرَ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ عَلَى اِقَامَةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فِيْ نَقِيْعِ الْخَضْمَاتِ وَهُوَ فِي حُكْمِ الْقَرْيَةِ وَلَمْ يَغْبُثُ آنَّهُ ﷺ ٱنْكُرَ ذٰلِكَ وَالْحَدِيْثُ فِي ذٰلِكَ حَسَنُ الْإِسْنَادِ وَمَنْ اَعَلَّهُ بِابْنِ اِسْحَاقَ فَقَدْ غَلَطَ لِاَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ تَصْرِيْحُهُ بِالسَّمَاعِ ، وَلانَّهُ ﷺ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أَصَلَّىٰ ، وَقَدْ رَأَيْنَاهُ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي الْمَدِيْنَةِ مِنْ حِيْنَ هَاجَرَ اِلَيْهَا ، وَلاَنَّهُ ﷺ أَقَّرَ اَهْلَ جُوَاثًا وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرٰى الْبَحْرَيْنِ عَلَى اِقَامَةِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالْحَدِيْثُ بِلْلِكَ مُخْرَجٌ فِي صَحِيْحِ الْبُخَارِي وِلاَنَّهَا اِحْلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَوَجَبَ اَدَاؤُهَا عَلَى اَهْلِ الْقُرٰى كَاهْلِ الْآمْصَارِ وَكَصَلاَةِ الظُّهْرِ فِي حَقِّ الجَمِيْع فِيْ غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا تُرِكَتْ اِقَامَتُهَا فِي الْبَادِيَةِ وَالسَّفَرِ لِعَدَم أَمْرِهِ ﷺ لِلْبَوَادِيْ وَالْمُسَافِرِيْنَ بِإِقَامَتِهَا ، وَلِمَانَّهُ ﷺ لَمْ يُقِمْهَا فِي السَّفَرِ فَوَجَبَتْ إِقَامَتُهَا فِيْمَا سِوَى ذَالِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَّذِيْ سِوْى ذَٰلِكَ هُوَ الْقُرٰى وَالْاَمْصَارُ ، وَلَانَّ فِي اِقَامَتِهَا مَصَالِحَ عَظِيْمَةً مِنْ جَمْع آهْلِ الْقَرْيَةِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ وَوَعْظِهِمْ وَتَذْكِيْرِهِمْ كُلَّ ٱسْبُوْعِ بِمَا شَوَعَ اللهُ فِى خُطْبَتِي الْجُمُعَةِ وَبِمَا ذَكُوْنَا مِنَ الْآدِلَّةِ يَتَّضِحُ لِكُلِّ مُنْصِفٍ صِحَةَ قَوْلِ الْجُمْهُوْرِ وَآنَّهُ اَقْرَبُ اِلَى الْحَقِّ مِنْ قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُمْ وَانَّهُ اَنْفُعُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْ اَمْرِ دِيْنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَاَقْرَبُ اِلْى بَرَاءَ ةِ اللِّمَّةِ وَصَلاَح الْاُمَّةِ اَمَّا اَثَرُ عَلِيٍّ ﴿ فَهُوَ مَوْقُوْفٌ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَصِحُّ الْمَرْفُوْعُ كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذُلكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ النَّوَوِي رَحِمَهُ اللهُ مُعَ أَنَّ

و اہ الامام مسلم فی صحیحہ محلم اللہ میں میں متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ( محکم دلائل مفت اللہ مکتبہ اللہ مکتبہ اللہ کا محتبہ اللہ کا بہت اللہ کی بہت اللہ کے بہت اللہ کے بہت اللہ کا بہت اللہ کے بہت اللہ کا بہت اللہ کی بہت اللہ کا بہت اللہ کے بہت اللہ کی بہت اللہ کے بہت اللہ کی بہت اللہ کے بہت اللہ کی بہت کے بہت کرنے کے بہت کے بہت کرنے کے بہت کے ب

ي كتاب الصلوة / نمازك ماكل المحتال الم

فِي صِحَةِ الْمَوْقُوْفِ نَظَرًا لِأَنَّ فِي اَسَانِيْدِهِ عِنْدَ عَبْدِ الرَزَّاقِ النَّوْدِيَ رَحِمَةُ اللهُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ وَهُوَ مَوْصُوْفٌ بِالتَّذْلِيْسِ وَجَابِرَ الْجُعْفِي وَالْحَارِثَ الْاعْوَرَ وَكِلاَهُمَا ضَعِيْفٌ .

وَفِى سَنَدِهِ عِنْدَ بْنِ آبِي شَيْبَةَ الاعْمَشُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ وَهُوَ مُدَلِّسُ مَعْرُوْفٌ لٰكِنْ عَنْعَنَهُ وَعَنْعَنَهُ النَّوْدِى مَحْمُوْلَةٌ عَلَى السَّمَاعِ فِيْمَا خَرَّجَهُ الْبُخَادِى وَمُسْلِمٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ اللهُ عَنْهُمَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ اللهُ عَنْهُمَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ اللهُ عَنْهُمَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ اللهَ عَنْهُمَا فِى اللهَ عَنْهُمَا فِي اللهَ عَنْهِمَا بِذَٰلِكَ إِذَا لَمْ الصَّحِيْحَيْنِ فَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ تَعْلِيْلِ رِوَايَتِهِمَا بِذَٰلِكَ إِذَا لَمْ يُصَرِّحَا بِالسَّمَاعِ.

هٰذَا مَا ظَهَرَ لِيْ وَاسْأَلُ اللهُ اَنْ يُوفِّقَنِي وَإِيَّاكُمَا وَسَائِرَ اِخْوَانِنَا لِإصَابَةِ الْحَقِّ وَاَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا جَمِيْعًا مِنَ التَّعَصُّبِ وَإِنَّبَاعِ الْهَوَى فِي جَمِيْعِ الْآخُوَالِ جَمِيْعًا بِإِيْثَارِ الْحَقِّ عَلَى مَا سِوَاهُ وَاَنْ يُعِيْذَنَا جَمِيْعًا مِنَ التَّعَصُّبِ وَإِنَّبَاعِ الْهَوَى فِي جَمِيْعِ الْآخُوَالِ اَنَّهُ وَلِيُّ ذَٰلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ . وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

#### اَلرَّ ئَيْسُ الْعَامُ

لِإِدَارَاتِ الْبُحُوْثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِفْتَاءِ وَاللَّعْوَةِ وَالْإِرْشَادِ 14.7/9/1٢ هـ

[ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز دومحترم بھائیوں عبدالمنان بن عبدالحق نور پوری اور محمد میں کی طرف الله تعالیٰ ان کو قول حق اور عمل بالحق کی توفیق دے اوران کے علم وایمان میں اضافہ فر مائے۔

<sup>🚺 [</sup>النساء ۹ ه پ٥]

ي كتاب الصلوة / نماز كرماكل كي كالمنافقة في المنافقة والمنافقة وال سجانہ نے فرمایا ہےاور جس چیز میں تم اختلاف کروتو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے **®**اوراللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہہ دو اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی پس اگرتم پھر جاؤ تورسول کا بوجھاس پر ہےاور تہما را بوجھتم پر ہے۔ اورا گرتم اس کی اطاعت کرو گے توہدایت پاؤ گے اورنہیں ہے رسول پرمگر پہنچانا ظاہر 🏲 اور جولوگ گاؤں میں نماز جمعہ قائم کرنے کے وجوب کے قائل ہیں اور جو وجوب کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس کو سی سی میں نے دونوں فریقوں کے دلائل پرغور کیا ہے تو میں نے پہلے قول والوں کے دلائل کو واضح اورا کثریایا ہے اور وہ جمہور ہیں۔ادر جو دلائل اس کوواضح کرتے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز قائم کرنا اپنے بندوں پر فرض کی ہے اے لوگوجوا یمان لائے ہو جب جمعہ کے دن نماز کی اذ ان ہوجائے تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کر واورخرید وفروخت حچوڑ دو (الآیة) اور نبی ﷺ کا فربان ہے کہ لوگ ضرور بالضرور جمعہ چھوڑنے سے باز آجائیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پرمہر لگادے گا پھروہ غافلین ہے ہوجا کیں گے 🇨 اوراس لیے کہ نبی ﷺ نے مدینہ میں جمعہ کی نماز قائم کی اور مدینہ ہجرت کے وقت گاؤں کے تھم میں تھا اور نقیع الخضمات میں نماز جمعہ کے قائم کرنے پر حضرت اسعد بن زرارہ کا تو مقرر کیا اوروہ گاؤں کے حکم میں تھا۔اورنبی ﷺ ہے اس کا انکار ٹابت نہیں اور بیحدیث سندھن سے ہے اورجس نے ابن اسحاق کے ساتھواس حدیث کی علت نکالی ہے اس نے فلطی کی ہے کیونکہ ساع کی تصریح ثابت ہے 🌣 اور نبی ﷺ نے فرمایا کہ نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوں ؟ اور ہم نے دیکھا کہ جس وقت سے آپ مدینه پنچاس وقت سےنماز جمعه پڑھی اور نبی ﷺ نے''جوا ٹا'' والوں کونماز جمعہ قائم کرنے پر برقر اررکھا اور وہ بحرین کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے۔اوراس کی حدیث سیح بخاری میں ہے 🗨 اوراس لیے کہنماز جمعہ جمعۃ المبارك كے دن پانچ نمازوں میں ہے ایک نماز ہے تو اس كا ادا كرنا شهر والوں كى طرح گاؤں والوں پر بھى واجب ہے۔اورجس طرح جمعہ کے دن کےعلاوہ ظہر کی نماز تمام کے حق میں ہے ای طرح جمعہ کے دن نماز جمعہ سب کے لیے ہے۔اور جنگل اور سفر میں نماز جمعہ قائم نہیں کی جاتی کیونکہ اس کے قائم کرنے کا بوادی اور مسافرین کو نبی ﷺ کا تھم نہیں ہے اور آپ نے سفر میں اس کو قائم نہیں کیا تو اسکے علاوہ جمعہ کو قائم کرنا واجب ہوا اور جواس کے علاوہ ہے وہ

گاؤں اور شہر ہی ہیں۔اور جمعہ کے قائم کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں کہ گاؤں والے ایک مسجد بیں جمع ہوتے ہیں اور ہر

الشورى ١٠ پ٢٥] [النور ٥٤ پ٢٨] [الحمعة ٩ پ٢٨] [مسلم \_ الحمعة \_ باب التغليظ في ترك الحمعة] [الشورى ١٠ ي ٢٥] [النور ٥٤ ي المعقق في القرى] [ابخارى \_ كتاب الاذان \_ باب الاذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والاقامة] [ابخارى \_ الحمعة \_ باب الحمعة في المدن والقرى]

كتاب الصلوٰة / نمازك مائل من المحال ا

ہفتہ جمعة المبارك كے دوخطبوں ميں اللہ كے دين كے لئے وعظ ونصيحت ہوتى ہے۔

ہمارے ذکر کر دہ دلائل سے ہرمنصف پر بیرواضح ہوجا تا ہے کہ جمہور کا قول سیحے ہے اور حق کے قریب ہے بنسبت مخالفین کے اور جمہور کا قول ہی مسلمانوں کے دین اور دنیا کے معاملہ میں نفع بخش ہے اور براء قو ذمہ کے قریب ہے اور اس میں امت کی اصلاح ہے۔

اور جوحضرت علی ﷺ کی روایت ہے تو وہ موقوف ہے اور مرفوع ثابت نہیں جس طرح ای بات پر بہت زیادہ محدثین نے متنبہ کیا ہے ان میں سے امام نو وی رحمہ اللہ ہیں اور موقوف کی صحت میں بھی نظر ہے کیونکہ عبدالرزاق کے ہاں اس کی اسانید میں تو ری رحمہ اللہ ہیں اور انہوں نے ساع کی تصریح نہیں کی اور وہ موصوف بالندلیس ہیں اور جابر جعفی اور حارث اعور بھی ہیں اور وہ دونوں ضعیف اور ابن ابی شیبہ کے ہاں اس کی سند میں اعمش ہیں اور انہوں نے ساع کی تصریح نہیں کی اور وہ مشہور مدلس ہیں کیمن جب تو ری اور آعمش صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئیں تو ان کی مصعف روایت ساع بی تصریح بخاری اور صحیح مسلم میں آئیں تو ان کی مصعف روایت ساع بی تصریح بخاری اور عدل ہوگی کیاں صحیح مسلم میں آئیں تو ان کی مصنف کی تصریح نہ کریں تو ان کی روایت کی تعلیل میں کوئی روایت ہو تعلیل میں کوئی روایت ہیں تھیں کے علاوہ جب وہ دونوں ساع کی تصریح نہ کریں تو ان کی روایت کی تعلیل میں کوئی رکاوٹ نہ ہے۔

ہیمیرے لیے ظاہر ہوا ہے اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تم دونوں کو اور ہمارے سب بھائیوں کو قبول حق کی تو فیق دے اور وہ ہم پراحسان کرے کہ ہم حق کو باطل پرتر جج دے سیس اور وہ ہمیں تعصب اور خواہش برستی سے بچائے تمام حالتوں میں۔وہ اس کا ولی ہے اور اس پر قادر ہے ] والسلام علیم ورحمۃ اللہ و ہر کا تہ

الرئيس العام: لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد

بعض دوخطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعاما نگتے ہیں میں نے مشکلو ۃ شریف میں پڑھا کہ حضوراس مقام میں صرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ کیا ہاتھ اٹھا کر دعاما نگ سکتے ہیں؟ یا کوئی زبانی دعا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ سکتے ہیں؟ یا کوئی زبانی دعا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ سکتے ہیں؟ یہی؟ محمد جمیل اعوان احمد نگروی 1/3/96

جے: جمعہ کے دوخطبوں کے درمیان بیٹھنا تورسول اللہ ﷺ عنابت ہے البتۃ اس جلوس بین المخطبتین میں خطیب یاسامعین کا ہاتھا کر یا ہاتھا تھا گھائے بغیر دعا کرنا کسی آیت یا حدیث میں نہیں آیا انگل سے اشارہ بوقت خطاب علیہ بین المخطبتین نہیں۔خطبہ کے دوران زبانی دعارسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے دعائے ہارش کی ہے۔

<sup>●</sup> مسلم الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ] ● [مسلم الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ابوداؤد الجمعة باب رفع البدين على المنبر.]

کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے مسائل کی کھیں بخاری ہے گئی ہے گ

عن : عرض ہے کہ ہمیشہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے ہم رکعات سنت پڑھتے ہیں پھر ۲ فرض پڑھے جاتے ہیں اوراس کے بعد ۲ سنت پڑھی جاتی ہیں اس طرح جمعہ اور نمازادا ہوگی لیکن صدیث ہے کہ صحافی آیا آپ خطبہ دے رہے تھے آپ نے فر مایا ۲ رکعات پڑھی کیا محاسب سلامی کے بعد دوسنتیں پڑھنی ہے ہمیس یا جمعہ سے پہلے عام ظہر نمازی طرح مرکعات پڑھنی کیا جمعہ کے فرض کے بعد دوسنتیں پڑھنی چا ہمیس یا چار؟ مائی ہمد دین شلع لیہ نمازی طرح مرکعات پڑھی کا تعداد متعین نہیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے جس قد رمیسر ہونماز پڑھ سکتے ہیں دو رکعات، چورکعات، آٹھ رکعات کی تعداد متعین نہیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے جس قد رمیسر ہونماز پڑھ سکتے ہیں دو رکعات، چارکعات، آٹھ رکعات کی تعداد متعین نہیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے جس قد رمیسر ہونماز پڑھ سکتے ہیں دو لکھا گئے گئی آپ اورا یک روایت میں ہے ﴿فَصَلّی مَا فُلَدٌ لَلُهُ ﴾ آپ کا فرمان ہے ﴿فَصَلّی مَا فُلَدٌ لَلُهُ ﴾ آپ اورا یک روایت میں ہے ﴿فَصَلّی مَا فُلَدٌ لَلُهُ ﴾ آپ کا فرمان ہے ﴿فَصَلّی مَا فُلَدٌ لَلُهُ ﴾ آپ کا فرمان ہے ﴿فَصَلّی مَا فُلَدٌ لَلُهُ ﴾ آپ کا فرمان ہے ﴿فَصَلّی مَا فُلَدٌ لَلُهُ ﴾ آپ کا فرمان ہے ﴿فَصَلّی مَا فُلَدٌ لَلُهُ ﴾ آپ کا فرمان ہے ﴿فَصَلّی مَا فُلَدٌ لَلُهُ ﴾ آپ کے اورا گرانسان متجد میں پہنچا تو خطبہ شروع ہو چکا تھا تو پھروہ صرف دورکعات پڑھے وہ بھی ہلکی پھلکی جیسا کہ حجم سلم میں ہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی درکھتیں پڑھے۔

رہا جمعہ کے بعدتو دور کعت بھی پڑھ سکتا ہے اور چار بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک حدیث سے چھ پڑھنا بھی ثابت ہوتا ہے صحیح مسلم میں ہے ﴿ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مُصَلِّیًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْیُصَلِّ اَرْبَعًا ﴾ [جوتم میں سے بَعد کے بعد نماز (سنتیں) پڑھے پس وہ چارر کعات اداکرے]

: (۱) جمعہ کی کل رکعات کتنی ہیں؟ (۲) جمعہ کے دن زوال ہوتا ہے یانہیں؟ ابوعبدالقدوں بن مقبول احرسندری فیمل آباد

: (۱) جمعۃ المبارک کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ تو خطبہ شروع ہونے تک جتنی چاہے نماز پڑھ لے۔ ایک حدیث میں ﴿ فَصَلّٰی مَا کُتِبَ لَهُ ﴾ اور خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچ تو حدیث میں ﴿ فَصَلّٰی مَا کُتِبَ لَهُ ﴾ اور خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچ تو ہئکی پھلکی دور کعتیں پڑھ لے صحیح مسلم میں ہے۔ ﴿ إِذَا جَاءَ اَحَدُکُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَوْ کَعْ رَکْعَتَيْنِ وَلْيَتَ بَعَوَّزْ فِيْهِمَا ﴾ [ جبتم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہوتو اسے دو مختصری رکعتیں پڑھ لینی چاہئیں ] اور جمعہ کی نماز فرض کے بعد دورکعت والی حدیث بھی ہے چاررکعت والی بھی اور چورکعت

<sup>● [</sup>بخارى \_ كتاب الحمعة \_ باب لا يفرق بين اثنين يوم الحمعة]۞[مسلم \_ كتاب الحمعة \_ باب فضل من استمع وانصت في الخطبة]۞[مسلم \_ كتاب الحمعة]۞[مسلم \_ الحمعة باب التحية والامام يخطب] محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ال بھی اب کل رکعتوں کو آپ خود گن لیں۔

وای بی اب بن ربعنوں اوا پر دور من یں۔

(۲) وقت نصف النہار قبل از زوال ہر روز ہوتا ہے۔ البتہ جمعہ پڑھنے والوں کے لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنی ان کے مقدر میں ہو۔ اور خطبہ شروع ہونے کے بعد دور کعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ بدلیل حدیث ﴿
فَصَلَّى مَا قُدُّرَ لَهُ ﴾ [پھراپنے مقدر کی نماز پڑھے] ﴿فَصَلَّى مَا کُتِبَ لَهُ ﴾ [جس قدر ہوسکے نوافل ادا

کرتا ہے]

کرتا ہے]

ص: جمعہ کے دوفرضوں کے بعد چار رکعت ہیں یادور کعت سنت؟ ملک محمد یعقوب ہری پور 27/7/89

ے: جمعہ کے بعد دور کعت پڑھنے کی حدیث سی ہے اور چار رکعت پڑھنے کی حدیث سی مسلم میں موجود ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ﴾ [جوكوئى تم میں جمعہ کے بعد نماز پڑھے وہ چارر كعت پڑھے ] مشرح معانی الا ثار میں چھر كعت والی حدیث بھی موجود ہے اس لیے جمعہ کے بعد دو

رکعت، جارر کعت اور چیدر کعت پڑھنی تنیوں صور تیں درست ہیں۔ رکعت، جارکعت اور چیدر کعت پڑھنی تنیوں صور تیں درست ہیں۔

جہدے دونوں خطبات کے دوران مجد کے تعاون کے سلسلے میں جھولی پھیرنا ۔ یعنی خطیب جب پہلے خطبہ سے فارغ ہوکر بیٹھتا ہے اورخاموثی اختیار کرتا ہے ان کھات میں مجد کے لیے جھولی پھیرنا کیسا ہے؟

محمدا يوب خالد جمبرال فيخو بوره

جے: نماز جمعہ سے سلام پھیرنے کے بعد جھولی بنا کر دومعزز آ دمی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجا کیں چندہ زیادہ ہوگاان شاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ معلم ۱٤۱۷/٥/۲۳ هـ

جس مجد میں جمعہ بڑھانے کاطریقہ یہ ہوکہ مولوی صاحب پہلے تقریر کرتے ہیں۔ پھر سنیں اداکی جاتی ہیں پھر اذان ہوتی ہے پھر پہلا خطبہ ادر بعد میں دوسرا خطبہ صرف عربی میں ہوتا ہے ادر بعد میں جماعت کیاالیم مجد میں جعبہ

پڑھنا جائز ہے؟ کیا جمعہ ہوجاتا ہے؟ کیا بیطریقہ درست ہے؟ محموعتان غی لا ہور 22 اپریل 1996

ع: بیطریقه درست نہیں کیونکہ بیرسول اللہ ﷺ کاطریقہ نہیں ہاں ایسے لوگ اگر کافریا مشرک نہیں توجعہ اور نماز ہوجاتی ہے۔واللہ اعلم ۸۶۱۷/۱/٤ هـ

• مسلم \_ الجمعة • بخارى \_ الجمعة • [اس حديث معلوم بواكمامتى جعد كفرضول كے بعد كم از كم چاركعات يزهے كا]

ان کار طریقہ درست نہیں جعدان کے ساتھ پڑھیں اور اگر کسی وجہ سے جعدان کے ساتھ نہیں پڑھتے تو اپنا جعد الگ پڑھیں اور اگر سی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ﴿واد کعوا مع الله بڑھیں اور اگرسفر کی وجہ سے جمعہ فرض نہیں جھتے تو نماز ظہر با جماعت اداکریں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ﴿واد کعوا مع الله اکعین ﴾ ۱٤١٩/٣/٢٥ هـ

ص: حدیث شریف ہے کہ نماز جمعہ میں امام خطبہ دے رہا ہوتو بیٹھنے سے قبل ہلکی دور کعت پڑھلو کیا بیتی ہے۔ المسجد ہیں؟ اور کیااس وقت ۲۷ رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاسکتی ہیں؟ جیل احمداعوان احمد تگری 1/3/96

#### ۱٤١٦/١١/١٩هـ

جمعہ کا خطبہ چھوٹا ہونااور نماز لمبی ہونااس کا مطلب کیا ہے کیا بیطول وقصر مطلق ہے یانسبی اگرنسبی ہے تو کس نماز کی بنسبے ؟

نسبی طول وقصر مراد ہے مگر نماز کا طول خطبہ کی بنسبت نہیں نہ ہی قصر خطبہ نماز کی بنسبت ہے بلکہ طول نماز بنسبت دوسری نماز وں کے اور قصر خطبہ بنسبت دیگر خطبوں کے مراد ہے۔ اور اس طول نماز اور قصر خطبہ بیس معیار رسول اللہ کے نماز اور آپ کا خطبہ ہے جس کی نماز وخطبہ رسول اللہ کے نماز وخطبہ کے ساتھ طول وقصر میں ملتے ہیں وہ اِن طُوْلَ صَلاَةِ الرَّ جُلِ وَقِصَر خُطبَیتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ کا مصداق ہے [آدمی کی لمی نماز اور مخضر خطبہ دانائی کی علامت ہے] \* اور ایک کی لمی نماز اور مخضر خطبہ دانائی کی علامت ہے ایک کی علامت ہے ایک کی علامت ہے ایک کا علامت ہے ایک کی خطب کی خطبہ کی خط

 <sup>● [</sup>سلسلة الاحاديث الصحيحة ج١ حديث ٢٣٢ ص ٢١١ باب الجمعة]
 الصلاة والخطبة

كاب الصلوة / نمازكماك كالمحال المحال المحال

اگر کسی تخص کا جعدرہ جائے تو وہ کیا پڑھے؟ جبکہ میں نے تاریخ اصبان میں بیروایت پڑھی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر میر اجمعہ رہ جائے تو میں کیا کروں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جمعہ بی پڑھو۔ ذلیک سُنّهٔ آبی الْقَاسِم (ﷺ) اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جمعہ رہنے کی صورت میں ظہرا داکر نے والی تمام روایات ضعیف ہیں۔ نیز عورت اگر گھر میں نماز پڑھے تو جمعہ کی رکعتیں یا ظہرا داکر ہے؟

عبداللطیف عبم اوکاڑہ

تاریخ اصبهان والی حدیث مجھے معلوم نہیں لہذا آپ اس کی سندلکھ کر بھیجیں تا کہ تحقیق کی جاسکے کہ آیا وہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ؟ رہایہ مسئلہ کہ عورت جمعہ نہ پڑھنے کی صورت میں کیا پڑھے؟ جمعہ یا ظہر؟ تو اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ وہ ظہر پڑھے کیورت کے لیے جمعہ نہ پڑھنے کی رعایت ہے اور شریعت میں دن رات کے اندر پانچ نمازیں فرض ہیں تو جمعہ نہ پڑھنے کی صورت میں پانچویں نماز ظہر ہی بنے گی ورنہ دن رات میں جمعہ نہ پڑھنے والی یا والے کے تن میں جارنمازیں رہ جائیں گی۔ واللازم کھا تری . ۱۱۸/۱۰/۲۸ھ۔

ام ہشام رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورة ق رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے یاد کی آپ ﷺ اسے ہر جمعہ پڑھا کرتے جب آپ ﷺ خطبہ دیتے۔ •

(الف) کیا بیرحدیث می اور قابل عمل ہے؟ (ب) کیااس حدیث سے سورۃ ق کا جمعہ کے خطبہ میں پڑھنا کثرت سے ثابت ہوتا ہے یا بھی بھار؟ (ج) خلیل کہتا ہے بیروایت ایک عورت سے مروی ہے لہذا بیہ شکوک ہے کیونکہ اور کسی صحابی (مرد) سے اس کی تائیز ہیں ہوتی لہٰذا بی قابل عمل نہیں ہے۔ آپ وضاحت فرمائیں کے لیل بھائی کی بات کہاں تک درست ہے؟

تک درست ہے؟ جائے ہے۔ درالف) پیرحدیث سے جے مسلم میں موجود ہے قابل عمل ہے۔

(ب) اس حدیث سے سورة ق والقرآن المجید کا خطبہ بجعد میں پڑھنا ثابت ہوتا ہے البتداس حدیث سے اس چیز کی مداومت و بیشگی ثابت نہیں ہوتی کیونکہ میچے مسلم میں ام ہشام رضی اللہ عنها فرماتی ہیں: ﴿ لَقَدْ کَانَ تَنُورُنَا وَ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ ﴾ (الحدیث) [دوسال تک یا ایک سال اوردوسرے سال کا بعض حصہ ہمار ااور رسول اللہ ﷺ کا تنور ایک تھا ] •

(ج) ظليل بهائي كى بات درست نهيس و يكي قرآن مجيد ميس ب: ﴿ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوْ كَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا

<sup>◘</sup>مسلم بحواله مشكوة مترجم ص ٨٦٨ ج١ ◘ [مسلم \_ كتاب الحمعة باب تخفيف الصلاة ، الخطبة]

کی کتاب الصلوٰۃ ر نماز کے مسائل کی کہا میراباپ تجفیہ بلاتا ہے تا کہ تجفیہ پانی پلانے کی مردوری و ہے ہیں جب وہ اس کے پاس آیا ] موٹی ایس نے ایس ہی عورت کی جم کو اس کے پاس آیا ] موٹی ایس نے ایک ہی عورت کی جم کو قبول فر مالیا اور اس عورت کے باپ کے پاس تشریف وہ اس کے پاس آیا ] موٹی ایس نے ایک ہی عورت کی جم کر کو قبول فر مالیا اور اس عورت کے باپ کے پاس تشریف کے گھر قرآن مجید میں ہے: ﴿ فَقَالَتُ هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَیْتِ یَکُفُلُوْ نَهُ لَکُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﷺ فَوَدَدُنَاهُ إِلَى أُمّیہ اللّٰ آلِی اس نے کہا کیا میں جہیں ایک گھر والے بتاؤں جواس کی کفالت کریں واسطے تہمارے اور وہ اس کے خیرخواہ ہوں گے پس جم نے لوٹا دیا اس کواس کی والدہ کی طرف آس ایک بی عورت کی بات کو تو خونوں نے نوٹنایم کرلیا تھا تو ٹابت ہوا ایک عورت کی جریغیم وہ ایک ان والوں بلکہ کفر والوں کے نزد یک بھی مقبول ہے پھراس مقام پرام ہشام رضی اللہ عنہا اکملی بھی نہیں بلکہ عمرہ وبنت عبدالرحمٰن کی بہشیرہ بھی یہی رسول اللہ ﷺ ہی مورت کی بات رسول اللہ ﷺ ہی دوایت کرتے ہیں ویکھیں سے مسلم جاس ۱۸۸۳ پھر خطبہ کے جد میں قرآن مجید پڑھنا جاہر بن سمرہ بھی رسول اللہ ﷺ می دوایت کے دو خطبہ سے اس ۱۸۸۳ وو خطبہ سے ان کے دو میان بیٹھے قرآن پڑھتے قرآن پڑھتے اور لوگوں کو وعظ فرماتے آس کے دو خطبہ سے ان کے دو میان کی کھون کو دو کیا گھون کے دو میان کے دو میان

## نمازعيدين

الیدین کی کم مرفوع صریح سیح یا ضعیف حدیث سے عیدین کی نمازوں میں تکبیرات زوائد کے ساتھ رفع الیدین فابت ہے؟ جب کہ مولا ناشمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ تعالی نے عون المعبود جاس ۲۲۸ میں لکھا ہے کہ عیدین کی نمازوں میں تکبیرات زوائد کے ساتھ رفع الیدین کسی مرفوع صریح حدیث سے ثابت نہیں اور مولا نا عبدالرحمان محدث مبارکپوری رحمہ اللہ تعالی نے عیدین کی نمازوں میں تکبیرات زوائد کے ساتھ رفع الیدین کی ممانعت پرایک مستقل تصنیف بنام القول السدید کی ہے اور مولا نا عبدالله مبارکپوری رحمۃ اللہ تعالی نے مرعا ۃ المفاتی میں رفع الیدین نہیں ہے مدے العصر الشیخ محمد ناصر الدین البانی حظ اللہ تعالی نے عیدین کی نمازوں میں تکبیرات زوائد کے ساتھ رفع عدیث صحیح یاضعیف ثابت نہیں ہے محمد شاتھ رفع اللہ ین البانی حظ اللہ تعالی نے عیدین کی نمازوں میں تکبیرات زوائد کے ساتھ رفع الیدین کو بدعت لکھا ہے آپ کے علم وحقیق کے مطابق کیا عیدین کی نمازوں میں تکبیرات زوائد کے ساتھ رفع الیدین کی حدیث مرفوع صریح حجے یاضعیف سے ثابت ہے؟ اور اگر ثابت نہیں تو اس کے کرنے کا کیا تھم ہے؟

<sup>🕡 [</sup>القصص ٢٥ پ٢٠] 🗘 [القصص ١٢ پ٢٠]

1 249 X 249 کتاب الصلوٰة / نماز کےمسائل

> محمداساعيل لأهور بينوا وتوجروا \_

ج : آپ نے سوال کیا ہے'' کیا کسی مرفوع صرتے صحیح یاضعیف حدیث سے عیدین کی نمازوں میں تکبیرات زوائد كساتھ رفع اليدين ثابت ہے؟''

اس سوال کے جواب سے قبل مناسب ہے آپ پہلے مندرجہ ذیل سوال کا جواب ارسال فرما دیں وہ سوال ہیہ

''کیاکسی مرفوع صریح صیح یاضعیف حدیث سے عیدین کی نمازوں کے افتتاح ، رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین ثابت ہے؟اوراگر ثابت نہیں تواس کے کرنے کا کیا تھم ہے''؟ جواب جلدی کھیں شکریہ۔

عیدین کی تکبیروں میں رفع البیدین کا کیا جواز ہے؟ محمد محمد محمد محمد معیف میریورآ زاد کشمیر 🚗 :سنن دارقطنی (ص ۲۸۹ج۱) میں عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما کی مرفوع حدیث میں بیلفظ ہیں وَ مَوْ فَعُهُ مَا فِیْ

كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيْرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِى صَلاَّ تُهُ • [اورآپ ﷺ دونول ہاتھ اٹھاتے ہر رکعت اور تکبیر میں جورکوع سے پہلے کہتے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی نماز پوری ہوجاتی ] اور معلوم ہے کہ تکبیرات عیدین رکوع سے پہلے ہی ہیں تو رفع البدین کی بیرحدیث اپنے عموم کے ساتھ تکبیرات عیدین میں رفع البدین کرنے یر بھی ولالت کررہی ہے۔ ۱٤١٩/٧/١٨

🖝 : صلوٰ ۃ العیدین میں تکبیرات ثناء ہے پہلے کہنی چاہیے یا کہ ثناء کے بعداوراس کے ساتھ ساتھ بیفر مادیں کہ پہلی رکعت میں تکبیراولی بھی ان سات تکبیروں میں شار ہوگی یا کنہیں قر آن وحدیث کےحوالہ سے وضاحت فر ما کمیں عین نوازش ہوگی شکرییہ۔ قاری محمد شفاعت اللہ عاصم خانہ میا نوالی

🚗 : (1) ثناء یا دعائے استفتاح تکبیرات عید ہے قبل یا بعد دونوں طرح درست ہے کیونکہ حدیث میں ہے رسول الله ﷺ پہلی رکعت میں قراءۃ ہے پہلے سات اور دوسری رکعت میں قراءۃ سے پہلے پانچ تکبیریں کہتے ہے 🗨 اور'' قراءۃ ہے پہلے'' کالفظ دونوں صورتوں کوشامل ہےلہذا دونوں صورتوں میں سے جو بھی اختیار کر لی جائے درست ہے صاحب مرعاة المفاتي في اس بحث كم ترمين فقل فرمايا: 'أيَّامًا فَعَلَ كَانَ جَائِزًا' [جوبهي كرے جائز م

● [ابوداؤد\_استفتاح الصلاة\_باب رفع اليدين في الصلاة] ۞ [ابوداؤد\_الحمعة\_ باب التكبير في العيدين]

ت : کیاعیدین کے جعہ کی طرح دوخطبے ہیں لینی خطیب ایک خطبہ کھڑا ہو کروے پھر بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ دے یا کہ ایک ہی خطبہ ہے لینی درمیان میں بیٹھانہیں جائے گا نیز جوعلاء عید کے خطبہ کو جعہ کے خطبہ پر قیاس کرتے ہیں ان کے قیاس کی کیا حیثیت ہے؟ حبیب الرحمان بن نذیراحد گلتان کالونی فیصل آباد 1/9/97

عیدین کا ایک خطبہ تو رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبار کہ سے ٹابت ہے البتہ عیدین کے لیے دوخطبے رسول اللہ ﷺ سے ٹابت ہے البتہ عیدین کے لیے دوخطبے رسول اللہ ﷺ سے ٹابت نہیں دوخطبے والی کوئی ایک روایت بھی ورجہ احتجاج وقبول تک نہیں پہنچتی ۔ رہاعد دہیں خطبہ عیدین کو خطبہ جمعہ پر قیاس کرنا تو اس کی شرعا کوئی وجہ بچھ میں نہیں آتی ۔ واللہ اعلم

عیدین کے خطبہ کے متعلق آپ کا فتوی موصول ہواجس میں آپ نے فر مایا ہے کہ:

" عيدين كاايك خطبة ورسول الله على كاحاديث مباركه سے ثابت بے"

عرض ہے کہ مجھے وہی احادیث مطلوب ہیں کہ جن میں ایک خطبے کا ذکر ہے۔ یہ بات تومسلم ہے اور محق ہے کہ دوخطبوں والی کوئی روایت بھی درجہ احتجاج کونہیں پہنچتی ۔اگر آپ مہر بانی فرماتے ہوئے ان احادیث کی تفصیل لکھ بھیجیں کہ جن سے ایک خطبہ ثابت ہوتا ہے تو نہایت ہی شاکر ہوں گا۔ جز الث اللہ محیراً

حبيب الرحمان بن نذير احمد گلتان كالوني فيصل آباد 30/9/97

🚁: آپ کے سوال کا جواب مندرجہ ذیل ہے بتو فیق اللہ سجانہ وتعالی وعونہ

(۱) ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعُمْرَ ، وَعُمْرَ ، فَكُلَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْمُعْلَمِةِ ﴾ [حضرت ابن عباس (رضى الله على الله الله على اله

<sup>🐠</sup> صحيح البخاري كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد ١٣١/١

ي كتاب الصلوة ر نماز كرسائل المنظمة المناز كرسائل المنظمة المناز كرسائل المنظمة المنظم

يرْهة تق

(٣) ﴿ وَعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَامَ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ ، فَلَمَّا فَرَغُ نِيهِ اللهِ عَلَى اللهِ ﷺ نَوْلَ ، فَأَتَى النِّسَاءَ ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتُوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ قُوْبَهُ يُلْقِى فِيْهِ اللهِ ﷺ الله عَلَى الله عَلَى

(۵) ﴿ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْحُدْرِى قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَخُوجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَصْلَى إِلَى الْمُصَلِّى ، فَأَوَّ لَشَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفَ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ ، فَأَوَّ لُهُمْ وَيُوْمِيهِمْ وَيَامُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْنًا قَطَعَهُ ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيْدِ : فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذٰلِكَ الخ ﴾ [حضرت ابوسعيد خدرى (هم ) سے يَنْصَرِفُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ : فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذٰلِكَ الخ ﴾ [حضرت ابوسعيد خدرى (هم ) سے انہوں نے كہاكہ نى ﷺ عيدالفظ اور عيدالفظ اور عيدالفظ ك دن عيدگاه كي طرف نظة سب سے پہلے نماز پڑھتے ہے جم پھرتے اور لوگ اپنى صفول ميں بيشے رہتے پس آ بان كو وعظ فرماتے اور وصيت كرتے اور اوران كوهم ديتے اور اگر كى اشكر كو بھيخ كا اراده فرماتے تو مقرد كرتے ياكى چيز كے هم كا اراده فرماتے تو تحكم ديتے پھر اوران كوهم ديتے اورا گركى اشكر كو بھيخ كا اراده فرماتے تو مقرد كرتے ياكى چيز كے هم كا اراده فرماتے تو تحكم ديتے پھر عير كي ہم كا اراده فرماتے تو تحكم ديتے پھر على كہا ابوسعيد نے كہ لوگ بميشدا كي طرح رہے ] \*\*

معلوم ہے کہ الفاظ الْحُطْبَة ، خَطَبَ اور یَخْطُبُ کی دلالت ایک خطبہ پرتو واضح ہے اور دو کے لیے دلیل درکار ہے جوموجو ذہیں پھر ابوسعید خدری دولی مندرجہ بالاحدیث رسول اللہ ﷺ کے خطبہ عید کی جو مختصر تفصیل مذکور ہے وہ

<sup>●</sup> صحیح البخاری کتاب العیدین باب الخطبة بعد العید ۱۳۱/۱ اصحیح البخاری کتاب العیدین باب المشی والرکوب إلى العیدین بغیر أذان ولا إقامة ۱۳۱/۱ اصحیح البخاری کتاب العیدین باب المشی والرکوب إلى العیدین بغیر أذان ولا إقامة ۱۳۱/۱ اصحیح البخاری کتاب العیدین باب الخروج إلى المصلی بغیر منبر ۱۳۱/۱

المنظرة / نماز كرمائل المنظرة / نماز كرمائل

بھی ایک ہی خطبہ پر دال ہے ایک عید کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے عورتوں کو وعظ وتذ کیر سے دوسرے خطبہ پر استدلال درست نہیں۔

اوّلاً: تواس ليك كه مدعا اوررائج دوسرا خطبه آپ ﷺ كاس وعظ سے مختلف ہے۔

ثانياً: اس ليے كہ جابر الله كى مُدكور بالا حديث ميں بي 'فَلَمَّا فَرَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نزل ''الخ تو آپ ﷺ كايدوعظ صلاة عيداور خطبه عيد سے فراغت كے بعد تھا۔

ثالثاً: اس لي كَصِيم مسلم ا/ ١٨٩ مين عبرالله بن عباس رضى الله عنها كى حديث مين بُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى قَبْلَ الْمُحطْبَةِ قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ ، فَرَآى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَأَتَاهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ ' الحديث

عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کے الفاظ' نُمَّ خطب النح' ان کے الفاظ' یُصَلِّی قَبْلَ الْخُطْبَةِ ' کی تفصیل و تفسیر ہے تاسیس نہیں لہذا ان کے ان الفاظ سے بھی دوسرے خطبہ پر استدلال صحیح نہیں ۔ والله اعلم

عدانفطری نماز دورکعتیں پڑھی نہ پہلے فل پڑھے نہ بعد میں ] • عیدگاہ سے واپس آ کردونفل اواکر نے کی حیثیت کیا جا کڑے یا نہیں؟ ابوعبدالقدوں ضلع فیصل آباد جا جہے جاری اور صحیح مسلم میں ہے: ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضی الله عنه ما أَنَّ النَّبِیَ ﷺ خَوجَ یَوْمَ الْفِطْرِ فَصَدَّی دَ کُعُعَتَیْنِ لَمْ یُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا ﴾ [ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ بے شک نبی ﷺ نے عیدالفطری نماز دور کعتیں پڑھی نہ پہلے فل پڑھے نہ بعد میں ] • عیدگاہ سے واپس آ کرعید کے روز رسول الله ﷺ کا دور کعت فل پڑھنا مجھے معلوم نہیں ۔ واللہ اعلم دور کعت فل پڑھنا میں ۔ واللہ اعلم

رسول الله ﷺ ہے الفاظ تکبیر کی صراحت دار قطنی میں یوں آئی ہے۔

" الله اكبر الله اكبر لا إله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد" ال صديث كوامام زبي في تخت ضعيف بلكم موضوع (من گرت) كها ب-

حافظ صاحب بهم توان الفاظ کے ساتھ ہی تکبیرات پڑھتے رہے ہیں کیابیہ بی اکرم ﷺ سے ثابت ہیں یانہیں۔اور کن الفاظ سے تکبیرات عید پڑھنی چاہئیں وضاحت فرمادیں کیونکہ عید کا موقع ہے اور میں پریشان ہوں؟ جڑا کم اللہ خیراً۔ آپکا ادنیٰ شاگر دمجہ مالک بھنڈر ۸۲/۹/۲۸ ه۔

<sup>🐠 [</sup>بخاري\_كتاب العيدين\_باب الصلاة قبل العيد وبعدها]

الله الصلوة بر نماز كرسائل المنظمة ال

ے: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [اورتاكه برائى كروالله تعالى كى اوپراس چیز كے كه ہدایت كى تم كو] • پرعمل كرنا ہے لفظ كوئى ہوں۔

### نمازين

تا نایک شخص نماز تبیج با جماعت پڑھنے پر اصرار کرتا ہے اور اس کی دلیل وہ بید یتا ہے کہ دیگر نوافل کی طرح بی بھی ایک نفلی نماز ہے اس کی جماعت بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح تر اوت کی جماعت جائز ہے قر آن وحدیث کی روشنی میں اس سلسلہ میں دلائل کے ساتھ راہنمائی فرما کرمشکوراور عنداللہ ما جورہوں۔ عبدالغفور عابد نارنگ منڈی

میں اس سلسلہ میں دلائل کے ساتھ را ہنمائی فرما کر مشکوراور عنداللہ ما جورہوں۔

عبدالغفور عابدنار نگ منذی

جناز تبیج کی حدیث رسول اللہ سے ثابت ہے البتہ نماز تبیج با جماعت رسول اللہ سے ثابت نہیں صلاقہ اللیل اور قیام رمضان کی جماعت رسول اللہ سے ثابت ہے اس سے نماز تبیج کی جماعت پر استدلال کی حیثیت وہی ہے جواس سے ظہر کی پہلی یا بچھلی سنتوں کی جماعت پر استدلال کی حیثیت ہے۔ واللہ اعلم ۱۲۱/۱۱/۱۸ هـ وہی ہے جواس سے ظہر کی پہلی یا بچھلی سنتوں کی جماعت پر استدلال کی حیثیت ہے۔ واللہ اعلم ۱۲۱/۱۱/۱۸ هـ مسلوق التبیج با جماعت اداکی جاسکتی ہے نیز رمضان شریف کی طاق را توں یارمضان شریف کی عام را توں میں آتھ رکعت تر اوت کے بعد ریوسی جاسکتی ہے؟

ملک محمد یعقوب ہری پور 2/7/89

ے: صلوٰۃ الشبیح کی جماعت اور ہمارے ہاں رائج اجتماعی اہتمام رسول اللہ ﷺ ہے ثابت نہیں اسکیلے اسکیلے معصور حدالہ دورا میں دینٹر اور ا

پڑھیں۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم ہے۔ ۱٤٠٩/١٢/٤ ہـ

ج : نمازِ تسبیح والی روایت سنداً صحیح ہے یانہیں؟ محمد صنیف تصوری تصور کے انہیں ؟ مرکز انہیں کا میں انہیں کا می مرکز تسبیح میں انہیں کا میں میں میں میں میں میں میں کا میں ک

صاة تبیج والى حدیث كے باره میں صاحب مرعاة اور صاحب تخة الاحوذى لکھتے ہیں 'لا يَنْحَطُّ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ '' اور رسالہ ' التَّوْجِيْحُ لِحَدِيْثِ صَلاَةِ التَّسْبِيْحِ '' كے مقدمہ میں لکھا ہے ' وَالْحَاصِلُ اَنَّ حَدِيْثَ التَّسْبِيْحِ '' كے مقدمہ میں لکھا ہے ' وَالْحَاصِلُ اَنَّ حَدِيْثَ التَّسْبِيْحِ صَحِيْحٌ لِغَيْرِهِ لِلَانَّ لَهُ طُرُقًا عَلَى شَوْطِ الْحَسَنِ ، فَيَصُّمَّ بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ وَيَقُولَى بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ وَيَقُولَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَيَصِيْرُ الْحَدِيْثُ صَحِيْحًا'' بِمَعْضٍ وَيَصِيْرُ الْحَدِيْثُ صَحِيْحًا'' بِبَعْضِ وَيَصِيْرُ الْحَدِيْثُ صَحِيْحًا''

## الم المجنائز / جناز عربائل المجالية المجالية / 254

# كتاب الجنائز .....جنازے كمائل

## کیاعورت اور مرد کے گفن میں فرق ہے آگر فرق ہے تو دلیل بتائیں؟

عَنَى ذَلِكَ كَالرَّجُلِ إِذْ لاَ دَلِيْلَ عَلَى الْجَارَ عِيلَ لَكُ عِيلَ الْمَوْأَةُ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ إِذْ لاَ دَلِيْلَ عَلَى التَّفْرِيْقِ " (٦٥) عاشيه پر لَكُ عَبِي " وَأَمَّا حَدِيْتُ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفِ الثَقْفِيَّةِ فِي تَكْفِيْنِ ابْنَتِهِ (ص) فِي التَّفْرِيْقِ " (٦٥) عاشيه پر لَكُ عَبِي " وَأَمَّا حَدِيْتُ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفِ الثَقْفِيَّ وَهُوَ مَجْهُوْلٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فَلاَ يَصِحُ إِسْنَادُهُ لِأَنَّ فِيْهِ نُوْحَ بْنَ حَكِيْمِ الثَّقَفِيَّ وَهُوَ مَجْهُوْلٌ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَعَيْرُهُ ، وَفِيْهِ عِلَّةً أُخْرَى بَيَّنَهَا الزَيْلِعِيْ فِيْ نَصِبِ الرَّالَةِ (٢/٨٥٢) . " ١هـ

هُكُذَا قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيْ رحمه الله تعالى فِيْ كِتَابِهِ أَحْكَامِ الْجَنَائِزِ لْكِنْ قَالَ الْحَافِظُ رحمه الله سبحانه وتعالى فِيْ فَتْحِ الْبَارِيْ: قَوْلُهُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: اَلْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ الخِهْ اَلْخَامِنَةُ الْخَامِسَةُ الخِهْ اللهُ عَلَى أَنَّ اللهُ سبحانه وتعالى فِيْ فَتْحِ الْبَارِيْ: قَوْلُهُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: اَلْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ الخِهْ اللهُ عَلَى أَنَّ الْمَوْأَةَ تُكْفَلُ فِيْ خَمْسَةِ أَنُوابٍ، وَقَدْ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ نَحْوَهُ. وَرَوَى الْجُوزَقِي أَوَّلَ الْكَلاَمِ أَنَّ الْمَوْأَةَ تُكْفَلُ فِي خَمْسَةِ أَنُوابٍ، وَقَدْ وَصَلَهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فَالَتْ: فَكَفَنَاهَا فِي مِنْ طَوِيْقِ إِبْرَاهِيْمَ بن حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: فَكَفَنَاهَا فِي مِنْ طَوِيْقِ إِبْرَاهِيْمَ بن حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: فَكَفَنَاهَا فِي حَمْسَةِ أَنُوابٍ ، وَخَمَوْنَا هَاكَمَا يُخْمَرُ الْحَيُّ . وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ صَحِيْحَةُ الْإِسْنَادِ . [ ثُلُ البانى رحمالله تعالى احكام البنائرين في فرات بين كيورت الله مسَله مِن كَورَت اللهُ مسَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا كُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ماشیہ پر لکھتے ہیں کہ لیلی بنت قانف کی حدیث جس میں نبی کے گئی کے گفن کے پانچے کیٹروں کا بیان ہے تو اس کی سند صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں نوح بن حکیم تقفی ہے اور وہ مجھول ہے جس طرح حافظ ابن حجراوراس کے غیر نے کہا ہے اور اس میں ایک اور کمزوری بھی ہے جس کوزیلعی رحمہ اللہ نے نصب الرامیمیں بیان کیا ہے اس طرح شخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام البحنا کز میں کہا ہے لیکن حافظ رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں قوللہ و قال الحسن اور حسن نے کہا پانچواں کیٹر االح میے چیز دلالت کرتی ہے کہ عورت کو پانچے کیٹروں میں کفن و یا جائے اور ابن ابی شیبہ نے اس طرح موصول بیان کیا ہے۔

اور ابراہیم بن حبیب بن شہید کے طریق سے جوزتی نے روایت کی ہے حفرت ام عطیہ سے روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ من خلیہ سے روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ من نے نبی ﷺ کی بیٹی کو پارنچ کپڑوں میں کفن دیا اور اس محکم نے نبی ﷺ کی بیٹی کو پارنچ کپڑوں میں کفن دیا اور اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الم كتاب الجنائز / جناز \_ كسائل المجاهدي المحال ال

زیادہ کی سند سیجے ہے ] ۱ھـ (۱۳۳/۳) .

ص: کفن کے کپڑے نیچے بچھالیں او پرمیت رکھ کر کپڑے لپیٹ دیں میت کی دائیں جانب سے پہلے پیٹیں۔

۸۲/۷/۲۸ هـ

محمد قاسم بن سرور

۸۲/۷/۰۲ هـ

اگر پانی نہ طے تو کیامیت کو تیم کر وایا جا سکتا ہے؟
 درست ہے ایسی صورت میں تیم کر وایا جا سکتا ہے۔

ج : پچھے دنوں میرے چھازاد کے ہاں بیٹا کی پیدائش ہوئی اور وہ پیدائش کے وقت مردہ پایا گیا لینی جب بچہ پیدا ہواتوا سے سانس وغیرہ نہیں آیا لہٰذااس کی نماز جنازہ پڑھائی جاسکتی ہے یانہیں؟اسے قبرستان میں فن کیا جاسکتا ہے یا

نهيس؟ محمة عبدالله جهانيان ضلع خانيوال

جے: ترندی اور ابوداود کی حدیث کے پیش نظر ایسے بچے کی نماز جنازہ درست ہے البتہ ایسے بچوں پرنماز جنازہ فرض نہیں جبیہا کہ دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جب ازروئے حدیث ایسے بچے کی نماز جنازہ درست ہے تو اسے قبرستان ہی میں دفن کیا جائے گا کیونکہ جس کا جنازہ پڑھا جا سکے اسے قبرستان میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔

٦/٢/٧/٤١هـ

[عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيْرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِيْ يَمْشِيْ خَلْفَهَا وَامْمَامَهَا وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيْبًا مِّنْهَا وَالسَّقْطُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ • وَالْمَافِيْرَةِ فَالْمَافِيْرَةِ وَالْمَافِيْرَةِ وَالْمَافِيْرَةِ وَالْمَافَقُونَةُ وَالْمَافِيْرَةِ وَالْمُنْ فَالْفَافِرَةِ وَالْمَافِيْرَةِ وَالْمَافِيْرَةِ وَالْمَافِيْرَةِ وَالْمُنْهُا وَالْمُنْفُولُ وَلَيْنِهُ وَلَيْكُونُ وَالْمُنْفِيرَةِ وَالْمُنْفِرَةِ وَلَالْمُعُلْمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُنْفِي وَلَالْمُعْلَقِيْرَةِ وَلَالْمُعْلَاقِهِ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَلْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَلِيْفُولُونُ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِيْرِ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَلِيْفُوالْمُ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي

مغیرہ بن شعبہ ﷺ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا -سوار جنازہ کے پیچھے چلے اور پیدل آ گے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں اس سے قریب رہ کرچلیں اور ناتمام بچے پرنماز پڑھی جائے اور اس کے مال باپ کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کی جائے کہ

و وقین یا ند کر مونث جنازه کی ضمیریں بدلنی سنت سے ثابت ہیں؟ محمد معنانی گوجرا نوالہ

📻 : کعض احادیث میں دعائے جنازہ میں ضائر مذکر ہیں اور بعض میں ضائر مؤنث توپیۃ چلا دونوں طرح درست

## الم المجنائز / جناز \_ كسائر / جناز \_ كسائر / جناز \_ كسائر / جناز / جناز

-12.7/11/٢١

جنازہ میںعورت کے لیے دعاؤں میں صیغے بدلنا جا ہیے یانہیں؟ محمدیوسف شاہ

: دونول طرح درست ہے۔

ت: آپ کے شہر گوجرانوالہ کے ایک مولا ناصاحب ہمارے علاقے میں آئے اور کہا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں آیتر آن وسنت کی روشنی میں رہنمائی کریں؟ محمد امجد میر پور

جے: غائبانہ نماز جنازہ درست ہے خواہ شہید کی ہوخواہ غیر شہید کی رسول اللہ ﷺ نے نجاثی کی نماز جنازہ پڑھن اور شہداءاحد کی آٹھ سال بعد نماز جنازہ پڑھی مجودونوں ہی غائبانہ ہیں۔

تن بنی پاک ﷺ نے منا دی کروا کرصحابہ کو اکٹھا کر کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے یانہیں؟ سیدعبدالغفور جنازہ پڑھائی ہے یانہیں؟ سیدعبدالغفور جنازہ پڑھو پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھو پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اگر منادی سے آپ کوئی مخصوص قتم کی منادی مرادر کھتے ہیں تو پھرغور طلب بیدا مرہ کہ رسول اللہ ﷺ نے منادی کروا کرصحابہ ﷺ کوا کٹھے کر کے کوئی حاضرانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے یانہیں؟ غائبانہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ ۱٤۱۹/۸/۱۸

ت : نجاشی کے غائبانہ جنازہ کے علاوہ اور مسلمانوں (صحابہ) کے غائبانہ جنازہ کے حوالہ جات تحریر کریں؟ محمد اشرف بھٹی 13 اکتوبر 1987

بنجاشی کے غائبانہ جنازہ والی حدیث کے علاوہ غائبانہ جنازہ کی احادیث پیش کرنے کی ضرورت تب ہے جب نجاشی کے جنازہ والی حدیث ٹابت نہ ہو یااس سے غائبانہ نماز جنازہ ٹابت نہ ہوتی ہوتو جب نجاشی کے غائبانہ نماز جنازہ والی حدیث ٹابت ہورہی کے غائبانہ نماز جنازہ والی حدیث ٹابت ہورہی ہے تو عمل جنازہ والی حدیث ٹابت ہورہی ہے تو عمل کے لیے تو اتناہی کافی ہے اس کے علاوہ احادیث پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ھذا ماعندی واللہ اعلم کے لیے تو اتناہی کافی ہے اس کے علاوہ احادیث پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ھذا ماعندی واللہ اعلم کے لیے تو اتناہی کافی ہے اس کے علاوہ احادیث پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ے: جنازہ کے بعد قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرناسنت سے ثابت ہے؟ محمد صفد عنانی گوجرانوالہ جے: قبرستان میں اہل قبور کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنارسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے اور فن کے بعد قبر پر ہاتھ اُٹھا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضّوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

❶[بخاري كتاب المغازي \_ باب غزوة احدًٍ] ◘[بخاري \_ كتاب الجنائز \_ باب الرجل ينعي الى اهل الميت بنفسه] ◘[مسلم\_كتاب الجنائز\_باب ما يقال عند دخول المقابر\_ نسائي\_كتاب الجنائز\_باب الامر بالاستغفار للمؤمنين]

257 کتاب الجنائز / جناز کے ساکل کی کتاب الجنائز / جناز کے ساک کی کتاب الجنائز / جناز کر جناز کے ساکھ کا کتاب الجنائز / جناز کر جناز کے ساکھ کا کتاب الجنائز / جناز کر جناز کے ساکھ کا کتاب کا کتاب الجنائز / جناز کر جناز کے ساکھ کا کتاب کا ک

کر دعا کرنے کی حدیث تھی کے اُنی عوانہ میں ہے۔

**ں**: نوت شد ہ عورت کے غیرمحرم منہ دیکھ سکتا ہے یاعورت مرد کا؟ محمد صفدرعثانی گوجرا نوالہ

عے:غیرمحرم مردیاعورت کی طرف د کیھنے ہے ممانعت والی احادیث عام ہیں زندہ اور مردہ دونوں کوشامل ہیں۔

۸٤١٦/١١/٢١ هـ

🖝: اگر بیٹا اہل صدیث ہو، باپ اور والدہ ہریلوی، آیا بیٹا، باپ یا والدہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوسکتا ہے؟ جب كهام بهي بريلوي هو؟ و اكْرْمُحْدْسين 15/2/97

🖚 : مشرک و کا فر کا جناز ه پژهنا درست نہیں خواه وه زندگی میں اپنے آپ کواہل حدیث یا دیو بندی یا ہریلوی یا كچھاوركهلوا تا رہا ہواللہ تعالی كا فرمان ہے:﴿ هَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْ آ اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ اورا كرچەدە قريى بى بول ] الآية اورالله تعالى كابيان ب ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَنْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَوُوا ﴾ • [ اورنه تونماز برهان إس سي سي ايك بريجي الورنه كفر ابواس كا قبر برب شك انہوں نے گفر کیا ] الآیة مشرک و کا فرکی امامت اور اقتداء میں نماز پڑھنا درست نہیں خواہ وہ امام اپنے آپ کواہل حدیث یا دیوبندی یا بریلوی یا کچھاور کہلائے الله تعالی کافرمان ہے ﴿ أُوْلَفِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّادِ هُمْ

خَالِدُوْنَ ﴾ [ وهلوگ خراب گئے ان کے ممل اور آگ میں رہیں گےوہ ہمیشہ ] ۱٤١٧/١٠/١٨ هـ

اکیاایک امام ایک میت کا دود فعہ جنازہ پڑھاسکتا ہے؟

🚁: بِرُها سَكَتَا ہے ﷺ البانی هظه الله نے احکام البخائز میں رسول الله ﷺ سے حمزہ 🐗 کا جنازہ بار برا ما نانقل

کیا ہے۔ ●

🖝 : کیاعیدین اورنماز جنازه میں رفع الیدین کرنامسنون ہے حضور ﷺ نے کیایا کوئی صحیح حدیث موجود ہوتو اس

مِعلق تحريفر ما ئيں؟ محمد صنعسري 28/7/87

🦛 : تکبیرات جنازه میں رفع الیدین کرنے کی مرفوع حدیث کتاب العلل للداقطنی میں موجود ہے حافظ ابن حجر رحمه الله نے اس مرفوع حدیث کوضعیف قرار دیا ہے مگران کا پیضعف والا فیصلہ بجائے خودضعیف ہے ابن باز کی فتح

<sup>◘[</sup>التوبة ١١٣ پ١١] ◘[التوبة ٨٤پ،١] ◘[التوبة ١٧ پ،١] ۞ احكام الحنائز\_محمد ناصر الدين الباني

البارى پرتعلق ديكيس يكبيرات عيدين ميں رفع اليدين كى كوئى خاص مرفوع سيح عديث مجھے معلوم نہيں البتہ عام احاديث مرفوع الت موجود بيں • 18 · ٧/١١/٦ معلم اللہ اللہ معلم ا

ت کیا بے نماز کا اور داڑھی منڈوانے والے کا جنازہ پڑھنا چاہیے یانہیں اگرنہیں پڑھنا چاہیے تو صرف امام کو یا تمام لوگوں کو؟ اور کیا داڑھی منڈوانا کبیرہ گناہ ہے یاصغیرہ؟ قرآن وسنت سے جواب دے کرعنداللّٰد ماجورہوں؟ مولانا حسان اللّٰد ہری پور ہزارہ 18/2/97

ج: بنمازی نماز جنازه درست نہیں کیونکہ وہ ایمان والوں کا دینی بھائی نہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے ﴿ فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوْا الصَّلاَةَ وَالتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي اللَّيْنِ ﴾ لآية [پھراگريدلوگ توبه کريں اور نماز قائم کريں اور زكوة ديں تو تمہارے دينی بھائی ہيں ] واڑھی منڈوانے والے کی نماز جنازہ درست ہے بشرطیکہ وہ نمازی اورمومن

ہو۔داڑھی مونڈ نااورمنڈ وانا گناہ ہے کبیرہ ہونے کامجھے منہیں۔ ۲۷ /۱۱۸/۱۸ هـ

ورمیان فرق نماز کا چور انه کی الشّر ف و الْکُفْرِ تَرْ فَ الصَّلُوةِ ﴿ [ بِشَک آ دی اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چور انہ کے آئی النّب و بَیْنَه و بَیْنَ و بَیْنَه و بَیْنَ و بِیْنَ و بِی بِیْنَ و بِیْرِی مِی مِیْنَ و بِیْنَ و بِیْنِ و بِیْنِ و بِیْنَ و بِیْنِ و بِیْنَ و بِیْنِ و بِیْنِ و بِیْنِ مِیْنِ و بِیْنِ مِیْنَ و بِیْنِ و بِیْنَ و بِیْنَ و بِیْنَ و بِیْنَ و بِیْنِ و بِیْنِ و بِیْنِ و بِیْنِ و بِیْنِ و بِیْنَ و بِیْنِ و بِی

گا؟ اور بےنماز کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ ریاست علی قلعہ دیدار نگلیہ 8/6/87

ناز کامکراورتارک دونوں کافر ہیں بے نماز کا جنازہ پڑھنارسول اللہ ﷺ سے ٹابت نہیں۔ ۱٤۰۷/۱۸ هـ ایسے عقا کدر کھنے والے محف کی نماز جنازہ پڑھی جاستی ہے؟ بالحضوص بریلوی لوگوں کے عقا کدتو شرکیہ ہوتے ہیں۔ اگرعزیز وا قارب ایسے ہی لوگ ہوں ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنے سے فتنہ کھڑا ہوجا تا ہے۔ جو کہ دعوت و بینے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یا پھراہل صدیث کا جنازہ اداکر نے کے ساتھ ہی کسی بریلوی کا جنازہ آجا تا ہے۔ تو وہاں سے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے کیا وہاں صلحت کی بناء پر جنازہ پڑھا جا ساتھ ہی تیز بے نماز کی نماز جنازہ نہیں خواہ وہ اہل صدیث ہی بنتا ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ مَا كُانَ لِلنّبِیّ وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ وَ اللّٰهِ اللّٰہ یَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ وَ اللّٰهِ اللّٰہ یَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ وَ اللّٰہ یَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ وَ اللّٰہ یَا اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

الصلوة] ، ترمذي [الايمان \_ باب ما جاء في ترك الصلوة] ﴿ [التوبه: ١١٣] محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

الم ل قرق اليدين للبخاري ملاحظه فرمائين التوبة ١١ المسلم [باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك
 الم ل قرق الدين للبخاري على مل جاء في ترك الصلوق إلى التوبه: ١١٦]

تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مَّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ﴾ [التوبة: ٨٨] الآية بِ نمازكا فر بِالبَدااس كاكونَي جنازة بيس - ١٤٢٠/٤/١٨هـ

صحیح بخاری کتاب البخائز 'باب من یدخل قبو الموأة' 'میں وار دحدیث میں:

(۱) البانی حفظہ اللہ تعالیٰ کامؤ قف' احکام البخائز' میں بظاہر حدیث کے مطابق ہے کہ جس نے رات اپنے اہل سے مقاربت کی ہے وہ اس کوقبر میں نہیں اتار سکتا۔ اس کی تفصیل کیاہے؟

(٢) اس میں حکمت کیاہے؟

(٣) کيا حديث اپنے ظاہر پرمحمول کی جائے گی؟

(سم) بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان ﷺ دفن کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کیکن میں کررک گئے کیا رسول اللہﷺ کا کوئی مخصوص اشارہ تھا؟ شفیق الرحمان فرخ مدرس جامعة شخ الاسلام ابن تیمیدلا ہور پاکستان

بعض روایات میں واردالفاظ 'لا یَدْخُلُ الْقَبْرَ أَحَدٌ قَارَفَ أَهْلَهُ الْبَادِحَةَ ' [ نداخل بوقبر میں کوئی جس نے اپنے اہل سے گذشتہ رات مقارفت کی ہو ] اس حدیث میں مقارفت سے بیوی یالونڈی کے ساتھ مجامعت مراد بونے کا قریز نہیں کیونکہ اس کی بنیادابن صبیب کا قول ' اَلسَّرُ فِی إِیْنَادِ أَبِیْ طَلْحَةَ عَلَی عُنْمَانَ أَنَّ عُنْمَانَ کَانَ جُونَ مِنْ مَعْ مِن النَّرُوْلِ فِی قَبْرِ زَوْجَتِهِ بِعَیْرِ قَدْ جَامَعَ بَعْضَ جَوَارِیْهِ فی تِلْكَ اللَّیْلَةِ فَتَلَطَّفَ عَلَیْ اللَّیْلَةِ فَتَلَطَّفَ عَلَیْ اللَّیْلَةِ فَتَلَطَّفَ عَلَیْ مَنْعِهِ مِنَ النَّرُوْلِ فِیْ قَبْرِ زَوْجَتِهِ بِعَیْرِ مَحْدَهِ وَلَا وَ رَائِنَ سِر مَرْنِ مِتَوْءَ وَمِنْ وَمُوْعَاتَ يَا مُشَمَّلُ مَفْتَ آنَ لائِنَ مَتَنَا وَاللَّا وَ رَائِنَ سِر مَرْنِ مِتَنَا عَلَى مُوْمَانَ اللَّیْ مَتَنَا لائِنَ مَتَنَا اللَّیْ اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ اللَّیْ مَتِنَا وَ مِنْ وَمُوْمِانِ مِنْ مَنْ اللَّیْ الْکَانَ اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ اللَّیْ اللَّیْ اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْلَةِ مِیْ مُوْمِیْنَ مِنْ اللَّیْ مَتَنَا اللَّیْ مَتِیْ مِیْ مُنْ اللَّیْ مُتَنَا اللَّیْ مُنْ مَنْ اللَّیْ مُنْ اللَّیْ مُنْ الْمُنْ الْکُیْ مُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ اللَّیْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّیْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّیْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُونِ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّیْ لَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

کی کتاب البعنانو ر جنازے کے سائل کی کھی کور نیچے دینے میں رازیہ ہے کہ حضرت عثان کے نیائی کی لونڈی کئی سے اس رات جماع کیا تھا تو نبی کی لونڈی کے دسنے میں رازیہ ہے کہ حضرت عثان کے نیائی کی لونڈی کے سے اس رات جماع کیا تھا تو نبی کی نے حضرت عثان کے کواس کی ہوی کی قبر میں اتر نے سے منع کرنے میں نری کی بغیر تصریح کے آگر اس رات عثان کے کا ایک مملو کہ لونڈی کے ساتھ مجامعت کا جبوت؟ پھر لفظ ''اہل'' کو ہوی یا لونڈی کے ساتھ محضوص کرنے کی دلیل؟ تو مقصد ہے ہوا کہ میت کو قبر میں وہ اتارے جس نے اپنے اہل وعیال کے سلسلہ میں اس رات کوئی تقصیر وکوتا ہی نہی ہو۔

(۲) بظاہر حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ میت کو قبر میں اتار نے سے قبل قریب زمانہ میں انسان کا ارتکاب تقصیر وکوتا ہی سے مبر اہونا نیک فال ہے باقی حکمت معلوم نہ بھی ہوتو کوئی بات نہیں اصل و بنیادی چیز تھکم ہے اور وہ معلوم ہے دیکھئے وضوء کر لینے کے بعد ہوا خارج ہوتو وضوء ٹوٹ جاتا ہے اب سارے اعضائے وضوء دھوئے جاکیں گے گرجہاں سے ہوا خارج ہوئی اس کوئیں دھویا جاتا اس میں کیا حکمت ہے؟ خور فرما کیں؟

(س) قراف ومقارفت دونوں معنوں میں مشترک ہے جومعنی حدیث میں مراد ہے امام بخاری نے اس کی وضاحت فرما دی ہے مشترک کے مشترک کے مشترک کے مشترک کے مشترک کے متانی مشترک کے متانی مشترک کے متابی مسال مسلم معانی طاہر ہی ہوتے ہیں صرف اس کے معانی میں اس وقت آتے ہیں جب ان کامفعول بہ مرأة لیاس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہو۔

یا امر أة یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہو۔

(۷) یہ چیز بعض روایات میں آئی اس روایت کو بخاری نے الثاریخ لا وسط میں اور حاکم نے متدرک میں ذکر کیا ہے جو بعض اوہام پر مشتمل ہے جس سے اس کی استنادی حیثیت واضح ہور ہی ہے پھر دیکھیں رسول اللہ ﷺ بذات خوداس موقع پر موجود سے مگرخود قبر میں نہیں اتر ہے نہ ہی اپنی بیٹی کوقبر میں اتارا آیا یہ بھی تھا کوئی مخصوص اشارہ؟ ۱۴۲۰/٦/۱۷ هـ

ویکی کے موقع پر کھانا کھلانے اور کھانے کاشری طریقہ کیا ہے؟ عبداللطیف مہم

میت والوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے[رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: خاندان جعفر کے لیے کھانا تیار کروان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے انھیں مشغول کر دیاہے ] • شرع طریقہ سیہے کہ کھانا پکا کریا خرید کران کو کھلا دے اور بس ۔ ۱۲۰/٤/۱۱ هـ

ے: یہاں میری ایک آ دمی کے ساتھ بلکہ مولا ناصاحب کے ساتھ اس بات پر گفتگو شروع ہوگئ ہے کہ کیا مردہ کو فن کرنے ہے کہ کیا مردہ کو فن کرنے ہے بعد اس کے سربانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پھر پاؤں کے پاس اس کی آخری آیتیں پڑھنی جائز ہیں

<sup>• [</sup>سنن ابي داؤد\_كتاب الجنائز\_باب صنعة الطعام لاهل الميت\_سنن الترمذي\_كتاب الجنائز\_باب في الطعام يصنع لاهل الميت]

ي كتاب الجنائز / جناز \_ كماكل بي المحالي المح

کے نہیں؟اس کی دلیل ہے ہے کہ مشکوٰ ۃ اول باب فن ا

آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جب تم سے کوئی آ دمی فوت ہوجائے تو اس کو نہ روکواوراس کو قبری طرف جلدی لے جاؤاوراس کے میر کے پاس سورہ بقرہ کی ابتداء کی آیات اور پاؤں کے پاس آخری آیات بڑھی جائیں۔ روایت کیا اس کو بیچی نے شعب الایمان میں اور کہا درست بات ہے کہ بیے عبداللہ بن عمر پر موقو ف ہے۔

تواس کے بارہ میں علاء کرام کیا فرماتے ہیں کیا جائز ہے یا کنہیں یا کوئی الی حدیث آتی ہے جس میں آپ علی نے میت پرقر آن پڑھنے سے منع فرمایا ہو براہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل جواب دے کرمشکور فرمائیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ اگریہ پڑھنا جائز نہیں تواس سے سطر حبات کی جائے۔ قاضی عبدالمنان ایب آباد جب : (۱) قبر پرقر آن مجید پڑھنا کتاب وسنت سے ثابت نہیں جوروایات اسلسلہ میں پیش کی جاتی ہیں ان سے کوئی ایک بھی پایٹ ہوت کوئییں پہنچتی آپ نے مشکو قشریف سے جوروایت نقل فرمائی ہے اس کے متعلق محدث وقت شخ البانی حفظ اللہ لکھتے ہیں:

تو بدروایت مرفوعاً بھی ضعیف ہے اور موقو فا بھی ضعیف ہے لہذا اس سے کسی مسئلہ پراحتجاج واستدلال درست نہیں جبکہ موقو ف اگر سیحے ہوتو بھی اس سے استدلال واحتجاج برائے امر دینی درست نہیں والنفصیل فی موضعہ۔ (۲) اس مسئلہ پر بات چیت کا طریقہ بیہ ہے کہ آپ کی جن حضرات سے گفتگو ہور ہی ہے وہ اس مسئلہ میں مدعی ہیں اور وعویٰ کا اثبات بذمہ مدعی ہوتا ہے اس لیے آپ ان سے دلائل کا مطالبہ کریں جو دلیل وہ پیش فرما کیں اگر صحیح ہوا ور اس

جنازہ کے بعد قبر پر دفنانے کے بعد دعاہے پہلے سورہ بقرہ کا پہلارکوع اور آخری رکوع پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ محد یوسف شاہ

### سے ایت است نہیں ہے۔ ۱٤١٨/٤/٢٨ م

محترم جناب حافظ عبدالمنان صاحب کیا فرماتے ہیں علاءاس مسلد کے بارے میں کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا

کیساہے؟ آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں؟

جے: قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت زسول اللہ ﷺ عابت نہیں رہی یہ بات کہ قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت کا جواز تلاوت کرنا قرآن وسنت میں کہیں ممنوع نہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت کا جواز نہیں نکاتا دیکھے قبرستان میں اذان کہنا کتاب وسنت میں کہیں ممنوع نہیں مگر اہل علم سے کوئی بھی قبرستان میں اذان کے جواز کا قائل نہیں بالکل اسی طرح بے شک قرآن مجید کی تلاوت در قبرستان کی ممانعت نہیں آئی تواس ندآنے سے جواز نہیں نکاتا کی ونکہ اس کا ثبوت قرآن مجیداور رسول اللہ ﷺ کی سنت حدیث میں نہیں ملتا۔ واللہ اعلم

٩٢٠/١٠/٢٩ هـ

وت شدہ بندہ کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے جیسا کہ آج کے دور میں ختم قرآن میت کو پہنچتا ہے جیسا کہ آج کے دور میں ختم قرآن میت کے لیے لوگ کر میت کو ثواب پہنچانے کی دعا کر سکتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں؟ ملک محمد یعقوب ہری پور 89/10/20 کی دعا کر سکتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں؟ ملک محمد یعقوب ہری پور 89/20/20 کی دونت شدگان کے لیے قرآن خوانی ،اس قرآن خوانی کے ثواب کا فوت شدگان کو پہنچنا اور قرآن یا اس کا کچھ

<sup>● [</sup>مسلم \_ كتاب الايمان ، باب بيان ان الدين النصحية]

جوآ دمی فوت ہوجا تا ہے اس کوثو اب پہنچانے کے لیے قر آن خوانی کرنا جائز ہے کہ بیں؟ محمد عثان غی لا ہور

ت کتاب وسنت میں اس کا ثبوت نہیں۔

ے: کوئی شخص اگروفات پا جائے خواہ وہ خاندان میں ہے ہو یا عزیز واقر بامیں اس کوثواب پہنچانے کے لیے یا اس کے عذاب میں کمی کے واسطے کیا تھکم ہے؟ انسان کیا عمل کرے کہ فوت شدہ شخص کے عذاب میں کمی ہوا گراس کوعذاب دیا جار ہاہود وسری صورت میں اللہ اس کے درجات بلند کردیں۔ عتیق الرحمان ظفروال 28/11/98

کے بیچے بخاری میں ہے سعد کے رسول اللہ ﷺ سے دریافت فر مایا اگر میں اپنی والدہ - جو کہ فوت ہو چکی تھیں -کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو بیصد قد نفع دے گا؟ تورسول اللہ ﷺ نے فر مایا:'' ہاں'' اس سے ثابت ہوازندہ اگر میت کی طرف سے صدقہ کرے تو میت کو اس کا نفع پننچے گا۔

مویت کی طرف ہے کوئی چیز یکا کرخیرات کرنا۔میت کی طرف ہے قربانی کرنایا والدین کی طرف سے اولا د کا تناب کر سات کی طرف سے کوئی چیز یکا کرخیرات کرنا۔میت کی طرف سے قربانی کرنایا والدین کی طرف سے اولا د کا تناب کر سات

قربانی کرنا کیساہے؟ مخاراحدفاروق ضلع ایب آباد

جے: میت کی طرف سے صدقہ درست ہے وہ چیز پکا کر کیا جائے یا پکی چیز کا البتہ رائج الوقت قل، تیجا، ساتواں، دسواں، چالیسواں، اور دیگرختم کتاب وسنت میں کہیں وار ذہیں ہوئے۔

میت کی طرف سے قربانی کسی صحیح صریح نص میں نہیں آئی البته زندہ کی طرف سے قربانی کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ ریاد

🖝 : میت کی طرف ہے کوئی صدقہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی صدقہ کرتا ہے اور یہ کہے کہ اس کا

●[بخارى \_ كتاب الوصايا \_ باب اذا قال \_ أرضى أو بستانى صدقة لله عن أمي]

میت کی طرف سے رشتہ داریا غیر رشتہ دارصدقہ خیرات کریں مثلاً کوئی دن متعین کر کے کھانا کھلانا ،قرآن خوانی کے ذریعہ ثواب پہنچانا وغیرہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائزا گرکوئی انسان مٰدکورہ شم کا کھانا کھالے تواس پر کیا تھم ہے؟ کے ذریعہ ثواب پہنچانا وغیرہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائزا گرکوئی انسان مٰدکورہ شم کا کھانا کھالے تواس پر کیا تھم ہے؟

ع : کیاموجودہ طریقہ جومروج ہے تین دن تک پی یاصفیں بچھا کے بیٹھنے کا پیطریقہ درست ہے اور کیا وہاں جاکر دعاکی جاسکتی ہے؟ عبداللطیف تبسم

یہ احداد وسوگ عورتوں کے لیے ہے عام رشتہ داروں پر تین دن اور شوہر پر چار ماہ دی دن یا عدت تک رسول اللہ ﷺ کا فر مان ہے: ﴿ مَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ فَلاَثِ رسول الله ﷺ کا فر مان ہے: ﴿ مَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ فَلاَثِ لِاَمْرَا اللهِ عَلَى ذَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [نہیں جائز کس عورت کے لیے جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رصی ہے کہ وہ سوگ کرے کسی میت پر تین دن سے زیادہ مگر خاوند پر پس بے شک وہ خاوند پر چار ماہ دی دن سوگ کرے آگ موجودہ طریقہ مروجہ تین دن تک پئی یاصفیں بچھا کے بیٹھنا کسی آیت یا حدیث میں وارونہیں ہوا میں میت والوں کومبر کی تلقین کرے ان کی ڈھارس بندھائے اور مجروباں رائج دعا کا بھی کہیں ذکرنہیں ملتا تعزیت میں میت والوں کومبر کی تلقین کرے ان کی ڈھارس بندھائے اور

❶[بخاري \_ كتاب الوصايا \_ باب الاشهاد في الوقف والصلقة]۞[بخاري \_ كتاب الوصايا \_ باب اذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو حائز]۞ كتاب الحنائز صحيح بخاري[باب إحداد المرأة على غير زوجها]

ت اس کے مرنے کے بعد بھورے پر بیٹھ کراجہاعی صورت میں یا انفرادی صورت میں یا کسی اور تعزیق محفل میں ہاتھ اٹھا کراس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شرعی اعتبار سے کیا تھم ہے جبکہ مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟

ت: کسی کے مرنے کے بعد بھورے پر بیٹے کر اجتماعی یا انفرادی طور پر ہاتھ اٹھا کرمیت کے لیے دعا کرنا رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں تعزیق محفلوں اور جلسوں کا بھی یہی تھم ہے۔ قیو دصرف رواج کے پیش نظر لگائی گئی ہیں۔ ۱۹۰۱/۱۸۱۸ھ۔

🖝: ہمارے علاقہ میں بعض جگہ کی شخص کی وفات پرلوگ ان امور کی پابندی کرتے ہیں۔

(۱) میت کی تدفین کے بعد مسلسل تین دن تک مغرب سے عشاء تک پابندی کے ساتھ حاضری دیتے ہیں یعنی میت والے گھر میں۔

(۲) ان تین ایام میں مقامی معجد کے خطیب صاحب اس اجتماع سے خطاب کرتے ہیں۔

جواب طلب مسئله بدے كه كتاب وسنت كى روشى ميں بي بتائيں كه:

(i) تعزیت کامسنون طریقه کیا ہے؟

(ii) سوگ کسے کہتے ہیں اور کیا میت کے ورثاء کے علاوہ کسی دوسرے پرسوگ منا نالا زمی ہے؟

(۱۱۱) اس اجماع کے موقع پر تقریر کرناکسی شرعی نص سے ثابت ہے؟

(iv) تعزیت کے لیے کسی مخصوص وقت کی پابندی لازمی ہے یا جب بھی کسی کوفراغت ملے تب تعزیت کرے؟ پینوا

فجزاكم الله خيرا الجزاء له الحمد في الاولى والآخرة!

المستفتون: حافظ عبدالقيوم الضارى، حاجى لعل خان صاحب، سردار عزيز الرحمان صاحب، حاجى محمد سليمان صاحب، سردار يعقوب خان صاحب سردار يعقوب خان صاحب

ت: (۱) تعزیت کامسنون طریقہ یہی ہے کہ کتاب وسنت کی روشی میں اہل میت کوتسلی دی جائے ،صبر کی تلقین کی جائے اور مصیبت پرصبر جمیل کے اجر کا تذکرہ کیا جائے ۔ بہتر ہے تعزیت کے لیے ان ہی الفاظ کا انتخاب کیا جائے جو رسول اللہ ﷺ تعزیت کے موقع پر استعال فرمایا کرتے تھے • موقع کی مناسبت سے پچھاور الفاظ بھی استعال کیے جا

[إِنَّ لِلَٰهِ مَا اَعَلَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إلىٰ اَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصُبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ] [صحيح بخارى كتاب الجنائز باب قول النبي الله عليه على المحاء الله عليه على المحاء على المحاء على الميت ، سنن النسائي كتاب الجنائز باب الإمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة]

الم المجنائز / جناز ع ما كل المحتاث المجتاب المجنائز / جناز ع ما كل المحتاث ا

سکتے ہیں بشرطیکہ کتاب وسنت کے مخالف نہ ہوں۔

(۲) سوگ ترک زینت کا نام ہے۔ اچھے کیڑے نہ پہننازیور نہ پہننا اور پہنا ہوا اتار دینا خوشبو وغیرہ نہ لگا نا گھر سے باہر نہ لگانا وغیرہ سوگ ہے بیٹورہ سوگ ہے ہے جائز بیٹ آڈ بنع آ اُسٹھ ہو و عَسْرًا ﴾ [کسی عورت اُن تُحِدُّ عَلَيْهِ آَدْ بَعَةَ اَسْھُ ہو وَعَسْرًا ﴾ [کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور آ خرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے علاوہ خاوند کے پس بے شک وہ خاوند کے پس بے شک وہ خاوند پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرے ]

(٣) شخ البانى صفط الله تعالى المي شهره آفاق كتاب ' احكام الجنائز وبدعها 'ك صفي ١٢٥ پر لکھتے بين ١١١ ' ويَنْبَغِي اجْتِنَابُ أَمْرَيْنِ وَإِنْ تَتَابَعَ النَّاسُ عَلَيْهِمَا (أَنَ الْإِجْتِمَاعُ لِلِتَعْزِيَةِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ ' ويَنْبَغِي اجْتِنَابُ أَمْرِيْنِ وَإِنْ تَتَابَعَ النَّاسُ عَلَيْهِمَا (أَن الْإِجْتِمَاعُ لِلِتَعْزِيَةِ فِي مَكَانٍ خَاصٍ كَاللَّهُ إِ الْمَقْبَرَةِ أَوِ الْمَسْجِدِ (بَ ) إِتَّخَاذُ أَهْلِ الْمَيِّتِ الطَّعَامَ لِصِيافَةِ الْوَارِدِيْنَ لِلْعَزَاءِ . وَذَٰلِكَ لِحَدِيْثِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبجلي ﴿ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ (وفي رواية : نَرَى) الإجْتِمَاعُ وَذَٰلِكَ لِحَدِيْثِ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْبجلي ﴿ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ (وفي رواية : نَرَى) الإجْتِمَاعُ إِلَى الْمَيِّتِ وصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْيِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ ' [اوردوكامول سے بَحِنَاعِ ہے الرّجولوگ وه كام لِلهُ الْمَيِّتِ وصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْيِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ ' [اوردوكامول سے بَحِناعِ ہے الرّجولاگ وه كام لِل الْمَيِّتِ وصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْيِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ ' [اوردوكامول سے بَحِناعِ ہے الرّجولاگ وه كام كرہ ہيں (۱) كي خاص مقام مِن تربيت کے ليے جم بونا مثلاً گر مِن يا قبرستان مِن يامجرين (بالله مِن على اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

توجب اجتماع ہی ثابت نہیں تو میت والوں کے گھر اجتماع میں تقریر کرنا شرعی نص سے کیونکر ثابت ہوگا؟ (۴) تعزیت کے لیے وفت کی تخصیص وتحدید کہیں نہیں آئی تین دن غیر شوہر کے لیے اور چار ماہ دس دن شوہر کی خاطر عورت کے سوگ کے لیے ہیں نہ کہ تعزیت کے لیے اور نہ ہی مردوں کے سوگ وتعزیت کے لیے۔واللہ اعلم

٥/١/٥١٤١هـ

ترکی زیارت کے لیے مردوں اورعورتوں کے لیے کیا تھم ہے۔ کی مولوی حضرات کہتے ہیں کہ پہلے نبی کریم علیہ

<sup>●[</sup>بخاری \_ كتاب الحنائز \_ باب احداد المرأة على غير زوجها] ●(اخرجه احمد (رقم ٦٩٠٥) وابن ماجه (٤٩٠/١) والرواية الاخرى له وأسناده صحيح على شرط الشيخين وصحح النووى (٣٢٠/٥) والبوصيرى فى الزوائد) .

ند بات ورست ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلے پہل زیارت قبور سے منع فرما دیا تھا بعد میں آپ ﷺ نے اجازت وے وی اوراس اجازت میں مردوعورت وونوں شامل ہیں گرشرط یہ ہے کہ مض زیارت قبور کی خاطر شدرحال نہ ہواورعورت بکثرت زیارت نہ کرے کیونکہ حدیث میں ہے: ﴿لاَ تُسُلَدُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلٰی ثَلاقَةِ مَسَاجِدَ ﴾ الحُّ اللهِ ﷺ زَوَّا رَاتِ نہ کرے کیونکہ حدیث میں ہے: ﴿لاَ تُسُلَدُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلٰی ثَلاقَةِ مَسَاجِدَ ﴾ الحُّ اللهِ ﷺ زَوَّا رَاتِ اللهِ ﷺ زَوَّا رَاتِ اللهِ ﷺ زَوَّا رَاتِ اللهِ ﷺ زَوَّا رَاتِ اللهِ اللهِ ﷺ نَوْلُ اللهِ ﷺ نَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جناب حافظ صاحب آپ نے جوحدیث زیارت قبور کے لیے نقل کی ہے۔ وہ سرآ تکھوں پر آپ نے بتایا ہے کہ مرواور عورت دونوں شامل ہیں ہیں پڑھ لیا اور میں نے ایک کتاب (الوسلہ) امام ابن تیمیہ کی پڑھی جس میں مارے پیغیبر کی ایک حدیث آ تکھوں کے سامنے سے گذری جس میں لکھا ہوا تھا۔ کہ تین مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی نیت کی جاتی جاتی جاتی ہو اللہ مسجد نبوی کا ذکر تھا۔ اور اس کے علاوہ کسی چیز کی زیارت کے لیے جائیں گے تو سفر تو ہو جائے گا۔ اور نیت بھی ہو جائے گا۔ یو در اسمجھا دیں۔ مہر بانی ہوگی؟

عصن : حافظ ابن تیمیدر حمد الله کی کتاب 'الوسیله' میں جوحدیث آپ نے پڑھی وہ اس بندہ نے بھی اپنے کمتوب میں لکھی تھی آپ اس میں دیکھیں ''اس اجازت میں مردوعورت دونوں شامل ہیں مگر شرط بیہ ہے کہ محض زیارت قبور کی خاطر شدر حال نہ ہواورعورت بکثرت زیارت نہ کرے کیونکہ حدیث میں ہے: ﴿لاَ تُسَلَّدُ الرَّ حَالُ إِلَّا إِلٰی فَلاَقَةِ مَسَاجِدَ ﴾ الح شدر حال سے مراد سفر ہے تو میری تحریر کا مطلب یہی ہے'' مگر شرط بیہ ہے کہ محض زیارت قبور کی خاطر سفرنہ ہو' الح

<sup>●[</sup>ترمذي \_ الجلد اول \_ ابواب الجنائز \_ باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور] ●[بخاري \_ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة ، المدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة] ۞ تحفه ٦/٣ ه ١٥٦/

تعنین کو الآیۃ [ میں قبول کرتا ہوں دعا ما تکنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا ما تھے ] البتہ میت اہل قبر کے لیے دعان کو الآیۃ [ میں قبول کرتا ہوں دعا ما تکنے والے کی دعا کو جب مجھ سے دعا ما تھے ] البتہ میت اہل قبر کے لیے استغفار میں دکھ لینا ضروری ہے کہ وہ کا فریا مشرک نہ ہو کیونکہ کفار ومشرکین کے لیے استغفار ممنوع ہے ہما گائ للتیتی والگذین امنو آئن یک شنففور والله مشرکوں کی ] پھراس سلسلہ میں رخت سفر نہ باندھا جائے رسول الله کے نفر مایا: ﴿لاَ تُسَلَّهُ الرَّحَالُ إِلَّا إِلٰی مُسَاجِدَ ﴾ الحدیث [ ندرخت سفر نہ باندھا جائے رسول الله کے فرمایا: ﴿لاَ تُسَلَّهُ الرَّحَالُ إِلَّا إِلٰی فاص وقت وہیئت کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے کیونکہ رسول الله کے کافر مان ہے: ﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ نَا فَهُو رَدُّ ﴾ [ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے امر (شریعت) میں موجوز نہیں وہ مردود ہے ] ۱۸/۷/۵ میں عورتوں کے قبرستان جانے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟

قام بن محدود اس میں موجوز نہیں وہ مردود ہے استان جانے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟

قام بن محدود اس می موجوز نہیں وہ مردود ہے ایستان جانے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟

### WAYAYAYAY

<sup>●[</sup>البقرة ١٨٦ پ٢] ۞[التوبة ١١٣ پ١١] ۞[كتاب الحج \_ مسلم شريف \_ باب فضل المساحد الثلاثة] ۞ صحيح مسلم [بخارى \_ المحلد الاول \_ كتاب البيوع ص٢٨٧] ۞ [جامع الترمذي \_ ابواب الحنائز \_ باب ما جاء في كراهية زيارة القبور النسآء]

## 269 کتاب الز کاۃ / زکرۃ کے سائل کی کتاب الز کاۃ / زکرۃ کے سائل

## ( كتاب الزكاة .....زكوة كمسائل )

🖝: ایک آ دمی کی ۲۶۰ من گندم ہوتی ہے اس نے آ ڑھت وغیرہ سے کھاد ہیج بل وغیرہ لے کرادا کیے ہیں تقریباً ٠٠٠من گندم سے اس کا قرضه اتاراہے کیا اس کو٠٢٠من گندم پرعشر ادا کرنا پڑے گایا صرف٠٢من پر؟ عبدالرحمٰن ضیاء صورت مسئوله مین ۲۹۰ من گندم پرزگو ةعشر ہے صرف ۲۰ من پڑئیں کیونکہ شریعت نے صرف پانی کے خریج کا عتبار کیا ہے اس لیے بارانی میں عشر اور جاہی میں نصف العشر رکھا ہے پانی کے علاوہ شریعت میں کسی خریج کا زکو ۃ مِي كُولَى اعتبارْ بَيِن \_ [ ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ إِنَّهُ قَالَ : فِيْمَا سَقَتِ السَّمَآءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَفْرِيًّا ٱلْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْح : نِصْفُ الْعُشْرِ ﴾ • (حضرت عبدالله الله عنه في اللَّه عنه بالنَّف بالتَّف بالتَّف بالتَّف المُعَشْرِ ﴾ نے فرمایا: ہارش چشمے اور نیچے سے پانی لینے والے اجناس میں دسوال حصہ ہے اور اگر انہیں پانی تھینچ کر پلایا جائے تو بيسوال حصه ٢٤] [﴿ لَيْسَ فِيهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ﴾ • (أيك وس ساته صاع كاموتا باور ا کیے صاع 2100 گرام کا۔لہٰذا پانچ وس 630 کلولیعنی 15 من 30 کلو کے ہوئے ) 🛘 ۲۶۱۹/۳/۲۶ هـ (۱) ایک آ دی کے پاس دومکان ہیں ایک میں خودر ہتا ہے۔ دوسر مےمکان کو کرایہ پردے رکھا ہے۔مکان کی

مالیت ایک لا کھ ہے آ دمی کے پاس نفتر کوئی روپینہیں ہے اس پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟

(۲) ایک ملازم سرکاری ملازمت ہے ریٹائر ہوا بوقت ریٹائر منٹ اس کو بچپاس ہزار رو پیدملا۔اس قم ہے اس نے دوکان ڈالی۔ دوکان سے اس کی سالا نہ آمدنی اتنی ہوتی ہے جس سے اس کا گھر بلوخرچ بمشکل بورا ہوتا ہے کیا اس پر ز کو ة ہوگی یانہیں؟

🦝 : (۱) مکان پرز کا ة نہیں ہاں اگر مکان کرایہ پر دیا ہوا ہے تو اگر کرایہ اور دیگر نقذی ملا کرنصا ب کو پہنچ جائے تو پھر ز کو ۃ اداکر ناضروری ہے اگر کرایہ وغیرہ نفتری نصاب ہے کم ہے تو ثواب کی خاطراس سے زکو ۃ دی جاسکتی ہے فرض و ضروری نہیں۔

(۲) سرکاری ملازم کو بوقت ریٹائز منٹ جتنا مال ملا اگراس میں سود شامل ہے تو جتنا سوداس میں شامل ہے وہ تو حرام

❶[بخاري باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الحاري كتاب الزكاة]◘[بخاري \_ كتاب الزكاة باب لیس فیماً دون حمسة أو سق صدقة ] محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کتاب الزکاۃ ر زکوۃ کے مسائل کی کہ کا گراف کی ہاتی ہاں اس کا ہے جواس کی ملازمت کا معاوضہ ہے اور بیہ معاوضہ بھی اس صورت میں حال ہوگا جس صورت میں اس کی ملازمت شرعاً جائز ہواورا گروہ ملازمت ہی شرعاً ناجائز ہے مشلا سودی کاروبار میں منثی ، منیجر یا کلرک وغیرہ بنیا تو پھروہ معاوضہ بھی حلال نہیں ۔ کسی شخص کی آمدنی اگر نصاب کو پہنے جائے تو اس پرزکاۃ فرض ہوجاتی ہے خواہ اس کا گھریلوٹرج بمشکل پورا ہوخواہ بسہولت یا در ہے نصاب میں ہے تو انہ چاندی ہے یااس کی بالیت نقذی۔

ن کیامکان پرزگو ہے؟ محمد بشیرطیب کویت

ے: مکان اگر تجارتی ہے تو پھراس کی ہالیت اور کرایہ دونوں پر ز کا ۃ ہے اور اگر محض کراہیہ کے لیے بنایا گیا ہے تجارتی نہیں تو پھر صرف کراہیہ پر ز کا ۃ ہے ہالیت پر ز کا ۃ نہیں۔

ت: (۱) ایک شخص نے کسی کودس ہزار روپے قرض دیا ہوا ہے دو تین سال کے بعدوا پس ملنے کی امید ہے کیا قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ سال گزرنے کے بعد دس ہزار کی زکلو ق دے یا قرض لینے والے پر ضروری ہے کہ وہ اس رقم کی زکلو قادا کرے۔

(۲) ایک آ دمی پربیس ہزارروپے قرض ہے اوراس کے پاس ۱۵ ہزار روپ مالیت کا سونا ہے کیا وہ سونے کی زکو ہ سے قرض ادا کرسکتا ہے یا کنہیں۔ یا گئیس سے یا کنہیں۔ یا کنہیں۔ یا کنہیں۔ یونکہ وہ مقروض ہے۔وضاحت فرما کئیں؟ حبیب الرحمان مخصیل وضلع ایبٹ آباد 25/4/88

(۱) قرض پردی ہوئی رقم کی زکاۃ قرض دینے والے پر ہوتی ہے نہ کہ قرض لینے والے پر اور اگر قرض لینے والے پر اور اگر قرض لینے والے پر زکاۃ اداکر نے کی شرط عائد کر دی جائے تو بینا جائز ہے اور اگر مقروض اس نا جائز شرط کی پابندی کرتے ہوئے قرض پر لی ہوئی رقم کی زکاۃ اداکر ہے تو بیسود کے ممن میں آئے گی یا پھر قرض دینے والداس کی ادائیگی کر دے۔
(۲) صورت مسئولہ میں وہ سونے کی زکاۃ سے اپنا قرض ادائیمی کرسکتا کیونکہ ذکاۃ دینے والد زکاۃ کو اپنی ذات پر صرف نہیں کرسکتا ہے وہ اپنی حاجات پوری مسئولہ میں مقروض پر زکاۃ ضروری ہے کیونکہ وہ نصابی مال کا مالک ہے زکاۃ اداکر نے کے بعد باقی مال سے وہ اپنی حاجات پوری کرے قرض کی ادائیگی بھی اس کی حاجت میں شامل ہے۔

۲۳ رمضان المبارك ۲۰۸ ۱هـ

ص: عرض خدمت ہے کہ ساکل ٹرانسپورٹ کا کاروبارکرتا ہے۔ساکل نے جوگا ٹریال فروخت کی ہوئی ہیں ان کی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کتاب الزکاۃ ر زکوۃ کے مسائل کے اس رقم میں سے دی لاکھ قرض بھی دیاہے باقی رقم تمیں مالیت تقریباً چالیس لاکھ روپیہ کے قریب ہے اور سائل نے اس رقم میں سے دی لاکھ قرض بھی دینا ہے باقی رقم تمیں لاکھ رہ جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ پوچھنا کہ زکوۃ کی ادائیگی کس طرح کرنی ہوگی۔ نیزید رقم بذریعہ قسط واپس ہوتی ہے۔ آیا کہ سال کے اندر جوقسطیں وصول ہوں گی ان کی زکوۃ اداکرنی ہوگی یا قرض کی رقم نکال کر باقی ٹوٹل رقم پرزکوۃ اداکرنی ہوگی یا قرض کی رقم نکال کر باقی ٹوٹل رقم پرزکوۃ اداکرنی ہوگی یا قرض کی رقم نکال کر باقی ٹوٹل رقم پرزکوۃ اداکرنی ہوگی ؟

صورت مسئولہ میں حق ہے کہ جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے اور جتنی آپ نے دوسروں سے لینی ہے خواہ دہ آپ نے قرض دی تھی یا کوئی چیز فروخت کی تھی تواس کی قیمت میں لینی ہے رقم کے علاوہ جتنا سونا اور جتنی چاندی آپ کے پاس موجود ہے سب پرز کا قہ ہے البتہ جو آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو اس کی ز کا ق آپ کے ذمہ ہے اب سے وہ قرض دیا ہوا ہے اس کی ز کا ق آپ کے ذمہ ہے آپ سے قرض لینے والے کے ذمہ ہے جیسا کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اس کی ز کا ق آپ کے ذمہ ہے آپ سے قرض لینے والے کے ذمہ ہے آپ سے قرض لینے والے کے ذمہ ہیں۔

عیں نے مکان بنانے کے لیے ایک بینک سے قرضہ لیا جس میں سے پچھرقم بچا کر دوسرے بینک میں جمع کروا دی ہے۔ جس سے میں منافع لے رہا ہوں اوراس رقم کا ایک سال ہوگیا ہے لیکن میں نے زکو ۃ نہیں نکالی کیونکہ وہ قرضہ کی رقم ہے اور قرض کی گئی جمع شدہ رقم پرزکو ۃ نہیں نکالی جاتی آیا اس رقم پرزکو ۃ ہے یانہیں اور جومنافع میں لے رہا ہوں وہ جائز ہے کہیں؟

وہ جائز ہے کہیں؟

مردار اور مگ زیب نیجر یونا نیٹٹر بینک سرائے صالح ایب آباد

جے: قرضہ پر لی ہوئی رقم کی زکاۃ قرضہ دینے والے کے ذمہ ہوتی ہے البتہ آپ کا اس رقم کو ایک بینک سے لینا اور اسے سود دینا دوسرے بینک میں جمع کروا کر سود لینا بالکل نا جائز اور حرام ہے جس قدر جلدی ممکن ہواس سے جان

حچيزائين - حجيزائين - ۱٤۱۱/۸/۳

کتاب الز کاۃ ر زکوۃ کے مسائل کی جو کہ بطور ٹیکسی اجرت پر بھی چلتی ہے اور ذاتی استعال میں بھی آتی ہے۔ بتا ئیں کہ اس گاڑی ہے جو کہ بطور ٹیکسی اجرت پر بھی چلتی ہے اور ذاتی استعال میں بھی آتی ہے۔ بتا ئیس کہ اس گاڑی ہے جو ہمیں ماہا نہ نفع ملتا ہے کتنی زکوۃ اواکریں گے یا کہ کل گاڑی کی اصل ذرکی زکوۃ بھی اواکریں گے؟ فلام صطفیٰ جوہان فلام صطفیٰ جوہان

تا ناڑی اگر آپ نے تجارت کی خاطر لے رکھی ہے اور اس کے فروخت ہونے تک کرایہ یا ذاتی ضرورت میں استعال کررہے ہیں تو پھر گاڑی کی قیمت اور نفع حاصل شدہ دونوں کو جمع کر کے کل حاصل جمع پرز کو ق ہے اور اگر گاڑی آپ نے ذاتی ضرورت یا کرایہ یا ذاتی ضرورت اور کرایہ دونوں کی خاطر لے رکھی ہے تو پھر گاڑی سے حاصل شدہ کرایہ پرز کو ق ہے گاڑی پڑہیں ہے نہ اس کی قیمت خرید پر اور نہ اس کی موجودہ قیمت پر ہاں اگر آپ اس گاڑی کو کسی وجہ سے فروخت کردیتے ہیں تو پھر اس مال کواپنے دوسرے مال میں ملاکرز کو قادا کریں۔ اختصار کے باعث تفصیلی یا اجمالی دلائل پیش کرنے سے قاصر ہوں۔

جوز یورات عورتیں گھروں میں پہنی ہیں کیاس پرز کو ہ ہاگر ہوتواس کی کیا دلیل ہے بعض علاء حضرات کہتے ہیں کہ ہرسال زکو ہ نکانی چاہے بعض کہتے ہیں کہ اس پرز کو ہ نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ایک دفعہ زکو ہ اوا کرنے سے فرضیت ختم ہوجاتی ہے اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سونے کے کنگن پہنا کرتی تھی میں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا یہ کنز ہے (جس کی وجہ سے عذاب ہوگا) تو رسول اللہ سے نے فرمایا جبتم نے اس کی زکو ہ دے دی تو اب یہ کرنہیں ہے۔ محمد سیم بٹ گشن آبادو شہرہ روڈ نزد مجد الل خال گوجرانوالہ جبتم نے اس کی زکو ہ دے دی تو اب یہ کرنہیں ہے۔ محمد سیم بٹ گشن آبادو شہرہ دو فرض ہے دلیل آپ نے خود ہی تو ریز مرادی ہو جا کیں تو ان میں زکو ہ فرض ہے دلیل آپ نے خود ہی دیار مرادی ہوئی ہو جا کیں تو ہو جا کیں تو ہو جا کیں تو ہو ہو درہم [ ساڑ ھے سات تولہ ہے ] جبکہ چا ندی کا نصاب دوسو درہم [ ساڑ ھے سات تولہ ہے ] جبکہ چا ندی کا نصاب دوسو درہم [ ساڑ ھے سات تولہ ہے ] واللہ اعلم

عَلَىٰ فِي حُلِمِّ الْمَوْأَةِ الْمُعَدِّ لِلزِّيْنَةِ زَكَاةٌ؟ [كياعورت كزيورات مِس رَكُوة ہے جوزينت كے ليے موتے ہيں ] ملاح بن عایض الشلاحی الكویت ملاح بن عایض الشلاحی الكویت

🚁 : نَعَمْ [ ہاں حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما سے مروی حدیث بوں ہے : ﴿ أَنَّ امْرَأَةً دَخِلَتْ

<sup>●</sup> رواہ الحاكم وسندہ صحيح المستدرك جزء اول ص ٣٩٠ فتح البارى جزء ٤ ص١٣ [ابوداود كتاب الزكاة \_ باب الكنز ما هو وزكوة الحلى] محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

آئی کتاب الزکاۃ / زکوۃ کے ماکل کی کھی۔ فقال آئی طیٹن زکوۃ فلڈا قالَتْ: لاَ . قال : علی النّبِی ﷺ وَفِیْ یَدِ اللهُ بِهِمَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ سِوَارَیْنِ مِنْ نَادٍ ؟ فَالْفَتْهُمَا ، وَقَالَتْ هُمَا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ﴾ ایکسو کے ان یُسور کے الله بِهِمَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ سِوَارَیْنِ مِنْ نَادٍ ؟ فَالْفَتْهُمَا ، وَقَالَتْ هُمَا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ﴾ ایکسورت نی کریم ﷺ کے پاس آئی اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دوکڑے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا: "کیاان کی زکوۃ اداکرتی ہو؟" وہ کہنے گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تھے یہ پندہے کہ اللہ تعالی ان کے وض قیامت کے دن دوآ گے کئی بہنائے؟ ۔۔۔۔۔اس عورت نے وہ دونوں کڑے آپ کے ڈال دیے اور کہایہ دونوں اللہ اوراس کے رسول کے لیے ہیں]

ع : میرے پاس ۱۳ اتو لے سونا ہے اس کی زکو ہ کتنی ہے اور میں ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوں میں زکو ہ نہیں دے سکتا کوئی آسان حل بتا کیں؟ مولوی محمد شفیع خرادیہ نوشہرہ ردڈ کوجرا نوالہ

: ۱۱۹/۱۰/۳ عن ماشه عاد اکردین - ۱۱۹/۱۰/۳ ماشه عاد اکردین - ۱۱۹/۱۰/۳

ج: جو پھھ آپ نے سنا ہے وہ درست ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ واقعی سود ہے۔ ۱٤۱۳/۳/۲ ہے۔ اب ایک دوست نایک دیست ایک دوست نے تایا جو مدینہ یو نیورٹی کے طالب علم میں کہ اس پیفلٹ پرز کو قاصر ف نہیں ہو سکتی۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس پیفلٹ پرز کو قاصر ف نہیں ہو سکتی۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس پیفلٹ پرز کو قاسے رقم صرف ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ ابوطلحہ بہاوئنگر 26/7/99

عَ : قُرْآن مِجِيدِيْس الله تَعَالَى فِصدقَ اورزكُوة كَمَصارف بِيان فَرَائَ بِينَ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُوآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْعَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ

 <sup>■[</sup>كتاب الزكاة \_ ابوداود \_ باب الكنز ما هو وزكوة الحلى]
 ابوداود كتاب الزكاة باب العروض اذا كانت للتحارة هل فيها زكوة]

کی کتاب الزکاۃ ر زکوۃ کے مسائل کی کی کھی کے اللہ کا میں ہوں کہ اللہ کا میں اس پر کام کرنے والے ،جن کے دالت من اللہ وَ الله کَائِم مُ حَکِیْم ﴾ [صدقات، فقراء، مساکین، اس پر کام کرنے والے ،جن کے دلوں کی تالیف مطلوب ہو۔ قیدی آزاد کرانے میں ،مقروض لوگوں کے لیے ،اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے ، اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور وہ جانے والا حکمت والا ہے ]

رسالہ'' پیغام'' ہوخواہ کوئی اور رسالہ یا کتاب اس پرصدقہ یا ذکوۃ کا مال صرف ہوسکتا ہے بشرطیکہ اسے طبع کروانے کے بعد قرآن مجید کی ندکورہ بالا آیت کریمہ میں بیان شدہ آٹھ تھ کے لوگوں میں ہی تقسیم کیا جائے اور ان آٹھ کے علاوہ کسی کووہ رسالہ نہ دیا جائے۔

اگر کتاب یا رسالہ کوعام لوگوں میں تقسیم کرنا ہے جن میں مذکورہ بالا آٹھ بھی شامل ہیں اور ان کے علاوہ دیگر لوگ بھی شامل ہیں تو پھر اس پرصدقہ یا زکو ہ کا مال صرف نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿إِنَّمَا الصَّدَ قَاتُ ﴾ الآية واللہ اعلم ۲۰/٤/۱۸

جہارے گاؤں نگری بالا میں مقامی بچوں کا ایک مدرسہ واقع ہے۔ بچوں کی تعلیم کے لیے تین اساتذہ مقرر ہیں۔
ان کی سالا نہ تنخواہ مبلغ اٹھارہ ہزاررو ہے/ ۱۹۰۰ ۱مقامی حضرات کی زکو ۃ اور قربانی کے چیزوں سے پوری کی جاتی ہے۔
اس میں اگر کوئی غیر شرعی امر مانع ہے قوم طلع فرمائیں؟ جزاک اللہ! نوٹ: ان کے قیام اور طعام کا انتظام نہیں ہے۔
المستفتی: ابوالحسان عبدالمین انصاری ۲۰ رمضان المبارك ۲۰ ۱۵ هـ مرکزی مجدا ال حدیث گری بالا ایب آباد

صدقہ وزکوۃ کے مصارف اللہ تعالی نے آٹھ بیان فرمائے ہیں ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ﴾ الآية آپ نے جوصورت ذكر فرمائی ہے اگر ان آٹھ مصارف میں سے سی ایک مصرف كا مصداق ہے قو فبہا ورنہ ذكوۃ كواس صورت پرصرف كرنا درست نہيں۔واللہ اعلم ہے قو فبہا ورنہ ذكوۃ كواس صورت پرصرف كرنا درست نہيں۔واللہ اعلم

ت ایک پی جس کے والدصاحب بے روزگار ہیں وہ خود ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس تعلیم کے حصول کے لیے اس نے ماں باپ کا ذاتی گھر بی کر بینے داخلے کے لیے دیئے ہیں اور اب وہ بی اور اس کی والدہ اور بہن ہمائی اپنے نانا ابو کے گھر میں مقیم ہیں۔ وہ بی ماشاء اللہ نیک ہے۔ وین کی سمجھ بو جھر کھتی ہے۔ مخلوط ادارے میں پڑھتی ہے گر چہرے کے پردے سے آ راستہ ہے۔ حیا والی ہے۔ قرآن پاک کی تدریس میں حصہ لیتی ہے۔ قرآن سیکھتی ہے۔ اللہ کے دین کا کوئی کام ہو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اگر ڈاکٹر بنے گی تو ان شاء اللہ ایک اچھی مومنہ ڈاکٹر بنے گی۔ داکٹر تو یہودی عور تیں بھی ہوتی ہیں ۔ عیسائی عور تیں بھی ہوتی ہیں مگر وہ اللہ کے دین کی شہادت دے گی۔

<sup>📭 [</sup>التوبة ٦٠ پ١٠

(ان شاءالله) ہم اسے زکو ة و بے سكتے بيں يانہيں؟ ياسمين كره نبر B-34 عائشهال پنجاب ميذيكل كالح فيصل آباد

🚗 : 🛚 جو حالت و کیفیت سوال میں بیان کی گئی ہے اگرنفس الأ مر اور واقع میں بھی یہی حالت و کیفیت ہے تو الیمی حالت وكيفيت والول يرزكوة وصدقه كوصرف كرناشرعا درست اورجائز بالله تعالى كافرمان به: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَوِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ الله تعالى سے دعاہے كەاللەتعالى اس خاندان نيز برمسلمان کی ہمانتم کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین یارب العالمین ۲۰۸۱۱/۲۰ هـ

🖝 : کیاسید آل رسول کوز کو ة دی جاسکتی ہے جب کہ وہ قریبی رشتہ دار ہو۔

充 : ﴿ زَكُو ةِ اور صدقات كے اصل حقدار آئھ قتم كے مسلمان ہيں الله تعالیٰ كا فرمان ہے : ﴿ إِنَّهَا الصَّدَ فَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْن وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبيْلِ فَوِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ ◘ [سوائے اس كےنہيں كەفچرات واسطےفقيروں كےاور مختا جوں کے اور عمل کرنے والوں کے او پر مختصیل اس کی کے اور جن کو کہ الفت دلائے جاتے ہیں دل ان کے اور پھج آ زاد کرنے گردنوں کے اور قرض داروں کے اورمجاہداورمسافروں کوفرض ہے اللّٰہ کی طرف سے اللّٰہ جانبے والاحکمت

سيدة ل رسول الله ﷺ كے ليے زكوة اور صدقه حلال نہيں رسول الله ﷺ كا فرمان ہے ﴿وَإِنَّهَا لا تَعْجِلُّ ﷺ کےعلاوہ کوئی قریبی رشتہ دارمندرجہ بالا آٹھ مصارف میں ہے کسی ایک میں شامل ہوتو اس کوصد قہ اورز کو ۃ دیئے جا سکتے ہیں بشرطیکہ دہ صدقہ وز کو ۃ دینے والے کی بیوی اور نابالغ اولا دمیں شامل نہ ہوسید آل رسول 🍇 کا صدقہ وزكوة كےعلاوہ دوسرے مال سے تعاون كياجائے۔ ١٨/١٠/٦ هـ

عبدالعزيز اعوان تكرى باله هزاره ت : فطران عبدالفطركا جا ندنظر آنے سے كتنے دن يہلے اداكر ناجا ہے؟

🦛: بہتر ہے آخری عشرہ میں ادا کیا جائے اگر عید کی نماز کے بعدادا کرے گاتو فطرانہیں ہوگا۔ 🛪 ۱ ۱۲/۱۰/۳ [عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے مردی ہے کہ

والاہے یا

''فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكُوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةَ لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ مَنْ

<sup>●[</sup>سورة التوبة ٠٦٠پ٠١] ۞[مسلم كتاب الزكوة باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله] محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب الزكاة / زكرة عاسال كتاب الزكاة / زكرة عاسال كتاب الزكاة / زكرة عاسال كتاب الزكاة / غاب / غ

اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكُوةٌ مَّقْبُولَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلُوةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ

نی کریم ﷺ نے توروزہ دارکو بہودگی اور فخش کلامی سے پاک کرنے اور غرباءومساکین کوخوراک مہیا کرنے کے لیے صدقہ فطر فرض کیا ہے جو شخص عید کی نماز سے قبل بیصد قد ادا کر بے تواس کا صدقہ مقبول ہے اور جو شخص نماز کے بعد

ت صدقہ اداکر نے تو نیفلی صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے ]

ص: صاع کی مقدار سوادوسیر ہے اس کا حوالہ اور تفصیل بیان فرمائیں؟

جامع ترفدی سنن کبری الایمی اور نصب الراید وغیره میں لکھا ہے" رسول اللہ ﷺ کا صاع ۱۹ اور اللہ ﷺ کا صاع ۱۹ اور ایک ہوں المعبود جلد اول ۱۵ پر طل کے وزن کی تفصیلاً تشریح کے بعد لکھا ہے" وَعَلٰی هٰذَا فَالرِّطْلُ تِسْعُونَ مِعْقَالاً وَهِی مِافَةُ دِرْهَمٍ وَثَمَانِیَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَهُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ "ایک هٰذَا فَالرِّطْلُ تِسْعُونَ مِعْقَالاً وَهِی مِافَةُ دِرْهَمٍ وَثَمَانِیَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَهُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ "ایک هٰذَا فَالرِّطْلُ وَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

صاع كاوزن بحساب دينارومثقال: المبلغ المبلغ

صاع کاوزن بحساب در ہم: ﷺ × ﷺ × ﷺ × ﷺ × ﷺ ۲ = ۹ = ۱۲ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ م

صدقہ الفطر سواد وکلوفی کس، کس حساب سے بنتا ہے؟

صدقہ الفطر کی مقدار ایک صاع فی کس ہے تر ندی شریف میں ہے 'وَ صَاعُ النّبِی ﷺ حَمْسَهُ أَدْ طَالِ وَ ثُلُتُ ' رسول اللہ ﷺ کا صاع ہے لی طل ہے۔ ایک طل کا وزن بھساب دینارو مثقال نوے دینارو مثقال ہے اور بھساب درہم ۱۲۸ ہے درہم ہے (عون المعبود جاص ۳۵) ایک دینارو مثقال کا وزن سم لی ماشہ ہے دلیل ہے کہ سونے کی ذکو ق میں نصاب کے لئے تولہ ہے جو کہ ۲۰ دینارو مثقال کا وزن ہے تو کے لئے تولہ کو منارو مثقال پرتقسیم کرنے سے ایک دینارو مثقال کا وزن ہے تو کہ جو کہ کا وزن ہے تو کہ ہے کہ چاندی کی ذکو ق میں نصاب کا جو کہ دینارو مثقال کا وزن ہے تولہ ہے درہم کا وزن ہے تولہ کو ۲۰۰ درہم پرتقسیم کرنے سے ایک میں نصاب ۲۵ لئے تولہ ہے جو کہ ۲۰۰ درہم کا وزن ہے تولہ کو ۲۰۰ درہم پرتقسیم کرنے سے ایک میں نصاب ۲۵ لئے تولہ ہے جو کہ ۲۰۰ درہم کا وزن ہے تو ۲۵ لئے تولہ کو ۲۰۰ درہم پرتقسیم کرنے سے ایک

صحیح ابو داود [کتاب الزکاة \_ باب زکوة الفطر]

کی کتاب الز کاۃ / زکرۃ کے ماکل کی کھی کا کھی گئی گئی گئی ہے۔ درہم کاوزن 👯 تولدی بنتا ہے۔

 $-\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{$ 

اورساع بحساب درہم: اللہ × اللہ علیہ × اللہ علیہ ال

بنآ ہے (۲ اللہ اعلم ۱٤١٧/١٠/١٧

ت: جناب کومعلوم ہوگا کہ حضرت حافظ صاحب گوندلوی مرحوم درہم میں صاع کاوزن بیان کرتے وقت ایک درہم کا وزن تین ماشے ایک راہم کا وزن تین ماشے ایک درہم کا میدوزن حضرت حافظ صاحب مرحوم کس حوالہ سے بیان کیا کرتے تھے؟

ہمارے وقت میں حضرت حافظ صاحب نے ''باب الغسل بالصاع و نحوہ'' میں'' صاع'' کے وزن پر بحث کرتے ہوئے درہم کاندکورہ وزن غالبًا بیان کیا تھا۔

آ پ کومعلوم ہو یا کسی صاحب کوتو لکھیں؟ اگر حوالہ آ پ کے ذہن میں نہ ہوتو پھرا پی معلومات کی بنیا د پر درہم ودینار کاوزن تحریر کریں؟ محمدیعقوب قریثی جامعۃ العلوم الاثریہ جہلم

ویا کرتے ہے وہ مجھے معلوم نہیں و پے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ تما م اہل علم منفق ہیں کہ نصاب فضدہ ۲۰۰۰ درہم ہے جس کا وزن ۲۰ ہے تھے وہ مجھے معلوم نہیں و پے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ تما م اہل علم منفق ہیں کہ نصاب فضدہ ۲۰۰۰ درہم ہے جس کا وزن ۲۰ ہے تولدہ تولدہ تواگر ساڑھے باون تولد کو ۲۰۰۰ پرتقسیم کیا جائے تو ایک درہم کا وزن آئے تولد آئے گا جو تین ماشہ اللہ رقی ہی ہے اسی طرح کے ہے تولد کو ۲۰ پرتقسیم کیا جائے تو ایک دینارکا دزن آئے تولد بنرآ ہے جو ۳ ہے ماشہ ہے تواس اتفاقی نصاب ذکو ق کے بعد متذکرہ بالاتقسیم سے ایک دینارکا وزن ۳ ہے ماشہ اورایک درہم کا وزن تین ماشہ اللہ رقی ہے معلوم کرنا آسان ہے۔

صاحب قامو*س لَكُطِت بِين*' وَالرِّطْلُ اِثْنَتَا عَشَرَةَ أُوْقِيَةً وَالْأُوْقِيَةُ اِسْتَارٌ وَلُلُفَا اِسْتَارٍ وَالْإِسْتَارُ أَرْبَعَةُ مَثَاقِیْلَ وَنِصْفُ وَالْمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وَثَلاَثَةُ ٱسْبَاعِ دِرْهَمٍ ، وَالدَّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِقَ وَالدَّانِقُ قِیْرَاطَانِ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

درہم شرعی ازیں مسکین شنو کان سہ ماشہ ہست یک سرخ دو جو [شرعی درہم اس مسکین سے سنو کہ وہ تین ماشہ ایک سر خدد وجو ہے]

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں۔

باز دینارے کہ دارد اعتبار وزنآں از ماشہ دان نیم وچہار -

[ پھروہ دینار جو قابل اعتبار ہے اس کا وزن ماشہ سے چاراور آ دھاہے ]

شاید حافظ صاحب گوندلوی رحمه الله کے تلامذہ ہے مولا نامحرعلی صاحب جانبازشنخ الحدیث جامعہ ابراہیمیہ ناصر روڈ سیالکوٹ حافظ صاحب رحمہ اللہ کا بیان کر دہ حوالہ بتا سکیں۔واللہ اعلم

#### 

<sup>🗗</sup> فتح البارى مسلم كى شرح نووى اورديگر كتب سے پنة چلتا ہے كەصاحب قاموس كے بيان ميں " ثلاثة اسباع درهم" كى جگه "اربعه اسباع درهم" ورست ہے۔

## ي كتاب الصوم / روزول كرسائل المنظمة ال

## كتاب الصوم .....روزوں كمسائل

### جاندد كيضے كابيان

ص: (۱) چاندکود کھنا کتنے فاصلے تک معتبر ہے۔جس میں شک نہ ہو کیونکہ سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا جوشک میں روز ہ رکھتا ہے وہ میرانا فر مان ہے۔اس لیے آپ وہ صورت بیان فر مائیں جس میں شک نہ ہولیقین ہو۔

(۲) ہمارے بعض مقامات ایسے ہیں جو دور دراز ہیں ریڈ یو بھی نہیں ایسے ہی حالات ہیں جیسے رسول اللہ ﷺ کے زمانے مبارک میں تصاب وہ کیا کریں؟

(٣)ريديو پردى گئى اطلاع كتنے فاصلے تك قابل عمل ہے؟ مبدالواحدولدنذ براحمہ بزمان روڈ بہاول بور

وزه رکھواور چاند کے متعلق صحیح اصول یہ ہے صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں رسول اللہ ﷺ کافر مان موجود' چاند دیکھ کر روزه رکھواور چاند دیکھ کر روزه چھوڑ واورا گربادل وغیره ہوتو گنتی پوری تمیں کرو' کم ہاں ہرا کیہ کے لیے بذات خود چاند دیکھنا ضروری نہیں بلکہ کسی ثقد قابل اعتاد آدی کی خبر پر بھی اعتاد درست ہے جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کی شہادت پر رمضان کا روزہ رکھنے کا تھم دیا تھا ہی بہلی رات کا چاند تقریباً ۵۲ منٹ مطلع پر نظر آتا رہتا ہے طلوع وغروب شمس کا فرق ۵۶ منٹ یا اس سے زیادہ ہوتو بسا اوقات مطلع بدل جائے گا چاند کی تاریخ میں بھی فرق آ جائے گا گر پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی چاند نظر آ جائے تو وہ سارے پاکستان میں معتبر ہوگا بشرطیکہ چاند کا فرق آ جائے گا گر پورے پاکستان میں معتبر ہوگا بشرطیکہ چاند کا فرق آ جائے گا گر پورے پاکستان میں معتبر ہوگا بشرطیکہ چاند کا فرق آ جائے گا گر پورے پاکستان میں معتبر ہوگا بشرطیکہ چاند کا فرق آ جائے گا گر بورے پاکستان میں معتبر ہوگا بشرطیکہ چاند کا فرق آ نا بات ہوجائے۔ واللہ اعلم

كَ : مَاذَا تَقُوْلُوْنَ فِى رُوْيَةِ الْهِلالِ ، هَلْ يَكْفِى رُوْيَةُ الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُوْدِيَّةِ لَنَا أَمْ لِكُلَّ بَلَدٍ رُوْيَةٌ ؟ مَاذَا تَقُوْلُوْنَ فِى صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ هَلْ يَلْزَمُ صَوْمُهَا مَعَ اَهْلِ الْعَرَبِ أَى الْحُجَّاجِ الَّذِيْنَ هُمْ فِى الْحَرَمِ أَوْ تُصَامُ عَلَى وَفْقِ رُوْيَةٍ أَهْلِ بَاكِسْتَانَ وَنَهْجِ أَهْلِ بَاكِسْتَانَ؟

[ چاندد کیھنے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کیا سعودی عرب میں چاندد کھنا کافی ہے ہمارے لیے بھی یا ہر ملک کے علیحہ درؤیت ہے آپ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق کیا فرماتے ہیں کیا وہ عرب والے حاجیوں کے ساتھ رکھا جائے گا

آبخاری \_ کتاب الصوم \_ باب قول النبی الله اذا رأیتم الهلال فصوموا وإذا رأیتموه فأفطروا]
 آبوداود \_
 کتاب الصیام \_ باب فی شهادة الواحد علی رؤیة هلال رمضان]

ي كتاب الصوم / روزول كرماك كي كالكون المحال كي كتاب الصوم / روزول كرماك كي كتاب الصوم / روزول كرماك كي كالكون كي كالكون ك جوحرم میں ہیں یااہل پا کستان کی رؤیت اوران کے طریقہ کے موافق رکھا جائے گا 📗 اظہارالدین البشامی 26/3/99 ﴿ اَلْبِلاَكُ الَّتِيْ مَطْلَعُهَا وَاحِدٌ رُؤْيَتُهَا وَاحِدَةٌ ، وَالَّتِيْ مَطْلَعُهَا لَيْسَ بِوَاحِدٍ رُؤْيَتُهَا لَيْسَتْ بِوَاحِدَةٍ، بَلْ زُوْيَةُ كُلِّ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ وَتَارِيْخُ كُلِّ مِنْهَا غَيْرُ تَارِيْخِ الْآخَرِ ، وَيَتَنَاوَلُ هٰذَا الْأَصْلُ رَمَضَانَ وَسَاثِرَ شُهُوْرِ السَّنَةِ ، وَالْأَعْيَادَ ، وَصِيَامَ عَاشُوْرَاءَ ، وَصِيَامَ عَرَفَةَ ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى هٰذَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ بِحِسَابِ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَقَالَ : لَإِن بَقِيْتُ إِلَى قَابِلِ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ . وَلاَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ الْيَوْمُ عَاشِرَ الْمُحَرَّمِ بِحِسَابِ الْبَلَدِ الَّذِي كَان يَقْطُنُ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ بِحِسَابِ الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ يُقِيْمُ بِهِ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ . والله اعلم [ وہ ملک جن کامطلع ایک ہےان کی رؤیت بھی ایک ہےاور جن کامطلع ایک نہیں رؤیت بھی ایک نہیں ہے بلکہ ہرایک کی رؤیت علیحدہ ہے اور ہرایک کی تاریخ دوسرے کی تاریخ ہے مختلف ہے بیقانون رمضان سال کے تمام مہینے اور عیدین اور عاشوراء کے روز ہے اور عرفہ کے روزے کوشامل ہے اور اس کی دلیل بیہے کہ رسول اللہ ﷺ دس (۱۰)محرم کا روز ہ اہل حجاز کے حساب سے رکھتے تھے اور فر مایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ۹محرم کا روز ہ رکھوں گا 🏲 اور وہ دن حضرت ابراہیم ﷺ کے وطن اور حضرت موی اللیلا کی اقامت گاہ کے حساب سے دی (۱۰)محرم نہیں بنتا ] -2184./1/41

### نفلی روز ہے کا بیان

عبداللام زاہر میر پور خاص سندھ عبداللام زاہر میر پور خاص سندھ عبداللام زاہر میر پور خاص سندھ جب نوم عاشور آء بین دس محرم کے روزے کا تو اب کیا ہے؟

یوم عاشوراء کے متعلق فرمایا ﴿ إِنِّی اَحْتَ سِبُ عَلَی اللهِ اَنْ یُکَفِّر السَّنَةَ الَّتِی قَبْلَهُ ﴾

[ میں اللہ پرامید کرتا ہوں کہ وہ گذشتہ سال کے گناہ معاف فرمائے گا ] صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

ہ ئندہ سال تک اگر میں باقی رہا تو ۹ تاریخ کاروزہ رکھوںگا۔ ۱۹س لیے اب کوئی عاشوراء کا اکیلا روزہ رکھنا چا ہتا ہے تو نومحرم کوروزہ رکھے نہ کہ دسمحرم کو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے تاریخ دس کونو میں تبدیل فرمادیا ہے۔واللہ اعلم

۸۲/۱/۲۸ هـ

کتاب الصوم ر روزوں کے مسائل کی میں موجود ہے کہ عاشوراء کا روزہ ہو تاریخ کا ہے • جبکہ درن النہ عباس رضی اللہ عنہما ہے نوگا مسلم شریف میں موجود ہے کہ عاشوراء کا روزہ ہو تاریخ کا ہے • جبکہ تر فدی شریف میں انہی کا ایک فتو کل موجود ہے کہ تم ہے۔ اکاروزہ رکھواب مسلم کے رادی بھی ابن عباس ہی ہیں اورخود ہی فرمارہ ہیں کہ اور ۱۰ کاروزہ رکھویہ بات کہاں تک درست ہے؟

(۲) اگرہم اسی بات ہے ۱۰ کے روزے کومنسوخ کرے میں تبدیل کریں کہ نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں آئندہ سال زندہ رہاتو ج تمتع کروں گاتواں زندہ رہاتو و کا تو ایس کے ۔ زندہ رہاتو و کا ضرورروزہ رکھوں گااس طرح تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ آئندہ سال زندہ رہاتو ج تمتع کروں گاتواں سے ددسرے ج منسوخ ہوجائیں گے۔

(۳) منداحمد میں حدیث ہے کہ عاشورہ کے ایک دن بعد کا یا پہلے کا روزہ رکھو (اگر چہ بیرروایت ضعیف ہے ) کیکن جو دوروزوں کی دلیل لیتے ہیں اس کی تا ئید میں بیروایت پیش کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فر مایا کہ جمعہ کا روزہ نہ رکھویا تو پہلے رکھویا جمعہ کے بعدوالے دن رکھواب اس میں کیا جمعہ کا روزہ رکھنا ہے یانہیں ؟ صلاح الدین غوری

: (۱) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کا نو والا فتو کی مرفوع حدیث کے موافق ہے بلکہ سیح مسلم کی حدیث کے الفاظ اس بات میں نص صرح ہیں کہ انہوں نے نو والا فتو کی حدیث مرفوع کی بنیا دیر دیا ہے جبکہ ان کے نو اور دس والے فتو کی کی پیت پرکوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ ان کا بیٹتو کی نو والی حدیث نبوی کی پیت پرکوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ ان کا بیٹتو کی نو والی حدیث نبوی کی پیت کے خلاف ہے للہذا ان کا نو والا فتو کی ہی راجے ہے۔

نیز نو والافتو کاصیح مسلم میں ہے اور نو اور دس والافتو کا مصنف عبدالرزاق میں ہے اور محدثین نے اصول حدیث میں وجوہ ترجیحات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے''صیح بخاری اور صیح مسلم کی احادیث کو بوقت تعارض دوسری کتب کی احادیث پرترجیح ہوگئ'اس لیےان کا نو والافتو کی راجج ہے۔

نیزنو والے نتوی کے علاوہ جننے نتو ہے ہیں وہ نو والی سیح مرفوع حدیث کے مخالف ہیں جب سی کا فتو کی مرفوع حدیث کے مخالف ہیں جب سی کا فتو کی مرفوع حدیث کے خلاف آ جائے خواہ وہ اس حدیث کے راوی ہی کا کیوں نہ ہوتو عمل مرفوع حدیث پر کیا جائے گا نہ کہ فتوئ پر فَاِنَّهُ لاَ حُجَّةً فِا اَحْدِ مَعَ النَّبِیِّ ﷺ اس موضوع پرارشا والحول میں بہت اچھی بحث کی گئی ہے اس کا مطالعہ فر مالیں۔

(۲) اس مقام پر دوفرق ہیں۔ پھلا فوق: رسول اللہ ﷺ کی معیت میں کوئی جے مفرد کررہا ہے ، کوئی تمتع اور کوئی قران ادھراییا نہیں کے رسول اللہ ﷺ نے پہلے قران ادھراییا نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلے

 <sup>[</sup>صحیح مسلم\_کتاب الصیام\_باب صوم یوم عاشوراء]

ي كتاب الصوم / روزول كرماكل المنظمة ال

فر مار کھا ہودس کاروز ہ رکھوخواہ نو کا روز ہ رکھو۔

دوسوا فرق احادیث میں ذکر ہے رسول اللہ ﷺ یوچھا گیا کیا یہ تنع (یادر ہے تنع اس جگہ عام ہے قران کو بھی شامل ہے جیسا کہ آیت کریمہ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ میں عام ہے) صرف ای سال کے لیے ہے یا میشہ کے لیے ہے تو آپ ﷺ نے قران کو بھی ہمیشہ کے لیے قرار دیا ہے ہمیشہ کے لیے قرار دیا ہے اس لیے آئندہ تنع کرنے سے وہ منسوخ نہیں جبدادھر آپ ﷺ نے کہیں نہیں فرمایا صوم عاشوراء ہمیشہ دس تاریخ کو ہوگالہذا آئندہ سال نو والی حدیث کو آئندہ سال تنع والی حدیث پر قیاس کرنا درست نہیں۔

(۳) منداحمہ والی حدیث آپ خوداعتر اف فربارہ ہیں ضعیف ہے تواس کوزیر بحث لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر جمعہ کے روزے کے متعلق صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث ہے آپ ﷺ کی حدیث کے الفاظ سامنے رکھ لیں اور مند احمہ والی اس ضعیف کے الفاظ ہی سامنے رکھ لیں تو آپ کو یقین ہوجائے گا کہ جمعہ کا روزہ جمعرات یا ہفتہ کا روزہ ساتھ ملا کر رکھنا درست ہے۔ البتہ اکیلا جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے اور منداحمہ والی روایت ضعیفہ میں کوئی ایک لفظ بھی ایسانہیں ہے جودس کے روزے کونویا گیارہ کے ساتھ ملائے پرولالت کرتا ہو ہاں شار حین اپنی طرف سے لکھتے ہیں 'آئی معہ''یا 'بعنی معہ''انصاف شرط ہے لہذا ہے تیاس بھی درست نہیں۔

(۳) مند المعنی معہ''انصاف شرط ہے لہذا ہے تیاس بھی درست نہیں۔

🖝 : پندرہ شعبان کاروزہ رکھا جائے اگر پندرہ شعبان کوروزہ نہ رکھے تو اس کی قضاءرمضان کے بعد دے کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ محمد یعقوب ہری پور

بندرہ شعبان کاروزہ بہنیت شب برات تو ٹابت نہیں اس سلسلہ میں ابن ماجہ میں ایک روایت مرفوعہ ہو ہو ضعیف ہے وہ ضعیف ہے قابل احتجاج نہیں ہاں سیح احادیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے پھر ایام بیض تیرہ چودہ اور پندرہ تین روزے ہر ماہ رکھنے کے متعلق بھی حدیث میں جبوت موجود ہے تو اس طرح بندرہ شعبان کاروزہ رکھنا درست ہے بیروزہ نقل ہے اورنقل کی تضاء بھی نقل ہوتی ہے اگر قضاء دینا چاہے تو رمضان سے قبل یا بعد دونوں طرح درست ہے۔

عن: 1۵ شعبان کوروزه رکھنا چاہیے اگر کسی وجہ سے ۱۵ شعبان کوروزه ندر کھے تو دمضان کے بعداس کے بدلے دو روزے رکھے حدیث: ﴿قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ اَمَا صُمْتَ سَرَدَ الشَّهْرِ فَلْذَا الشَّهْرِ \* وَفَى رواية أَصُمْتَ مِنْ سَرَدِ شَعْبَانَ \* وَفِى دِوَايَةٍ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةٍ الشَّهْرِ فَإِذَا اَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَفِى دِوَايَةٍ فَإِذَا

<sup>🐠</sup> بخاري كتاب الصوم \_ باب الصوم من آخر الشهر ۞مسلم كتاب الصوم \_ باب صوم سَرَرَ شعبان

🖝 : حديث : ﴿ اَمَا صُمْتَ سَوَرَ هٰذَا الشَّهْرِ ﴾ النُّح مِن محفوظ لفظ 'نسَوَرَ ''ہے يا'' سَوَارَ '' نہ كه لفظ ''سُرَّة''اگرلفظ'سُرَّة''محفوظ ہوبھی تواس سے مرادآ خرہے نہ کہ وسط چنانچیرحافظ ابن حجرر حمداللّہ تعالیٰ نے فتح الباری میں ''سَرَرَ'' كَ معانى بيان كرتے ہوئے لكھا ہے 'قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْجُمْهُوْرُ: اَلْمُوَادُ بِالسَّوْرِ هُنَا آخِرُ الشَّهْرِ سُمِّيَتْ بِلْلِكَ لِاسْتِسْرَارِ الْقَمَرِ فِيْهَا وَهِيَ لَيْلَةُ ثَمَانِ وَعِشْرِيْنَ وَتِسْعِ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِيْنَ. وَنَقَلَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنِ الْآوْزَاعِيْ وَسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ أَنَّ سَرَرَه أَوَّلُه ، وَنَقَلَ الْخَطَابِي عَنِ الْآوْزَاعِيْ كَالْجُمْهُوْرِ . وَقِيْلَ السَّرَرُ وَسَطُ الشَّهْرِ حَكَاهُ اَبُوْدَاوُدَ أَيْضًا، وَرَحَّجَهُ بَعْضُهُمْ وَوَجْهُهُ بِأَنَّ السَرَرَ جَمْعُ سُرَّةٍ وَسُرَّةُ الشَّيْءِ وَسَطُهُ وَيُوَيِّدُهُ النَّدْبُ إِلَى صِيَامِ الْبِيْضِ وَهِيَ وَسَطُ الشَّهْرِ وَأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي صِيَام آخِر الشُّهْرِ نَدْبٌ بَلْ وَرَدَ فِيْهِ نَهْيٌ خَاصٌ وَهُوَ آخِرُ شَعْبَانَ لِمَنْ صَامَهُ لِأَجْلِ رَمَضَانَ وَرَجَّحَهُ النَوَوِى بِأَنَّ مُسْلِمًا أَفَرَدَ الرِوَايَةَ الَّتِي فِيْهَا سُرَّةُ هٰذَا الشَّهْرِ عَنْ بَقِيَّةِ الرِوَايَاتِ وَأَرْدَفَ بِهَا الرِوَايَاتِ الَّتِيْ فِيْهَا الْحَصُّ عَلَى صِيَامِ الْبِيْضِ وَهِيَ وَسَطُ الشَّهْرِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ لَمْ أَرَهُ فِيْ جَمِيْع طُرُقِ الْحَدِيْثِ بِاللَّفْظِ الَّذِى ذَكَرَهُ وَهُوَ سُرَّةٌ بَلْ هُوَ عِنْدَ اَحْمَدَ مِنْ وَجْهَيْنِ بِلَفْظِ سَرَارِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيْ فِيْ بَعْضِهَا سَرَرٌ وَفِيْ بَعْضِهَا سَرَارٌ ، وَلهٰذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ آخِرُ الشَّهْدِ '' الخ [ كياتم نے اس ماہ كے آخر ميں روزہ نہيں ركھا الخ ميں محفوظ لفظ سررہے ياسرارنه كەلفظ سرة -اگرلفظ سرة محفوظ ہوبھی تواس سے مراد آخر ہے نہ کہ وسط چنانچہ حافظ ابن حجرر حمداللّٰہ تعالیٰ نے فتح الباری میں لفظ سرر کے معانی بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ ابوعبید اور جمہور نے کہاہے سررے یہاں ماہ کا آخر مراد ہے اور اس کے ساتھ نام رکھا گیا ہے اس میں جاند کے بیشیدہ ہونے کی وجہ سے اور وہ اٹھائیسویں اور افتیبویں اور تیسویں رات ہے اور ابوداود نے اوزاعی اورسعید بن عبدالعزیز نے قل کیا ہے کہ سرر کامعنی اول ہے اور خطابی نے اوز اعی ہے جمہور کی طرح نقل کیا ہے اور پیجی کہا گیا ہے کہ سررکامعنی درمیان ہے اس کو بھی ابوداود نے حکایت کیا اور بعض نے اس کوتر جیح دی ہے اور اس کی

**①** [صحيح مسلم\_كتاب الصيام\_باب صوم سرر شعبان]

کے کتاب الصوم ر روزوں کے سائل کے جی اور ایا م بیش کے روزوں کا مندوب ہوتا اس کی تائید کرتا ہوروہ ماہ کا درمیان ہے اور سرۃ درمیان کو کہتے ہیں اور ایا م بیش کے روزوں کا مندوب ہوتا اس کی تائید کرتا ہوادوہ معاور ماہ کے آخر کے بارے کوئی ندب وار ذہیں ہوا بلکہ اس میں خاص نبی وار دہوئی ہےاور وہ شعبان کا آخر ہے جورمضان کی وجہ ہے اس کے روزے رکھے اور امام نووی نے اس کو ترجے دی ہے کیونکہ امام سلم نے اس روایت کو علی دہیان کیا ہے جس میں اس ماہ کے سرۃ کا لفظ ہے باقی روایات سے اور اس کے بعدوہ روایات لائے ہیں جن میں ایام بیش کے روزوں کی ترغیب ہے اور وہ ماہ کا درمیان ہے جسیا کہ گذر چکا لیکن حدیث کے تمام طرق میں میں نے اس لفظ کو نہیں دیکھا جس لفظ سے اس نے ذکر کیا ہے اور وہ سرۃ ہے بلکہ وہ احمد کے پاس دو وجہوں سے میں میں نے اس لفظ کو نہیں دیکھا جس لفظ سے اس نے ذکر کیا ہے اور وہ سرۃ ہے بلکہ وہ احمد کے پاس دو وجہوں سے لفظ سرار کے ساتھ ہے اور اس نے کئی طرق سے سلیمان التی سے بیان کیا ہے بعض میں سررہے اور بعض میں سرار اور دیر قالت کرتا ہے کہ اس سے مراد ماہ کا آخر ہے ]

اورامام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر باب منعقد فرمایا ہے بابُ المصّوْمِ فِی آخِوِ الشَّهْرِ جَس سے پتہ چاتا ہے کہ امام بخاری بھی سررکامعنی آخر بی کرتے ہیں نہ کہ وسطیا اول پھر بخاری کی تبویب سے واضح ہے کہ وہ شعبان کی شخصیص کے بھی قائل نہیں یاد رہے پندر ہویں شعبان کے متعلق روایت' قُوْمُوْا لَیْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا'' کی شخصیص کے بھی قائل نہیں یاد رہے پندر ہویں شعبان کے متعلق روایت' قُوْمُوْا لَیْلَهَا وَصُومُوْا نَهَارَهَا'' است کوقیام کرواوردن کوروزہ رکھو ] کمزور ہے۔

### اعتكاف كابيان

عسى : عرض یہ ہے کہ کرا چی میں ایک مولوی صاحب نے جو کہ مسلکا اہل حدیث ہے ایک بردا فتنہ کھڑا کر دیا ہے جس سے لوگ پر بیثان ہیں رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنے سے متعلق میتح بریان کی تھی ہوئی ہے ایک عد دفوٹو کا پی آپ کوارسال کررہا ہوں اس کو آپ فور سے پڑھنے کے بعد مناسب جواب تحریفرمائیں اور جواب مفصل ہوتا کہ لوگوں کے ذہنوں میں جوانمتشار کھیل چکا ہے وہ درست ہوجائے اورا گروافتی اعتکاف کا طریقہ کاروہ ی ہے جوانہوں نے تحریر کیا ہے تو تصفیہ کیا جائے اورا تھا تھی اعتکاف کا طریقہ کاروہ ی ہے جوانہوں نے تحریر کیا ہے تو تصفیہ کیا جائے اورا تفاق کیا جائے ؟ محمد عسری بری مجدد ہلی کالونی گزری ردڈ کرا چی نبر ۲

### اعتكاف شروع كرنے كا صحيح طريقه

ا ما بعد ہر شم کی نیکی وعبادت کے لیے بنیا دی طور پر دوشرطیں انتہائی ضروری ہیں اول یہ کہ عبادت خالصة اللہ تعالی ک خوشنو دی اور رضا جو کی کے لیے کی جائے اور عبادت کرنے کا طریقہ عین سنت نبوی ﷺ کے مطابق ہو، گو کہ اکثر لوگ عبادت کرتے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے ہیں گر آپ کے امر کی قطعاً فکرنہیں کرتے یا ضرورت محسوس نہیں کرتے

ي كتاب الصوم / روزول كرمال من المنظمة کہ کیا وہ عبادت رسول اللہ ﷺ کے مطابق کررہے ہیں یا آبائی وعلاقائی رسم ورواج کے مطابق ،ایسے لوگ غیرشعوری طور پرعبادت سنت نبوی ﷺ کے خلاف کر کے وہ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں ۔اور بدعت کے متعلق رسول اللہ ﷺ كافرمان ہے:﴿ شَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ﴾ • برترين اعمال بدعات بيں پر فرمايا: ﴿ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَّةٌ ﴾ • ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرمایا ﴿وَكُلُّ صَلالَةٍ فِي النَّادِ ﴾ 🏲 اور ہر گمراہی جہنم میں (لے جانے والی) ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کے خلاف کی گئی عبادت، عبادت نہیں بلکہ بدعت و گمراہی ہے۔ اور جہنم میں لے جانی والی ہے ایک اور فرمان نبوی ﷺ ہے، ﴿مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ ﴾ ترجمہ جس نے ایسائل کیا کہ جس پر ہماراامر (لیعنی جس کا کرنا ہم سے ثابت) نہ ہوتو وہ عمل (قیامت کے دن)مستر دکر دیا جائے گا۔ان تمہیدی کلمات کی روشنی میں اب آ سے مسئلہ زیرعنوان کی طرف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے اعتکاف اس طرح شروع کرتے ہیں کہ ہیں روزے کی شام قبل غروب آفتاب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جاتے ہیں اور جائے اعتکاف میں داخل ہوئے بغیر رات مسجد میں گز ارکر دوسرے دن اکیس روزے کی مسج معتلف (جائے اعتکاف) میں داخل ہوتے ہیں اس طرح اعتکاف ددمرحلوں میں شروع کرتے ہیں۔اعتکاف شروع کرنے کا پیطریقہ سنت رسول اللہ ﷺ کے سراسرخلاف ہے اس لیے کہ احادیث میں فجر کے وقت اعتکاف شروع كرنا آتا ہے۔ يہلى حديث: حضرت عائشەرضى الله عنها سے روايت ہے وہ فرماتى ہيں: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ فَاِذَا صَلِّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيْهِ ﴾ • ترجمہ: رسول اللہ ﷺ ہررمضان میں اعتکاف اس طرح کرتے تھے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے ۔ ووسرى مديث: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ ﴾ تيرى صريث: ﴿كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ ﴾ • وونول احادیث کاتر جمہ: جناب رسول اللہ ﷺ عنکاف کاارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھتے پھر جائے اعتکاف میں داخل ہوجاتے ان تینوں احادیث سے بالصراحت ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ فجرکی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوکراء تکاف شروع کرتے تھے۔ان سیجے صریح احادیث کے خلاف بلادلیل شام کے دقت اعتکاف شروع کرنامحض ایک رسم ہے جو کہ بدعت ہےاور بدعت گمراہی ہےاور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے جیسا کہاو پراحادیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ ہم اپنے علم

<sup>●</sup> مسلم [الحمعة باب تخفيف الصلوة والخطبة] ۞ابوداود ۞نسائي ۞[بخاري جلد اول كتاب البيوع ص٧٨٧] ۞صحيح بخاري كتاب الاعتكاف۞صحيح مسلم۞ابوداود

ي كتاب الصوم / روزول كرسائل كي كتاب الصوم / روزول كرسائل كي كتاب الصوم / روزول كرسائل كي كتاب الصوم / وزول كرسائل كي كرسائل كي كتاب الصوم / وزول كرسائل كي كرسائل كي كتاب الصوم / وزول كرسائل كي كرسائل كرسائل كي كرسائل كي كرسائل كي كرسائل كي كرسائل كي كرسائل كرس کی حد تک دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ مروجہ طریقہ کے مطابق شام کے دقت اعتکاف شروع کرنا۔اور شروع کرتے وقت جائے اعتکاف میں داخل نہ ہونا قطعاً کسی دلیل سے ثابت نہیں بلکہ بدایک رسم ہے جس پر بلاسو سے سمجھ عمل کیاجا ر ہاہے، پیطریقہ صریحاً بدعت ہے اور احادیث کے نز دیک بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ نہ کورہ تین احادیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز پڑھ کرجائے اعتکاف میں داخل ہو کر اعتکاف شروع کرتے تھے۔لہٰذا شام کے وقت اور جائے اعتکاف میں داخل ہوئے بغیراعتکاف شروع کرنا خلاف سنت ، بدعت اور گراہی ہے علاوہ ازیں دوسری بدعت کی بات سے کہ اس رسم کے مطابق اعتکاف کرنے والے معتکف (جائے اعتکاف) میں اکیس روزے کی صبح کو داخل ہوتے ہیں صبحے حدیث سے بیس روزے کی فجر کو جائے اعتکاف میں داخل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ﴾ • ترجمه: رسول الله ﷺ رمضان كي آخرى دس راتوں کا اعتکاف کرتے تھے ، آخری دیں دنوں میں اکیسویں شب شامل ہے جسے حدیث کے مطابق اعتکاف میں شامل کرنا ہے اوراعتکاف فجر سے شروع کرنا ہے جیسا کہ تین احادیث سے ثابت ہو چکا ہے لہذا جاروں احادیث پر عمل اس طرح ہوگا کہ بیں روزے کی فجرسے جائے اعتکاف میں داخل ہوکراعتکاف شروع کیا جائے تا کہ بعد میں آنے والی اکیسویں شب اعتکاف میں شامل ہو سکے ۔اگر اکیس کی فجر سے اعتکاف شروع کیا جائے تو پھراکیسویں شب جو پہلے گزر پکی ہوگی اعتکاف میں شامل نہیں ہوتی۔ ہر طرح کے ندہبی مسلکی اور تقلیدی خیالات سے خالی الذہن ہوکرغور فرمایئے کہاکیسویں شب کواعت کاف میں شامل کرنا ہے۔اوراعت کاف فجر سے شروع کرنا ہے ،الی فجر ہیں روزے کی ہوگی یا کیس روزے کی؟ لہٰذااکیس کی صبح جائے اعتکاف میں داخل ہونا یہ تیسری ہدعت ہے، لینی پہلی بدعت شام کے وقت اعتکاف شروع کرنا ، دوسری بدعت اعتکاف شروع کرتے وقت جائے اعتکاف میں داخل نہ ہونا۔اور تیسری بدعت اکیس روزے کی فجر کو جائے اعتکاف میں داخل ہونا۔خلاصہ بیہ ہے کہ مروجہ طریقہ سارے کا سارا خلاف سنت بدعت وگمراہی ہے اور دوزخ میں لے جانے والا ہے اور سنت نبوی ﷺ کے مطابق صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہیں روزے کی فجر کی نماز پڑھ کر جائے اعتکاف میں داخل ہوکراعتکاف شروع کیا جائے ۔ آخر میں قارئین سے گزارش ہے کہا گرآپے ت کے متلاثی ہیں اوراء تکاف شروع کرنے کا سیح طریقہ معلوم کرنا جاہتے ہیں تو پہلے ہمارے

صحیح بخاری \_ کتاب الاعتکاف \_ باب الاعتکاف فی العشر الاواخر

کی کتاب الصوم ر روزوں کے مسائل کی تاب الحادیث میں خود ملاحظہ کرلیں۔ بعدہ مروجہ طریقہ پڑمل کرنے کرانے والے علماء کرام سے مروجہ طریقہ کے دلائل الحادیث سے ہوں۔

ابوم سلطان احد مجازی اارای/ ۳۹۷ ،اورنگی ٹاؤن کراچی ۱۶ رمضان المبارك ۱۶ ۱۸ م

اس بندہ فقیر إلی اللہ نے ابو محمد سلطان احمد تجازی حفظہ اللہ تعالیٰ کے بیس رمضان کی فجر کو معتکف میں داخل ہونے کے دلائل پرخوب غور کیا ہے مگران میں اس مدعی کی نص مجھے نہیں ملی دس راتوں کے اعتکاف والی حدیث اور فجر پڑھ کر معتکف میں داخل ہونے والی حدیث دونوں پڑمل کی بیصورت بھی درست ہے کہ بیس رمضان مغرب سے انسان مسجد میں راخل ہونے والی حدیث دونوں پڑمل کی بیصورت بھی درست ہے کہ بیس رمضان مغرب سے انسان مسجد میں رہے اوراکیس کی فجر کو معتکف میں داخل ہوجائے جو صورت جازی صاحب پیش فر مارہے ہیں اس میں تو دس رات ادراکی دن کا اعتکاف فر مایا کو دس رات ادراکی دن کا اعتکاف فر مایا کرتے تھے عشراواخر پرایک دن کا اضافہ کہیں ہے جبکہ حدیث نصص صرح ہے کہ رسول اللہ سے مطابق کی درائیں کے خلاف تو نہیں؟

بہرحال بیس کی فجر کومعتکف میں داخل ہونے کی دلیل ابھی تک حجازی صاحب کے ذمہ ہے جودلیل انہوں نے اب تک پیش فرمائی ہے وہ ان کے مدعی کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہے اس لیے آپ ان سے بیس کی فجر کومعتکف میں داخل ہونے کی دلیل طلب فرمائیں۔واللہ اعلم میں داخل ہونے کی دلیل طلب فرمائیں۔واللہ اعلم

: (۱) اعتكاف كرنے والا بايرده لينى عورتوں كى طرح ہاتھ منه چھپا كرا پنے خيمے سے باہر نكلے اور نماز وغيره ادا كرے اور قضائے حاجت كے ليے منجد سے اس حالت ميں لكلے يا پردے كى كوئى ضرورت نہيں اعتكاف ميں عنسل كيا جاسكتا ہے جبكة شل واجب نہيں ؟

(۲) اعتکاف کرنے والا حجامت بنواسکتا ہے یا کہ نہیں؟ (۳) اعتکاف کرنے والا دماغی فرحت کے لیے پچھ بات چیت کرسکتا ہے یانہیں اور کس حد تک؟

(4) اعتكاف كرنے والا ديني كام ميں اور دنياوى كام ميں مشوره كرسكتا ہے اور مشوره دے سكتا ہے يانہيں؟

(۱) اعتکاف کرنے والا مرد ہے تو خیمہ کا عتکاف سے نکلتے وقت پردہ کی کوئی ضرورت نہیں رسول کریم ﷺ بھی خیمہ کا اعتکاف سے بوقت ضرورت نہیں رسول کریم ﷺ بھی خیمہ کا اعتکاف سے بوقت ضرورت نکلتے تھے مگر کہیں بھی آپ کے عورتوں کی طرح پردے کا ذکر نہیں ملتا۔
(۲) عنسل واجب کے علاوہ عنسل کی خاطر معتکف مسجد سے نہیں نکل سکتا حدیث میں ذکر ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حالت اعتکاف میں رسول اللہ ﷺ مجدمیں ہوتے ہوئے سرمبارک میرے گھرمیں جھکاتے

ي كتاب الصوم / روزول كرسائل كي المنظمة تو میں اس کودھودیتی اور تنگھی کردیتی 🗨 ۔اس سے ثابت ہواغسل غیرواجب کے لیے معتکف مسجد سے نہ نگلے۔ (٣) اعتكاف كى غرض وغايت كولمحوظ ركھتے ہوئے كوئى بات ، كوئى كام، يا كوئى مشور ہ معتكف سے سرز دہو جائے تو شرعاً اس میں کو کی مضا نُقتہٰ بیں البیتہ اسے غرض اعتکاف کے منافی با توں ، کا موں اور مشوروں سے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ (۴) اعتکا ف شروع کرنے سے قبل حجامت بنوالے تو دوران اعتکا ف حجامت کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اگر کسی وجہ سے دوران اعتکاف حجامت بنانا ناگز برہوگیا ہے تو بنواسکتا ہے بشرطیکہ مسجد میں گندگی نہ پھیلائے البتہ حلق عانہ کی خاطر عبدالعزيز اعوان نكرى بالا ہزارہ

🖝 : کیا ڈاڑھی مونڈ وانے والا یا کتر وانے والا اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟

: اعتکاف بیپھ سکتا ہے البعتہ داڑھی کومونڈ نا منڈ انا یا کتر نا کتر وانا ترک کردے کیونکہ بیرگناہ ہے اوراعتکاف اس

لیے کررہاہے کہ وہ گناہوں کوترک کردے۔ ۱٤١٦/٤/١٩ هـ

: اینے گھر میں عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ محمدنواز شاہر لدہیوالہ چیمہ گوجرا نوالہ

رسول الله ﷺ کے عہد مبارک میں عور تیں بھی مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔

٢٣ رمضان المبارك ١٤٠٨ هـ

ن کیاعورت گھر میں اعتکاف کر عتی ہے؟ محمد ام کر آزاد کشمیر

🖝 :عورت گھر میں عبادت کرسکتی ہےاعتکاف نہیں کرسکتی کیونکہ عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا نہ قرآن مجید سے

ثابت ہےنہ ہی نبی کریم علیہ کی سنت وحدیث ہے۔

🖝 : کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک عورت وضع حمل کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکی ، مرضعہ ہونے کی وجہ سے وہ آئندہ رمضان تک روزے ندر کھ کی اب آئندہ رمضان آنے والا ہے اور وہ دوبارہ حاملہ ہےوہ پچھلے رمضان کے روز بے رکھ رہی ہے لیکن کیاوہ آنے والے رمضان کے روزوں کا فدیدد سے سکتی ہے کیا الیمی صورت میں اس پر قضاء ضروری ہے کہ بیں قر آن مجید کی آیت ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ﴾ کی روشنی میں جواتبح ریفر مائیں؟ اعجاز احمد ظفروال

🚁 : پچھلے رمضان کے روز ہے رکھتی جائے جب اس سال کا رمضان شروع ہو جائے تو پھروہ اس رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دے بچھلے رمضان کی قضاء کے روزے چھوڑ دے اور اس سال کی عید الفطر کے بعد بچھلے

<sup>● [</sup>بخارى \_ كتاب الاعتكاف \_ باب الحائض ترجل رأس المعتكف] • [صحيح بخارى \_ كتاب الاعتكاف\_ باب اعتكاف النساء و باب الاعتكاف في العشر الاواخر]

مرضعہ اور حالمہ اگر روزے نہ رکھ سکتی ہوں تو مریض کے حکم میں ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے: ﴿فَمَنْ کَانَ مِنْكُمْ مَرِیْضًا أَوْ عَلٰی سَفَوٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ ﴾ • اور ﴿وَعَلَی الَّذِیْنَ یُطِیْقُوْنَهُ ﴾ الخ روزه رکھنے کی طاقت رکھنے والوں کے بارے میں ہے بعد میں منسوخ کردی گئ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ ﴾ الخ

عص :عرض بیہ ہے کہ آ دمی سابقہ رمضان میں بیار ہوا ہے اور ابھی تک اس طرح بیار ہے۔اس بندے کے پیچیلے رمضان کے روز ہے ہیں۔

اب مسئلہ ہیہ ہے کہ وہ ان روزوں کا کیا کرے۔اب بھی وہ خودروزے نہیں رکھ سکتا۔اب وہ کسی کوروزے رکھائے یا ایک ہی مرتبتیں آ دمیوں کو کھانا کھلائے یا پھروہ تمیں آ دمیوں کا کھانا پکا کراللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کردے۔

ظا برعزيز بن محمد اسلم جامعة عمر بن الخطاب الل حديث جعبرال

اللہ تبارک وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَوِیْضًا أَوْ عَلَی سَفَو فَعِدَّةٌ مَّنْ أَیّامٍ أَحَرَ ﴾ اور جوکوئی ہو بیاریا او پرسفر کے پس گنتی ہے دنوں اور سے آس آیت کریمہ کی روسے مریض مرض سے صحت یا بی کے دنوں میں روز بر کھے خواہ ایک رمضان کے ہوں یا زیادہ رمضا نوں کے اورا گرمریض مرض سے صحت یا بہیں ہوتا مرض میں فوت ہو جاتا ہے تو جتنے رمضانوں کے روز بے وہ نہیں رکھ سکا اب اس کے اولیاء وہ روز بر رکھیں سے علی بخاری میں ہوتا مرض مات وَعَلَیْهِ جِیامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِیّهُ ﴾ [جونوت ہوجائے اور اس پر روز برول تو اس بخاری میں ہے: ﴿ مَنْ مَاتَ وَعَلَیْهِ جِیامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِیّهُ ﴾ [جونوت ہوجائے اور اس پر روز برول تو اس کی طرف سے روز بروکے کے رسول اللہ ﷺ کا بیفر مان اور مندرجہ بالا آیت کریمہ اپنے مفہوم و منطوق میں بالکل واضح ہیں اگر مریض بخرض اجر وثو اب تطوع مساکین کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو بری خوش سے کھلائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللهُ شَاحِنٌ عَلِیْمٌ ﴾ اور جوکوئی نقل طور پر زیادہ نیکی کر بے تو بیک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللهُ شَاحِنٌ عَلِیْمٌ ﴾ اور جوکوئی نقل طور پر زیادہ نیکی کر بے تو بیک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ اللهُ شَاحِنٌ عَلِیْمٌ ﴾ اور جوکوئی نقل طور پر زیادہ نیکی کر بے تو بیک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّ عَ خَیْرًا فَإِنَّ اللهُ شَاحِنُ عَلِیْمٌ ﴾ اور جوکوئی نقل طور پر زیادہ نیکی کر بے تو بیک اللہ تعالیٰ قدردان جانے والا ہے

#### physical states and the states and t

<sup>● [</sup>البقرة ١٨٤ پ٢] ◘ [البقرة ١٨٥ پ٢] ۞ [بخاري \_ كتاب الصوم \_ باب من مات وعليه صوم] ۞ [البقرة ١٥٨ پ٢]



## (كتاب الحج والعمرة مسلم وعمره كمسائل

و العج کے مہینہ میں آ دمی کب تکبیرات کہنی شروع کرے؟ عبدالمجید درزی چک ۲۲ سرگودها

: زوالحجرکا چا ندطلوع ہونے کے بعد کیم ہی سے مزید ذکر اذکار اور مزید نیکی کے کام شروع کر دینے چاہئیں صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿ مَا الْعَمَلُ فِیْ اَیَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِیْ هٰذِهِ قَالُوْا: وَلاَ الْجِهَادُ ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

- (۱) حج افراد کرنے والاطواف افاضہ کے ساتھ صفّا ومروہ کی سعی کرے یا کہ نہ کرے؟
- (۲) کیاطواف افاضہ پہلے دن یعنی دس ذ والحجہ کو کرنا ضروری ہے یا کہ گیارہ بارہ یا تیرہ کوبھی ہوسکتا ہے؟

كياباره ذوالحجكومنى سے واپسى پرطواف افاضه كركة دمى استِ گھرة سكتاہے؟

ے: (1) جج افراد والے نے اگر جج افراد کے احرام کے بعد کسی طواف کے بعد بھی صفاومروہ کی سعی نہیں کی تو طواف افاضہ کے بعد سعی کرنا فرض ہے ورنہ وہ رخج کے رکن سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔

(۲) پہلے دن دس ذوالحجہ کوطواف افاضہ کرنا افضل ہے ضرور می نہیں گیارہ یا بارہ یا تیرہ تاریخ کو بھی ہوسکتا ہے بصورت حیض تیرہ کے بعد بھی ہوسکتا ہے کیونکہ طواف طہر میں کرنا ہے اور طہر تیرہ سے مؤخر بھی ہوسکتا ہے اس کی دلیل حدیث اَحابِسَتُنَا هِنَی ؟ ہے طواف افاضہ کے بعد بہتر یہی ہے کہ نی میں چلا جائے بشر طیکہ سعی بین الصفا والمروة پہلے کر چکا ہواورا فاضہ اس نے تیرہ سے پہلے کیا ہواور تیرہ کی صورت منی والا شک ادا کرنہ آیا ہو بہر حال جس تاریخ کو بھی افاضہ کر ہے اینے مکہ والے گھر میں جانے کا جواز ہے۔

(m) ہاں درست ہے دس ذوالحجہ کوشام تک لینی غروب آفتاب تک طواف افاضہ نہ کر سکنے کی صورت میں دوبارہ احرام

إبخارى \_ كتاب العيدين \_ باب فضل العمل في أيام التشريق]

يَرُ كِتَابِ العِمْ وَالْعِمْرَةُ / غُرْمُرُهُ كُمَالًى ﴿ يَرَالُونَ اللَّهِ وَالْعِمْرَةُ / غُرُمُرُهُ كُمَالًا ﴿ يَرَالُونُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

والی دوچا دریں پہن لےاحرام کی پابندیاں پھرافاضہ کے بعدختم ہوجا ئیں گی۔ ۔ ۱۲/۱۰/۱۱ هـ - کی گئے سے مصروب مجمود سے بغیرین کئی عزیرہ قریب شدہ داعوں میں کیمیا تیمہ مجرکہ داسکتی ہیں انہیں؟

و کوئی عورت اپنے محرم مرد کے بغیرا بنی کسی عزیز قریبی رشته دارعورت کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے یانہیں؟

محمه طيب مجمر يوره لا هور

جے بخاری مجیح مسلم اور دیگر کتب حدیث ہے بتہ چاتا ہے عورت خاوند یا کسی محرم کی معیت کے بغیر سفرنہیں کر سکتی اس کے بخاری مسلم والا تو اس سلسلہ میں ﴿ وَعُ مَا يُوِیْبُكَ اِلْى مَا لاَ يُوِیْبُكَ ﴾ [جو چیز آپ کوشک میں ڈالے ] میں ڈالے اے چھوڑ دے طرف اس چیز کی جوشک میں نہ ڈالے ]

اکی آ دمی عمرے کی نیت سے عمرہ کرنے جاتا ہے لیکن عمرے کے ساتھ فیج کر لیتا ہے کیا بید درست ہے؟ محملیم بٹ

ے: عمرہ کے لیے جائے تو ساتھ جج بھی کرسکتا ہے شریعت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ عمرہ کے لیے جائے تو ساتھ جج نہ کرے۔ ۔ ۱٤١٦/١/۲۲ ھے

ون ایک آ دمی پاکتان سے مکہ کرمہ مزدوری کے ویزہ پر آیا اور اس نے بینیت کی کہ بیس آج نہیں (پیر کے دن) جمعہ کوعمرہ کروں گا حالانکہ وہ ہروز سوموار مکہ داخل ہوانیز اس نے احرام بھی نہیں باندھا۔

(۱) کیااس طرح عمره کی تاخیر جائز ہے(۲) کیااس صورت میں میقات سے بغیراحرام باند ھے مکہ میں داخل ہونا جائز ہے جبکہ اس نے عمره کی نبیت بھی کر لی ہے کہ میں جعہ کوعمرہ ادا کروں گا۔قر آن وحدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما کمیں؟ عبدالواحد مکہ تکرمہ

ے: ایک فخص بغرض مزدوری مکہ معظمہ پہنچااور مکہ معظمہ پہنچنے تک اس نے جج یا عمرہ کاارادہ نہیں کیا تواس کے لیے میقات سے بلااحرام گزرنا درست ہاس کی دلیل ہے۔(۱) متفق علیہ صدیث ﴿ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ اوران کے غیر اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ کَانَ یُویْدُ الْحَجَّ اَوِ الْعُمْرَةَ ﴾ [بیمقامات وہاں کے رہنے والوں کے لیے جی اوران کے خیر اَهْدِ اِنْ اَسْ مَانَ کُلْهُ مِنْ مَانَ کُلْهُ مِنْ اَلْمُعْرَةً ﴾

● [صحیح بخاری کتاب جزاء الصید باب حج النساء] ● [مشکوة \_ کتاب البیوع \_ باب الکسب وطلب الحلال \_ الفصل الثانی]

کے کتاب الحب والعمرہ رقح وعرہ کے سائل کی ایک کی اور کی ایک کی کھی کہ کے موقع پر کتاب الحب والعمرہ رقم کی کی مائل کی ایک کی کہ کے موقع پر لیے بھی جو وہاں سے گزر کرآئئیں وہاں کے تیمی نہ ہوں جو تج یاعمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں آگا کہ کہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کا مکہ معظمہ میں بلااحرام داخل ہونا۔ (۳) ابوقتا دہ انساری کے کھاروش کوشکار کرنے والا واقعہ اس میں تصریح ہے کہ ابوقتا دہ کے مرنہیں تھے جبکہ ان کے ساتھی محرم تھے استدلال رسول اللہ کے کی تقریر سے ہا ابوقتا دہ کے مل سے نہیں۔

بغرض مزدوری جانے والا مذکورہ بالاصورت میں مکہ معظمہ پہنچ گیا ہے تو پہنچ کے روز سے عمرہ کو وہ مؤخر کرسکتا ہے کے ونکہ رسول اللہ ﷺ مکہ فتح کرنے کے بعد بلاعمرہ کیے خین کی طرف چلے گئے حنین کو بھی فتح کیا پھر حنین کی غنائم کو جر اندمقام پر آپ نے تقسیم فرمایا پھراس کے بعد آپ نے عمرہ ادا کیا صالانکہ مکہ فتح کرتے ہی فی الفور آپ عمرہ ادا کے کرسکتے تھے اس کے باوجود آپ نے عمرہ کومؤخر فرمادیا۔

بغرض مزدوری مکہ جانے والے نے اگر میقات تک بہنچنے سے پہلے جج یا عمرہ کا ارادہ کرلیا ہے تو اس کے لیے میقات سے بلااحرام گزرنا جائز نہیں دلیل ندکور بالامتفق علیہ حدیث شریف کھن کھن آلخ اورا گرا بسے محض نے میقات سے گزر نے کے بعد اور مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے کسی مقام پر جج یا عمرہ کا ارادہ کیا ہوتو اس کے لیے اس مقام ارادہ سے گزر نے کے بعد اور مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے کسی مقام پر جج یا عمرہ کا ارادہ کیا ہوتو اس کے لیے اس مقام ارادہ سے احرام باندھ نا اس کے گوئکہ رسول اللہ عظم اس مقتل علیہ حدیث میں فرماتے ہیں: ﴿ وَ مَنْ کَانَ دُونَ ذَٰدِكَ فَمِنْ حَیْثُ اَنْشَا حَتّی اَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً ﴾ [اورجوان مقامات کے اندر ہے بس وہ احرام باندھے جہاں میٹروع کرے حتی کہ مکہ والے مکہ ہی ہے]

بغرض مزدوری مکہ معظمہ جانے والا جج یا عمرہ کا ارادہ نہیں رکھتا اور بلا احرام باند سے مکہ معظمہ بننی جاتا ہے اور مکہ پہنچ ہی جج کا ارادہ کر لیتا ہے تو مسلم صاف ہے آگر پہنچے اور ارادہ کی تاریخ آٹھ ذوائج سے پہلے ہے تو طواف قدوم کے بعد آٹھ تک تا خیر ہوگی اور اگر اس نے مکہ معظمہ ندکورہ بالاصورت میں پہنچتے ہی عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے تو ہمی اس کے بعد آٹھ تک تا خیر ہوگی اور اگر اس نے مکہ معظمہ ندکورہ بالاصورت میں پہنچتے ہی عمرہ کا ارادہ کر لیا ہے فر مایا ہے دو چاردن یا زیادہ دن کی تا خیر عمرہ درست ہے کیونکہ رسول اللہ پھنٹے نے ہوائے ما الا عُمالُ بالنّبیّاتِ کو فرمایا ہے اللّبیّات کے بعد ان کی تا خیر روا ہے جبکہ مومن جی یا عمرہ فرض ہوجانے کے بعد ان کی تا خیر روا ہے جبکہ مومن جی یا عمرہ فرض ہوتے ہی اس کی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم جی یا عمرہ ضرور ادا کریں گے۔ ان شاء اللہ

-A1 E . Y/Y/1Y

 <sup>□ [</sup>بخارى كتاب الحج باب مهل من كان دون المواقيت] ⑤[بخارى \_ كتاب جزاء الصيد \_ باب إذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله] ⑥[بخارى \_ كتاب العمرة \_ باب كم اعتمر النبي ⑥ [بخارى \_ كتاب الحج \_ باب مهل أهل مكة للحج و العمرة]

كاب العج والعمرة / في ومره كما كل من المنظم المنظم

و: کیاایک سفر میں دویازیادہ عمرے ہوسکتے ہیں اگر ہوسکتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے یا صحابہ میں سے کسی نے کیوں نہ کیا حالا نکہ ان سے بڑھ کرکوئی عمل خیر کی طرف سبقت لے جانے والانہیں۔

محودالرحمان الزلفي الرياض المملكة العربية السعو دبية

تاکیسٹریس رسول اللہ کے طوافوں سے زیادہ طواف کرنے کی جودلیل ہے وہی ایک سفریس زیادہ عمرول کی بھی دلیل ہے۔ [ایک سفریس ایک سے زیادہ عمروں کی دلیل کے لیے زاد المعاد الجزء الثانی ص ۹۳،۹۳،۹۳ کا مطالعہ فرمائیں ] صحابہ پیس سے سی نے کیوں نہ کیا؟ نہ کیا کی دلیل مل جائے تو کیوں والاسوال بعد کا ہے اس لیے صحابہ پیس سے کسی نے نہ کیا کی دلیل درکارہے؟

نجریه و استان کی ایار بارطواف کرنامسنون ہے؟ نذریجاد معرفت محمد اکرم راجیل مکه کرمه

جے: بار بارطواف کرنا کارثواب ہے رسول اللہ ﷺ لیا کی منی طواف کرتے رہے پھرطواف کی فضیلت میں واردشدہ احادیث بھی اس پردلالت کرتی ہیں اسی طرح عمرے بھی زیادہ کرسکتے ہیں۔

و کیا طواف کے ساتھ مقام ابراہیم پر دورکعت نماز پڑھنی ضروری ہے؟ نذیر جماد معرفت محمد اکرم راحیل مکہ مکرمہ

ج : مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ﴿وَاتَّنِحِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِیْمَ مُصَلِّی﴾ [ اور پکڑوتم مقام ابراہیم کوجائے نماز ] مصلًّی ﴾ [ اور پکڑوتم مقام ابراہیم کوجائے نماز ]

نذریهادمعرفت محمد اکرم داحیل مکه مرمه

علی : طواف کے لیے وضوء ضروری ہے کیونکہ طواف کو حدیث میں نماز سے تعبیر کیا گیا ہے [اَلطَّوَافُ بِالْبَیْتِ صَلاَةً اِللَّا اَنَّ اللهُ اَبَاحَ فِیْهِ الْکَلامَ وَ ] اور نماز کے لیے وضوء ضروری ہے جنازہ میں وضوء ضروری ہونے کی پہل دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جنازہ کونماز قرار دیا گیا ہے اور نماز کے لیے وضوء ضروری ہے۔ ۱۲/۱۰/۱۱ هـ۔

عن: کیا جو تخص مکہ سے خارج سے آئے دوبارہ عمرہ کا پروگرام بن جائے تو کیامیقات سے احرام باندھے گایا حرم سے یا حرم سے باندھے گاتو عائشہرضی اللہ عنہا کو تعیم کیوں بھیجا تھا باہر سے آنے والے کی کیا شرط ہے حرم سے احرام باندھنے کی تین دن سے زیادہ رہنے سے کیا اہل مکہ میں سے ہوجا تا ہے؟

محمودالرحمن الزلفي الرياض المملكة العربية السعو دبية

<sup>🐠 [</sup>البقرة ١٧٥ ب١] 🚭 [ارواء الغليل ج١ ص١٥٤]

كَيْنَابِ العج والعمرة / في وعره كرمائل في والعمرة / في وعره كرمائل في والعمرة العمرة الموادي العمرة الموادي العمرة الموادي العمرة الموادي الم

اندر جہال تھہرا ہوا ہے وہاں سے احرام باندھ سکتا ہے بدلیل حدیث ﴿فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾ [بيمقامات وبال كرمخ والول ك لي بين اوران کے لیے بھی جووہاں ہے گز رکر آئیں وہاں کے قیمی نہ ہوں جوجج یاعمرہ کاارادہ رکھتے ہوں۔(اس حدیث پر شیخین کا اتفاق ہے) 🕻 🐧 ۱٤١٧/٨/٩

🖝 : ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے اپنے دروس میں تقریباً تین دفعہ بیہ بات دہرائی ہے کہ جب ام المومنین حضرت عا کشہرضی اللّٰہ عنہانے عورتوں کی بیاری کی وجہ ہے بعد میں عمرہ کیا توان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن ﷺ نے عمرہ نہیں کیا تھا۔ جبکہ میرے پاس آپ کی کیسٹ موجود ہے جس میں آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن علمہ نے عمرہ کیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے مجھ سے کیسٹ طلب فر مائی گمرچونکہ میرے پاس آپ کی ایک سے زیادہ کیشیں ہیں اس لیے میں کیسٹ تلاش نہیں کرسکا؟

 آپ نے تحریر فرمایا'' جبکہ میرے پاس آپ کی کیسٹ موجود ہے جس میں آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حفرت عبدالرحمٰن ﷺ نے عمرہ کیا تھا''۔

تو آپ کے ذمہ ہے کہ میری وہ کیسٹ پیش کریں جس میں مذکورہ بالا بات موجود ہوا کیک سے زیادہ کیسٹوں کا ہونا وہ کیسٹ تلاش نہ کر سکنے کے لیے کوئی عذر نہیں لہذا ہمت کریں اور وہ کیسٹ تلاش فرما کیں مہر بانی ہوگی۔

باتی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ بات آج تک اس بندہ فقیرالی اللہ الغیٰ نے نہ سی تقریر میں کہی اور نہ ہی کسی تحریر میں کھی ہاں مجیح بخاری کے درس میں بیہ بات بار ہا آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ام المونین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر رضی الله عنهما کو تھم دیا کہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کو تعلیم سے عمرہ کروائے تو عبدالرحمٰن ﷺ نے ان کو تعلیم سے عمرہ کر وایا 🗨 ۔ واللّٰداعلم 🕒 ۲۰/٤/۲۶ ۸هـ

🗗: نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی مبارک میں کون سائج کیا ہے اور اس کا کیانام ہے؟

عبدالجيد درزي جكنمبرا مهركودها

ج قران کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے عمرہ کے بعد احرام نہ کھو لئے پر فرمایا تھا:

﴿ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ ﴾ [اگر مجھے پہلے علم ہوجاتا جس چیز کا بعد میں علم ہوا ہے

:(١) جج تمتع ميں تمام بچوں پر قربانی ضروری ہے یا کہ صرف بالغ پر؟

(۲) عمرہ کے ساتھ سعی کر کے بعد میں طواف افاضہ کے ساتھ بھی سعی ہے۔ یعنی عمرہ اور حج کی سعی الگ الگ ہے؟

(۳) ہم اگر عمرہ کر لیتے ہیں ایام جج میں اور گھر واپس آ جاتے ہیں پھراگر ہم جج کے لیے احرام باندھتے ہیں تو سیدھا

(4) طواف قد وم يوم عرفه يا آتھ ذ والحج كوضر درى ہے؟

(۵) مستحاضة ملبيه پڑھے يا كنہيں \_اورطواف قدوم نہيں كر سكتى اور عرفات سے واپس ہونے پرطواف افاضه ہى كافى

ہے کہ طواف قد وم بھی لوٹائے؟ ج: (۱) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿فَإِذَآ أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ

ج: (۱) قران مجیدین القداعای کافرمان ہے: ﴿ فَاقِدَ الْمِنْتُمْ قَمَنْ مَمْنَعُ بِالْعَمْرُهِ إِلَى الْعَجَعِ قَمَ السيسو مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [ پھر جبتم كوفاطر جمع بو ( يعنى يمارى ندر ہے دشن كاخوف جاتار ہے ) اوركوئى عمر كو جج سے ملا كرتمتع كرنا چاہے تو جيسے ميسر آئے قربانى كرے ] بي آيت بالغ، نابالغ، مرد، عورت، فرض اور نقل سب تمتع كرنے والوں كوشامل ہے۔

(۲) عمرہ کر کے احرام کھول کر نئے احرام کے ساتھ حج کرنے والے متنع پر دو دفعہ علی کرتا ہے ایک دفعہ عمرہ کے لیے

ووسری دفعہ طواف افاضہ کے بعد حج کے لیے۔

(۳) عمرہ آپ نے پہلے کیا ہوا ہے پھر جج مفر د کا احرام باندھ کرآپ مکہ روانہ ہوتے ہیں تو عمرہ کرنا ضروری نہیں آپ عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔

(4) طواف قدوم، قدوم ہونے کے ساتھ ساتھ عمرے کا بھی ہے یا نذر کا تو ضروری ہے محض قدوم ہوتو ضروری نہیں۔

🐠 [البقرة ١٩٦] محكم دلائل و براہين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كاب الحج والعمرة / في والمرة المنظمة ا

(۵) حائضہ تلبیہ پڑھے طواف کے علاوہ سب مناسک اداکرے ۴ طواف بعد میں کرے بوجہ حیض طواف قد وم رہ گیا

ہے تو کوئی بات نہیں طواف افاضہ ہی کافی ہے مستحاضہ کا حکم طاہرہ والا ہے۔

ے: جج کے موقعہ پر قربانی (ہدی) خود ذرج کی جائے یا محکمہ والوں کورقم جمع کرادی جائے یا بیچنے والوں کودے دے اور افضل کی طرف بھی اشارہ کریں؟ اقبال صدیق مدینہ منورہ

ذیج کروایا ہے۔ ج افراد میں استطاعت کے باوجود قربانی واجب نہیں یہ بات کس حد تک درست ہے؟

ج:بيبات مرحدتك درست ہے۔

نذيرها دمعرفت جحداكرم مكةكرمه

۱٤١٢/١٠/١١هـ

: (۱) کیا قربانی منی میں کرنا ضروری ہے یا کہ مکہ شہر کے اندر بھی قربانی ہو عتی ہے۔کیابارہ ذوالحجہ کومنی سے واپسی پر مکہ میں اپنے گھر قربانی ہو عتی ہے؟

(۲) ایک آ دمی هج افراد کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیوی اور والدہ بھی ہے۔ وہ ایک قربانی کریں گے یا کہ تین کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حج افراد میں قربانی نہیں۔ اگر حج افراد میں قربانی نہیں تو آ دمی ہرسال اپنے معمول کے مطابق جو قربانی کرتا ہے جو کہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہوتی ہے کیا وہ قربانی اب حج افراد میں سب کی طرف سے کافی ہے؟ محمدنذ برجماد معرفت مجمد اکرم راجیل کھ کرمہ

نکورٹ (۱) قربانی منی میں دس ذوالحجہ کو کرنا افضل ہے و پیے منی اور مکہ میں کمی جگہ بھی قربانی کرسکتا ہے ﴿ نَحُوثُ اللّٰهُ اَ مَنْحَوْ ﴾ اور ﴿ کُلُّ فِجَاجِ مَکَّةَ مَنْحَوْ ﴾ [ میں نے یہاں قربانی کی ہے اور منی سارا قربان کا ہے اور منی سارا قربان کا ہے اور منی کا ہے اور مکہ کا ہر کشادہ راست قربان گاہ ہے ] جیسی احادیث اس کی دلیلیں ہیں اس طرح دس ذوالحجہ کے ملاوہ گیارہ، بارہ یا تیرہ سے کسی بھی تاریخ کو قربانی کرسکتا ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے: ﴿ اَیّناهُ النَّشُویْقِ کُلُهَا ذَبْحٌ ﴾ المهذا بارہ ذوالحجہ کومنی سے دارہ ذوالحجہ کومنی سے دس واپسی پر مکہ میں جس جگہ فرمان قربانی کرسکتا ہے گرافضل اور زیادہ ثواب اس میں ہے کہ دس ذوالحجہ کومنی میں قربانی کر سکتا ہے گرافضل اور زیادہ ثواب اس میں ہے کہ دس ذوالحجہ کومنی میں قربانی کر سے دوہ بھی رہی جمرہ العقبۃ کے بعداور حلق یا تقصیر راس سے قبل۔

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

 <sup>◘ [</sup>بخارى-كتاب الحج\_باب تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت] ◘ [ابوداؤد\_كتاب الحج\_ باب الصلاة بحمع.] ◘ [فتح البارى شرح البخارى\_كتاب الاضاحى\_باب من قال الأضحيٰ يوم النحر]

کے افراد میں قربانی فرض نہیں اگر تج افرادوالے قربانی بطور ہدی تج کریں قربرفردا نی اپنی قربانی علیحدہ علیحدہ کرے اوراگر جے افرادوالے ج کی ہدی نہیں کرتے تو قربانی بطور اضحیہ کرتے ہیں تو پھرایک گھر کے افراد مرد، اس کی ہوی اور ان کے وغیرہ ایک گھرکے افراد مرد، اس کی ہوی اور یکی وغیرہ ایک قربانی کرستے ہیں گر افضل ہی ہے کہ جب وہ جج کرنے گئے ہوئے ہیں تو چوقربانی کریں بطور ہدی جج کریں کیونکہ اضحیہ قربانی کو تو وہ اپنے وطن بھی کرستے ہیں پھروہاں سے چیزیں فرید کرلا نافذرض ہے اور ندافشل ۔ کریں کیونکہ اضحیہ قربانی کو تو وہ اپنے وطن بھی کرستے ہیں پھروہاں سے چیزیں فرید کرلا نافذرض ہے اور ندافشل ۔ کوینکہ اللہ علیہ وصافیحہ ومگرہ کہ ان یک مشتغفور کلک قبل اُن یکڈ حُل بَیْتَهُ فَانَّهُ مَعْفُورٌ لَّهُ دُوا ہو اللہ علیہ وصافیحہ ومگرہ کہ کہ وہ تیرے لیے استغفار کرے اپنے گھریں داخل ہونے سے لیے تو اس کو سالم کہداور اس سے مصافحہ کراور اس کو کہدکہ وہ تیرے لیے استغفار کرے اپنے گھریں داخل ہونے سے بہلے کیونکہ اس کی بخشش ہو چی ہے آ یہ حدیث مندا مام احمد میں جلد دوم ص ۲۹ میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں آپ بہلے کیونکہ اس کی بخشش ہو چی ہے آ یہ حدیث مندا مام احمد میں جلد دوم ص ۲۹ میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں آپ جناب اور حضرت الحافظ عبدالسلام صاحب دونوں سے گزارش ہے کہ جناب اور حضرت الحافظ عبدالسلام صاحب دونوں سے گزارش ہے کہ

(۱) سند کے لحاظ سے اس کی کیا اتھارٹی ہے؟ (۲) عام فہم ترجمہ کے مطابق اس کامفہوم کیا ہے؟

جومیرے زہن میں اشکال ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں تا کہ آپ کومیرا مقصد سمجھ آجائے۔ یہاں گھر میں داخل ہونے کی شرط لگائی گئے ہے بیتو سمجھ میں بات آتی ہے کہ گھر میں داخل ہونے تک وہ مسافر تھا گھر بیائی گیا سفرختم ہوا لیکن مغفور لہ کار تبداس کے ساتھ جب تک وہ کوئی گناہ نہیں کرتا قائم رہے گایا گھر میں داخل ہوتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہوجائے گی ؟ گھر میں داخل ہونا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ امید ہے آپ مخضر مگر جامع تشریح فرما کرعنداللہ اجر حاصل کریں گے۔

جع: (۱) جس حدیث کے متعلق آپ نے دریافت فرمایا اس کی بابت محدث وقت فقیہ دوراں عالم ربانی شیخ البانی حفظہ اللہ تعالیٰ مشکو ق کی تعلق میں لکھتے ہیں:''و اسنادہ ضعیف'' (ص ۷۷۸) شارح مشکو ق صاحب مرعا قارحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"(رواه أحمد) (ج۲: ص۹ ۲۸،۲۹) بسند ضعيف ورمز السيوطى فى الجامع الصغير محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

كتاب الحج والعمرة / غَومُره كِسائل المنظم ال

لحسنه ، وليس كما قال ففى سنده محمد بن عبدالرحمن ابن البيلمانى وهو ضعيف وقد اتهمه ابن عدى وابن حبان وممن جزم بضعفه الحافظ الهيثمى حيث قال (ج٤: ١٦) بعد ذكره: رواه أحمد وفيه محمد بن البيلمانى وهو ضعيف. (ج٦ ص٣٠٠)

(۲) جب بدروایت پایی جوت کونیس کینی جیسا کرتفسیل کردی گئی ہے تو اسکے ترجمہ مفہوم اور مطلب پر بحث کا کوئی فا کدہ نہیں تا ہم اتی بات ذہن میں رکھیں کہ' فَائل اَنْ یَدْخُلَ بَیْتَه '''' مُرہُ اَنْ یَسْتَغْفِرَ لَکُ '' کی ظرف ہے فاکدہ نہیں تا ہم اتی بات ذہن میں رکھیں کہ' فَائل اَنْ یَدْخُلَ بَیْتَه '''' مُرہُ اَنْ یَسْتَغْفِر لَکُ '' کی ظرف نہیں اس حدیث سے تو بوجضعف کوئی مسلم کی مرفوع حدیث ہے ہمن خش حج اللہ عن اللہ عن معاف ہوجاتے ہیں چنا نچہ بخاری وسلم کی مرفوع حدیث ہے ہمن خبّ کیا اور جماع اور لله فلکم یَر فُک وَلَمْ یَدْ فُک وَلَمْ یَدُ فُک وَلَمْ یَر فُک وَلَمْ یَر فُک وَلَمْ یَدُ فُک وَلَمْ یَر فُک وَلَمْ یَا ہُوں سے اس طرح پاک ہوکر لوٹا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا ]

المراق عدا في بن فاده تنا بول سے ال مرح پال به بور تو ترا بحث ال مرح الله کا مال کے ال وجا تھا کا مدول کا الله کا مداری اور میں وارد میر کتب مدیث میں وا طب بن ابی بلتعه الله کی الله کی المہوں نے اہل مکہ کو ایک متعلق جس میں وہ ان کو ایک خاص مقصد وغرض کے تحت رسول الله کی اور مسلمانوں کے ان پر جملہ کرنے کے منصوبے سے آگاہ کرنا چاہتے تھے قصہ مختصر ان کا یہ کتوب بکڑا گیا آئیس بلایا گیا جناب عمر بن خطاب کی غیظ و نفضب میں آگئے رسول الله کی نے انہیں سمجھایا یہ وا طب بھی غزوہ بدر میں شریک و ماضر سے اور بدر یوں کے متعلق الله تعالی میں آگئے رسول الله کی این نامی بلتعه کی کے بی بالله تعالی مخفرت و معافی کا اعلان کہلے ہو چکا ہے اس لیے کتاب الله یا سنت رسول الله کی معالی میں کسی کے متعلق مغفرت و معافی کا اعلان آبا ہے کتاب الله یا سنت رسول الله کی معالی میں مراد ہوتی ہے اللہ یہ کہ کتاب الله یا سنت رسول الله کی معالی میں اور دیو جائے واس سے سابقہ ولاحقہ گنا ہوں کی مغفرت و معافی ہی مراد ہوتی ہے اللہ یہ کتاب الله یا سنت رسول الله کی معالی منصن میں اور دیو جائے جیسا کہ ج میں گزرا ہے پھر روزہ و قیام رمضان میں اور دیو گئی کی ایک اٹائل صالح میں وار د ہوا ہے جو گئی کہ منا تقدیم مین ذنب پی (متفق علیہ)

ᡡ : (۱) میری والده محتر مه (رحمها الله) وفات پا چکی ہیں کیا میں ان کی طرف سے حج یا عمر ہ کرسکتا ہوں جبکہ ان پر حج واجب نہیں ہوا تھا۔ نیز

(۲)میری ساس صاحبہ (رحمہااللہ) جو کچھء صدیہلے فوت ہوئیں انہوں نے وصیت کی کہ میں ان کی طرف سے حج وعرہ

ابخاری کتاب الحج باب فضل الحج المرور] [بخاری \_ کتاب التفسیر \_ سورة الممتنحة]
 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب العج والعمرة / غربره كرسال من المنظمة ا

کروں۔کیااییا کرنامجھ پرلازم ہے۔ جج ان پربھی فرض نہیں ہوا تھا وصیت صرف اس لیے کی کہ میں ادھر پڑھ رہا ہوں اور قریب ہوں۔

(۳) کیازندہ کی طرف سے حج یاعمرہ کیا جاسکتا ہے جبکہ وہ تندرست بھی ہے کیکن زادِراہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ خالدالریاض

جَ :(١) ١ ال كر كَتَ بِن ترندى مِن بِهِ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُويْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : جَاءَ تُ اِمْوَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَاحُجُ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ حُجِّىْ عَنْهَا ﴾

[ اَیک عورت نبی ﷺ کی طرف آئی اور پوچھا کہ میری والدہ فوت ہوگئی اوراس نے جج نہ کیا تھا کیا میں اس کی طرف

ے ج کروں تو آپ ﷺ نے فر مایا ہاں اس کی طرف سے ج کر ]

(٢) فرض نہیں آپ جا ہیں تو کر سکتے ہیں اجروثو اب ملے گاان شاء اللہ تبارک وتعالیٰ

(۳) زندہ پر جج فرض ہو چکا ہے مگر وہ بوجہ بوھا پا استطاعت نہیں رکھتا اس کی طرف سے حج کرنا تو ثابت ہے جوصورت آپ نے تحریر فرمائی اس کے متعلق کوئی نص جھے معلوم نہیں۔واللہ اعلم

ے: جج وعمرہ میں حلق کی بجائے قص کروانا ہوتو بالوں کو کا شنے کی صورت کیا ہونی چاہیے کیا گان کی کونیل سے کٹوانا جائز ہے جبکہ بال چھوڑنے کا ارادہ ہو یا سارے ہی سرسے بال کٹوانا ہوں گے اور تجام کو کیا کیفیت بتائی جائے؟ خالد جاوید الریاض

ے: احرام کھولتے وفت سرمنڈ انا افضل ہے اور تقصیر بھی درست ہے آپ کی ذکر کردہ تقصیر کی دونوں صور توں میں سے سارے سرکے بال کٹو انا افضل ہے کیونکہ بیصورت حلق کے زیادہ قریب ہے۔ ۱٤۱۷/۱۱/۲۱ھ

### مجلة الدعوة كے مضمون پر ايك نظر

ازعبدالمنان نور پوری بطرف اخی المحتر م جناب مولانار حمت الله صاحب ربانی - حفظهما الله تباد ك و تعالى السلام عليكم ورحمة الله و بركانه

ا ابعد! خیریت موجود خیریت مطلوب مجلة الدعوة کے حالیہ شارہ میں آپ کے بیان کردہ احکام ومسائل پڑھنے کا موقع ملا ما شاء الله آپ نے خوب تحقیق سے مسائل کو بیان فر مایا ہے اَللّٰهُمَّ زِدْ فَزِدْ اللّٰد تعالیٰ ہم سب کومزید تو فیق عطا

• صحيح الترمذي للإلواني و برابي ترمذي والمالي الحجير باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والمبت]

کی کتاب الحج والعمرة رئے وعره کے مسائل کی کی کو کو کا کی کا خوات کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا فرمات میں صرف چند چیز وں کی طرف آپ کی توجہ مبذ ول کرانا مقصود ہے وہ بھی صرف جذبہ بھیجت و خیر خواہی کے تحت کیونکہ رسول اللہ علی کا فرمان ہے: ﴿اللّٰدِیْنُ النَّاعِبِيْحَةُ ﴾ (الحدیث) جریر بن عبداللہ بکلی کا ان چیز وں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جن پرانہوں نے رسول اللہ کی بیعت فرمائی مورانی کے ان گاؤاک پنتہ معلوم نہیں اس لیے مجلة الدعوۃ کے پیتہ پر مکتوب ارسال کر رہا ہوں امید ہے آپ محسون نہیں فرما کیں گان اللہ تارک و تعالی اللہ ہے محسون نہیں فرما کیں گان شاء اللہ تارک و تعالی

(۱) عمرہ کا سنت طریقہ بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں: ''میقات سے احرام باندھے اور بیت اللہ پینچ کر بیت اللہ کے گر دسات طواف کرے'' الخ الفاظ''سات طواف کرے'' کی جگہ بیرعبارت''سات اشواط (پھیروں) کا ایک طواف کرے'' ہوتو بہت ہی زیادہ مناسب ہے۔

(۲) آپ لکھتے ہیں: ''جس نے ج کیا ہوا ہووہ دوسرے کی طرف سے ج کرسکتا ہے اور اس پر قیاس کر کے عمرہ بھی کسی کی طرف سے اداکرسکتا ہے' معلوم ہو کہ کسی کی طرف سے عمرہ کرنے کی نص بھی موجود ہے چنا نچہ مشکلو ہیں کتاب المناسک الفصل الثانی میں ککھا ہے: ﴿ وَعَنْ أَبِیْ رَذِیْنِ الْعُقَیْلِیْ أَنَّهُ أَتَی النَّبِی ﷺ فَقَالَ: یَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ الْمُعْدَةُ وَلاَ الظّعَنَ. قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِیْكَ وَاعْتَمِر ﴾ [ابی شیع کی شیع کی اُن کھی کے بیش اس کے جوہ ج کی فاقت نہیں رکھتا نہ ہی عمرہ کی اور نہ ہی سفر کی تو آپ ﷺ نے فرمایا توا ہے باپ کی طرف سے ج کراور عمرہ کے وہ جج کی طاقت نہیں رکھتا نہ ہی عمرہ کی اور نہ ہی سفر کی تو آپ ﷺ نے فرمایا توا ہے باپ کی طرف سے ج کراور عمرہ

(۳) آپ لکھتے ہیں: ''رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت کے بارے میں آپ نے فرمایا رمضان میں میرے ساتھ عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے مشکوۃ کتاب المناسک گویا پہ فضیلت حدیث کے مطابق آپ کے ساتھ حج کرنے سے مشروط ہے'' آپ کی اس عبارت میں دو چیزیں توجہ طلب ہیں۔(۱) میرے ساتھ عمرہ کرنا۔(۲) آپ کے ساتھ حج کرنے سے مشروط سے مشروط سے دونوں چیزیں مجھے مشکوۃ کتاب المناسک میں نہیں ملیں اور نہ ہی کسی اور کتاب حدیث میں میری نظر سے گزری ہیں برائے مہر بانی آپ مجھے ان دو چیزوں کے بارے میں حوالہ سے مطلع فرما کیں اللہ تعالی آپ میم عمر میں برکت فرمائے۔

<sup>•</sup> رواه الترمذي وابوداود والنسائي وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

يَ كتاب الحج والعمرة / قي ومره كرماك من المنظمة المنظم

مشكوة كتاب المناسك ميں جو جھے الدو ينچ درج ہے ﴿ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ عُمْرةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ﴾ [ بشك رمضان ميں عمره جي كرابر (تواب) ہے] (متفق عليہ) انهى المنظم عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النّبِي ﷺ فِي حَجَّتِهِ قَالَ لِلَّمْ سِنان المُعلِّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النّبِي ﷺ فَي اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النّبِي ﷺ فَي وَحَجَّتِهِ قَالَ لِلْمٌ سِنان النَّائْ اللهِ عَنْ الْحَجّ ؟ قَالَتْ : أَبُو فُلانِ - تَعْنِي زَوْجَهَا - كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى النَّائْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

اگر مناسب خیال فرما کمیں تو اصلاح فرما کر دوبارہ مجلّہ میں شاکع فرما دیں باقی میری طرف سے تمام احباب واخوان کی خدمت میں ہدیپسلام پیش فرمادیں۔

#### idatabatatatat



# کتاب النکاح ....نکاح کےمسائل

کیا اسلام میں وٹہ سٹہ کی شادی جائز ہے؟ عبدالحق دو کا ندار شلع سیالکوٹ

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے' رسول اللہ ﷺ نے نکاح شغار (نکاح ویہ) سے منع فرمایا' اور بعض احادیث میں بیافظ بھی آئے ہیں' اسلام میں شغار نہیں' صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ' اسلام نے لوگوں کے آج رائج نکاح کے علاوہ جاہلیت کے تمام نکاحوں کوختم کر دیا' تو ان دلائل کی روشنی میں نکاح شغار نکاح باطل ہے۔ صداما عندی واللہ اعلم ۱۲۰۷۷ م

صورت احوال سے ہاں ان کی بہن دین تعلیم پڑھ کرفارغ ہوئی اب ان کا خیال ہوا کہ جس گھر ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی ان کے ہاں ان کی بہن دین تعلیم پڑھ کرفارغ ہوئی اب ان کا خیال ہوا کہ جس گھر ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی ان کے ہاں ایک لڑکا ہے جو کہ نیک سیرت وصورت کے لحاظ سے بھی ٹھیک اور عالم باعمل ہے اب سوال سے ہے کہ آیا یہ لا کے والے جس سے انہوں نے پہلے لڑکی لی اب اپنی بٹی کی شادی وہاں کر سکتے ہیں کہ بیں اگر کر لیتے ہیں تو آیا یہ تکا کی شخار میں تو شار نہیں ہوگا حالا نکہ سال پہلے شادی کے وقت اس موضوع پر گفتگو تک نہ ہوئی تھی کہ اگرتم اپنی بڑکی دو گو چر اگر ہم اپنی بڑکی تم کو دیں گے یا پھر اس کے الٹا ہے جز اکم اللہ احسن الجزاء ہاں اگر بیرشتہ شرعی لحاظ سے درست ہے تو پھر اگر ہم اپنی بڑکی تم کو دیں گے یا پھر اس کے الٹا ہے جبکہ لڑکا اور لڑکی اور اس کے والدین راضی ہیں۔ عباس البی ظہیر سرگودھا مورت مسئولہ نکاح شغار کی صورت نہیں ہے رہا لڑکے کا اپنے والدین سے معالمہ تو اس کے متعلق قرآن معرش ہے ﴿ وَصَاحِ بُھُ مَا فِی الدُنْیَا مَعْرُ وْفَا ﴾ [ اور دنیا میں ان کے ساتھ دستور کے موافق رہ آن

-a1 & 1 & / V/ Y T

ص: مجھے ایک شخص نے اپنی بیٹی اس شرط پر سیرے نکاح میں دی کہ میں اپنی بہن کی شادی اس شخص کے بیٹے سے کرادوں۔ میں نے اس کی بیٹر طقبول کر کے اپنی بہن کی شادی اس کے بیٹے سے اور اپنی شادی ان کی بیٹی سے شرعی طریقے سے کی۔

<sup>● [</sup>بخاری \_ کتاب النکاح \_ باب الشغار] ( لقمان ۱۰ ۱ پ ۲۱]

## الله عناب النكاح / فكال الله عناب الله عناب النكاح / فكال الله عناب الله عنا

حق مہر میں دونوں طرف پر چودہ چودہ گائیں مقرر کی گئیں جب کہ ایک بکری اس پرزائد مقرر ہوئی۔
مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا یہ نکاح شریعت کے مطابق صحیح ہے کہیں اگر سیح نہیں ہے تو دونوں پر نکاح کا فنخ عائد ہوتا ہے تو فنخ عائد ہوتا ہے تو فنخ عائد ہوتا ہے تو کئیں کہ دونوں پر نکاح فنخ عائد ہوتا ہے تو کیاس کے بعد تجدید نکاح کر سکتے ہیں کہیں؟ مہر بانی فر ماکر قرآن وسنت کی روشنی میں اس کا جواب عربی میں دے کر مشکور فرمادیں؟

عَنْهَا ، فَكَلِمَةُ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا لاَ تَجُوْزُ ، وَالْأَرْجَحُ مِنْ أَقُوالِهِمْ أَنَّهَا لاَ تَجُوْزُ ، فَالنَّكَاحَانِ مَفْسُوْخَانِ، تَجُوْزُ ، وَكَلِمَةُ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا لاَ تَجُوْزُ ، فَالنَّكَاحَانِ مَفْسُوْخَانِ، بَحُوزُ ، وَاللَّهُ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا لاَ تَجُوزُ ، فَالنَّكَاحَانِ مَفْسُوْخَانِ، بَلْ لَمْ يَنْعَقِدُ مِنْ أَصْلِهِمَا لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَهُ عَنِ الشِّغَارِ، وَقَالَ : لاَ شِغَارَ . وَالنَّهُ يُقْتَضِى الْفَسَادَ . وَالنَّهُ عَنَ الشَّغَارِ، وَقَالَ : لاَ شِغَارَ . وَالنَّهُ يُقْتَضِى الْفَسَادَ . وَالنَّهُ عَدَمَ الْوُقُوع ، وَاللهُ أَعْلَمُ ١٤١٨/٢/٢٨

ع : کیا اہل حدیث لڑکی کا نکاح شرکیہ یا بدعتی عقائدر کھنے والے شخص سے ہوسکتا ہے اور کیا امام ایسا نکاح پڑھاسکتا ہے؟ عبداللطیف تبسم او کاڑہ

الله تعالى في قرآن مجيد مين فرمايا ہے: ﴿ وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشْوِكِيْنَ حَتَى يُوْمِنُواْ ﴾ [ اورمشرك مرد جب تك ايمان ندلا ئين مسلمان عورتوں سے ان كا نكاح ندكرو] الآية قضاة، ولا ة اور نكاح خوال بھى اس آيت كريم مين مخاطب بين نيز الله تعالى كا فرمان ہے ﴿ لا هُنَّ حِلَّ لَّهُمْ وَلا كُمْمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾ [ نہيں وہ عورتيں حلال واسطے ان كافروں كے اور معلوم ہے كہ ہر مشرك بشرك اكبركا فرہ ولائة بريلويوں، ويوبنديوں اور اہل حديثوں كا معاملہ اس سے مختلف ہے كيونكہ ان مين مشرك وكا فر بھى ہوتے ہيں اور موحدومؤمن بھى۔ 
\tag{1} 18/18/18 هـ

<sup>●[</sup>البقرة ۲۲۱ پ۲] • [ممتحنة ١٠پ٢٨]

کتاب النکاح ر نکاح کے سائل کی مسائل کے مسائل جا کرد ماروں پرجاتے ہیں گیار ہویں اور ختم وغیرہ بھی ان کے ہاں جائز ہوتو کیا الیم لاک

(۲) ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلاں آ دمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے شادی سے پہلے وہ مرداس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے ہمارے ایک قاری صاحب کہتے ہیں کہ جس سے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہوسکتا ؟

ہے شادی کرنا درست ہے؟

را) درست ہے بشرطیکہ اس لڑکی کوادر اس لڑکی کے خاندان کوان غلط عقائد واعمال سے بچانا مقصود ہو نیز عفت و یا کہ اس کے خاندان کوان غلط عقائد واعمال سے بچانا مقصود ہو نیز عفت و یا کدامنی مراد ہو۔

(۲) قاری صاحب حفظ اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے واقعی ایسا نکاح حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَحُومُ وَ لَا لَهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ [اورحرام کیا گیا ہے بیاو پر ایمان داروں کے ] • زانی کا زانیہ یامشر کہ کے ساتھ اور زائی کا زانیہ یامشر کہ کے ساتھ اور کر زور ہے ' نیز نکاح کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ افرمانا ﴿مُحْصَنَاتِ غَیْرَ فُلِکُ اسم اشارہ سے زنا مراد لیناضعف اور کمزور ہے ' نیز نکاح کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ﴿مُحْصَنَاتِ غَیْرَ مُسافِحَاتٍ وَ لا مُتَّخِفَداتِ أَخْدَانٍ ﴾ [وه پاک دامن ہوں نہ اعلانیے زنا کرنے والی نہ چھے یاروں والی ] اور بیان کرنا ﴿مُحْصَنِیْنَ غَیْرَ مُسافِحِیْنَ وَ لاَ مُتَّخِفِدَی آخُدَانٍ ﴾ [تمہاری نیت نکاح کی ہونے زنا کر نے کی اور بیان کرنا ﴿مُحْصَنِیْنَ غَیْرَ مُسافِحِیْنَ وَ لاَ مُتَّخِفِدَی آخُدَانٍ ﴾ اللہ کا نے مرداور عورت دونوں کا عفیف اور نہ کی کرنے والے چھی دوئی آ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرداور عورت دونوں کا عفیف اور پاکہ اسمان ہونا ضروری ہے مزید تفصیل کے لیے سورة النور کے آغاز والی آیات کی تفسیر''تفسیر ابن کیر' میں پڑھیس اللہ تعلیٰ کی بال زنا کے بعد تو بہ وجائے اوران کی تو بہ کامنی برا ظامی ہونا شوا ہوقر ائن سے لوگوں پر واضح ہوجائے اوران کی تو بہ کامِنی برا ظامی ہونا شوا ہوقر ائن سے لوگوں پر واضح ہوجائے تو بعد از ال انکا کا درست ہوگا۔

ت : تین چارسال قبل ایک لڑ کے اور لڑکی کے آپس میں تعلقات ہو گئے اب اسی دوران لڑکی نے اپنی والدہ کو کہا تو وہ یہاں رشتہ کرنے پر رضا مند ہوگئ ۔ بات طے ہو گئ ۔ نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئ ۔ عین نکاح کے دن (چونکہ لڑکی کا والد سادہ آدمی تھا اس لیے اسے اس کے بھائیوں نے مجبور کیا کہ وہاں رشتہ ہیں دینا)۔ پیغام ملاکہ آپ نکاح نہ لینے

❶[نور ٣ پ١٨] ۞[النساء ٢٥پ٥] ۞ [مائدة ٥ پ٦]

کی کتاب النکاح ر نکاح کے سائل کی میں کا گھڑی ہے ہے۔ 305 کی گئے۔ چند دنوں کے بعد لڑکی وہاں سے لڑکے کے پاس آگئی۔ اور انہوں نے عدالت میں رجوع کر کے نکاح کرلیا۔ اس نکاح سے قبل دونوں زنا کے مرتکب بھی ہوئے۔ اور عین نکاح کے وقت (بقول لڑکے کے) لڑکی وحمل بھی تھا۔

پچھ عرصہ کے بعد لڑکی کی والدہ رات اس لڑکی کو واپس لے کے چلی گئی۔ اور پھر عدالت میں کیس چلتا رہا آخر فیصلہ لڑکے کے حق میں ہوگیا۔ اور وہ لڑکی کو اپنے گھر لے آیا۔ چند ہی دنوں بعد اس لڑکے کو احساس ہوا کہ نکاح کے وقت تو حمل تھا لہٰذا نکاح نہیں ہوا۔ اب اس نے ایک مولوی صاحب سے رجوع کیا اور اس مولوی صاحب نے متجد کے ایک کو نے میں بیٹھ کر بچھ حق مہر کے تحت اس لڑکے کا نکاح پڑھ دیا۔ جبکہ وہ گواہوں والے معاملے سے لاعلم تھا۔ اور اب اس بات کا بڑا افسوس ہے۔

لڑکی کی والدہ فوت ہو چکی ہےاورلڑ کی کا والداس اہل نہیں کہ وہ ولی بن سکے (وہ لائی لگ ہے ) ان دونوں کی اولا دبھی ہو چکی ہے ۔لڑکی کا کوئی بھائی نہیں ہے ۔ کتاب وسنت کی روشنی میں واضح فرما نمیں کہ انہیں کیا کرنا جا ہے۔ جزا کم الله احسن الجزاء لرکااورلز کی کہتے ہیں کہ اب ہم نے سیچ دل سے توبہ بھی کر لی ہے۔ باوضاحت جواب کھیں؟ و : صورت مسئوله میں نکاح درست نہیں کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَنْتَغُواْ بِأَمْوَ الِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ﴾ • [اورطال كيا گياواسطتمهارے جو پجھ وائے اس كے ہ یہ کہ طلب کروتم بدلے مالوں اپنے کے قید میں رکھنے والے نہ پانی ڈالنے والے یعنی بدکار ] اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حلت نکاح کے لیے مرد کامحصن عفیف اور غیر زانی ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا بی فرمان ہے: ﴿ اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلا مُتَّحِدِي أَخْدَانِ ﴾ [آج ك دن حلال كى كئيل واسطة تمهارك باكبره چيزي اور كهانا ان لوگوں کا کہ دیتے گئے ہیں کتاب حلال ہے واسطے تمہارے اور کھانا تمہارا حلال ہے واسطے ان کے اور پا کدامنیں مسلمانوں میں سےاور پاک دامنیں ان لوگوں میں کہ دیئے گئے ہیں کتاب پہلےتم سے جب دوتم ان کومہران کے نکاح میں لانے والے نہ بدکاری کرنے والے اور نہ پکڑنے والے جھے آشنا ] اس آیت مبار کہ سے ثابت ہوا کہ حلت نکاح

<sup>[</sup>النساء ۲٤ پ٥] [المائدة ٥پ٦]

کے لیے عورت کا محصنہ عفیفہ غیر زانیہ ہونا ضروری ہے پھر بیہ آیت کریمہ حلت نکاح میں مرد کے مصن عفیف غیر زانیہ ہونا ضروری ہے پھر بیہ آیت کریمہ حلت نکاح میں مرد کے مصن عفیف غیر زانی ہونے پر بھی دلالت کررہی ہے تو ان آیتوں کو ملانے سے ثابت ہوا کہ جس جوڑے کا آپس میں نکاح ہونا طے پایا ہے دونوں محصن عفیف ہیں تو نکاح حلال ورنہ نکاح حلال نہیں خواہ دونوں ہی غیر محصن وغیر عفیف ہوں خواہ ایک غیر محصن وغیر عفیف ہوخواہ مرد غیر محصن وغیر عفیف ہوخواہ عورت غیر محصنہ وغیر عفیفہ ہو۔ تو ان متیوں صور تو ل میں نکاح حلال نہیں۔ حلال نہیں۔ حلال نہیں۔ حلال نہیں۔ حلال ہیں۔ حلال ہیں۔ حلال نہیں۔

پرصورت مسئولہ میں نکاح اذن ولی کے بغیر ہے اور اذن ولی کے بغیر نکاح درست نہیں قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں لوگ اذن ولی کے بغیر نکاح کرلیا کرتے تھے اسلام نے اسلامی نکاح کے علاوہ جاہلیت کے تمام نکاح ختم کردیے جی بخاری میں ہے ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ﴿فَلَمَّا الْمِعِثُ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ مَا مُعِثُ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ مَدَمَ نِکاحَ الْمَاسِ المَاسِ الْمَوْمَ ﴾ [پس جب بی کی کو بھیجا گیا ساتھ حق کے تو آپ فقد مَ نکاحَ النَّاسِ الْمَوْمَ ﴾ [پس جب بی اور 'نِکاحُ النَّاسِ الْمُوْمَ '' کی وضاحت اسی حدیث میں پہلے آپی ہے چنا نچام الموشین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں: ﴿فَنِکاحُ مِنْهَا وَلَيْسَهُ أَوِ الْمُنَتُهُ ، فَلُصْدِقُهَا ، ثُمَّ يَنْجُحُهَا ﴾ [پس ان نگاحُ النَّاسِ الْمُوْمَ کی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں: ﴿فَنِکَاحُ مِنْهَا مِنْكُولُ اللّٰ مَاسُلُوکُی کُومِیْعًا مِ دیتا اس لُوک کے متعلق ہو اس لُوک کا حق مہم مقرد کرتا پھراس سے نکاح کرتا ]

مربریتی میں ہوتی یا اس کی بیٹی کے متعلق پس وہ اس لُوک کا حق مہم مقرد کرتا پھراس سے نکاح کرتا ]

مربریتی میں ہوتی یا اس کی بیٹی کے متعلق پس وہ اس لُوک کا حق مہم مقرد کرتا پھراس سے نکاح کرتا ]

عدالت نے صرف لڑکی کے بیان پر کاروائی کی ہے اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں فریقین کے بیان سے بغیر فیصلہ کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے چنانچہ ملاحظہ فرمائیں۔ •

ہاں اگر دونوں تائب ہوجا کیں اور تو ہدوا قعقا درست ہو حقیقت پر بنی ہواور گواہوں کی موجودگی میں ولی کے اذن سے اسلامی اصولوں کے مطابق شروط نکاح کی پابندی میں ان کانیا نکاح ہوتو آئندہ گناہ سے محفوظ ہوجا کیں گے۔ان شاءاللہ الرحمان ۲۲۰/۲۲۳ م

تفیر مظہری صفحہ اسم میں ہے اگر کوئی عورت اپنائفس نبی ﷺ کو بہہ کرد ہے تو بیٹھ کے لیے خاص ہے آگر کوئی عورت اپنے آپ کوئی مرد کے نکاح میں بغیر مہر کے آگر کا میں بغیر مہر کے در سے سکلہ )''وُھبَتْ نَفْسَهَا''کامعنی ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کوئی مرد کے نکاح میں بغیر مہر کے

<sup>🖜</sup> جلد دوم كتاب النكاح باب من قال لا نكاح الا بولي ص ٧٦٩ وص ٧٧٠ ارواء الغليل حديث نمبر ٢٦٠٠

🖝: حاملہ عورت کا نکاح۔ نکاح خوال کی پوزیش ۔ گواہوں کی پوزیش ۔ دولہا کی پوزیش اور دوسرے لوگ جواس نکاح کے وقت موجود ہیں یاکسی نہ کسی طرح ان کااس نکاح سے تعلق ہے؟

(۱) اگر مندرجه بالاتمام لوگ یا پچھاس بات سے واقف ہوں یا ناواقف ہوں کہ عورت حاملہ ہے۔

(٢) اگر نکاح خوال کوعلم نه ہو یا جان ہو جھ کرنہ بتایا گیا ہو؟

ے: ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کے اولا دبھی پیدا ہوئی۔ بعد از اں اس شخص نے دوسری عورت سے نکاح کیا جو کہ پہلی عورت کی سگی بھانجی ہے اور اس سے بھی اولا دپیدا ہوئی ۔ بعنی کہ خالہ اور بھانجی کو نکاح میں ایک ساتھ جمع کر دیا۔ دونوں میں سے کسی ایک کوطلاق بھی نہیں دی گئی۔

عوام کالانعام خاموش ہیں اورصاحب علم تذبذب کا شکار ہیں۔ کیونکہ نکاح کسی مولا ناصاحب نے ہی پڑھایا ہو گا۔مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات بالتر تیب قرآن وسنت کی روشنی میں بحوالہ ارشا دفر ما کیں؟ مہر بھی شبت فر ما کیں؟

<sup>●</sup>مظهری ص٤٠١، ﴿ وَ لِاحزاب ٥٠ پ٢٢]۞[الطلاق ٤ پ٢٨]۞[بخاری \_ کتاب الحدود \_ باب کم التعزیر والادب]

المنكاح / تكاح كراك المنكاح / تكاب النكاح / تكاب النكاح / تكام كراك المنكاح / تكاب النكاح / تكاب ال

- (۱) كيابيد دونول نكاح درست اور جائز بين؟
- (٢) اگر درست میں تو فبہا۔ بصورت دیگر کون سانکا ح باطل تفہرے گا؟
  - (٣) باطل نكاح والى اولاد كے متعلق كيا تھم ہے؟
- ( ۴ ) اگر باطل نکاح والی اولا دنا جائز اورحرامی ہے تو کیا اولا دباپ کی وراثت کی حقد ارموگی یانہیں؟
- (۵) کیا حلالی اولا دحرامی اولا د کے خلاف قانون وراثت کے تحت حق وراثت کا دعویٰ دائر کرنے میں حق بجانب ہو گی؟
  - (٢) باطل نكاح والے جوڑے پركون ى صدنا فذ ہوتى ہے؟ نكاح خوان اور گواہان بركون ى صد ہوگى؟
    - 🚁: آپ کے سوالوں کے جواب ترتیب وارمندرجہ ذیل ہیں بتو فیق اللہ تبارک وتعالیٰ وعونہ
- (۱) مح بخاری جلد دوم کتاب النکاح بَابٌ لا تُنگح الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ص٢٦٧ پر مَهُور ہے ﴿ عَاصِمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنكَحَ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا" وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ . ١هـ اور سيح مسلم جلد اول کتاب النکاح باب تنخويْم المجمع بَيْنَ الْمَوْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النَّكَاحِ صَ ٤٥٣ بركها ہے ﴿ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لاَ تُنكحُ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِها. ١هـ ﴿ [ نَاكَاح كياجائے قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لاَ تُنكحُ الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِها، وَلاَ عَلَى خَالَتِها. ١هـ ﴿ [ نَاكاح كياجائے عورت كااس كى پھو پھو پراور نہ خالہ پر ] ان احادیث مباركہ سے ثابت ہوا خالہ كا نكاح درست ہوا دالہ کے اور اس کے المَوْق فَ مَالہ ہو الله علی خالتِها ﴾ آگر پہلا نكاح خالہ والله درست نہ ہوتو ﴿ عَلَى خَالَتِها ﴾ والى صورت نہيں بنی اور نہ ہی اسے ﴿ جَمْعٌ بَیْنَ الْمَوْأَةِ وَ خَالَتِها ﴾ قرار دیا جا سکت نہ ہوتو ﴿ عَلَى خَالَتِها ﴾ والى صورت نہيں بنی اور نہ ہی اسے ﴿ جَمْعٌ بَیْنَ الْمَوْأَةِ وَ خَالَتِها ﴾ قرار دیا جا سکت نہ ہوتو ﴿ عَلَى خَالَتِها ﴾ والی صورت نہیں بی جادر ﴿ جَمْعٌ بَیْنَ الْمَوْأَةِ وَ خَالَتِها ﴾ تُحَالَتِها ﴾ قرار دیا جا سکت نہ ہوتو ﴿ عَلَى خَالَتِها ﴾ والی صورت نہیں بی جادر ﴿ جَمْعٌ بَیْنَ الْمَوْأَةِ وَ خَالَتِها ﴾ تو الله عَلَى خَالَتِها ﴾ تو الله علی خالتِها ﴾ تو الله علی خالتِها کہ تو الله الله علی خالتِها کہ تو الله الله عَلَى الله الله وَ الله الله عَلَى خَالْتِها ﴾ تو الله عَلَى خَالْتِها کَالِهُ وَ خَالَتِها کَالَتُولُولُ عَلَى خَالَتِها کَالَ عَاللهِ الله عَلَى الله عَلَى خَالْتِها کَالِهُ وَ خَالِتِها کَالِ عَلَى خَالَتِها کَالَتُها کَالِهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى خَالِتِها کَالِهُ وَالْوَلِهُ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى خَالْتِها کَالِ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى

(۲) اس کاتعلق قاضی صاحب کے ساتھ ہے وہی اپنے اجتہاد سے صدیا تعزیر بتا ئیں گے پھروہی اس صدیا تعزیر کونا فذ فرما ئیں گے۔واللہ اعلم

🖝: اگرشادی بیاہ کے موقع پر باجے ہوں تو کیاالی شادی بیاہ میں شامل ہونا چاہیے یانہیں؟

-2/2/21214-

: نہیں۔ اگر تبلیغ کر کے بند کر واسکتا ہے تو بند کر واکر شامل ہوجائے۔

: (۱) ایس دعوت طعام جس پر با جا گاجا یعنی فوجی بینڈ وغیرہ کا اہتمام ہو۔ کیا حکم ہے؟

بعض لوگ اس دعوت کوحرام قرار دیتے ہیں اور بعض ناجا ئز۔

(۲) اگرایسے موقع پرآ دی گانا بجانا کی محفل میں بالکل شامل نہ ہو بلکہ ناپندیدگی کی وجہ سے اس محفل سے دوررہے کیکن کھانے کے وقت شامل ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

(۳) ایسی دعوت ولیمه پرشامل ہونا جس کی بارات پر مذکورہ فعل کیا گیا ہولیعنی دعوت ولیمه پر میہ ہودہ رسم نہ کی جائے۔اس میں شرکت کا کیاتھم ہے؟ عدم شمولیت سے قطع رحی کا بھی سخت خطرہ ہو۔وضاحت فر ما کراللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کریں؟ محمدایوب خالد جھبرال شیخو پورہ

جے: اما بعد! اس سم کی دعو توں میں شمولیت سے اگر ﴿ مَنْ رَّأَی مِنْکُمْ مُنْگِرًا فَلْیُغَیِّرُهُ ﴾ النح [جوتم سے ' برائی دیکھے وہ اس کورو کے ] کے نقاضے پورے ہوں تو درست ورنہ درست نہیں اور ظاہر ہے کہ اس حدیث میں نہ کور تین نقاضوں میں سے کسی نہ کسی نقاضے میں شمولیت کی وجہ سے خلل آئے گااس لیے الیمی دعو توں میں شمولیت سے پر ہیز کرے۔واللہ اعلم پر ہیز کرے۔واللہ اعلم ۱۱۱/۲۱

ت ایک آدمی حفی طریقہ کے مطابق یعنی بدعت طریقہ کے مطابق عورت کو طلاق دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے ایک مجلس میں تین طلاق دیتا ہے کیا اس عورت کے ساتھ اہل حدیث کا نکاح ہوسکتا ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک تو صرف ایک ہی طلاق ہوتی ہے؟

ایک ہی طلاق ہوتی ہے؟

 <sup>●[</sup>مسلم \_ كتاب الايمان \_ باب كون النهى عن المنكر من الايمان وأن الايمان يزيد وينقص]
 ●[البقرة ۲۳۲ پ۲]

کی سختاب النکاح ر نکاح کے مسائل کی تحقیق کاح کریں خاوندوں اپنے سے جب راضی ہوں ] اس لیے آپ کی مسئولہ صورت میں اہل حدیث آدمی کاحنی آدمی کی اس مطلقہ بیوی سے بعد از عدت نکاح ہوسکتا ہے اللّا یہ کہ وہ مطلقہ بیوی اپنے خاوند کے پاس رہنے پر ہی راضی ہوتو پھروہ اپنے اس مطلاق دینے والے خاوند سے عدت کے اندررجوع اور عدت کے بعد نکاح کرسکتی ہے کیونکہ شریعت خفیوں اہل حدیثوں اور سب مسلمانوں کے لیے ایک ہی ہے دویا چار پانچ نہیں۔واللہ اعلم

٩١٤٠٧/١٠/٢٩

جہدہ وہ بدستور عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کیا جاسکتا ہے جبکہ وہ بدستور عیسائی یا یہودی ہی رہے؟
محدامجد میر پورا آزاد کشمیر 16 اگست 1999

ع: ہال درست ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ \*

آ ج کے دن حلال کی گئیں واسطے تمہارے پا کیزہ چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا کہ دیئے گئے ہیں کتاب حلال ہے واسطے تمہارے اور کھانا تمہارا حلال ہے واسطے ان کے اور پاک دامنیں مسلمانوں میں سے اور پاک دامنیں ان لوگوں

میں کہ دیئے گئے ہیں کتاب پہلے تم سے [ سر ۲۰/٦/۱۹

ت: (۱) کیامسلمان مرد کتابیہ (یہودن یا عیسائن) سے نکاح کرسکتا ہے؟ نکاح سے قبل کیا اسے کلمہ تو حید پڑھانا ضروری ہے؟ کیابیہ نکاح عام نکاح کی طرح پڑھایا جائے گا؟اور کیااس میں اس طرح ولیمہ اور ایک دوسرے خاندانوں کے ہاں آمدورفت اور گھول میل ہوگی؟

(۲) مسلم اورغیرمسلم ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے ۔اور ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بن سکتے ۔قر آ ن وحدیث اور آثار سے اس کی واضح دلیل درکارہے؟

(۱) مسلم مرد کتابید (یہودیہ یا نفرانیہ) عورت کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ کتابیہ محصنہ ہواور بیمسلم مرد بھی محصنہ ہواور بیمسلم مرد بھی محصن ہواللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُواْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَاۤ اتَّيْتُهُوْ هُنَّ أَجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ عَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلاَ مُتَّخِدِتَى أَخْدَانٍ ﴾ [اور پاک دامنیں ان لوگوں میں کردیئے گئے کتاب پہلے تم سے جب دوتم ان کومہران کے نکاح میں لانے والے نہ بدکاری کرنے والے اور نہ پکڑنے والے چھپے

€[المائدة ٥٤٦] [المائدة ٥٤٦]

کافروں کے اور نہ کافرحلال واسطے ان عورتوں کے آ مومن عورتیں کافرمر دول کے لیے حلال نہیں اور کافرمر دمون عورتوں کے لیے حلال نہیں البتہ اس قانون وقاعدے سے کتابیع عورت کامسلم مرد کے ساتھ نکاح نہ کورہ آیت ما کدہ کے پیش نظر متنی ہے تھے جاری اور سیح مسلم میں مرفوعاً ہے: ﴿ لاَ يَوِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ ، وَ لاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ﴾ کے پیش نظر متنی ہے تھے جاری اور نہ کافر مسلمان کا آ

ے بتم میں سے جومر دعورت مجر دہوں ان کا نکاح کر دیا کر واور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی اور اگر وہ مفلس بھی ہوں گئے تا اسلام کی اور اگر وہ مفلس بھی ہوں گئے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر بنادے کا اللہ کشادگی والاعلم والا ہے۔ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو نکاح کرنے کی قدرت یا طاقت نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ اللہ ان کواپنے فضل سے امیر بنادے۔

بہلی آیت میں نکاح کرنے کا حکم دیا گیاہے اگر آ دمی غریب ہی کیوں نہ ہو۔

دوسری آیت میں بیکہا گیا کہ اگر وہ نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہوتو پر ہیزگاری اختیار کرے۔قدرت نہ رکھتا ہو کی وضاحت فرمادیں کیوں کہ پہلی آیت میں غریب آ دی کو نکاح کرنے کا حکم دیا گیا تو غریب ہوتا ہی وہ ہے جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہوتو دوسری آیت میں اس کو پر ہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے وضاحت فرما کمیں ؟

عبدالغفور ولدعبدالحق شابدره لابهور

بہلی آیت میں افکاح کا تھم ہے۔ ﴿ وَ اَنْکِحُوا الْآیالَمٰی ﴾ [اور نکاح کرورا تڈوں کا اپنے میں سے ]
خواہ وہ فقراء ہوں اس میں معفف رہنے یا بننے کی ممانعت یا نفی نہیں ہے اور دوسری آیت میں ﴿ اِغْنَاءُ اللهِ مِنْ
فَضْلِهِ ﴾ تک نکاح نہ پانے والوں کو معفف رہنے کا تھم ہے نکاح نہ پانے والوں کے افکاح یا نکاح کی ممانعت یا نفی نہیں ہے لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں۔

18/۱۷/٥/۲۲ ہے۔

تا یا اہل صدیث مسلک کالڑ کا یالڑ گئی بریلوی یا دیو بندی مسلک کیلڑ کی یالڑ کے سے شادی کرسکتا ہے؟ داکٹر محمد سین 15/2/97

<sup>●[</sup>الممتحنة ١٠پ٢٨] [بخارى \_ كتاب الفرائض \_ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم]

الله كتاب النكاح / نكاح كرماك المنظم ص: مشرك وكافرار كے يالزى (خواه وه اين آپ كوالل حديث يا ديوبندى يابر يلوى يا كھاوركهلائ ) كامومن اؤی یا لڑکے کے ساتھ نکاح شرعاً درست نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنً ﴾ • [ اورمشرك عورتول سے نكاح نه كرو جب تك وه ايمان نه لائيس ] اور بيان ہے: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ ﴾ [ اورمت كير ركھونكاح عورتوں كافروں كا] ہال مومن مردكتابيم محصنه عورت سے نكاح كرسكتا \_\_\_الله تعالى فرمايا: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [ اور ياك وامن عورتيس ان لوگوں میں سے جود یئے گئے کتاب پہلے تم سے آ

و دیث میں اڑکی کود کیھنے کی اجازت ہے کیا اٹر کی کوبھی اڑکے کود کیھنے کی اجازت ہے؟ محمسلیم

ت: الركى كايغ منكيتركود مكيف ك متعلق مجھےكوئى حديث معلوم نہيں۔ ١٤١٤/١١/٢٤ هـ

و: آپ شادی کرنے کا شرعی طریقه لکھ کردیں؟ جزا کم الله خیراً ۔ حافظ بر ہان ٹاقب نیووین پورہ لا ہور

: آپ نے سوال فرمایا: "آپ شادی کرنے کا شرعی طریقہ کھے کردیں؟" تو محترم! کتاب وسنت میں شادی کے سلسله میں جو چیزیں آئیں وہ اختصاراً مندرجہ ذیل ہیں بتوفیق الله تبارک وتعالی وعونہ 🛊 نکاح 😋 دلہا کی رضا وا جازت ہے دلہن کی رضا وا جازت ہے لڑکی کے ولی کی رضا واجازت ہ مہرہ عادل گواہ ہے ولیمہ ہے لڑ کے اورلڑ کی دونوں کا محصن وعفیف ہونا کا لڑ کے کامسلم ہونا کا لڑکی کامسلم یا کتابیہ ہونا کا لڑکی کوزیور پہنا نا۔ باقی شادی بیاہ کے موقع پر برات، جہیز اور دیگر رائج رسومات کتاب وسنت میں مجھے کہیں نہیں ملیں۔واللہ اعلم ۲۸/۶/۲۸ هـ (۱) کیا نکاح میں ایک ہی خطبہ ہوتا ہے؟ اور مسنون آیات کے علاوہ نکاح کے خطبہ میں کون می آیات پڑھی

جاتی ہیں؟ خطبہ بیٹھ کریا کھڑے ہو کردیا جائے؟

(۲) قرآن وحدیث کی روثنی میں اگر کوئی خطیب خطبہ نکاح کے دوران مختصر نکاح کے متعلق وعظ کرنا چاہے تو اس کے ليے کون می آيات اور احاديث مناسب رہيں گی؟

(٣) ایک خطبه میں صرف ایک آ دمی کا ہی نکاح پڑھایا جاتا ہے یا کہ ایک سے زائد کا بھی ہوسکتا ہے؟

(۴) ایجاب وقبول کا شرعی طریقه کارکیا ہے فرض کریں کہ میم کی شادی عظیم سے ہونی ہے اور حق مہر ۵۰۰ رویے ہے تو سسطرح ایجاب وقبول کروایا جائے گا۔صرف نکاح والوں کا نام لینا کافی ہے یا کشیم دختر مقبول کوعظیم بن اشرف

●[البقرة ٢٢١پ٢] ۞[الممتحنة ١٠پ٢٨] ۞[المائدة ٥ب٦]

:(۱) نکاح میں خطبہ ایک ہی ہوتا ہے مسنون آیات کے علاوہ جو آیات نکاح خواں احوال وظروف کے پیش نظر مناسب سمجھے بطور وعظ و تذکیر پڑھ سکتا ہے خطبہ نکاح میں کھڑے ہونے کی پابندی اس فقیر الی اللہ الغنی کی نظر سے کہیں نہیں گزری اس لیے جیسے نکاح خواں چاہے کرلے۔

(٢) جوآيات واحاديث نكاح خوال مناسب منصح يره الحكوكي بإبندي نهيس-

(m) ایک سے زائد نکاح بھی پڑھائے جاسکتے ہیں۔

(۴) جوآپ نے تحریفر مایا پیشرعی طریقہ ہی ہے۔واللہ اعلم

ے: میری پہلی بیوی موجود ہے میں نے ایک بیوہ عورت سے چوری چھپے دوسری شادی کر لی ہے نکاح کے وقت صرف دو گواہ تھے ایک عورت اور ایک مرد نکاح کے بعد حق مہر بھی ادا کر دیا ہے لیکن حکومت پاکستان کے قانون کے مطابق کسی رجٹر پراندراج نہیں کروایا کیا بی نکاح جائزہے یانہیں؟

ے: اگر بوقت نکاح گواہ بمطابق نصاب موجود تھے اور عورت کے ولی نے آپ کے ساتھ اس کا نکاح کیا یا ولی نے آپ کے ساتھ اس کا نکاح کیا یا ولی نے آپ کے ساتھ نکاح کر درست اور سے کے ساتھ نکاح درست اور سے کے ساتھ نکاح درست اور سے کا بیاں ہے۔ آپ کا بیان کا کہ درست اور سے کا میں کہ ۲۰۷۷۱۲ ہے۔ کہ کہ کا میں کا میان کی کا میں کا کو کا میں کی کا میں کا کا کا کا کہ کا کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا

ت بخاری شریف میں صدیث ہے کہ حضرت علی کے خضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں حضرت جو بریدرضی اللہ عنہا سے جو کہ ابوجہل کی بیٹی تھی شادی کرنے کا ارادہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پہتہ چلا تو انہوں نے حضور سے شکایت کی انہوں نے علی کے کو دوسری شادی سے منع فر مایا کہتم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے اس پر اعتراض پیدا ہوتا ہے حضور کے خودتو گیارہ بارہ بیویاں رکھیں اوراپنی بیٹی کی ایک سوکن بھی برداشت نہ کرسکیں حالانکہ چار ہویاں رکھنے کاحق اللہ پاک نے ہرمسلمان کو دیا ہے معترض کہتا ہے یا حدیث جموثی ہے یا حضور منصف نہیں حضور کے انصاف کے مخالف بھی قائل ہیں صادق اور امین جانتے تھے لہذا حدیث بی غلط ہو سکتی ہے ؟

چوبدرى عبدالرحن مهار بنگله ميانواله لعسيالكوث

ا کی شخص شدید جنسی حالت میں اپنی بیوی کا پہتان اپنے منہ میں لے لیتا ہے بیوی شیر دار ہے دودھ مرد کے

منہ میں آ جا تا ہے ایس حالت میں زوجین پر کوئی شرعی تعزیر ہے؟

جے: رضاعی رشتہ تب ثابت ہوتا ہے جب بچہ دوسال کے اندر پانچے یا زیادہ دفعہ دودھ پیے صورت مسئولہ میں مرد کا اسعورت کے ساتھ رضاعی رشتہ تو ثابت نہیں ہوتار ہاتعزیر والامسئلہ وہ کیا ہے اس کا مجھے علم نہیں۔ ۲۱۸/۱۱ مد

ص: آیامردانی بیوی کا دود هلطی سے پی لیتورضاعی رشته ثابت ہوگا؟

کتاب النکاح / نکاح کے سائل کی مسائل کے بنہیں بالفرض کوئی بیغلط کام کر بیٹھے تو ﴿ فَإِنَّمُا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ﴾ [رضاعت صرف بھوک سے کے تحت رضاعی رشتہ ثابت نہیں ہوگا۔ ۲۲ /۱۲۲ هـ

ت: جب خاونداور بیوی دونول کوآ ثار دکھائی دیں کہ یہ ہمارا آخری بچہ ہے تو وہ اپنی ماں کا دودھ کب تک یعنی کتنی مدت تک بی سکتا ہے؟

ترآن مجید میں ہے: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُوضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [اور نیچ والیاں دودھ پلائیں اولا دائی کودو برس پورے واسطے اس خص کے جوارادہ یہ کرے پورا کرے دودھ پلانا ] اور دوسرے مقام پر ہے ﴿وَفِصَالُهُ فِیْ عَامَیْنِ ﴾ [اور دودھ چھڑانااس کا نیچ دوبرس کے یہ تیس پہلے، آخری اور درمیانے سب بچوں کوشامل ہیں تورضاعت کی مت جوابتدائی یا درمیانے بچے کے لیے مقرر ہے وہ می مدت آخری بیچ کے لیے مقرر ہے ہاں خاوند بیوی باہمی صلاح مشورہ کے ساتھ دوسال سے قبل بھی بیچ کو دودھ چھڑا اسکتے ہیں ﴿فَانُ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مَنْهُمَا وَتَشَاوُدٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ [پی اگر وہ کی والدہ کریں دودھ چھڑا نارضامندی آپس کی سے اور صلحت سے پس نیس گناہ او پران دونوں کے آگر بیچ کی والدہ نیج کو دودھ نہ پلائے کی اور مرضعہ سے دودھ پلوالیا جائے تو بھی درست ہے ﴿وَإِنْ اَرَدُتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُونَ آولادہ کری اور مرضعہ سے دودھ پلوالیا جائے تو بھی درست ہے ﴿وَإِنْ اَرَدُتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُونَ آولادہ کو اولادہ کو اور اگرارادہ کروتم یہ کہ دودھ پلوالیا جائے تو بھی درست ہے ﴿وَإِنْ اَرَدُتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُونَ آولادہ کو اور اگرارادہ کروتم یہ کہ دودھ پلوالی اولی اولادا نی کو آ

ت آپ سے ایک مسلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔جس کی تفصیل یہ ہے جب میری عمر سواد وسال (۲ہ سال)
سمات میں تو میری امی جان کو طلاق ہوگئ تھی امی جان نے طلاق سے ایک ماہ قبل دودھ پلانا ختم کردیا تھا طلاق کے بعد چونکہ
میں اپنی دادی جان کی تحویل میں آگیا لہٰذا ماں کی فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے میری دادی جان نے مجھے اپنا
دودھ پلانا شروع کردیا یہاں ایک بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ میری دادی جان کی چھوٹی بھی میری پیدائش سے مسال
قبل چار ماہ کی عمر میں فوت ہوگئ تھی میری سوادو برس کی عمر تک اسے فوت ہوئے سواسات برس ہو چکے تھے اس وقت
دادی جان کے بقول دودھ کمل طور پرختم ہو چکا تھا۔لیکن بچھ عرصہ (تقریباً ۱۳ سم ماہ) دودھ چوسنے کی وجہ سے دودھ
آہستہ ہتہ دوبارہ آگیا جو ایک عرصہ تک میں نے پیااس کے بعد جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے

<sup>۞[</sup>بخارى شريف \_ كتاب النكاح بَابُ مَنْ قَالَ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنَ} ۞[البقرة ٣٣٣پ٢] ۞[لقمان ١٤ب٢١]۞[البقرة ٣٣٣پ٢]۞[البقرة ٣٣٣پ٢]

الدین نے میری شادی میرے سکے تایا کی بیٹی سے طے کر دی چونکہ تایا جان نے بھی میری دادی جان کا دودھ بیا ہے الہذا رضاعت کا مسئلہ در پیش ہوا میرے والد محترم نے چند علائے کرام سے ملاقات کر کے معاملہ کی شرق حیثیت دریافت کی اور مجھے مطمئن کر کے شادی کر دی اب میری شادی کو مه سال سے ذا کدعرصہ گزر چکا ہے اور میرے ہاں میلی وریافت کی اور مجھے مطمئن کر کے شادی کر دی اب میری شادی کو مه سال سے ذا کدعرصہ گزر چکا ہے اور میرے ہاں میلی بین اب میں ازخود تحقیق کرنا چا ہتا ہوں براہ کرم قرآن وسنت کی روشنی میں صحیح جواب سے مطلع فرمائیں۔ تاکہ میں اس پڑمل کر کے جنم کے عذاب سے بچ سکوں۔ محملیل

ا رضاعی رشته ثابت ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔

(۱) دودھ پینے والا بچہ دوسال کی عمر کے اندراندردودھ پیے اگر دوسال عمر پوری ہوجانے کے بعد کسی عورت کا دودھ پیے گاتو اس کا اس عورت کے ساتھ رضا عی رشتہ قائم نہیں ہوگا نہ وہ بچہ دودھ پلانے والی عورت کا بیٹا ہے گا اور نہ بی وہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں ہے گی سے گاتو اس بچے کی رضاعی ماں ہے گی الوّضاعة کی الوّضاعة کی الوّضاعة کی الوّضاعة کی دودھ پلائیں جوکوئی دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے گا اسی باب میں رسول اللہ کی کا فرمان ہے کہ فرمان ہے کہ فائم جاعة کی [ دودھ پلانا صرف بھوک سے ہے]

(۲) صحیح مسلم میں ہے'' پانچ رضعات محرم ہیں' © تو اگر دود ھے بینے والا بچہ پانچ رضعات سے کم مقدار میں دودھ پیے گا تو بھی رضاعی رشتہ ثابت نہیں ہو گامثلاً ایک، دو، نین یا چار رضعات پیے تو رضاعی میٹانہیں بنے گانہ عورت رضاعی ماں بندگی

●صحیح بخاری کتاب النکاح باب من قال : لا رضاع بعد حولین ص ۱۱۰۸ [البقرة ۲۳۳پ۲]

۔ ﴿ [مسلم كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات] ﴿ [الاحزاب ٥٠ ٢٢] مسلم كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات إلى الله و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جہ دو بھائی ہیں دوسرا بھائی بڑا ہے میرے بڑے بھائی کی پانچ بیٹیاں ہیں اور میرے دو بیٹے ہیں میری بیوی اور میرے بھائی کی بیٹی کو اپنا دودھ پلایا ہے آپ قرآن میرے بھائی کی بیٹی کو اپنا دودھ پلایا ہے آپ قرآن وصدیث کی روسے بتائیں کہ میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ میرے بھائی کی چھوٹی بیٹی کی شادی جائز ہے یانہیں؟

مشتاق احمه 24/3/96

اور ما كي الله تعالى كافر مان ب: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّا تِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَ اتُّكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [اور ما كي تهارى جنهول نے دودھ پلاياتم كواور كېنين تمهارى دودھ سے • ]

رسول الله ﷺ کافرمان ہے ﴿الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ ﴾ [حرام كرتا ہے دودھ پينا جوحرام كرتا ہے دودھ پينا جوحرام كرتا ہے نسب ] تو آپ كے بھائى كى جس بيٹى نے آپ كى بيوى كا دودھ پيا ہے اس كا نكاح آپ كے كسى بھى بيٹے كے ساتھ نہيں ہو سكتا بشر طيكه اس نے مدت رضاعت دوسال كے اندر پانچ يازيا دورضعات دودھ پيا ہو۔ واللہ اعلم كے ساتھ نہيں ہو سكتا بشر طيكہ اس نے مدت رضاعت دوسال كے اندر پانچ يازيا دورضعات دودھ بيا ہو۔ واللہ اعلم

ے: رضاعت کبیر لینی داڑھی والا آ دی ہوکوئی عورت اس کو کسی مجبوری کی بنا پر لینی وہ اس سے پڑھنا چاہتی ہے اور اس کا آنا جانا اس پر دشوار گزرتا ہے تو کیا وہ اس کو دودھ پلاسکتی ہے کہ وہ اس کی رضائی ماں کی حیثیت ہوجائے۔اس مسئلہ کو مزید وضاحت و دلائل کے ساتھ تحریر فرمائیں؟

جے: مدت رضاعت دوسال ہے اس مدت کے اندراگر بچیکسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی بشرطیکہ بچے کا دودھ بیناخس رضعات یا اس سے زیادہ ہو بلاشبہ ام المونیین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دگیر کئی اہل علم رضاعت کبیر کے قائل ہیں گران کی بات دلائل کی روثنی میں درست نہیں تحقیق کے لیے دیکھیں صحیح مسلم اور سنن دارقطنی وغیرہ ۔ تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں۔ مسلم اور سنن دارقطنی وغیرہ ۔ تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں۔ مسلم اور سنن دارقطنی وغیرہ ۔ تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں۔

ع: ایک آ دی ایند دوست کی بیوی کواین اوپرحرام کرتا ہے تا کہ سی قتم کا کوئی خطرہ ندر ہے کیا ایسا کرنا درست ہینا؟

جے اس طرح کرنا درست نہیں نہاس طرح کرنے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی اس قتم کی ہاتوں کے سبب عورت پر دہ ختم کر سکتی ہے اور نہ ہی خطرہ مُل سکتا ہے۔ کتاب النکاح ر نکاح کے مسائل میں ہے۔ کا کہ کے مسائل میں بیجا کر کے۔ دین اسلام میں بیجا ترج یا کہ خواجازت کسی مردسے نکاح کرے۔ دین اسلام میں بیجا ترج یا کہ نہیں؟ فاہر عزیز جمبرال شیخو پورہ

ولی کی اجازت ورضا کے بغیرعورت کا نکاح نہیں ہوتا خواہ بکر ہویا ہیں۔ ۱۲۱۷/۲/۱ هـ

جس بکی کا نکاح بحین میں پڑھاجا تا ہے وہ تھے یانہیں کیا شرعی نکاح کے لیے بلوغت شرط ہے یانہیں؟ حافظ محمد عارف قریش سرگودھا

صحیح ہے بشرطیکہ بچین کےعلاوہ نکاح کے تمام ارکان وشرا نظاموجود ہوں۔ ۱۶۱۶/۷/۸

و اگرکوئی سے کے کہ مجھے اس اور کی سے پیار ہے اور میں اس سے شادی کروں گا کیا میہ جا تزہے؟

ج : خودیا اپنے باپ کے ذریعہ اس لڑک کے ولی سے بات چیت کرے اگر لڑکی کا ولی راضی ہوجائے بشر طیکہ لڑک کھی اس نکاح پرراضی ہوتو فبہا ورنداس لڑکی سے محبت لگانا اس کے ساتھ بات چیت کرنا نا جائز ہے۔ ۱٤۱۷/۸/۱۸۔
جسی اس نکاح پرراضی ہوتو فبہا ورنداس لڑکی سے محبت لگانا اس کے ساتھ بات چیت کرنا نا جائز ہے۔ ۱٤۱۷/۸/۱۸ میں بندہ مسلہ خیار بلوغ میں پریشان ہے میری پریشانی کا حل سے صدیث نبی کریم کی سے سے حصرت مزہ کی صاحبز ادی امامہ کا نکاح کمنی میں عمر بن ابی سلمہ سے کر دیا اور حضور انور کی سے نے فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد آپ کوردیا قبول کرنے کا اختیار ہے آپ مہر بانی فرما کر سے جس حدیث کی کتاب میں ہے اس کا نام جلد نمبر صفح نمبر اور الیم اورکوئی بھی صدیث ہوتو وہ بھی اللہ تعالی کے واسطے میرے حال پر حم فرما کر ارسال فرما کیں؟

دوست محمد لا بهور 13/5/92

آ پ کا درج کرده واقعہ کا فی تلاش کیا مگر تا ہنوز جھے ہیں بلا و پیے اس مسلم سے متعلقہ احادیث آپ مشکوة المصابیح باب الولی فی النکاح واستئذان المرأة میں دیکھ سکتے ہیں بالخصوص اس باب کی فصل ثالث کی کہی حدیث ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ جَارِيَةً بِكُرًا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكُرَتُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِی کہا حدیث ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ جَارِيَةً بِكُرًا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكُرَتُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِی کارِهَةٌ فَخَیَّرَهَا النَّبِی ﷺ رَوَاهُ اَبُو دَاوُدُ ﴾ [سیدنا عبدالله بن عباس رض الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک کواری لاکی رسول الله ﷺ کے پاس آئی اور بیان کیا کراس کے باپ نے اس کا نکاح کیا ہے اور وہ ناپ ندکرتی ہے تو نبی اکرم ﷺ نے اسے اختیار دے دیا ]

ے: بیٹے کی عدم موجود گی میں نکاح کے وقت باپ بیٹے کا نائب بن کرایجاب وقبول کرسکتا ہے جبکہ لڑکی اور اس کا باپ بھی اس بات پر رضا مند ہوں؟ کا کتاب النکاح ر نکاح کے مسائل کے دفت اور موقع پر موجود نہ ہواس کی طرف سے اس کی خاطر اسکا کوئی تقد وکیل تجوز ہیں ہوتا مر دنکاح کے وقت اور موقع پر موجود نہ ہواس کی طرف سے اس کی خاطر اس کا کوئی تقد وکیل تبول کر لے تو نکاح درست ہے ام جبیبرضی اللہ عنہا کا نکاح جشہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوا جبکہ رسول اللہ ﷺ وہاں موجود نہیں تھے آپ کی طرف سے آپ کے لیے آپ کے وکیل ہی نے تبول کیا تھا۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

عبداللطيف تبسم عبداللطيف تبسم

ولی بذات خودموجود ہوتو فبہا ورنداس کی اجازت کافی ہے بشرطیکہ اس نے اجازت برضا ورغبت دی ہواور اجازت کا ثبوت بھی ہو۔ اجازت کا ثبوت بھی ہو۔

تا اب ان کوسو جھ ہو جھ ہوگئ کہ ہمارات ہے اور ہمیں ملنا چاہیے تو کچھ علاء نے نتوکی دے دیا ہے کہ گری کا مہر باپ لے سکتا ہو اب ان کوسو جھ ہو جھ ہوگئ کہ ہمارات ہے اور ہمیں ملنا چاہیے تو کچھ علاء نے نتوکی دے دیا ہے کہ گری کا مہر باپ لے سکتا ہو کہ لیے پیش کرتے ہیں۔ صدیث: ﴿عن عائشة رضی الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُول الله ﷺ إِنَّ اَطْیَبَ مَا اَکُلْتُمْ مِنْ کَسْبِکُمْ وَإِنَّ اَوْلاَدُکُمْ مِنْ کَسْبِکُمْ وَإِنَّ اَوْلاَدُکُمْ مِنْ کَسْبِکُمْ ﴾ [رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پاکن وہ وہ جوتم اپنی کمائی سے کھاؤ اور بے شک تمہاری اولا دہمہاری کمائی سے ہے آ وہ فی کھٹو ا مِنْ اَمُو الِهِمْ هَنِيْنًا ﴾ [اور ایک صدیث میں ہے کہ آ دی کی اولا داس کی پاک کمائی سے ہوتم کسیب ہو فکٹو ا مِنْ اَمُو الِهِمْ هَنِيْنًا ﴾ [اور ایک صدیث میں ہے کہ آ دی کی اولا داس کی پاک کمائی سے ہوتم میں ہے کہ آواور تیرامال تیرے باپ کے لیے ہے ان صدیثوں کی روثنی میں کہتے ہیں کہ لڑکی کا باپ مہر کا حق دار صدیث میں کہتے ہیں کہ لڑکی کا باپ مہر کا حق دار سے ہے۔

اس حدیث کو خوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ میراث والی آیات کو بھی پیش نظر رکھیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کے مال میں والدین کا حصہ ہے اور والدین کے مال میں اولاد کا حصہ ہے نیز ثابت ہوتا ہے کہ اولاد اپنی اولاد اپنی اولاد کے مال کی خود آپ مالک ان کا والد ہو ور نہ لازم آئے گا کہ والد اپنی اولاد کے مال کا ان کی وفات کے بعد وارث نہ بنے اور والد کے علاوہ مثلاً اولاد کی بیوی یا خاوند یا اولاد کی اولاد کے جو نہ اس صورت مفروضہ میں اولاد کے مال کی حیثیت والد کی بنسبت میں والد کو اولاد کے مال کی حیثیت والد کی بنسبت

<sup>●</sup> رواه الحمسة [مشكوة \_ كتاب البيوع باب الكسب وطلب الحلال \_ الفصل الثاني] ● رواه احمد ص ١٤ كل وواه المددود مشكوة \_ كتاب النكاح باب النفقات وحق المملوك الفصل الثاني محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کی سے اسکاح ر نکاح کے مسائل سے معلوم ہے کہ الک وہتی ہوتی ہے اور ضروریات دین سے معلوم ہے کہ والداوراولا دکا با ہمی تعلق بسلسلہ ملک مال اور مالک اور عبر مملوک کا با ہمی تعلق بسلسلہ ملک مال دونوں جداجدا ہیں۔

الداوراولا دکا با ہمی تعلق بسلسلہ ملک مال اور مالک اور عبر مملوک کا با ہمی تعلق بسلسلہ ملک مال دونوں جداجدا ہیں۔

پھر آیت ﴿ وَانْوا النّسَاءَ صَدُفَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءِ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیْنا مَریبَنا ﴾

اور عورتوں کو ان کے مہرخوثی سے دے ڈالواوراگروہ اپنی خوثی سے پھیم کوچھوڑ دیں تو چین سے اس کو کھا و ] میں ایک تغییر کے مطابق خطاب اولیاء کو ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا ولی عورت کے مہر کوعورت کی رضا کے بغیر خواہ تخواہ ہڑپ نہیں کہ اسکتا ۔ تو سب دلائل کے پیش نظر اولیاء کو چاہیے کہ وہ اپنی مولیات کے مہران کی رضا کے بغیر خواہ تخواہ ہڑپ نہیں کو مت ضرورت اپنے مہر سے پچھ برضاء درغبت کریں اور مولیات کو چاہیے کہ وہ الیاء کے حق کو تکو ظرکھیں آئیس بوقت ضرورت اپنے مہر سے پچھ برضاء درغبت دے دیں۔ واللّہ اعلم

کیا جہنر ایک لعنت ہے؟ کیا جہنر دینے والا کا فرہے؟ کیا جہنر دینے والا دائی جہنمی ہے؟ کیا شادی کے موقع پر سر پرست/ والد/ ولی (منکوحہ) بچی کوسامان دے سکتا ہے؟ کتاب وسنت کی روشنی میں وضاحت فرما کیں؟ والسلام علیم ورحمة اللّٰد و بر کا تہ عبیدالله عفیفّ:معہدالشریعة والصناعة کوٹ اذوضلع مظفر گڑھ

جے: مجھے تو صرف اتنام علوم ہے کہ جہز کا رسول اللہ ﷺ ہے جبوت نہیں ملتا جوروایت اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہے۔ وہ یا پیر گنجتی ۔ واللہ اعلم ہے۔ ۱٤١٥/٨/٣هـ

کیاا گرشادی کے موقع پرسامان دیاجائے توشری قباحت تونہیں ہے؟ (منکوحہ کو)

كتاب وسنت كى ردشنى ميں وضاحت طلب ہے۔ والسلام عليم ورحمة الله و بركاته

عبيدالله عفيف معبدالشريعة والصناعة كوث الوضلع مظفر كرّه

جہزے متعلق مجھے کوئی آیت یاضیح حدیث معلوم نہیں۔واللہ اعلم معلی آیت یاضیح حدیث معلوم نہیں۔واللہ اعلم

ت : آج کل مسلمانوں میں جو بیاہ شادیاں ہوتی ہیں اور جو بارات اڑکی والوں کے گھر لڑ کے والے لاتے ہیں جس میں ہوتے ہیں اور بے نماز بدرین بد فدہب لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے اس پر ظلم میر کہ بے شار برہنہ خور میں اور بے ہوئے نظے سرشامل ہوتی ہیں برات کا استقبال کرنے والے بھی نیک و بد دونوں طرف لائنیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اس طرح برہنہ عور تیں بھی استقبال میں شامل ہوتی ہیں جس سے

<sup>[</sup>النساء ٤ پ٤]

کی سختاب النکاح ر نکاح کے مسائل کی تھی ہے۔ جو قلم کھے نہیں سکتا۔ کھڑ ہے ہو کہ کھا نا کھاتے ہیں علاوہ ازیں آ مدورفت سے حیائی اور بے پردگ کی انتہا ہوتی ہے۔ جو قلم کھے نہیں سکتا۔ کھڑ ہے ہو کہ کھا نا کھاتے ہیں علاوہ ازیں آ مدورفت سڑ کیس بند کردی جاتی ہیں اور بجل کا اتناوسیج انتظام ہوتا ہے ہزار ہابلب اور ٹیو ہیں جلا کررات کو دن بنا دیا جا تا ہے اس کے علاوہ بے شار کھا نا ضائع ہوتا ہے۔ اور وڈیوفلمیس بنائی جاتی ہیں اور برسرمجلس دلہا اور دہمن کی تصویریں اتاری جاتی ہیں یہ تو سر ماید داروں کی حالت ہے اور اب نجلا طبقہ بھی اسی لائن پہلی نکلا ہے جس کی وجہ سے بے حیائی بہت زیادہ سے میں رہی ہے سنا ہے کہ زمانہ نبوت میں باراتوں کا رواح نہیں تھا اور نہ ہی جیز کا رواح تھا و لیمہ سنت تھا آج کل بہت سی لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زندگیاں جاہ سی لڑکیاں جاہ ہوگئی ہیں سنا ہے کہ زمانہ نبوت میں لڑکی والوں پرکوئی ہو جھنہیں ڈالا جاتا تھا نہ بارات کا نہ جہیز کا۔ برائے مہر بانی فتو کی صادر فرما کیس کہ بارات اور جہیز کا ثبوت زمانہ نبوت سے میں تھا یا نہیں ؟

عبدالستارجامع كلاتهه ماركيث كوجرانواله

ے: آپ نے سوال کیا ہے'' بارات اور جہیز کا ثبوت زمانہ نبوت میں تھایا نہیں''؟ تو اس سلسلہ میں جواباً گذارش ہے کہ ان کا ثبوت کتاب وسنت میں میری نظر سے نہیں گذرا۔ واللہ اعلم

راقم الحروف کو تعیم عبدالعزیز بانی تحریک صراط ستقیم (لا ہور) کالٹریچر طایا وہ کر پنہ چلا کہ جہیز ایک بہت بوی العنت ہے اور لینے دینے واللعنتی ہونے کے ساتھ ساتھ ابدی جہنی ہے ہوسکتا ہے کہ آپ کی نظروں سے فدکورہ الٹریچر گزرا ہو بہر حال تھیم صاحب سورۃ النساء کی آیات اا تا ۱۳ کی نشر تح کرتے ہوئے فرماتے ہیں احکام وراثت اللد کی صدود ہیں اور جہیز لینے دینے والا احکام وراثت سے پہلو تہی کرتا ہے اور جہیز کوبی اس کا بدل تھہرا تا ہے اس لیے ابدی جہنی ہے نیز اس وقت معاشرہ میں جتنی بھی برائیاں ہیں جہیز ان کا اصل سبب ہے اور رہیز دونے میں چشنی بھی برائیاں ہیں جہیز ان کا اصل سبب ہے اور رہیز دونے میں چشن ہیں تو ہوں کہ جماعت حقد اہل حدیث کے بوے براے علاء شیوخ الحدیث مقی صاحبان بھی جہیز دینے میں چش ہیں تو ہوں کہ مہما عبد العزیز صاحب کو ضرور غلطی لگی ہے جو وہ جہیز کو تعتی عمل کہتے ہیں اور ابدی جہنی ہونے کا سبب سوچتا ہوں کہ کہیم عبدالعزیز صاحب کو ضرور غلطی لگی ہے جو وہ جہیز کو تعتی عمل کہتے ہیں اور ابدی جہنی ہونے کا سبب سوچتا ہوں کہ ایساتو ہرگز نہیں ہوسکتا کہ شیوخ الحدیث اور مفتی صاحبان کی نظر سے فدکورہ آیا ہے نہ گر ری ہوں کہ ور سری صورت میں معاذ اللہ وہ جان ابو جھرکر اس گناہ کہیرہ کے مرتکب ہور ہے در سے اس مسئلے میں میں کہ جہیز واقعی غلط ہور اس سے واضح فرما کئیں کہ جہیز واقعی غلط ہور اور آن وسنت سے واضح فرما کئیں کہ جہیز واقعی غلط ہور

دینے لینے والا اورالیی شادی میں شرکت کرنے والا ابدی جہنمی ہے اللّٰد آپ کوجز ائے خیروے۔ آمین۔

الله على المسكاح الله المسكاح المسكاح الله المسكاح المس

نوٹ: رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیٹیوں کو اپنی گرہ سے جہز دیا ہے اگر دیا ہے تو سنت رسول اللہ ﷺ ہے اگر نہیں دیا تو سنت نہیں ۔قرآن وسنت سے ثابت فرما کیں؟ جزاک اللہ خیرا محمد احمد مرید کے 13 جولائی 1993

 آپ نے سوال کیا ہے'' رسول اللہ علیہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کواپنی گرہ سے جہیز دیا ہے''؟ تو جواباً گزارش ہے کہ مجھے اس چیز پر دلالت کرنے والی کوئی سیح یاحسن حدیث معلوم نہیں۔واللہ اعلم 🕶 ۱٤١٤/٢/٤ ھ۔

کیا حدز نامیں چارگواہوں کاعینی ہونا ضروری ہے؟

🦛 : شریعت میں حدزنا کے لیے ثبوت زنا ضروری ہے ثبوت زنا کی کئی صورتیں ہیں مثلاً چار گواہ ۔اعتراف واقرار 

🖝 : (۱) اپنی حقیقی لڑکی ہے ہمبستری کر لی حالا نکہ اس کی بیوی موجود ہے جو کہ حقیقی لڑکی کی والدہ ہے اب زانی مذکور منتخص کے نکاح پر کیااٹریٹر ااگر مذکور مخص کی بیوی بوجہ زنا کے مطلقہ ہوگئی ہوتو دوبارہ گھر میں آبادر کھنے کی کیاصورت ہوگی؟ (۲) ایک شخص نے اپنی حقیقی ساس ہے ہمبستری کر لی حالانکہ اس کی بیٹی موجود ہے اب اس مذکورز انی کے نکاح پر کیا اثر یر ۱۱ گرزانی کی عورت بوجیزنا کے مطلقہ ہوگئی ہوتو دوبارہ گھر میں آبادر کھنے کی کیاصورت ہوگی؟

جے: جناب کی دونوں مسئولہ صورتوں میں زانی شادی شدہ ہے جبیبا کہ سوال کی عبارت سے واضح ہے اور سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ایسے خص کی سزارجم ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ ' فَلاَ حَدَّ عَلَیْهِ ''محرمات ابدیہ سے نکاح کرنے کے بعد وطی کرنے والوں کے متعلق ہے آپ کے سوال میں ذکر کر دہ صورتوں کے متعلق نہیں ہے۔ والله اعلم ١٤٠٨/٦/١٣ هـ

و : بعجه غلبه شهوت اپنی لژکی ہے زنا کر بعیثا بلکه متعدد بار کیا بعد تو به کی اورغلبه خوف کی وجه رویا بھی اور متعدد بار رویا

●[جہیز کے متعلق میرا بھی یہی ذہن تھالیکن ایک مرتبہ شیخ حافظ عمران عریف صاحب کے گھر میں اور بھائی حافظ عبدالرحمٰن ٹانی صاحب نے اس مسکلہ برتحقیق کی توسنن ابن ماجہ ابواب الزہد۔ باب ضجاع آل محمد مطبقاتی میں ایک عدیث دیکھی جواس طرح ہے ﴿ عَنْ عَلِيٌّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اَتَى عَلِيًّا وَّفَاطِمَةً وَهُمَا فِيْ خَمِيْلٍ لَّهُمَا وَالْخَمِيْلُ الْقَطِيْفَةُ الْبَيْضَآءُ عَنِ الصَّوْفِ قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ جَهَّزَهُمَا بِهَا وَوِسَادَةٍ مَحْشُوَّةٍ اِذْجِرًا وَّقِرْبَةٍ ﴾ (سيرة النبي ۞ حلد اول ص٢٠٤ علامه شبلی نعمانی) ایک وفعہ حضرت علی زائش اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس رسول اللہ منطق آیم تشریف لائے اور وہ دونوں اپنی حمیل میں تھاور ممیل سفید جا در ہے اون کی جورسول اللہ مطبط عَیْراً نے ان کو جہز میں دی تھی اور ایک تکیہ اور مشک بھی جہز میں دی کو شيخ الباني صاحب نے سيح كہاہے اور حفزت زينب رضى الله عنها كاجب نكاح ہوا تھا تو حفزت خدىجے رضى الله عنها نے جہيز ميں ان كوايك فيمتى مارد ما تھا]

ترا کتاب النکاح ر نکاح کے مسائل کے انگری کا کا کہ کہ اس کی طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ بایں صورت کیااس کی جب بھی اسے یوم آخرت کا نقشہ یاد آتا ہے۔ کافی حد تک اس کی طبیعت پریشان ہوتی ہے۔ بایں صورت کیااس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے اور از دواجی تعلقات جواب تک اپنی بیوی سے رکھے ہوئے ہے حلال وجائز ہے یانہیں ہے جبکہ اس نے عقد ٹانی کی ہرممکن کوشش کی ہے لیکن ناکا م رہا براہ کرم صورت مسئولہ کا تھم قرآن وحدیث سے مدلل و مفصل ارشاد فرمائیں۔ جزاف اللہ احسن المجزاء فی اللدنیا والآخرة ۔

ت : آپ جانتے ہیں کہ محصن زانی کی حدوسز ااسلام میں رجم ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آ دمی نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ابو بردہ بن نیازی کواس کا سرقلم کرنے کے لیے روانہ فرمادیا •

غور فرمائیں محرمات کے ساتھ صرف نکاح کی سزاسر قلم کرنا ہے توان کے ساتھ ذنا کی سزااس سے کم تونہیں ہو سکتی ہے بھر زنا بھی متعدد باراور توبہ کا بھی بیرحال کہ اس کے بعد بھی پہلے کی می چال اگروہ اپنے جرم کی اسلامی سزابذر بعیہ عدالت اپنے پرلا گوکروالے تو پھر آپ کا سوال وار نہیں ہوتا کیونکہ جب وہ خود ہی رجم قل کردیا گیا تواس کے اپنی بیوی کے ساتھ از دواجی تعلقات والامسئلہ کا فور ہوگیا۔ واللہ اللہ علم

ایک حدیث میں آتا ہے کہ عذل وادخفی ہے اور دوسری میں آتا ہے کہ یہود یوں نے کہا کہ عذل مؤدة صغری ہے تا ہے کہ یہود یوں نے کہا کہ عذل مؤدة صغری ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ﴿ کُذَبَتِ الْیَهُو دُ ﴾ ان دونوں احادیث میں تعارض کا کیا حل ہے میرے علم کے مطابق ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ یونکہ ایک میں ہے کہ بیدواد خفی ہے اور دوسری میں ہے کہ بیدمؤدة صغری نہیں ہے۔ جادیدا قبال سیا لکوئی

ت : آپ صیح سمجھے ہیں یہود نے عذل کوواد جلی قرار دیا جبکہ وہ واد جلی نہیں واد خفی ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ان کی تکذیب فرمائی۔ ۱٤۱٤/۱۱/۲۰هـ

: بچوں کی کثرت سے پیدائش سے بچنے کے لیے بیوی سے جماع کرتے ہوئے ساتھی کا استعال جائز ہے؟

: احادیث سے پتہ چاتا ہے الیمی صورت میں عزل کو مل میں لا یا جا سکتا ہے عزل کے علاوہ کسی اور ساتھی سے مدد

لینے کا ثبوت کتا ہے وسنت میں کہیں نہیں آیا۔

\*\*The state of the state

تکلیف شروع ہوجاتی ہے اوربعض اوقات شدت اختیار کرجاتی ہے اب مانع حمل کے دویاہ بعد در دزہ کی طرح کوئی تکلیف شروع ہوجاتی ہے اوربعض اوقات شدت اختیار کرجاتی ہے اب مانع حمل دوائی کا استعمال یا اسقاط کی اجازت

ابوداود [المحلد الثانى \_ كتاب الحدود باب فى الرحل يزنى بحريمه] وترمذى وغيره € [صحيح مسلم\_ كتاب النكاح\_باب جواز الغِيلةِ وهى وَطُئُ المرضع وكراهة العزل] € [حامع ترمذى\_ ابواب النكاح\_ باب ما جاء فى العزل]

صورت مسئولہ میں عزل کی صورت اختیار کی جائتی ہے عزل شرعاً درست ہے چنانچہ جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما فرماتے ہیں: ﴿ كُنّا نَعْزِلُ وَ الْقُوْ آنُ يَنْزِلُ ﴾ [جمعزل کرتے تھے اور قرآن اتر تاتھا] ۲۱۲/۱۲۸هـ عنما فرماتے ہیں کہ دن کے وقت جماع کرنے سے بچہ سے کیا ہوی سے دن کے وقت جماع کرنے سے بچہ

بھنگا بیداہوگارین اللہ اس تک درست ہے؟

فاروق

رات میں تم کو اپنی عورتوں سے صحبت درست کردی گئی آگئم کینکة الصّیام الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِکُمْ ﴾ الآیة [روزے کی رات میں تم کو اپنی عورتوں سے صحبت درست کردی گئی ] \* پہتہ چلا روزے والی رات کو بیوی کے پاس جانا حلال ہے اگر روزہ نہ ہوتو دن کو بھی حلال ودرست ہے إلَّا کوئی اور شرعی مانع موجود ہو۔

ر ہا بعض علاء کا قول وخیال'' دن کے وقت جماع کرنے سے بچہ بھیگا پیدا ہوگا'' تو کہاں تک درست کا کیا سوال؟ ہالکل ہی نہیں درست رحم کرےان پررب ذوالجلال پھر جو جماع کرے در لیال کیا بچہاس کا اندھا ہوگا؟غور کروار باب کمال کس چیز میں ہے عقل وفہم کا زوال فضل کرے تم پیرب بیرومتعال۔ ۲۲۰/٦/۲٤ هـ

وَ وَمَا حُكُمُ مَسٌ ذَكِرِ الرَّجُلِ إِسْتَ الْمَوْأَةِ الَّتِيْ هِي زَوْجَتُهُ عَمَدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ عَمَدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فِيْهِ لِأَنَّ الدُّحُولَ فِيْهِ حَرَامٌ عَلَى قَوْلِ الْجَمَاهِيْرِ [مرداگراپی شرمگاه سے اپنی ہوی کے سرین کو چھوتا ہے جان ہو جھریا بغیراس کے تواسکا کیا تھم ہے اوروہ وہاں دخول نہیں کرتا کیونکہ جمہورعلاء کے قول پروہاں دخول تحرام ہے ]
حرام ہے ]

عنا ذکر ت فی هذا السُّوَالِ هُوَ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْاِتْیَانِ فِی اللَّهُو فَالْحَذُر الحدر [جوبات آپ فی اللَّهُو فَالْحَذُر الحدر [جوبات آپ فی اللَّهُو فَالْحَدُر الحدر فی اللَّهُو فَالْحَدُر الحدر فی اللَّهُو فَالْحَدُر الحدر فی اللَّهُو فَالْحَدُر الحدر فی اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ وَفُوء کرنا علی الله فی الله فی

●[مسلم \_ كتاب النكاح \_ باب حكم العزل] ۞[البقرة آيت ١٨٧ پ٢]

کتاب النکاح ر نکاح کے سائل کی کھی کہا تھا سے کہ دورکیا جائے یا غسل جنابت کیا جائے ''قومخرم کا دارش ہے کہ دوبارہ بیوی کے پاس جانے کے لیے وضوء یا جماع کے بعد کھانے پینے یا سونے کے لیے وضوء کی گذارش ہے کہ دوبارہ بیوی کے پاس جانے کے لیے وضوء یا جماع کے بعد کھانے پینے یا سونے کے لیے وضوء کی فاطر آپ کی ذکر کردہ چیز بین ضروری نہیں البذا اشکال ختم آگر دوبارہ بیوی کے پاس جانے وضوء اور اور جماع کے بعد سونے یا کھانے پینے کی فاطر وضوء میں نجاست کا دور کرنا یا غسل جنابت ضروری ہونے کی کوئی آیت یا صحیح صدیث آپ کا کھانے پینے کی فاطر وضوء میں نجاست کا دور کرنا یا غسل جنابت ضروری ہونے کی کوئی آیت یا صحیح صدیث آپ کی ماطلع فرما کمیں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ان شاء اللہ سجانہ وتعالی ۱۶۸۸ میں وی سے علم میں ہوتو جھے مطلع فرما کمیں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ان شاء اللہ سجانہ ہوں گا۔ کیاں ایجی وس دن نے ہوت کے دوہ اپنی بیوی سے حجت نہیں کروں گا۔ کیاں اور اس کے ساتھ چمٹ گیا جس کی وجہ سے آ دمی کی منی نکل گئی ۔ کیا اس طرح کرنے سے اس آ دمی نے جوت کھائی ہیں وہ ٹوٹ گیا نہیں ؟ قرآن کیارہ ہونے گیا نہیں ؟ گرآن کیارہ ہونے گا یانہیں ؟ گرآن کیارہ ہونے گیا نہیں ؟ گرآن کیارہ ہونے سے دلاکل دیں؟

صورت مسئولہ میں قتم ٹوٹ گئ ہے کفارہ واجب ہے نیز الی صورت جماع وصحبت میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔واللہ اعلم ۱۶۱۹/۰۱۸هـ

ت : ایک آ دمی نے نتم کھائی کہ وہ اپنی ہیوی سے صحبت نہ کرے گا۔ایک دن اس آ دمی نے اپنی ہیوی کو پکڑا اور اپنے ساتھ لگایا جس سے اس آ دمی کی منی نکل گئی کیکن صحبت واقع نہ ہوئی تو کیا اس طرح بغیر صحبت کے منی نکل جانے سے اس کوشم کا کفارہ پڑے گایانہیں لیعنی کیا بیفل صحبت میں شامل ہوگایانہیں ؟

اس سوال کا جواب آپ کے اس سوال میں مذکور ہے کیونکہ آپ نے سوال میں لکھا ہے''لیکن صحبت واقع نہیں ہوئی' اب اس کے بعد آپ کا لکھنا'' یفعل صحبت میں شامل ہوگا یا نہیں' بے معنی ہے بہتر ہے کہ تم کھانے والے سے پوچھ لیس اس نے اپنی قتم'' وہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کرےگا'' میں صحبت سے کیا چیز مراد لی ہے؟ دیا نتداری سے جو وہ بتائے اس پہ فیصلہ فرمادیں۔واللہ اعلم ۱٤۱۹/۸۲۱

ے: میں ایک لڑی کو سخت نا پیند کرنا ہوں لیکن میری والدہ اور بہن بھائیوں نے ضد کر کے میری شادی اس سے کر دی ہے لڑکی کاصرف اتناقصور ہے کہ میں اسے سخت نا پیند کرتا ہوں۔ میر ہے ہاں بیٹا کی پیدائش بھی ہوئی ہے اس لڑک کوچھوڑنے میں میری والدہ کی ناراضگی حاکل ہے اب مجھے اسکاحل بتا کمیں؟ کتاب النکاح ر نکاح کے سائل کے مسائل کے اور سے مسائل کے اور سے مسائل کے اور سے مسائل کے مسائل کے اور سے مسائل کے اور سے مسائل مشورہ فرمالیں ہم تو یہی کہد سکتے ہیں ﴿وَ الصَّلْحُ خَیْرٌ ﴾ اور سے مہتر ہے اور بس! تمام احباب واخوان کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش فرمادیں۔

\*\*No Proposition کے مسائل کے

وضاحت فرما کر عندالله ما جور ہوں۔(احسن التفاسير ميں کھاہے کہ نکاح ہو گياتھا) عبدالرؤف يزدانى 12/4/96

المعانى ص ٥ ج ١١ من النفاسير اور ديكر كل كتب تفاسير وغيره مين آب والى بات لكسى بيم كرب بالكل بى باصل چنانچروح المعانى ص ٥ ج ١١ من بين الله من المعانى ص ٥ ج ١١ من بين الله من المعانى ص ٥ ج ١١ من بين الله من المعانى ص ٥ ج ١١ من بين الله من المعانى ص ٥ ج ١١ من المعانى من المعانى ص ٥ ج ١١ من المعانى ص ١ من المعانى ص ١ من المعانى ص ١ من المعانى ص من الم

المَعَانَ صَ ١٥ صَ ١٩ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِيدَ الفَصَاصِ الهَا عَادَتُ شَابِهُ إِ دَرَامًا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَدُ مَا كَانَتُ ثَيِّبًا غَيْرَ شَابَةٍ وَهٰذَا مِمَّا لاَ يَعُولُ عَلَيْهِ كَانَتُ ثَيِّبًا غَيْرَ شَابَةٍ وَهٰذَا مِمَّا لاَ يَعُولُ عَلَيْهِ

الْمُحَدِّثِيْنَ. ١هـ''

[ اورقصہ گولوگوں کے ہاں بیمشہور ہوگیا ہے کہ وہ دوبارہ جوان ہوگئ تھی اس (حضرت بوسف ﷺ) کے اکرام کی وجہ سر بعد اس کے کہ وہ شب تھی جوان نتھی اور یہ بات ان میں سے ہے جن کی کوئی اصل نہ سے اوراس کے نکاح کی خبر

سے بعداس کے کہوہ ہیب تھی جوان نہ تھی اوریہ بات ان میں سے ہے جن کی کوئی اصل نہ ہے اور اس کے نکاح کی خبر ربھی محدثین کا اعتماد نہیں ہے ]

عورت ہے مہرمعاف کرانا کیا بیضروری ہے کہ نہیں؟ مختاراحمدفاروتی شلع ایب آباد جورت معاف کرسکتی ہے مگراین رضا ورغبت جا کہ ایک ہے مہرادا کرنا ضروری ہے اگر ہیوی مہرسارایا اس کا پچھ حصہ معاف کردیت و معاف کرسکتی ہے مگراین رضا ورغبت

سے نہ کہ خاوندوغیرہ کے جبرواکراہ ہے ۔ سے نہ کہ خاوندوغیرہ کے جبرواکراہ ہے ۔ ، ۱۶۱۰/۲/۱۶ھ

سے نہ کہ خاوند وغیرہ کے جبروا کراہ ہے۔ ۔ ۱٤١٥/٢/١٤ هـ جن : برادریاں جس طرح دھو بی ،ارائیں ،کمہار وغیرہ کا آپس میں ہی نکاح ہونا چاہیے یا باہر کریں اکثر دلیل دیتے

میں کہ حضور ﷺ نے اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنی قریش برادری میں ہی کیے ہیں آپ وضاحت فرمادی ؟

ميان محمد افضل لا بهور 24/2/93

۵۱٤۱۳/۹/٦ هـ

تزید کی حقیق بیٹی ہے اس نے بکر کو کہا ہے آپ کی بیٹی ہے جہاں کہیں چاہیں اس کا ٹکاح کسی نیک لڑ کے سے کردیں بکر نے لڑکی کی شادی ایک واڑھی منڈ ھے سے کر دی جب کہ پکی درس نظامی کی فارغ شدہ ہے بکر انتہائی درجے کا نیک بزرگ اور عالم دین ہے اس کی عمر تقریباً ساٹھ برس کے قریب ہے اورلڑ کے کی گھر میں ہمیشہ تنہائی میں اس کے

[النساء ۱۲۸ پ٥]

ج : دونول صورتیں درست ہیں۔

کا کتاب النکاح ر نکاح کے سائل کے ایک کی کا سے بیعی بکر سے پردہ نہیں کرتی ۔ عمر اور دیگر ساتھیوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ ہو اس کے پاس ایسے اکیلے نہ جایا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بدنا م ہوں اور مسلک بھی ۔ تو انہوں نے جواب دیا میں نے نامر دی کی گولیاں کھالی ہیں ڈاکٹری معائنہ کرالیس میں نے تو ان کے ساتھوان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس جواز ہے۔ ہم نے کہا حضرت صاحب مدد کرنے کے اور بھی طریقے ہیں ۔ انہوں نے کہا تم اس کے ساتھ حدید بھی کرتے ہو۔ کئی جا ہلوں نے ان پر بری طرح کا الزام بھی لگا دیا ہے ۔ وہ ایسی بیہودہ بکواس کرتے ہیں کسی نہیں جاتی ۔ یہ دو ایسی بیہودہ بکواس کرتے ہیں کہ بیٹو مراورد یگر ساتھی خیرخواہی کے لیے دو کتے تھے ان کی ہے؟

جے: جوصورت حال آپ نے تحریر فرمائی ہے اس کی روشنی میں تو بکر کاعمل شرعاً درست نہیں اس لیے بکر کو چاہیے اس عمل کوفوراً ترک کردے اور پہلے کیے ہوئے اس عمل سے تو بہنصوح کرے۔ واللہ اعلم

ع: کیا جماعت المسلمین مسعودی گروپ کے کسی مردکورشته دے سکتے ہیں؟ شبیراحم ساجد

:اگروه مومن مسلم ہے تواس کورشتہ دے سکتے ہیں۔

مسعودی گروپ کے ساتھ تکاح کرنا کیساہے؟

ے: غیر اہل کتاب مشر کہ و کا فرہ عورت سے مسلم مرد کا نکاح جائز نہیں ہر کا فرومشرک خواہ اہل کتاب ہی ہو کے ساتھ مسلمہ عورت کا نکاح درست نہیں۔ مسعودی گروپ مسلمانوں میں شامل ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۱٤۱۰/۲/۱۶ ہـ

و ایک آ دمی شادی شدہ ہے بچوں والا ہے گراس میں ایک بہت سخت کمزوری ہے نماز پانچے وقت پڑھتا ہے دینی

علم ہے بھی دلچین ہے مگر زنا ہے کوشش بسیار کے باوجود نہیں پچ سکتا برائے مہر بانی کوئی عمل بتا ئیں کہ اس گناہ گار انسان کی اس حرکت سے جان چھوٹ جائے۔ 2/4/94

ہماں کہ من ریائے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ جہے: انہیں زنا سے منع کرنے والی آیات اورا حادیث سنا نمیں ، جہنم کے عذاب سے ڈرائیس نیز انہیں یا دولائیس کہ

جس عورت سے وہ زنا کرتے ہیں وہ عورت آخر کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے وغیرہ وغیرہ تو انہیں یہ بات گوارا ہے کہ کوئی آ دمی ان کی بیٹی یا بہن یا پھو پھی یا خالہ یا ماں یا بھیتمی یا بھا نجی یا بیوی سے زنا کرے؟ توجب انہیں یہ چیز گوارا نہیں تو پھرخود کیوں دوسرے کی عزت پرڈا کہ ڈالتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے ﴿ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُ تُحُمْ حَتّٰی

يى دى، رورىيى ورورىيى روسى روسى ايمان والا موسكتاتم بين سے ايك يهال تك كد پيندكرے واسطے استے يُجِبَّ فِأْخِيْهِ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ ﴾ [نہيں ايمان والا موسكتاتم بين سے ايك يهال تك كد پيندكرے واسطے استے کی کتاب النکاح ر نکاح کسائل کی کو گوگا کی کار سے بڑھے رہیں۔ 328 کی کار کے بھائی کے جو لیند کرتا ہے اپنے لیے آفت کو کو گوگا ہور معائی کے بولیند کرتا ہے اپنے لیے آفت کی کو بہند کی روشن میں بتا کیں کیا پیجا کرنے؟ عثان نمی گورنمنٹ کا کی لاہور میں تعدید کے بارے میں قرآن وصدیث کی روشن میں کہا ہے گئے اس کو قیا مت تک ناجا کر قرار دیا گرآخر میں آپ کے نے اس کو قیا مت تک ناجا کر قرار دیا گرآخر میں آپ کے مسلم میں ہے وعن عُمَر بن عبد الْعَزِیْزِ قَالَ حَدَّثِیْ الرَّبِیْعُ ابْنُ سَبْرَةَ الْدُجَهَنِیُ عَنْ أَبِیْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ کے مسلم میں ہے وعن عُمَر بن عبد الْعَزِیْزِ قَالَ حَدَّثِیْ الرَّبِیْعُ ابْنُ سَبْرَةَ الْدُجَهَنِیُ عَنْ أَبِیْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ کے اس کو قالَ اللهِ آلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِکُمْ هٰذَا اللهِ یَکُ مَنْ اللهِ کَلُولُ اللهِ کَنْ اللهِ اللهِ کَلُولُ اللهِ کُلُولُ اللهِ کَلُولُ اللهِ کُلُولُ اللّهُ کُلُولُ اللّهُ کُلُولُ اللّهُ کُلُولُ کُلُولُ اللّهِ کُلُولُ اللّهُ کُلُولُ اللّهُ کُلُولُ اللّهُ کُلُولُ کُلُول

### 🖝: مشت زنی کرنا کتنابرا گناه ہے اوراس کی سزا کیا ہے؟

وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِيْنَ ﴿ فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِيْنَ ﴿ فَمَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْوَالْمِينَ اللّهِ اللّهُ الْعَادُونَ ﴿ ﴾ [ مَرا فِي بيويوں سے يا اپن لونڈيوں سے سوان پرنہيں کچھ الزام پھر جوکوئی ڈھونڈ لے اس کے سوائے سووہی ہیں صدسے بروجے والے اس جرم کی حد تعین نہیں صرف تعزیر ہے جودس کو دوں سے متجاوز نہیں ہوتی ۔ ۱٤١٤/٨/٤ هـ

ص: مشت زنی کیا ہے۔ جو میفعل کرتا ہے اسے کل قیامت کے دن کس تنم کی سزا ملے گی اس فعل بدسے بیخے کا کیا طریقہ ہے؟

اس كسواوه بى بين صدس برصنه وال ] اس المنطق فأو لَيك هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [ پهرجوكوكى وهوند براس كسواوه بى بين صدس برصنه وال ] اس المنط شنيع سن يخ ك ليه يدعا كثرت سه براصة ربين - هاكله مُقلّب الْقُلُوبِ ثَبّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ ﴾ نيزيد دعا براها كرين - هاكلهم إلى أعُودُ بِكَ مِنَ الْمَاتَمِ وَالْمَعْرَمِ ﴾ من الْمَاتَمِ وَالْمَعْرَمِ ﴾

ت ایک طالب علم کاسوال ہے کہ اس نے دو برے کاموں سے تو بہ کی تھی (جن میں مشت زنی ایک تھی اور دوسرا کا ماڑے کے ساتھ کپڑوں سیت برے کام) اس نے تشم اٹھائی کہ آئندہ بیکا منہیں کروں گا۔اب نلطی سے اس سے بیکام ہوگئے ہیں۔کیا بیگام مواف ہوسکتے ہیں؟اگر معاف ہوسکتے ہیں تو ان کا کفارہ کیا ہے؟اس کے بعد آ دمی کو کیا

<sup>●</sup>متفق عليه بحواله مشكوة كتاب الادب باب الشفقة والرحمة على الحلق ﴿ جلد اول ص٢٥٢ كتاب الكاح. باب نكاح المتعة ﴿ [المعارج ٣١،٣٠ پ٢٩] ﴿ [المومنون ٧ پ١٨] ﴿ [مسلم، ترمذى] محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

فَصِيامُ قَلَا تَهُ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْوِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْوِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ قَلَاتَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْآ أَيْمَانَكُمْ ﴾ [پساس كافاره بس دس فصيامُ قَلاتَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ اللهِ عَلَالَ وَعُومًا تَعْ مَوكُولا ويا ان كولباس ببنادويا غلام آزادكرواور جس كو مسكينول كومتوسط درج كا كهانا جوعمواً تم الله عيال كوكلات موكلا دويا ان كولباس ببنادويا غلام آزادكرواور جس كو يرجي هي ميسرنه مووه تين روز عرب كه يرتمهارى قسمول كا كفاره عبد جبتم قسم كها كرخلاف كرواورا بني قسمول كي خوب عفاظت كرو على أكراس كاليدوست اس كوكناه پراكسا تا جاوراسي دوست كسبب اس سي گناه كاار تكاب موتا جهة الي دوتي سي بهيز چا ہي قسم كاكفاره اداكر حاور آئنده كے ليے تو بكر مي پھر گناه كاار تكاب نه كر حاقوب كي مندرج ذيل چيزوں كامونا ضرورى ہے۔

ليمندرج ذيل چيزوں كام ونا ضرورى ہے۔

- (۱) جس گناہ سے توبہ کی جارہی ہے اس کا ارتکاب غضب باشہوت کے غلبہ کی وجہ سے ہو۔
  - (۲) توبہ حضور موت سے پہلے ہو۔ یا در ہے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔
    - (٣) اینے کیے پرنادم ہو۔
    - (مم) اللَّد تبارك وتعالى سے استغفار ومعافی مائگے \_
      - (۵) آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔
    - (٢) توبه میں اخلاص وللهمیت ہو۔ ریا کاری یا کوئی اور فاسد غرض نہ ہو۔
- (۷) اگراس گناه میں کسی بندے کی حق تلفی ہوتو اس کی تلافی کرے۔واللہ اعلم ۱٤١٧/٢/۸

عن عرض حال بیہ ہے کہ آپ سے تو بہ کے بارے پوچھاتھا آپ نے اس (تو بہ) کی سات شرائط بتا کیں۔ان میں سے تین شرائط کی سمجھ نہیں آئی۔ بہر حال تو بہتو میں نے کرلی ہے صرف بیہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا کرعنداللہ ما جورہوں۔ بہت بہت مہر بانی ہوگی۔وہ تین شرائط مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) جس گناہ سے تو بہ کی جارہی ہے اس کا ارتکاب غضب یا شہوت کے غلبہ کی وجہ ہے ہو۔

(۲) توبیمیں اخلاص وللہیت ہوریا کاری یا کوئی اور فاسد غرض نہ ہو۔ (فاسد غرض سے کیا مراد ہے ) (۳)اگراس گناہ میں کسی بندہ کی حق تلفی ہوتو اس کی تلافی کرے۔(حق تلفی کیا ہوسکتی ہے)؟ ایک سائل (1) قرآن مجيد مي ب: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ الآية [صرف انہی لوگوں کی توبہ خدا کے ہاں مقبول ہے جو غلطی سے برے کام کرتے ہیں ] \* تو اس نمبر میں جہالت کی تشریح مقصودتھی مطلب بیہ ہے کہ آ دمی گناہ کرنانہیں جا ہتا مگرغضب باشہوت کا ایساغلبہ ہوا کہ اس نے گناہ کرلیا۔ (۲) مثلًا توبہاں لیے کرتا ہے کہ لوگ اس پراعتماد کرنا شروع کردیں مگراس کے دل میں پیہے کہ ان کواعتماد میں لے کر ان کا کوئی مالی یا جانی یا آبروریزی والانقصان کروں گا فاسد غرض میں شامل ہے۔ (m) مثلاً کسی کامال یا کوئی چیز اس نے ہتھیا رکھی ہے تو وہ اسے واپس کرے یااس سے معاف کروا لے اور ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی ہائے ۔ واللہ اعلم 🔻 ۱٤١٧/٢/١٧ هـ۔ ا کیے عورت کی کیے بعد دیگرے کئی شادیاں ہوئی ہوں تو جنت میں کس خاوند کے ساتھ ہوگی۔اگر کوئی نص ہوتو ذ كرفر ما كين؟ جزاكم الله خيراً خالد جاديد سعودي عرب

بابودرداءاورام درداءرض الله عنها كا مكالمه كهيں بڑھا ہے حواله اس وقت یادنہیں ام درداء نے کہا میں آپ کو (ابودرداء کو) نہیں جانتی تھی گھر والوں نے آپ کے ساتھ شادی کر دی اب چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں تو ابودرداء نے فر مایا بھرمیر ہے بعد کسی کے ساتھ شادی نہ کرنا۔ تو اس حکماً مرفوع روایت سے بہتہ چاتا ہے کہورت دنیا بیں مرتے وقت جس خاوند کے پاس ہواگر وہ دونوں جنت میں جا کیں تو وہ اس کے پاس ہی ہوگا۔ 🍑 کہورت دنیا بیں مرتے وقت جس خاوند کے پاس ہواگر وہ دونوں جنت میں جا کیں تو وہ اس کے پاس ہی ہوگا۔ 🌣

#### 

### الله الطلاق / طلاق / طلاق كرسائل المنظرة المن

# كتاب الطلاق .....طلاق كمسائل

- :(1) كتاب وسنت سے بتائيں كه طلاق كاشرى طريقه كيا ہے؟
- (۲) کیا تین طلاقیں دینی ضروری ہیں یا ایک طلاق سے ہی عورت فارغ ہوجائے گی؟
  - (٣) اگرتين طلاقيس ديني مول توان كاشرى طريقه كيا ہے؟
  - (4) تین حیض تک انتظار پہلی طلاق سے کرے گی یا تیسری طلاق کے بعد؟
- (۵) کیا ہر ماہ (بیعنی طہر) میں پہلی طلاق یا دوسری طلاق سے رجوع سے بل تیسری طلاق دیناصیح ہے؟
  - (٢) قرآن میں ہے عدت میں طلاق دواس عدت سے کون می عدت مراد ہے ہر ماہ یا تین حیض؟
- (۷) کیا پہلی طلاق ہے رجوع کیے بغیر دوسری طلاق دے سکتے ہیں؟ محمه صفد عثانی نوشہرہ روڈ گو جرانوالہ 20/4/94
- : (۱) حالت طهر میں قبل ازمسیس یا حالت حمل میں دوعادل گواہوں کی موجودگی میں ایک طلاق دینا طلاق کا شرع طریقہ ہے۔ آیت کریمہ میں ہے: ﴿فَطَلِّقُوْ هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ حدیث میں اس کی تفسیر طهر قبل ازمسیس اور حمل
- وارد ہوئی ہے نیز صدیث میں کیمشت تین طلاق دینے کی ممانعت آئی ہے اور قرآن مجید میں ہے: ﴿فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ وَأَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ ﴾ [پس بندر كھوان كواچى طرح يا جداكردو
  - ان کوساتھ اچھی طرح کے اور گواہ کرلودوصا حب عدل کوآپ س میں سے ]
- (۲) ایک طلاق سے بیوی زوجیت سے فارغ ہوجاتی ہے مگر عدت گذرجانے پرنہ کے بل از انقضاء عدت ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان
- - [ان کےخاوندا گرموافقت جاہیں تواس (مدت) میں وہ ان کواپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حق دار ہیں ]
- (۳) ایک طلاق دیے پھرعدت کے اندرر جوع بلا نکاح جدید پاعدت کے بعد نکاح جدیدا گرکر لے پھرکسی وقت طلاق کی ضرور یہ محسین کر بر تو دوبر کی طلاق دیر برای دوبر کی طلاق کر بعد عدید ، کراند رجی ع ملانکاح جدید باعدید.
- کی ضرورت محسوس کرے تو دوسری طلاق دے اس دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع بلا نکاح جدید یا عدت کے بعد نکاح جدید یا عدت کے بعد نکاح جدید اگر کرلے پھر پچھوفت گذرنے پر طلاق دینا مناسب سمجھے تو تیسری طلاق دے اب کے اس تیسری

ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک طلاق دے جب عدت ختم ہونے کو ہوتو دوسری طلاق دے پھراس دوسری طلاق کی عدت جب ختم ہونے کو ہوتو تیسری طلاق دے اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّ تَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفِ کی عدت جب ختم ہونے کو ہوتو تیسری طلاق دوبارہے پھر دوطلاقوں کے بعد یا تو دستور کے موافق اپنی ہوی کو رہنے دے یا اچھی طرح سے رخصت کر دے ] نیز آیت کریمہ ہے: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ ﴾ [اور جب طلاق دوئم عورتوں کو پس پنچیں وقت اپنے کو پس بندر کھوان کو ساتھ اچھی طرح کے یا نکال دوان کو ساتھ اچھی طرح کے یا نکال دوان کوساتھ اچھی طرح کے یا نکال دوان کوساتھ اچھی طرح کے یا تعالیٰ دوارد ہوئی ہے۔

- (۴) مطلقه بالغه غیرآ ئیه اور غیر حامله کی عدت تین حیض ہے طلاق خواہ پہلی ہوخواہ دوسری ہوخواہ تیسری ہو۔
  - ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوْءٍ ﴾ [طلاق دى گئء وتين تين حيض انظار كريري]
    - (۵)اس کا جواب نمبر امیں آچکا ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ بیصورت بھی درست اور سیحے ہے۔
      - (٢) حديث ميں اس كى تفسير طهر قبل از حيض ياحمل وارد ہو كى ہے۔
    - (۷) اس کا جواب نمبر ۱۱ اورنمبر ۵ میں بیان ہو چکاہے۔واللہ اعلم

وسال تک وہ عورت اپنے میکے چلی گئی بچے خاوند کے پاس رہے دوسال بعداس کا خاوند کے ساتھ رہی پھر تقریباً میں مہیں دوسال تک وہ عورت اپنے میکے چلی گئی بچے خاوند کے پاس رہے دوسال بعداس کا خاوند آیا اوراس نے کہا میں مہیں تین طلاق دیتا ہوں بیاس نے ایک ہی دفعہ کہا پھراس نے ایک کاغذیر با قاعدہ دستخط کر دیئے کہ میں مہیں طلاق دیتا ہوں مسئلہ درپیش بیہ کہ اس نے اس کو پہلے کہا کہ میں مہیں تین طلاق دیتا ہوں پھر کاغذیر بھی لکھ دیا اوراس بات کو تقریباً ڈیڑھ ماہ کاعرصہ ہوگیا ہے اب وہ عورت اپنے خاوند کو تو نا پہند کرتی ہے کیان بچوں کی خاطر واپس جانا چاہتی ہے اس کا خاوند رضا مند ہے تو کیا دہ دو طلاقیں ہو چکی ہیں اوراگر وہ رجوع کرنا چاہتو عدت کے اندر کرسکتا ہے اور کیا واقعی یہ دو طلاقیں ہیں یا کہ ایک ہیں کوئکہ پہلے اس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہیں۔ پھر با قاعدہ طور پر دستخط بھی

والبقرة ٢٣٠] البقرة ٢٢٩ البقرة ٢٣١ البقرة ٢٣٨

کر دیئے ہیں ۔ برائے مہر بانی قر آن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فر مائیں ؟ اوراگراس عرصے میں عدت گذر جائے تو کیا نکاح کی صورت میں وہ عورت اینے خاوند کے پاس جاسکتی ہے؟ ذراوضا حت طلب ہے؟ اعازاهر 16/7/93

🖚 :صورت مسئولہ میں خاوند نے جب اپنی بیوی ہے کہا''میں تمہیں تین طلاق دیتا ہوں'' تو اسی وقت ایک طلاق واقع ہوگئی اس کے بعداس نے لکھ دیا کہ میں تمہیں تین طلاق دیتا ہوں تو اگر اس نے پہلی زبانی دی ہوئی طلاقوں کوہی کھاہے تو طلاق ایک ہوگی در نہ دوگران دونوں کے درمیان چونکہ رجوع نہیں کیا گیااس لیےعلاء کی ایک جماعت اليي دوطلاقوں کوايک ہي قرار ديتي ہے مثلاً حافظ ابن تيميه اور حافظ ابن قيم اور حافظ گوندلوي حمهم الله تعالیٰ

بہرحال طلاق ایک ہویا دوصورت مسئولہ میں عدت کے اندر رجوع بلا نکاح اور عدت کے بعد نکاح جدید کے ذر بعِه خاوندا بني اس مطلقه بيوي كوايينه ياس ركه سكتاب الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَ بُعُوْ لَتُهُنَّ اَحَقُ بِوَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوْ آ اِصْلاَحًا﴾ نيز فرمايا : ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْصُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ١٤١٤/٢/١٣

🖝: زید کا عمر و کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا۔اور زید کی بیوی عمر و کی رشتہ دار ہے۔ زید نے اپنی بیوی کو بولا اگر تو عمرو کے سامنے ہوئی تو تجھے طلاق ۔ اگر شرط پوری ہوتو کیا شری روسے طلاق ہوگی؟ تاج محمد خان ڈھینڈھ ہری پور 🖝 : صورت مسئولہ میں شرط یوری ہونے برطلاق واقع ہوجائے گی زید کو چاہیے کہ وہ رجوع کر لےاگر عدت باتی موورندنکاح جدیدکرے اورآ ئندہ کے لیے ایسے نہ کرے۔

🖝 :ایک آ دمی نے اپنی سنگی بہن جس کی عمر بے سال تھی اوراس آ دمی کی عمر بے اسال تھی اور جس کے ساتھ شادی کی تھی اس کی عمر 9 سال تھی اور غیر مختون تھا۔اورلڑ کی کا دا دا اور والدہ اس نکاح پر ناراض بھی تھے۔اوریہ ۱<u>۹۷۶ء</u> کا واقعہٰ ہے: ادرار کی نے قبل از بلوغت نفرت اورس بلوغت میں نکاح ہے کمل انکار کر دیا اور اب لڑکی اس لڑ کے سے شادی ہر گز نہیں کرنا جا ہتی ۔ کیا بینکا ح ہاتی ہے پانہیں؟ اگر ہاتی ہے تو اس کے ننخ کا کیا طریقہ ہے کیا قاضی ہی ننخ کرسکتا ہے یا ولی لینی اس کا بھائی بھی فنخ کاحق رکھتا ہےاور حالت پیہے کہاس کا خاوند جو بنا تھاوہ اس کوطلاق نہیں دیتااوراس نے شادی بھی اور کرالی ہے۔اوروہ اس کور کھنا بھی نہیں جا ہتا۔

> عدالت سے نکاح فنح کروالیا جائے۔ A1 E17/9/7 .

ے: (۱) طلاق خلع: یہ کیا چیز ہے کیا خلع کے لیے مرد کی رضامندی ضروری ہے یا عورت اپنی مرضی سے خلع لے سکتی ہے کیا کیا شرائط ہیں ذراتفصیل سے خلع کے بارہ میں روشنی ڈالیں؟

· (۲) فنخ نکاح: ہمارے مذہب میں اس کی کیا حیثیت اور کیا طریقہ کار ہے کب تنییخ نکاح ہوتی ہے اور کیا خلع تنتیخ

نکاح ہے؟ محمدت عسری کراچی 28/11/94

ت پاک مکتوب گرامی موصول ہوا قلت فرصت کی بناپر آپ کی مطلوب تفصیل سے قاصر ہوں۔اختصاراً گذارش

ہے کہ خلع مجرد عن الطلاق صحیح قول کے مطابق فنخ ہوتا ہے نیز خلع میں خاوند بیوی دونوں کی رضا ضروری ہے فنخ نکاح کی کئی صور تیں ہیں ان میں خیار بلوغ یا کسی اور وجہ سے قاضی کا نکاح توڑنا بھی شامل ہے۔واللہ اعلم سے ۱۶۱۰/۷/۳ھ۔

و ایک عورت کوطلاق بتد یعنی تین شرعی طلاقیں ہوجاتی ہیں اور وہ اپنے ساتھ اپنے دونوں بیچ بھی لے جاتی ہے جواس کے طلاق دینے والے خاوند کے بستریر پیدا ہوئے تھے اب جب خاوند نے عدالت میں بچوں کا مطالبہ کیا تو

بوا ن سے معان رہیے ہوئے مارمدے سرچ پہیر موسف جب بنا ہیں۔ عورت نے تحریراً میہ کہد دیا کہ بیخض حرامی بچوں کا باپ یعنی میہ بچے اس کے نہیں ہیں کیا شریعت اس عورت کو خاوند سے ان بچوں کا خرچہ دلوائے گی یانہیں اگر خاوند بھی اس عورت کے اعتراف کی وجہ سے میہ کہہ دے کہ چلوا گر ہے کہ تی ہے کہ

بیچے میر نہیں تو میں بھی دستبر دار ہوتا ہوں۔اس صورت میں عورت خرچہ ما نگنے کی مجاز ہے یانہیں۔اس سلسلے میں دو حدیثیں بظاہر مجھے متضا دنظر آتی ہیں۔ایک تطبیق اور صحیح مسئلہ سے روشناس فر مادیں؟

(١)﴿ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ﴾ [ اولادبسر والے كے ليے اورزانى كے ليے پھر ]

(٢) لعان والى عديث وبال بيلفظ بين: ﴿ وَ ٱلْحَقَّ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ ﴾ [ اوراولادكو مال كساتهم الليا

محدطيب محجر بوره لا هور

''الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ''عام ہولد ملاعند کو بھی شامل ہے لین دوسری حدیث خاص ' وَ اَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّه '' کے ساتھ اس عام کی تخصیص ہوگئ ہے اور اصول ہے' وَ الْخَاصُ لاَ یُعَادِ ضُ الْعَامَ بَلْ یُبْنَی الْعَامُ عَلَی
الْخَاص '' [خاص عام کے معارض نہیں ہوتا بلکہ عام کی بنیاد خاص پر ہوتی ہے ] جو واقعہ آپ نے ذکر کیا ہے وہ
لعان والی صورت ہے بی نہیں ۔ واللہ اعلم
لعان والی صورت ہے بی نہیں ۔ واللہ اعلم

ا کی آ دی اپنی بیوی کولکھ کر طلاق دیتا ہے لیکن وہ طلاق اس کونہیں بینچی عورت کی لاعلمی کی بناپرعورت کوطلاق ہو

المركب الطلاق / طلاق كرمائل المنظم ال 335

جائے گی کنہیں؟ عبدالغفورولدعبدالحق شاہرہ لا مور 15/4/97

اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ ﴾ الآية [ اور جبتم طلاق دوعورتوں کو پس وہ پہنچ جائیں اپنی مت کو ]

🖝 :ا یک آ دمی نے اپنی ہیوی کولکھ کرا یک طلاق جیجی جو کہاس کی ہیوی کونٹل سکی یعنی اس کی ہیوی کواس طلاق کاعلم نہ ہوا کچھر و قفے و قفے کے بعداس آ دمی نے اپنی بیوی کو دوطلاقیں لکھے کر بھیجے دیں وہ ووطلاقیں اس کی بیوی کول گئیں ۔ تو بتا ئیں کیاعورت کونتین طلاقیں ہوگئیں کہنیں یا در ہے کہ عورت کو پہلی طلاق کاعلم نہ ہوسکا؟

عبدالغفور ولدعبدالحق شامدره لأهور

صورت مسئوله میں تین طلاقیں واقع ہو پیچکی ہیں۔ ۲۳/۰/۲۳ هـ

🖝 : گھر میں کسی بات پرلڑائی ہو جاتی ہے بندہ کہتا ہےا چھاا گراب دو بارہ میں نے فلاں کام کیا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا والدصاحب ڈانٹتے ہیں تو کہتاہے میری طلاق ہے طلاق جتنی بارمنہ سے نکل سکا مگرعورت بیالفاظ نہیں سنتی بعد میں دوسروں نے عورت سے یو چھا تواس نے کہا کہ میں نے نہیں سناہے باقی ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں چونکہ جہالت کا دور دورہ تھااس لیے نہ سی نے یہ بات کسی اہل علم کو بتائی اور نہ خودمحسوں کیا۔ رہتے رہے اس بے دلی کے ساتھ اب پھر بندہ باہرے گھر آیا تو جھگڑا ہور ہاتھا یو چھا کہ کیا ہور ہاہے جواب میں کہا کہ پچھنہیں اس نے کہا کہ ہر وقت جھڑا ہے میں طلاق دے دوں گا پھر والدصاحب نے ڈانٹااور رو کنے کے لیےا تھے مگراس نے کہد میا کہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے چھوڑی ہوئی تین مرتبہ یہ گر ہوی نے یہ با تیں نہیں سنیں بعد میں عورت کو بتایا گیا اور علیحدہ کر لیا گیا۔ اب بندہ نادم ہے قرآن وا حادیث کی روسے بتائیں کہ کیا اب بندہ عورت واپس لاسکتا ہے یا کنہیں؟ عبدالرشید صورت مسئولہ میں ایک طلاق واقع ہو چکی ہے سیجے مسلم کی حدیث سے ثابت ہے تین طلاق رسول اللہ ﷺ ے عہدودور میں ایک ہی طلاق ہوا کرتی تھیں آپ کی تحریر سے پتہ چاتا ہے کہ عدت بھی گزر چکی ہے لہذا اب آپ اپنی اس مطلقہ بیوی کے ساتھ نیا نکاح کر سکتے ہیں قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَّ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ الآية [اور جب طلاق دوتم عوراتول كو پس پنچیں اپنی عدت کو پس مت منع کروان کویہ کہ نکاح کریں خاوندوں اپنے سے جب راضی ہوں آپس میں ساتھ

المعلاق / طلاق / طلاق كرمائل المنظمة ا

اچھی طرح کے  $\left[ -218/1/9/1 \right]$ 

 کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسکلہ کے بارے میں کہانی ہوی کو میکے رخصت کرنے کے بعد تین طلاقیں بیک وقت دے دیں ۔اورلفا فیہ پوسٹ کر دیا یکسی نے وصول کیا اور واپس جا کرا شفاق کوسمجھا بجھا کرواپس لفا فیددے دیا۔اس نے بھی غصے میں آنے کا وقتی ارادہ ظاہر کیا اور سلح کرنے پر دوبارہ آمادگی ظاہر کی۔ بیوی یااس کے والدین یا دوسرے رشتہ داران دونوں کی کاروائیوں سے بالکل بے خبر ہیں۔کیا طلاق واقع ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو اصلاح کی صورت کس طرح پیدا ہوگی؟ بینو ۱ تو جروا۔ عبدالوحيد

صورت مسئولہ میں ایک طلاق واقع ہو چکی ہے جی مسلم سے کا میں ہے ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى اللهِ عنهما قَالَ : كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَبِيْ بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلآفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةٌ ﴾ (الحديث) للبذااب ميال بيوي كواهول كے روبروعدت كے اندراندرصلح اور رجوع بلا نكاح كر سكت بي الله تعالى كافر مان ب: ﴿ وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوْ آ إِصْلاَحًا ﴾ نيز الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلِ مِّنْكُمْ ﴾ [ پس بند کر رکھوان کوا چھی طرح یا جدا کر دوان کوساتھ اچھی طرح کے اور گواہ کرلو دوصاحب عدل کو آپس میں سے 🛘 اور عدت گذر جانے کے بعدمیاں بیوی صلح ورجوع با نکاح جدید کرسکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُهُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ والله اعلم -112/9/2/1.

: اگروالدین اینے بیٹے کوکہیں کہ اپنی بیوی کوطلاق دوتواس کا کیا تھم ہے؟ عباس الهي ظهبير

ك: ﴿وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَتْ تَحْتِيْ إِمْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرَ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ طَلَّقُهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَلَّقْهَا ﴾ [ معرت عبدالله بنعمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے انہوں نے کہا میری ایک بیوی تھی میں اس سے محبت کرتا تھااور حضرت عمر ﷺ اسے ناپسند کرتے تھے پس حضرت عمرے نے مجھے کہا کہ اسے طلاق دے دو پس میں نے اٹکار کیا پس حضرت عمرے نبی کریم ﷺ کے پاس آئے بس انہوں نے یہ بات آپ سے ذکر کی بس رسول اللہ ﷺ نے مجھے کہا کہ اسے طلاق دے دو ] پھر

<sup>●</sup>الطلاق ۲پ۲۸ ◘ رواه الترمذي وابوداود ، مشكوة باب البر والصله حديث نمبر ٤٩٤٠

ي كتاب الطلاق / طلاق كرسائل بي كالمنافق المنافق المنا

ابراہیم اللی کااپنے بینے اساعیل اللی کودہلیز بدلنے کا حکم دینے والا واقعہ بھی اس مسلد پردال ہے۔

-1217/17/0

ت: ایک آ دمی اپنی بیوی اور سالی کو با جیاں کہہ (باجی) کر پکار تا ہے اور پھر کہتا ہے میں ایک باجی کو ادھر پھینک دول اور دوسری باجی کو اُدھر پھینک دوں اس بات پر''ظہار'' واقع ہوتا ہے کنہیں مہر بانی وضاحت فرمادیں؟ عین نوازش ہو گی؟

رسول الله ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُوءِ مَا نَوْى ﴾ برآ دمی کے لیے دہی ہے جواس نے نیت کی تواگر صورت مسئولہ میں درج الفاظ باراد وَ ظہار کہے گئے ہیں تو پھر بیظہار ہے۔ صدّ اماعندی واللّٰداعلم

٥١/٥/٥١٤١هـ

🖝 : (۱) کیا دوسری طلاق رجوع کے بغیر ہوجاتی ہے کہ نہیں نیزیہ بھی بتا نمیں کہ دوسری طلاق کتنے دن کے بعد دی جائے تو ہوجائے گی؟ ( دلیل بیان کریں )

(۲)اگر کوئی آ دمی اپنی ہیوی کو ایک طلاق دیتا ہے اور عدت بھی گزرگئی تو پھر عدت کے گذر جانے کے بعد وہ آ دمی دوسری اور تیسری طلاق دے دیتا ہے تو کیا تیسری طلاق واقع ہو جائے گی کنہیں؟ عبدالغفورشا ہدرہ

(۲) ایک شخص نے اپنی بیوی کوایک طلاق دے دی اس طلاق کی عدت گذر جانے کے بعد دوسری اور تیسر می طلاق دیتا ہے تو پہلی طلاق کی عدت گذر جانے کے بعد دی ہوئی دوسری اور تیسری دونوں طلاقیں واقع نہیں ہوں گی کیونکہ پہلی طلاق کی عدت گذر جانے ہے بعد دی ہوئی دوسری اور تیسری دونوں طلاقیں واقع نہیں ہوں گی کیونکہ پہلی طلاق کی عدت گذر جانے پہوہ عورت آس شخص کے نکاح میں نہیں رہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُهُ النَّسَاءَ وَلَا تَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

المن الطلاق / طلاق / طلاق / طلاق كرسائل المنظلاق المعلاق المنظلاق المعلاق المنظلاق المعلق المنظلاق المنظلاق المنظلاق المنظلة المنظلة

ور المراق الماق كروار يا نفاذك ليه بهلى طلاق كر بعدر جوع كشرط هون كى كتاب وسنت ميس كوئى دليل محصمعلوم نهيس آيت ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّ تَانِ ﴾ الخ اور سنن نسائى كى عبدالله بن مسعود ﴿ والى حديث ﴿ طَلاقُ السُّنَةِ تَطْلِيْقَةٌ وَهِى طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرى ﴾ الخ [ طلاق سنت بيه كه ايك طلاق وينا اور عورت طهركى حالت ميس بوبغير جماع كيس جب حيض آئ اور طهر آجائة ودوسرى طلاق ويا اور عورت طهركى حالت ميس بوبغير جماع كيس جب حيض آئ اور طهر آجائة ودوسرى طلاق وي ايك طلاق وينا أور عورت طهركى حالت مي بوتا هو ايك علاق وين اين يوى كوايك طلاق وين كاشرط نه بونا خابت بوتا هو ايك خص في اين يوى كوايك طلاق وين كاشر طنه بونا خابت الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ فَعَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَجَلَهُنَّ فِلاَ تَعْضُلُوهُ أَنْ يَنْكِحْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُ أَنْ يَنْكِحْنَ أَجَلَهُنَ أَجَلَهُنَ أَجَلَهُنَ أَجَلَهُنَ فَلاَ تَعْضُلُوهُ أَنْ أَنْ يَنْكُونَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُ اللهُ عُرُوفِ ﴾

الأول: زَيْدٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِطَلاَقٍ وَاحِدٍ فِىْ يَوْمِ الْاَحَد ثُمَّ طَلَّقَ بِطَلاَقٍ ثَانٍ فِىْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ثُمَّ طَلَقَهَا بِطَلاَقٍ ثَالِثِ فِىْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بِطَلاَقٍ ثَالِثِ فِىْ يَوْمِ الثَّلاَثَاءِ اَعْنِى اَوْقَعَ طَلَقَاتٍ ثَلاَثَةً فِىْ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ هَلْ تُعَدُّ تِلْلَكَ الطَّلَقَاتُ طَلاَقًا وَاحِدًا رَجْعِيًّا اَوْ تُعَدُّ طَلاَقًا ثَلاثَةًا .

ٱلْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: زَيْدٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِغَلاَثِ تَطْلِيْقَاتٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَقُوْلَ ٱنْتِ طَالِقُ ثَلاثًا أَوْ بِٱلْفَاظِ مُخْتَلِفَةٍ بِأَنْ يَقُوْلَ ٱنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ هَلْ تُعَدُّ تِلْلَكَ التَّطْلِيْقَاتُ طَلاقًا ثَلاثًا أَمْ تُعَدُّ طَلاقًا وَاحِدًا رَجْعِيًّا. حَيْظَالِحُن چَرَالَ مَالاَكَنْرُووْ مِرَانَ

[الاول: زیدنے اپنی بیوی کو ایک طلاق اتو ارکے دن دی دوسری طلاق سوموار کو اور تیسری منگل کومیری مرادیہ ہے کہ اس نے تین طلاقیں پے درپے تین دنوں میں دے دیں کیا پیطلاقیں ایک رجعی طلاق ہوگی یا تین طلاقیں ہوجا کیں گی؟ الثانی: زیداپنی بیوی کو ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دیتا ہے آئتِ طَالِقٌ فَلا ثَنَّا کہتا ہے یا مختلف الفاظ آئتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ کہتا ہے کیا پیطلاقیں تین ہوں گیا ایک طلاق رجعی ہوگی؟ ] ي كتاب الطلاق / طلاق كرسائل بين المحال المحالي المحال

عَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيْحًا لَمْ يَلْعَنْ صَاحِبَهُ الطَّلَقَاتُ الثَّلاَثُ ، فَلاَ تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيْحًا لَمْ يَلْعَنْ صَاحِبَهُ الشَّرْعُ . وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعالَى قَالَ: ﴿ الطَّلاقُ مَوْتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانِ . الآية ﴾ وَقَدْ فَسَر النَّبِيُ عَلَيْ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ الطَّلاق النَّالِثِ كَمَا فِى تَفْسِيْرِ الْحَافِظِ ابْنِ كَثِيْرٍ وَغَيْرِهِ ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَصِحُ فِيْهِ الْإِحْسَانِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ﴾ الآية . وهٰذَا أَيْصًا يَدُلُّ أَنَّ الطَّلاقَ بِدُونِ رُجُوعٍ يَصِحُ لِأَنَّ التَّسْرِيْحَ الَّذِي هُو طَلاَقً هُو طَلاَقً هُو طَلاقً هُو طَلاقً قَدْ جُعِلَ فِيْهِ مُقَابِلاً لِلْإِمْسَاكِ الَّذِي هُو رُجُوعٌ بِكَلِمَةِ أَوْ . وَكَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى . هُو طَلاقً هُو طَلاقً قَدْ جُعِلَ فِيْهِ مُقَابِلاً لِلْإِمْسَاكِ الَّذِي هُو رُجُوعٌ بِكَلِمَةِ أَوْ . وَكَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى . ﴿ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى . هُو أَلْهُ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحَ بِإِحْسَانِ ﴾

﴿ إِنَّ طَلاَقَ الثَّلاَثِ فِى هٰذِهِ الصُّوْرَةِ يُجْعَلُ طَلاَقًا وَاحِدًا لِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٢) إِنَّ طَلاَقَ الثَّلاَثِ فِى هٰذِهِ الصُّوْرَةِ يُجْعَلُ طَلاَقًا وَاحِدًا لِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

الَّذِيْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ .

١٤١٤/١١/٢٤هـ

[(۱)اس صورت میں تین طلاقیں ہوں گی ہوی اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح صیح کرے ایسا نکاح جس کے کرنے والے پرشرع نے لعنت نہ کی ہو۔

اور بیاس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: رجعی طلاقیں دو ہیں اس کے بعد یا تو ہوی کو آبادر کھنا ہے یا پھر شائنگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور نبی ﷺ نے تَسْوِیْٹ بِإِحْسَانِ کی تفییر تیسری طلاق کی ہے جس طرح کہ حافظ ابن کی رحمہ اللہ کی تفییر اور دوسری تفاسیر میں ہے۔ تو ٹابت ہوا کہ جس وقت میں اِلْمُسَاكَ بِمَعْرُوْفِ درست ہے اس وقت میں اِلْمُسَاكَ بِمَعْرُوْفِ درست ہے اس وقت میں تَسْوِیْٹ بِإِحْسَانِ بھی درست ہے جو کہ طلاق ہے۔

اورالله تعالیٰ نے فر مایا ہے:اور جوتم طلاق دوعورتوں کواور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں پس روکوان کوا چھے طریقے سے یا جھوڑ دوان کوا چھے طریقے سے۔

یے فرمان الہی بھی ولالت کرتا ہے کہ طلاق بغیر رجوع کے درست ہے کیونکہ تسریع جو کہ طلاق ہے اس کو امسا**ک** کے مقابل بنایا گیاہے جو کہ رجوع ہے۔ او کے کلمہ کے ساتھ۔

اوراى طرح الله تعالى كاس قول بيس ب ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَانِ ﴾

عبدالغفور ولدعبدالحق شامدره لامور 15/4/97

جے: ہوجائے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ . الآية ﴾ رجعی طلاقیں دو ہیں اس کے بعدیا تو ہوی کوآبادر کھنا ہے یا پھر شائنگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے • الآیة ﴾ رجعی طلاقیں دو ہیں اس کے بعدیا تو ہوی کوآباد کا آباد کا میں اس کے بعدیا تو ہوں کو آباد کا میں اس کے بعدیا تو ہوں کو آباد کا میں اس کے بعدیا تو ہوں کو آباد کا میں میں اس کے بعدیا تو ہوں کو آباد کا کہ اس کے بعدیا تو ہوں کو آباد کی اس کے بعدیا تو ہوں کو تعالیٰ کے بعدیا تو ہوں کو تعالیٰ کو تعالیٰ کے بعدیا تو ہوں کو تعالیٰ کے بعدیا تو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کو تعالیٰ کے بعدیا تو تعالیٰ کو تعالیٰ کی تعالیٰ کو تعا

ایک آدی نے اپنے گر والوں سے ناراض ہوکر ۳ مارچ که کو علیحدگی اختیار کرئی۔ اور تقریباً تین ماہ بعد واپس آکر ۲۹ مئی که اپنی پیوی کو ایک ساتھ تین مرتبہ طلاق دے دی۔ اور پھر ۱۵ اگست ۹۷ و کو لینی پہلی طلاق سے کوئی دو ماہ انیس دن بعد رجوع کر لیا پھر ۱ متبر ۹۷ و کو لینی رجوع سے کوئی ۲۵ دن بعد دوسری طلاق بذر بعد والی کھر کہ انو مبر ۹۷ و کو بذر بعد یونین کمیٹی طلاق بجوادی ، یوی نے یہ بھی وصول نہ کی اس وقت اس آدی کو یقین تھا کہ اب طلاق بائن ہو پھی ہے اور میرا بیوی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس ووران اس آدی نے بیوی کو ماں بہن بھی کہا۔ اور برابرا پنے مؤقف پر قائم رہا۔ آخر جنوری ۹۸ و وہ آدی کی مولوی صاحب سے ملا۔ اور برابرا پنے مؤقف پر قائم رہا۔ آخر جنوری ۹۸ وہ آدی کی مولوی صاحب سے ملا۔ اور صورتعال سے آئیس آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا۔ تم اپنی بیوی سے نیا نکاح کر کے اسے اپنی زوجیت میں لا سکتے ہو۔ پہنانچے انہوں نے ۲ فروری ۹۸ و کو اس آدی کی ایماء پر تشریف لا کرتجد ید نکاح فرمادی۔ اب آپ کی خدمت عالیہ میں گذارش ہے؟ (۱) یہ طلاق واقع ہو پھی ہے یا نہیں؟ ذراوضا حت کے ساتھ تحریز فرما کیں؟ (۲) فہ کورہ نکاح کی شرعاً گیا دیں جنوں کا کم کر سال آگاہ کیا۔ آخر کی کورہ انکاح کی شرعاً کیا حتین ہو جاتی ہو گیا ہو کہا کہ کا شرعاً کیا تھم ہے؟ (۳) رجوع سے تیل پہلی ''طلاق'' کا کیا تھم ہے؟ وہ کا لعدم ہوجاتی ہے کیا دیشیت ہے؟ اور ناکح کا شرعاً کیا تھم ہے؟ (۳) رجوع سے تیل پہلی ''طلاق'' کا کیا تھم ہے؟ وہ کا لعدم ہوجاتی ہو گیا ہوں کہ کیا تھم ہے؟ وہ کا لعدم ہوجاتی ہوگائی ہوگائی کی کیا تھم ہوجاتی ہوگائی ہو گیا ہوگائی کی کیا تھی کہ کہا تو کہا کہ کیا تھم ہے؟

۔ نوٹ: وہ آ دمی تجدید نکاح کے بعد اب گومگو کی حالت میں ہے اور وہ تا حال اپنی'' بیوی'' کو گھر نہیں لایا ادبا پس گذارش ہے مختصر مگر جامع اور باحوالہ جواب باصواب تحریر فرمائیں ۔اشفتاء نبذا کے ساتھ جوابی لفا فیہ پیش الم كتاب الطلاق / طلاق كرسائل المنظم المنظم

فدمت ہے۔ 16/2/98

: (1) طلاق کے متعلق آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ' ایک آدمی نے ۲۲مئی ۹۷ء اپنی ہیوی کو ایک ساتھ تین مرتبہ طلاق دے دی پھر ۱۵ اگست ۹۷ء پہلی طلاق سے کوئی دو ماہ انیس دن بعدر جوع کرلیا پھر ۱۰ استمبر ۹۷ء رجوع سے کوئی ۲۵ دن بعد دوسری طلاق بذریعہ ڈاک بھوادی ہیوی نے یہ بھی وصول نہ کی پھر کا نومبر ۹۷ء دوسری طلاق سے ۲ ماہ کہ ون بعد تیسری طلاق بذریعہ یونین کمیٹی بھوادی ہیوی نے یہ بھی وصول نہ کی پھر اس کے بعد کوئی دو ماہ بیس دن ۲ ماہ کہ ون بعد تیسری طلاق کے بعد اور تجدید نکاح سے قبل اس آدمی نے اپنی بوی سے تجدید نکاح فر مادی تیسری طلاق کے بعد اور تجدید نکاح سے قبل اس آدمی نے اپنی و باللہ بوی کو ماں بہن بھی کہا''اس پر آپ نے چارسوال مرتب فر مائے ہیں جن کے جواب ترتیب وار مندرجہ ذیل ہیں و باللہ التو فیق۔

(۱) ۲ ۲مئی ۹۷ ء کوایک ساتھ دی ہوئی تین طلاقیں ایک طلاق واقع ہو چکی ہے تھے مسلم الحدیث ص ۷۷۲ جاہیں ہے عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرمات بين: ﴿ كَانَ الطَّلاَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلِي ۗ وَأَبِى بَكْرِ وَسَنَتَيْن مِنْ خِلاقَةِ عُمَوَ طَلاقُ النَّلائِ وَاحِدَة ﴾ دوسرى طلاق بعدازرجوع • استمبر ١٥ ءوالى بهى واقع مو چكى ہے بيوى کا طلاق نامہ کو وصول نہ کرنا طلاق واقع ہونے سے مانع نہیں تواس صورت مسئولہ میں دوطلا قیس تو واقع ہو پچکی ہیں رہی ے انومبرے 9ء کو دی ہوئی تیسری طلاق تواگروہ دوسری طلاق سے رجوع کے بعد ہے تو وہ بھی بالا تفاق واقع ہوگئی ہے تو اب ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ والى نوعيت ہے اور اگريد كا نومبر ٤٥ ء والى تيسرى طلاق دوسرى طلاق سے رجوع کے بغیر ہے تو اس تیسری طلاق کے واقع ہونے میں اختلاف ہے جوعلماء کرام طلاق کے بعد طلاق کے واقع ہونے کے لیے درمیان میں رجوع کوشرط سمجھتے ہیں ان کے نز دیک بیتیسری طلاق واقع نہیں ہوئی اور جوشرط نہیں سمجھتے ان كنزديك ية تيسري طلاق واقع موچكى ہاور ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ والى كيفيت پيداموچكى ہے۔ (۲) اس آ دمی کا اپنی بیوی سے نکاح جدیدان کے مزد کیک شرعاً درست ہے جوطلاق کے بعد طلاق کے وقوع کے لیے درمیان میں رجوع کوشرط سیجھتے ہیں کیونکہ ان کے نز دیک صورت مذکورہ میں طلاقیں فقط دوہی واقع ہوئی ہیں بشرطیکہ دوسری اور تیسری طلاق کے درمیان رجوع نہ ہوا ہوا ورعدت گذر چکی ہوا ورجو طلاق کے بعد طلاق کے وقوع کے لیے درمیان میں رجوع کوشر طنبیں سیجھتے ان کے نز دیکے صورت مسئولہ میں تنیوں طلاقیں چونکہ واقع ہوچکی ہیں اس لیے اس آ دمی کا اپنی بیوی کے ساتھ مذکورہ بالا نکاح جدید شرعاً درست نہیں حرام ہے خواہ اس نے دوسری طلاق کے بعدر جوع

الم كتاب الطلاق / طال كرسائل المنظلة المنظلة

کیا ہے خواہ رجوع نہیں کیا یا در ہے دونوں قولوں کے مطابق یہ جواب تب ہے جبکہ اس نکاح جدید مذکور میں اس طلاق

والےمعاملے کےعلاوہ دیگر شروط نکاح مثلاً عورت کی رضاولی کی اجازت وغیرہ موجود ہوں۔

(٣) رجوع درعدت سے قبل طلاق پہلی موخواہ دوسری شارکی جائے گی کا تعدم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ اَلْطَلاَقُ مَرَّ تَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ الآية نيز الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ

﴿ السَّرِي عَرِفَ عِنْ اللهِ عَنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ الآية طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ الآية

(۳) جن کے نزدیک صورت مسئولہ میں متینوں طلاقیں واقع ہوپکی ہیں ان کے نزدیک پیظھار کا لعدم ہے اور جن کے نزدیک طلاقیں دوواقع ہوئی ہیں ان کے نزدیک اس ظہار کا اعتبار ہوگا ابشر طیکہ وہ ظہار عدت ختم ہونے سے قبل قبل ہو۔

• مبراعزیز عرصہ ۲۰ سال سے ہیرون ملک مقیم ہے اور ہر دوسر سال وہ پاکستان آتا تھا۔ گر پچھلے دو تین سال سے میاں بیوی میں پچھٹکوک وشہبات پیدا ہوگئے ۔ مردکو عورت پرشک تھا کہ عورت نے کسی دوسر سے سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہیں جب وہ تقریبا ہوگئے ۔ مردکو عورت پرشک تھا کہ عورت کو وارنگ دی کہ تم ٹھیک ہوجاؤ۔

کیونکہ ہمارے بیچ جوان ہورہ ہیں۔ ان کے بچول کی تعداد پانچ ہے ۔ اور عمریں بالتر تیب ۱۱۲،۱۲۱،۱۱۱،۱۱،۱۱،۱۱۱ میل کی کیونکہ ہمارے بیچ جوان ہورہ ہیں ۔ ان کے بچول کی تعداد پانچ ہے ۔ اور عمریں بالتر تیب مورہ انہ انہ وہ ہماں اس کے پھر بھی کو فقط ان اس نے تقریبا ہماں سے پھر بھی کو وہ انہ ہورے ہوائیوں سے بھی دابطہ رکھا کہ اسے کوشش کرتا رہا کہ اسے بچھ آجائے اور اس واسط اس نے لڑکی کے والدین اور بھائیوں سے بھی دابطہ رکھا کہ اسے سمجھایا جائے ۔ لیکن وہ عورت نہیں مانی ۔ پھر اس نے ہماں مرد نے جو طلاقیں بیر دیں جو کی مرداس کورکھنا چاہے ہو کیا کرے۔ اس مرد نے جو طلاقیں بیری مرد کی اسلام میں کیا حیثیت ہو سے آگر میاں بیوی رجوع یا تجدید نکاح سے بھر ایک ہو سکتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے ۔ کیا مرد کے اس ممل سے تو کیا کیا جائے ۔ کیا مرد کے اس محل سے ساتھیں ہوگئی ہیں۔ دوسری طلاقی ہوگئی ہیں۔ دوسری طلاقی ہوگئی ہیں۔ دوسری طلاقی وہ بھیجے تقریبا ایک ماہ گزر چکا ہے۔ مہر بانی فرما کرقر آن وصدیث کی روشنی میں آگاہ کیا طلاقیں ہوگئی ہیں۔ دوسری طلاق کو تھیجے تقریبا ایک ماہ گزر چکا ہے۔ مہر بانی فرما کرقر آن وصدیث کی روشنی میں آگاہ کیا

عائے۔ 15/2/98

تو ماہ قبل دی ہوئی ایک عدد طلاق واقع ہو چکی ہے اس طلاق کے نو ماہ بعد اسمص دی ہوئی دوطلاقیں اگر عدت کے اندر بغیر رجوع کیے دی گئی ہیں تو اہل علم کے دوقول ہیں ایک قول سے ہے کہ ایک طلاق واقع ہو گئی ہے تو یہ دوسری طلاق ہوگی کے دوسرا قول سے کہ بید دونوں طلاقیں کا بعدم ہیں کیونکہ اس قول میں عدت کے اندر رجوع کیے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی تو اس قول کے مطابق نو ماہ قبل دی ہوئی ایک ہی طلاق ہے اس لیے

کون تو اسلاق رطلاق رطلاق کے سائل کے وقت سے لے کرعدت کے اندر گواہوں کے روبر ورجوع کر دونوں قولوں کے مطابق خاوندا کشمی دوطلاقیں دینے کے وقت سے لے کرعدت کے اندر گواہوں کے روبر ورجوع کر سکتا ہے اور اگر اکٹمی دوطلاق دینے کے وقت نو ماہ قبل دی ہوئی طلاق کی عدت ختم ہو چکی تھی تو یہ دونوں اکٹھی دی ہوئی طلاقیں کا لعدم ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ کہلی طلاق کی عدت ختم ہونے کے تو نام اور نکاح ٹوٹ جانے کے بعد بیا نکاح منعقد ہونے سے قبل طلاق کا شرعا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ کہلی طلاق کا شرعا کوئی اعتبار نہیں تو اس صورت میں طلاق صرف ایک واقع ہوئی ہے عدت چونکہ ختم ہوچکی ہے اس لیے اب خاوند تجد ید نکاح کرسکتا ہے واللہ اعلم تمام احباب واخوان کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش فرمادیں۔

کرسکتا ہے واللہ اعلم تمام احباب واخوان کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش فرمادیں۔

:ایک آ دمی نے مورخہ او ۔۱۲۲ کوا پئی زوجہ کوا کیے ہی مجلس میں کیبارگی تین طلاقیں دے دی تھیں ۔اب اپنی ہوئے کے اس سے دورت حال کوسا منے رکھتے ہوئے تا ہوئے آن وسنت کی روثنی میں 'دمسکلہ رجوع'' واضح سے بیجے ؟

جَ : آپ کی مسئولہ صورت میں ایک طلاق واقع ہو پھی ہے کیونکہ یکبارگی تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے جے مسلم جلداول ص ۷۷۲ میں ہے ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، وَأَبِيْ بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ النَّلاَثِ وَاحِدَةٌ ﴾ (الحديث)

تین طلاقیں رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر ﷺ کے زمانہ میں اور عمر بن خطاب ﷺ کی خلافت کے دوسال ایک ہی طلاق ہوتی تھی۔ ہی طلاق ہوتی تھی۔

ایک طلاق کے بعد عدت کے اندرر جوع بلا نکاح درست ہے ﴿ وَبُعُوْ لُتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِیْ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوْ آ إِصْلاَحًا ﴾ [اورخاوندان کے بہت حقدار ہیں ساتھ پھیر لینے ان کے کے نی اس کے اگر چاہیں صلح کرنا]

الآیۃ اور ایک طلاق کے بعد عدت گذر جائے تو ای بیوی سے نیا نکاح درست ہے ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُهُ النَّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجُلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْ هُنَّ أَنْ یَّنْکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ [اور جب طلاق دوتم عورتوں کو پس چہنی عدت اپنی کو پس مت منع کروان کو یہ کہ نکاح کریں خاوندوں اپنے سے جب راضی ہوں آپس میں ساتھ اچھی طرح کے الآیۃ مورت مسئولہ میں طلاق او میں دی گئی اب ۹۹ ہے ظاہر ہے عدت تو گذر چکی ہے لہٰذامیاں بیوی اب باہمی رضامندی کے ساتھ شروط نکاح کی پابندی میں نیا نکاح کرسکتے ہیں۔ ۱۴۲۰/۱۲۶ ہے۔

<sup>● [</sup>البقرة ٢٢٨ ب٢] ۞ [البقرة ٢٣٢]

کتاب الطلاق ر طلاق کے سائل کی مسائل کے مسائل کے

على عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرماتے ہیں: ﴿ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكُوْ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ النَّلاَثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرَ بْنُ الْحَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي الْمَوْ عَلَيْهِمْ ﴾ [رسول الله ﷺ ابوبرصدیق اور عربی خطاب الله علی کے ابتدائی دوسالوں میں اکھی تین طلاقیں ایک بی شار بوتی تھیں پھرسیدنا عرب نے فرمایا جس کام میں لوگوں کے لیے سوچ و بچار کی مہلت دی گئی تھی اس میں انہوں نے جلدی کی اگر ہم ان پر تینوں لازم کردیں توانہوں نے اس فیصلے کوان پر لازم کردیا یا اس حدیث سے ثابت ہوا صورت مسئولہ میں دی ہوئی تین طلاقیں ایک طلاق ہے تواگر سے تیسری طلاق نہیں تو عدت کے اندر جوع بلائکا حاور عدت کے بعد نیا نکاح مطلقہ یوی کے ساتھ درست ہے قرآن تینری طلاق نہیں تو عدت کے اندر جوع بلائکا حاور عدت کے بعد نیا نکاح مطلقہ یوی کے ساتھ درست ہے قرآن میں میں ہوئی قبلاً تواشو الله میں انہوں کو پی بین عدت اپنی کو پس مت منع کروان کو یہ کہ نکاح کریں خاوندوں اپنے سے جب راضی ہوں آپس میں ساتھ اچھی طرح کے آ

وسنت کے مطابق رجوع ممکن ہوتو مہر بانی فر ما کرفتو کی کھے کر جھیج دی ہیں۔اب بندہ رجوع کرنا چاہتا ہے۔اگر قر آن وسنت کے مطابق رجوع ممکن ہوتو مہر بانی فر ما کرفتو کی لکھے کراور مہر لگا کر ہمیں ارسال فر ما ئیں اور عنداللہ ما جور ہوں۔

سراج الحق

<sup>●</sup> صحيح مسلم حلد اول صفحه ٤٧٧ ۞ [البقرة ٢٣٢ ب٢]

کتاب الطلاق رطلاق کے مسائل کا ارادہ رکھتا ہواور عدت گذر جانے کے بعد نیا نکاح کرسکتا ہے بشرطیکہ فریقین باہم رضامند ہوں۔ واللہ اعلم واللہ اعلم کا ۱۱۸/۰/۱۷ ہے۔

عنی : غلام حیدر نے اپنی بیوی کو بذر بعدا دلا ممور ند ۹۲ سر ۱۳ کوایک ہی وقت میں تین عدد طلاقیں دی تھیں کیا غلام حیدراب اپنی سابقہ بیوی سے دوبارہ رجوع کرسکتا ہے یا کنہیں اورا گر کرسکتا ہے تو طریقہ کارکیا ہے جب کہ اسکی بیوی نے ابھی تک دوسرا نکاح نہیں کیا۔

: ایک آدمی جوتقریبا ۲۵ سال کامعمر شخص ہے جس کی ہوی پر کسی نے زنا کا الزام لگایا۔ اس نامینا آدمی نے غصہ میں آکر اسے اس وقت تین طلاقیں دے دیں کہ تجھے طلاق طلاق طلاق۔ اس واقعہ کے بعد اس نے کوئی با قاعدہ طلاق نہیں دی۔ وہ سجھتا رہا کہ اس نے تین طلاقیں دے دی ہیں اور وہ واقع ہو چکی ہیں۔ اس واقعہ کو تقریباً ساماہ گذر نے کو ہیں آپ قر آن وسنت کی روشنی میں ارشاوفر ما ئیں کہ کیا وہ طلاق بائن ہی ہے آگر اس نے طلاق (ا) واقعۂ غصے کی حالت میں دی ہو۔ (۲) زنا کا الزام سچا ہو۔ (۳) یا زنا کا الزام جھوٹا ہو۔ (۲) متعلقہ صورت میں (ا) واقعۂ غصے کی حالت میں دی ہو۔ (۲) زنا کا الزام سچا ہو۔ (۳) طلاق بائن کی صورت میں دوبارہ اکھی کیا صورت میں دوبارہ اکھی کیا صورت میں دوبارہ اکھی کیا صورت ہوگی ہیں؟ (۵) جبکہ تین ماہ گذر چکے ہیں۔ (۲) طلاق بائن کی صورت میں دوبارہ اکھی کیا صورت ہوگی؟ (۵) رجوع کے بعد و لیمہ کی تقریب ہو ہوگی؟ (۷) اگر طلاق بائن واقع نہ ہوئی ہوتو دوبارہ رجوع کا کیا طریقہ ہے؟ (۸) رجوع کے بعد و لیمہ کی تقریب ہو

92

کے ختاب الطلاق ر طلاق کے سائل کی کھی ہے۔ عدت کے اندر رجوع بلاتجدید نکاح اور عدت کے بعد نیا ایس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہو چک ہے۔ عدت کے اندر رجوع بلاتجدید نکاح اور عدت کے بعد نیا ورست ہے سے مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ کی آبو بکر کھی کے زمانہ میں اللہ عنہ کے زمانہ میں اللہ عنہ کے زمانہ میں اللہ عنہ کے زمانہ میں اللہ اور قرآن مجید میں اور عمر بن خطاب کھی کے زمانہ کے ابتدائی دوسال میں تین طلاقیں ایک طلاق ہواکرتی تھیں اللہ اور قرآن مجید میں ہے : ﴿ وَ بُعُو لَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِی ذٰلِکَ اِنْ اَرَادُوْآ اِصْلاَحًا ﴾ [اور خاوندان کے بہت حقدار ہیں ساتھ کھیر لینے ان کے نیج اس کے اگر چاہیں صلح کرنا] ﴿ وَ إِذَا طَلَقْتُهُمُ النَّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ اَرْکُوْسُ اللہ اللہ اللہ اللہ وہم عوراتوں کو لیس پہنچیں عدت اپنی کو یئن کے خو ان کو یہ کہ نکاح کریں خاوندوں اپنے سے جب راضی ہوں آپیں میں ساتھ اچھی طرح کے کے اس کے ایک ان اور دی اور دی اسکی ہوں آپیں میں ساتھ اچھی طرح کے کے ادر ۲/۷/۲ امد

ت:الاول : (الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ بِلَفْظٍ أَنْتِ بَائِنٌ فَهَلْ يُعَدُّ هٰذَا اللَّفْظُ (اَى اَنْتِ بَائِنٌ) طَلاَقًا بَائِنًا أَوْ طَلاَقًا رَجْعِيًّا)

اَلْمَسْأَلَةُ النَّانِيَةُ: اَلرَّجُلُ يُرْسِلُ إِلَى امْرَأَتِهِ رُقْعَةً يَكْتُبُ فِيْهَا لَفْظَ آنْتِ طَالِقٌ فَبَعْدَ مُلَّةٍ مَثَلاً بَعْدَ السُبُوْعِ زَعَمَ اَنَّ رُقْعَتَهُ الْمُرْسَلَةَ اِلْى زَوْجَتِةِ مَا بَلَغَتْ اِلَيْهَا فَكَتَبَ اِلَيْهَا رُقْعَةً اُخْرَى كَتَبَ فِيْهَا اَنْتِ طَالِقٌ وَمَا اَرَادَ بِاَنْتِ طَالِقٌ ثَانٍ تَجْدِيْدَ الطَّلاَقِ بَلِ الْمُرَادُ مِنْهَا الَّتِيْ كُتِبَتْ فِى الرُّقْعَةِ الْمُرْسَلَةِ قَبْلَ طَالِقٌ وَمَا اَرَادَ بِاَنْتِ طَالِقٌ فَى الرُّقْعَةِ مَا بَلَغَتْ اللَّهُ اللَّالِيَّ اللَّهُ اللَ

[الاول: ایک آدی اپنی بیوی کو آفتِ بَائِنٌ کے لفظ سے طلاق ویتا ہے کیا اس لفظ سے دی گئی طلاق بائن ہوگی یا طلاق رجعی ؟

الثانی: ایک آ دمی اپنی ہوی کو ایک رقعہ بھیجا ہے اور اس میں اُنْتِ طَالِقٌ کا لفظ کھتا ہے تو کچھ مدت کے بعد مثلاً ایک ہفتہ کے بعد وہ بمجھتا ہے کہ اس کا بھیجا ہوار قعد اس کی ہوی تک نہیں پہنچا پھر وہ اس کی طرف دوسر ارقعہ کھتا ہے جس میں اُنْتِ طَالِقٌ سے نئی طلاق کا ارادہ نہیں کرتا۔ بلکہ دوسر سے رقعہ سے مراد پہلی طلاق ہی ہے جو ایک ہفتہ کے بعد وہ تیسر ارقعہ کھے کر بھیج ویتا ہی ہو وہ بھھتا ہے کہ بیر قعد اس کونہیں ملا تو ایک ہفتہ کے بعد وہ تیسر ارقعہ کھے کر بھیج ویتا ہے اس میں اُنْتِ طَالِقٌ لکھتا ہے اور اس جملہ سے اس کی مرادو ہی ہے جو پہلے رقعہ میں کھا تھا کیا اس طریقہ سے دی محمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب الطلاق / طلاق / طلاق كسائل المنظمة الم

ُ ہوئی طلاق ایک رجعی طلاق ہوگی یا تین طلاقیں ہوجا کیں گی؟ 🛚

كَمَا يَأْتِي مَنْ أَمْرَيْنِ ، وَجَوَابُهُمَا كَمَا يَأْتِي بَعْدُ بِتَوْفِيْقِ اللهِ جَاعِلِ الْمَلْوَيْنِ

ٱلْمَاوَّلُ : يُعَدُّ طَلاَقًا رَجْعِيًّا. اَلثَّانِيْ : يُجْعَلُ طَلاَقًا وَاحِدًا رَجْعِيًّا . ﴿ ١٤١٤/٧/٦

آ پ نے مجھ سے دوسوال کیے ہیں اور ان کا جواب درج ذیل ہے اللہ کی توفیق سے جودن رات کو بنانے والا ہے۔

الاول: طلاق رجعی شاری جائے گی۔الشانی: ایک رجعی طلاق شاری جائے گی ]

(۱) زَیْدٌ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فِی الْوَقْتِ الصَّبْحِ طَلاقًا وَاحِدًا ثُمَّ طَلَقَ فِیْ وَقْتِ الظُّهُرِ طَلاقًا آخَرَ ثُمَّ طَلَقَ طَلاقًا آخَرَ فَمْ طَلَقَ الْحَدُ فِیْ یَوْمِ وَاحِدٍ طَلاقًا وَاحِدًا طَلَقَ طَلاقًا آخَرَ فِیْ یَوْمِ وَاحِدٍ طَلاقًا وَاحِدًا رَجْعِیًا اَوْ طَلاقًا ثَلاثًا بَائِنًا [زید نے اپنی ہوی کو شخ کے وقت ایک طلاق دی پھر ظہر کے وقت ایک اور طلاق دی پھر عمر کے وقت ایک اور طلاق دی کیا ایک دن کی بیتین طلاقیس ایک رجعی طلاق ہوگی یا تین طلاقیس بائنہ ہوجائیں گی معمر کے وقت ایک اور طلاق دی کیا ایک دن کی بیتین طلاقیس ایک رجعی طلاق ہوگی یا تین طلاقیس بائنہ ہوجائیں گی آگی ]

(٢) زَيْدٌ كَتَبَ كِتَابًا لِإِمْرَأَتِهِ بِآنْتِ بَائِنٌ وَمَا اَرَادَ بَآنْتِ بَائِنٌ اِلَّا طَلاقًا وَاحِدًا رَجْعِيًّا ثُمَّ اَمْسَكَ زَيْدٌ كُتَبَ كَتَابًا لِإِمْرَأَتِهِ بِآنْتِ بَائِنٌ وَمَا اَرَادَ بَآنْتِ طَالِقٌ . هَلْ يَقَعُ فِيْ هٰذِهِ الصَّوْرَةِ طَلاقَانِ اَوْ هٰذَا مَعَهُ وَكَتَبَ مَكَانَهُ خَطًّا آخَرَ فِيْ مَجْلِسٍ آخَرَ بِآنْتِ طَالِقٌ . هَلْ يَقَعُ فِيْ هٰذِهِ الصَّوْرَةِ طَلاقَانِ اَوْ هٰذَا مَعَهُ وَكَتَبَ مَكَانَهُ خَطًّا آخَرَ فِيْ مَجْلِسٍ آخَرَ بِأَنْ عَلَيْ لِلْعَالِقَ بِغَيْرِ نِيَّةِ إِيْقَاعِ الطَّلاقِ النَّانِيْ [ زيد نِ الْكَانِي يوى لا وَاحِدٌ وَالْحَالُ اَنَّ الْمُطَلِّقُ غَيْرَ لَفْظَ بَائِنِ الِي طَالِقَ بِغَيْرِ نِيَّةِ إِيْقَاعِ الطَّلاقِ النَّانِيْ [ زيد نِ إِي يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ لَيْكُ عَلَيْل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ كَالْفَظ بَعْل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ عَلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْ

١٤١٥/١/١٤هـ

ع: (١) فِي هٰذِهِ الصُّوْرَةِ الطَّلاَقُ الْأَوَّلُ ، وَالنَّانِيْ رَجْعِيَّانِ ، وَالثَّالِثُ لاَ رَجْعَةَ بَعْدَهُ ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيْحًا خَالِيًا عَنْ شَوْطِ التَّحْلِيْلِ وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذٰلِكَ قَوْلُهُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيْحًا خَالِيًا عَنْ شَوْطِ التَّحْلِيْلِ وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ وَهٰذَا التَّسْرِيْحُ طَلاَقُ بِتَفْسِيْرِ ابْنِ كَثِيْرٍ وَغَيْرِهِ . 
بِتَفْسِيْرِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا فِيْ تَفْسِيْرِ ابْنِ كَثِيْرٍ وَغَيْرِهِ .

[اس صورت میں پہلی اور دوسری طلاق رجعی ہےاور تیسری کے بعدر جوع نہیں ہےاور وہ عورت اس کے لیے حلال

ایک آدمی نے آپی ہوی کو ایک ہی طلاق دی اس کے بعدر جوع نہیں کیاحتی کہ عورت بائنہ ہوگئی اب وہ رجوع کرنا چا ہتا ہے تو کیا نیا نکاح ہوگا یا وہ کیا کرے؟ نیا نکاح کرنے کی دلیل اور طریقہ کیا ہوگا۔ جب کہ سائل کا اصل اعتراض ہے کہ وہ انظلائی مَوَّ مَانِ .... کامفہوم ہے کہ آدمی عدت کے اندر جوع کرے بعد میں نہیں کرسکتا۔ اعتراض ہے کہ وہ انسان کی المسلمة العربیة المعودية المسلمة العربیة المعودية ۱۲۱۲/۱۱/۱۳ هـ

ایک آدی نا آدی نے اپنی ہوی کو ایک طلاق دے دی اب وہ اگر چاہتو عدت کے اندررجوع کرسکتا ہے دلیل قرآن مجیدی آیت ہے: ﴿ وَبُعُو لَتُهُنَّ اَحَقُ بِوَ دِّهِنَّ فِی ذٰلِکَ إِنْ اُرَادُوْ آ إِصْلاَحًا ﴾ [اوران کے خاوندول کواس مدت کے اندرا پی عورتوں کے پھرا لینے کا زیادہ حق ہے اگر چاہیں سلے کرنا ] • اورا گرعدت گذرگی ہے تو پھروہ اس سے نکاح جدید کرسکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْصُلُوهُ هُنَّ اَنْ اَنْ سَعَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْصُلُوهُ هُنَّ اَنْ اللہ عَلَى اللہ وَلَى اللہ عَلَى اللہ عَلَى

آگردوسری طلاق کے بعداس نے رجوع یا نکاح جدید کرلیا پھر کسی وقت اس کوطلاق دے دی بیتیسری طلاق ہو گی اس کے بعد ندوہ رجوع کرسکتا ہے اور نہ ہی نکاح جدید حتی کہوہ عورت کسی دوسرے آ دمی سے حجے نکاح کرے نہ کہ حلالہ اور دوسرا آ دمی اپنی مرضی سے اس کوطلاق دے دے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ تَعِعَلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ

ي كتاب الطلاق / طلاق كرسائل المنظمة ال حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ إِنْ ظَنَّاۤ أَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ ﴾ [ پُر اگروہ اس کوطلاق دے دے ( یعنی تیسری طلاق ) تواب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہوہ کسی دوسرے مردسے نکاح کرے پھراگروہ (شوہر ثانی)اس کوطلاق دے دیتوان دونوں پرکوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کرلیں اگر انہیں یقین ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے ] • 🖝 : میاں نے بیوی کوایک طلاق دے دی بعدہ چھے ماہ یا کچھ عرصہ زائد گذر گیا دوسری طلاق خود بخو دواقع ہوگی یا نہیں اور رجوع کا کیا طریقہہے؟ سیوعبدالغفور ایک طلاق کے بعد عدت کے اندرمیاں پی بیوی سے عادل گواہوں کے روبرور جوع بلانکاح جدید کرسکتا ہے اورعدت گذرجانے کے بعد نکاح جدید ہوسکتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ وَبُعُوْ لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوْآ إِصْلاَحًا ﴾ • [اورخاوندان كے بہت حقدار ہيں ساتھ پھیر لینےان کے کے پہاس کے اگر چاہیں سکے کرنا ] نيزالله تعالى كافرمان ٢: ﴿ وإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِخُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَٰوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ • [ اور جب طلاق دوتم عورتوں کوپس پنچیں عدت اپنی کوپس مت منع کروان کو

❶ البقرة ٢٣٠ ۞ البقرة ٢٢٨ ۞ البقرة ٢٣٢ ۞ البقرة ٢٢٩ ۞ البقرة ٢٣٠ ﭖ٢

کتاب الطلاق رطلاق کے مسائل کی مسائل کے اس کے بعدر جوع نہ ہوسکا پھر میں نے دوسری اللہ قام مور نے 1350 کی اس کے بعدر جوع نہ ہوسکا پھر میں نے دوسری طلاق مور نے 19 سے 19 کورے دی۔ اس کے بعداب تک رجوع نہیں ہوسکا اب چونکہ کچھ رشتے دار تصفیہ کروانے کی طلاق مور نے 19 سے 19 کورے دی۔ اس کے بعداب تک رجوع نہیں ہوسکا اب چونکہ کچھ رشتے دار تصفیہ کروانے کی

(۱) ایک طلاق موثر ہوئی ہے یا کہ دونوں؟

(۲) اگر دونوں ہی موثر ہیں تو عدت پہلی طلاق سے شار کی جائے گی یا دوسری طلاق ہے؟

کوشش کررہے ہیں لہذا آ ب مہر بانی فرما کر مجھے قرآن اور حدیث کی روثنی میں جواب صا در فرما کیں کہ

(m)اب اگرتصفیہ ہوجائے تواس کے لیے شرعی طریقہ کارکیاہے؟

🚁: صورت مسكول مين الماعلم كے دوقول مين:

(۱) دونوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ (۲) صرف ایک طلاق واقع ہو کی ہے۔

اس فقیر الی اللہ الغنی کے نزویک پہلا تول رائے ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿اَلطَّلاَقُ مَرَّ تَانِ فَاِمْسَاتُ بِمَعْرُوْفٍ اِسْ فَقِيرِ اِللهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِلللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِلْلّٰلِلْمُلْلِلْ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّ

البقرة ٢٢٩ ب٢ البقرة ٢٣٢ ب٢ البقرة ٢٢٨ ب٢ البقرة ٢٢٨ ب٢ البقرة ٢٢٨ ب٢ البقرة ٢٣٢ ب٢

ے :عورت کی عدت عورت کوطلاق ملنے کے بعد شروع ہوگی یا کہ جب مرد نے طلاق دی اس وقت سے شروع ہو

کتاب الطلاق ر طلاق کے مسائل میں میں الفور ولدعبدالحق شاہدرہ لاہور گی؟ عبدالغفور ولدعبدالحق شاہدرہ لاہور

ے: عدت کا آغاز خاوند کے بیوی کوطلاق دینے سے ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُهُمُ النِّسَآءَ اَبِهُ نُهُ مِنْ مِنْ مِنْ عِلَى

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ والله اعلم

ت : متوفی عنہا زوج ہے تو وہ اپنے والد کے ہاں عدت گذار سکتی ہے جب کہ ایک حدیث اس کے مخالف ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہرحال میں خاوند کے گھر عدت گزار نے کوکہا ہے؟ حافظ عبدالرحمٰن کراچی 20/10/91

اگرعدت وفات خاوند کی ہے تو پھروہ اپنے خاوند کے گھر گزار ہے اور بأ مرمجبوری حسب حال اپنے مکان الخ

-N 1 1 1 7 / 2 / Y E

(۱) يوى كو حاملہ ہوئے چار ماہ گذر چے ہوں اور خاوند يوى كو طلاق وينا چاہت تو كيا طلاق ہوجائى ؟

(۲) دوسرى صورت: خاوند يوى كو كہدويتا ہے كہ ميں نے بتھ كو طلاق دى تو كيا طلاق ہوجائے گى اگر طلاق ہوگئى ہے تو كيا بيدا ہونے ہے بيل دونوں مياں يوى رجوع كر سكتے ہيں كہ نيس؟ عبدالرؤف يز دانی خطيب مجد كى 18/11/97 كيا بجد بيدا ہونے ہے بيل دونوں مياں يوى كونا گزير وجوہ كى بنا پر طلاق و ينا چاہت قطلاق و سسكتا ہے اور اگر اس حالت ميں طلاق د سے گا تو طلاق و اقع ہوجائے گى نسائى اور صحیح مسلم ميں ہے: ﴿عَنِ ابْنِ عُمَرُ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَ أَنَّهُ وَهِيَ كَانِينَ عُمَرُ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَ أَنَّهُ عَلَيْقَ اِمْرَ أَنَّهُ وَهِيَ كَانِينَ عُمَرُ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَ أَنَّهُ عَلَيْقَ اِمْرَ أَنَّهُ وَهِيَ كَانِينَ عُمَرُ أَنَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْقَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَمْ كُونُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَمْ كُونُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ

(٧) عالت حمل میں میاں نے بیوی کو کہدویا ''میں نے جھے کو طلاق دی' تو طلاق ہوجائے گی جیسا کفہرامیں کھاجا چکا ہے اس صورت میں چونکہ عدت وضع حمل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ۔ ﴿ وَ أُولا تُ انْا حْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [اورحمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل (بچہ جننے) تک ہے ] اس لیے میاں گواہوں کی موجودگ میں وضع حمل سے قبل بیوی کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے بشر طیکہ بیطلاق تیسری نہ ہواللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَوَ اُولاَ اِنْ اَلَٰ اِلَٰ اَلَٰ اِللَٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

<sup>●</sup>صحيح نسائي ج٢ ص ٧١٦ ،سورة الطلاق

کی کتاب الطلاق ر طلاق کے سائل کی کھوٹ کو گھوٹ کی کھوٹ کو گھوٹ کو گھوٹ کی کا اپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں ] اگر عدت ختم ہوجائے وضع حمل ہوجائے تو ان دونوں میاں ہوی کا آپس میں نیا نکاح درست ہے بشرطیکہ دونوں باہم راضی ہوں اور طلاق تیسری نہ ہواللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُهُم النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَغْضُلُوْهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَوَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ طلَّقْتُهُم النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَغْضُلُوْهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَوَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [جبتم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی پھروہ اپنی عدت پوری کر چیس تو آئیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہروکو۔ جب وہ آپس میں راضی ہوں ساتھ اچھ طریقے سے ] واللہ اللہ علم ۱۱۴۱۸/۷۱۷ هـ



## كتاب البيوع .....خريدوفروخت كمسائل

ت: (۱) سود کی تعریف اورا قسام؟ (۲) سو نقد الله سوادهار کی حیثیت کیا ہے؟ (۳) فسطول پر لی چیز کی حیثیت کیا جائز ہے یانہیں؟ (۴) سرکاری ملاز مین کو جوتنخواہ ملتی ہے وہ بنکول کے ذریعے ملتی ہے اور بنک میں اکا وَنٹ کے بغیر بیں رقم ملتی آیاوہ جائز ہے یانہیں؟ ابوعبدالقدوس فیصل آباد

زا) سود ورباک تعریف تو مجھے کتاب وسنت میں کہیں نہیں ملی البتہ اس کے ناجائز اور حرام ہونے پر دلالت کرنے والی نصوص کتاب وسنت میں بکثرت موجود ہیں۔ ہاں اس کی اقسام کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا فرمان ﴿ فَلاَ فَذَةٌ وَّ سَبَعُوْنَ بَابًا ﴾ [سود کے تہتر (۷۳) درج ہیں ان کامعمولی ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے اور سب سے بردا سود مسلمان کی عزت تباہ کرنا ہے ] • اور سب سے بردا سود مسلمان کی عزت تباہ کرنا ہے ] •

(۲) ایک چیز کی نیج نفتر سومیں اور ادھار سوا سومیں ہوتو نفتر سودرست اور ادھار سوا سوسود ہے ابود اود میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿مَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِیْ بَیْعَةٍ فَلَهُ أَوْ کَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا﴾ [جو شخص ایک بیج میں دوسود ہے ﷺ کا فرمان ہے لیے کم ترقیمت والاسوداہے یاسودہے ] • کرے تواس کے لیے کم ترقیمت والاسوداہے یاسودہے ] • کا سودہے کے سے کم ترقیمت والاسوداہے یاسودہے ا

(٣) قسطوں پرخریدی ہوئی چیزی قیت جونسطوں میں اداکرنی ہے نقدوالی ہے تو درست اور جائز۔اوراگر قسطوں میں اداکی جانے والی قیمت نقد قیمت سے زائد ہوتو سودوحرام ہے دلیل پہلے لکھ چکا ہوں ابوداود والی حدیث: ﴿ مَن بَاعَ بَنْ عَتَيْنِ فِیْ بَیْعَةٍ فَلَهُ أَوْ کَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا﴾ [جوایک تیج میں دوئیج کرتا ہے پس اس کے لیے دونوں سے کم ہے یا بیکوسود ہے [ جوایک تیج میں دوئیج کرتا ہے پس اس کے لیے دونوں سے کم ہے یا پھرسود ہے [ جوایک تیج میں دوئیج کی سال کے لیے دونوں سے کم ہے یا پھرسود ہے ]

(۷) سرکاری یاغیرسرکاری ملازمین جس کام پرملازمت کررہے ہیں اگروہ کام شرعاً درست اور جائز ہے توان کی ملازمت و تنخواہ بھی جائز اور درست ہے اور اگروہ کام شرعا درست اور جائز نہیں توان کی ملازمت و تنخواہ بھی جائز اور درست نہیں۔ رہا سودی بنکوں میں اکا وُنٹ تو وہ جائز نہیں خواہ سیونگ ہوخواہ کرنٹ ۔سیونگ کا نا جائز ہونا تو واضح ہے کہوہ سود

إسنن ابن ماحه ابواب التخارات \_ باب التغليظ في الربو]
 إسنن ابن ماحه ابواب التخارات \_ باب التغليظ في الربو]
 إيعتين في بيعة]

کے کتاب البیوع رخریدوفروخت کے مسائل کے اور کرنٹ اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں رقم جح کرانے والاسودی کے دینے پرمشمل ہے اور سود لینا دینا حرام ہے اور کرنٹ اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں رقم جح کرانے والاسودی کاروبار میں زبردست تعاون کررہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْمَالِ عَلَى الْبِرِّ وَالْمَالِ عَلَى الْبِرِيْمِ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْبِرِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ور کی تعریف کریں حدیث مبارکہ میں تو بار بارسونا چاندی گندم جو تھجور نمک ان چھ چیزوں کی کی بیشی نقد یا اوھار منع ہے لیکن کچھ چیز یں ایسی ہیں جن کا تبادلہ کی بیشی کے ساتھ جائز ہے مثلاً مولیثی کے بدلے مولیثی لینا دینا اون کے بدلے دواونٹ لیے دیے گئے لیکن کچھ لوگ ان ہی چھ چیزوں کوسود کی تعریف میں لاتے ہیں باقی سب چیزیں مشتمیٰ ہیں۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ بیتھم سونا چاندی اور کھانے کی ان چیزوں کے لیے ہے جن کالین دین وزن اور پیانہ سے ہوتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے بیتھم مخصوص ہے ان چیزوں کے ساتھ جوغذا کے کام آتی ہیں اور ذخیرہ کر کے رکھی جاتی ہیں ان میں علت ترجیم درہم دینار کا وزن ہے بیام مالک کا فدہب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قیمت اس کی علت ہے علت کے اس اختلاف کی وجہ سے معاملات کے اندرا الی علم کا اختلاف ہوگیا ہے۔

موطا کی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی ﷺ نے ایک اونٹ کے بدلے ۲۰ ہیں اونٹ لیے اور ایک مدت کے بعد لیے۔ جانوروں کے تبادلہ میں کمی بیشی خود نی ﷺ نے کی اور بعد میں صحابہ ﷺ نے کی کیونکہ جانوروں کی قدرو قیت میں بڑا فرق ہوتا ہے محترم حافظ صاحب ان تمام چیزوں کی وضاحت فرمادیں؟ ڈاکٹر منظورا حمد گوجرا نوالہ قدرو قیت میں بڑا فرق ہوتا ہے محترم حافظ صاحب ان تمام چیزوں کی وضاحت میں نہیں ملی جیسے زنا ہے اس کی تعریف ہوچی ہے تو محترم ججے سود کی تعریف کتاب وسنت میں نہیں ملی جیسے زنا ہے اس کی تعریف بھی کتاب وسنت میں جابجا فہ کور ہے چیج چیزوں میں تعریف بھی کتاب وسنت میں جابجا فہ کور ہے چیج چیزوں میں جو علی اہل علم نے بیان فرمائی بیں ان میں سے جو علیت بھی موجود ہو سود بن جائے گارسول اللہ ﷺ نے ان علل میں ہے کسی ایک کی تخصیص نہیں فرمائی جو صورتیں آپ کو سود میں شامل نظر آتی ہیں مگر حدیث میں ان کی صلت ثابت ہو چکی ہے دو سود میں شامل نظر آتی ہیں مگر حدیث میں ان کی صلت ثابت ہو چکی ہے دو سود میں شامل نظر آتی ہیں مگر حدیث میں ان کی صلت ثابت ہو چکی ہے دو سود میں شامل نظر آتی ہیں مگر حدیث میں ان کی صلت ثابت ہو چکی ہے دو سود میں شامل نظر آتی ہیں مگر حدیث میں ان کی صلت ثابت ہو چکی ہے دو سود میں شامل نظر آتی ہیں مگر حدیث میں ان کی صلت ثابت ہو چکی ہے دو سود میں شامل نظر آتی ہیں مگر حدیث میں ان کی صلت ثابت ہو چکی ہے دو سود میں شامل نظر آتی ہیں مگر حدیث میں ان کی صلت ثابت ہو چکی ہوں دیں شامل نظر آتی ہیں مگر حدیث میں ان کی صلت ثابت ہو تھکی ہوں دیا سے دو سود میں شامل نظر آتی ہیں مگر حدیث میں ان کی صلت ثابت ہوں کی مقدم کے دو سود میں شامل نظر آتی ہوں کی مقدم کے دو سود میں شامل نظر آتی ہوں کی سور میں شامل نظر آتی ہوں کی مقدم کی سور میں شامل نظر آتی ہوں کی مقدم کی سور میں شامل نظر آتی ہوں کی سور میں شامل نظر آتی ہوں کی مقدم کی سور میں شامل نظر آتی ہوں کی سور میں شامل نظر آتی ہوں کی سور میں کی سور میں سور میں شامل نظر آتی ہوں کی سور میں سور میں سور سور میں کی سور میں سور میں کی سور میں کی سور میں کی سور میں کی سور کی سور میں کی سور میں کی سور میں کی سور کی سور میں کی سور کی سور

<sup>[</sup>المائدة ٢ ب٢]

ج : آپ کی ساری تحریمیں اصل سوال موجودہ بینکاری نظام کے متعلق دریافت کرنا ہے آیا بیسود ہے یا نہیں؟ تو جواب بتو فیق الله تعالیٰ مندرجہ ذیل ہے۔

موجودہ رائے بینکاری نظام سراسرربوی سودی نظام ہے جوحرام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عَنْ الْفَرْقُ بَيْنَ رِبَا الْفَضْلِ وَبَيْنَ حُسْنِ الْقَضَاءِ وَهٰذَا الْبَابُ مَوْجُوْدٌ فِي صَحِيْحِ الْبُخَارِى وَهَلْ يُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ طَلَبُ الْفَضْلِ مَشْرُوطاً عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ ؟ [سودى اضافداور الحِيم اوايك مي كيافرق ہے اور يباب صحح بخارى ميں ہے اور كيا معاملہ كے وقت اضافہ كم طالبہ كاشرط مونا ضرورى ہے؟ ] عبد الرطن ضياء لا بور فَعْنَ الْفَرْقَ بَيْنَ رِبَا الْفَضْلِ وَحُسْنِ الْقَضَاءِ أَنَّ رِبَا الْفَضْلِ لاَ يَكُونُ إِلَّا رِبًا ، وَحُسْنِ الْقَضَاءِ أَنَّ رِبَا الْفَضْلِ لاَ يَكُونُ إِلَّا رِبًا ، وَحُسْنَ الْقَضَاءِ قَلْ يَكُونُ وَبًا ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ رِبًا ، وَإِنَّمَا هٰذَا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ أَنْ يَكُونَ غَيْر رَبًا ، وَإِنَّمَا هٰذَا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ أَنْ يَكُونُ غَيْر رَبًا ، وَإِنَّمَا هٰذَا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ أَنْ يَكُونُ عَيْر رَبًا ، وَإِنَّمَا هٰذَا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ أَنْ يَكُونُ عَيْر رَبًا ، وَإِنَّمَا هٰذَا إِذَا لَمْ يُشْتَرَطُ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ أَنْ يَكُونُ عَيْر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ الْمُعَامَلَةِ ؟ فَجَوَا اللهُ اللهُ

ے] ﴿[البقرة ٢٧٥ پ٣] ﴿ [البقرة ٢٧٩ پ٣] محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کے کتاب البیوع مر خرید وفروخت کے مسائل کے کہ سودی اضافہ تو سود ہی ہوتا ہے اور انچھی ادائیگی بھی سود ہوتی ہے اور [سودی اضافے اور انچھی ادائیگی میں فرق میہ ہے کہ سودی اضافہ تو سود ہی ہوتا ہے اور انچھی ادائیگی بھی سود ہوتی ہے اور بھی نہیں اور بیفرق اس وقت ہے جب انچھی ادائیگی میں سود نہ ہونے کی شرط نہ ہواور جب شرط ہوتو اس وقت فرق میہ ہوگا کہ سودی اضافہ سود ہوگا اور انچھی ادائیگی سود نہ ہوگا۔ اور آپ کا بیسوال کیا بیشرط ہے کہ اضافہ کا مطالبہ معاملہ کے وقت مشروط ہوتو اس کا جواب میہ ہے کہ شرط نہیں ہے ]

حرف کرنی نوٹ جتنے دائن نے مدیون کودیئے استے ہی وصول کرے یا پچھ معاف کر کے کم وصول کرے خواہ کرنبی نوٹ کی قیمت میں کی ہی واقع ہو چکی ہو یا بیشی اورا گر مدیون کودیئے ہوئے کرنبی نوٹ سے زیادہ وصول کئے جا کیں تو پیسود ہوگا جو حرام ہے۔ دیکھئے ایک شخص ایک آ دمی کو ایک تولہ سونا بطور قرض دیتا ہے سال بعداس سے وصول کرتا ہے تو ایک تولہ ہی وصول کر سے گا تو لہ ہی دیا جس صور تیں اس سے مشتیٰ ہیں۔

ایک آ دمی ایک سوکرنی نوٹ اپنے گھر محفوظ رکھتا ہے کسی کوبطور قرض نہیں دیتا سال بعد ۲ فیصد کی ہوجاتی ہے اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ ۲۰ اکس سے لے گا؟ ظاہر بات ہے وہ صبر وشکر ہی کرے گا اسی طرح کسی نے اپنے گھر پانچ ہزار روپیے رکھا ہوا ہے تو سال بعد ۲ فیصد کمی کی صورت میں وہ ۲۰۰۰ دوپیے کس سے لے گا؟

ضروری نہیں کہ کرنسی نوٹ کی قیمت میں ہمیشہ کی ہی واقع ہو کسی وقت بیشی بھی ہو کتی ہے تو پھر آپ کے اصول کے تحت ا کے تحت القصد بیشی کی صورت میں دائن کو مدیون ہے ۵۰۰۰ کی بجائے ۵۰۰۰ روپے وصول کرنے چاہیں اسی طرح آج کوئی ایک تولہ سونا کسی کو بطور قرض دیتا ہے جبکہ اس کی قیمت ۵۰۰۰ فی تولہ ہے پھے عرصہ بعد سونے کی قیمت ۱۰۰۰۰ فی تولہ ہوجاتی ہے اب مدیون دائن کو باتولہ دے کیونکہ اس کی قیمت اب ۵۰۰۰ ہے جوقرض لینے کے وقت ایک تولہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ں و اپادا قان کی بہت میں کی کے خمیاز ہ ہے دائن بچنا چاہتا ہے تواس کی ایک صحیح اور جائز صورت بھی ہے وہ سے کہ کرنبی نوٹوں کی قیمت میں کمی کے خمیاز ہ ہے دائن بچنا چاہتا ہے تواس کی ایک صحیح اور جائز صورت بھی ہے وہ سے کہ

دائن قرض دیتے وقت مدیون کو کرنسی نوٹ نہ دے بلکہ ان کرنسی نوٹوں کا سونا خرید کرمدیون کو دے دے اور جتنا سونا اس کو دے اتنا سونا ہی اس سے وصول کر ہے تو اس صورت میں وہ کرنسی نوٹوں کی قیمت میں کمی والے خسارے سے تو پھ

جائے گااورا گرسونے کی قیمت میں کمی واقع ہوگئ تو پھروہ اس سے تو نہیں بچ سکتا۔

و مرتھن ارض مرہونہ سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے یا کنہیں؟

براری اورلوری مرہون ہوں تو ان سے سواری اور دودھ والا فائدہ اٹھانا بعوض خرچہ کا تو نص میں ذکر موجود ہے [ رسول اللہ طشے علی نے فر مایا: گروی جانور پراس کے خرچ کے بدل سواری کی جائے اسی طرح دودھ دالے جانور کا جب وہ گروی ہوتو خرچ کے بدل اس کا دودھ پیا جائے اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچ کے بدل اس کا دودھ پیا جائے اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچ آٹھائے۔] ان کے علاوہ اشیاء مرہونہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بشر طبیکہ وہ فائدہ سود نہ بنے زمین مرہون ہوتو اس کا جسی یہی تھم ہے۔ واللہ اعلم ۱۲۰۳۹۲۰ ہے۔

:(۱)اگرمکان کا کرایه لیا جاسکتا ہےتو سر مایہ (نفذی) کا کرایہ کیوں نہیں لیا جاسکتا؟

(۲) افراط زر (روپے کی قیمت میں کی) کی وجہ سے قرض دینے دالے کونقصان ہوتا ہے مثلاً اگر زید بکر کو ملغ -/۱۰۰۰ روپے ایک سال میں افراط زر۲٪ بڑھ جائے تو اب سابقہ-/۱۰۰۰ روپے کی قوت خریداب صرف-/۸۰۰ روپے کا نقصان ہوگا جبکہ قرآن مجید میں ہے:
﴿ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَ لاَ تُظْلِمُوْنَ ﴾

(س) اگر بینک کسی نفع ونقصان میں شرکت کی بنا پر قرض دے اور بیشرط رکھے کہ نقصان ہونے کی صورت میں وہ اپنا باقی سر مایہ واپس لے گاتو کیا جائز ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ قرض لینے والے کوفائدہ ہوتب بھی وہ کہ سکتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔

ج: (1) اس ليے كه مكان كاكراية شرعاً درست اور سرماية يعنى نفذى كاكراية شرعاً درست نہيں ہو كھتے بچھ لوگوں نے كہا ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [سوداگرى بھى سودكى طرح ہے] تو الله تعالى نے يہى جواب ديا: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ اللهُ عَرَّمَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِّنْ رَّبِّهِ ﴾ الآية [حالانكه الله نے حلال كيا ہے سوداگرى كواور حرام كيا ہے

<sup>[</sup>بخارى\_ كتاب الرهن\_باب الرهن مركوب و محلوب]

كاب البيوع ر فريدوفرونت كرسائل المحالي المحالي المحالية ا

سود کو پھر جس کو پنجی نصیحت اپنے رب کی طرف ہے 🏿 🎜

(۲) رویے کی قیت میں کی کوئی لازمی وضروری امرنہیں بھی اس کی قیت میں اضافہ بھی تو ہوسکتا ہے سعودی عرب کوہی لے لیجئے اس کے سکد کی قیمت آج سے کوئی تمیں سال قبل کیا تھی اور آج کیا ہے؟ پھرافراط زر کی وجہ سے جوا یک ہزار زید نے اس کے سکد کی قیمت آج سے کوئی تمیں سال قبل کیا تھی اور آج کیا ہے؟ پھرافراط زر کی وجہ سے جوا یک ہزار اس ایک ہزار میں ہی کمی نہیں آئی بلکہ جوزید نے اسپنے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں ان میں بھی تو کی آگئی ہے تو جوا یک ہزار اس نے بحر کو دیا ہے آگر دہ اس کو خد دیتا اسپنے پاس ہی رکھتا تو بھی اس میں کمی آجا تا گھی۔

(۳) مضاربت میں اعتماد مضارب کی امانت ، دیانت اور ثقابت پر ہوتا ہے اس شرط میں یہ خدشہ ہے کہ مضارب خسارہ ونقصان کی صورت میں بھی رنح ونقع ہی ظاہر کرے اور رب المال کے پیسے اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ بوجھ اپنے سرلیتا جائے تو معاملہ آجا کررباتک ہی پہنچ جائے۔واللہ اعلم ۱۲۸۳۸۲۸ هـ

ن کیا کراہیہ پرمکان لینایا دینا جائزہے؟ محملیم ڈارنارووال 19/4/93

جے: مکان کرایہ پر لینادینادرست ہے رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں زمین کرایہ پر لی دی جاتی تھی جیسا کہ رافع بن خدج ﷺ وغیرہ کی حدیث میں بیان ہواہے دیکھیں بخاری ومسلم۔

تیلی فون کرنے کے لیے یہاں سکے اور کارڈ استعال ہوتے ہیں حکومتی اداروں سے سکے اور کارڈ پورے پورے پیسوں سے دستیاب ہوتے ہیں حکومتی ادرا یک سودس ریال کا سوریال والا کارڈ ویتے ہیں نوسکوں کا معاملہ تو واضح ہے کہ سود ہے آیا کارڈ جوسومیں ملتا ہے اور اس سے سوریال کا ہی فون ہوتا ہے ایک سودس کا لیناسود ہوگا جبکہ وہ عین ریال (ورتی ) نہیں نہ ہی سکے ہیں؟

ایناسود ہوگا جبکہ وہ عین ریال (ورتی ) نہیں نہ ہی سکے ہیں؟

ے: سوریال والے بطاقہ فون کوایک سودس ریال میں خریدنے کا تھم وہی ہے جونوسکوں کودس ریال میں خریدنے کا تھم ہے مقصد ہے کہ دونوں سودہی کی صورتیں ہیں دلیل حکومتی اداروں کا سوریال والے بطاقہ کوسوریال ہی ہیں دینا ہے بچنے کی تدبیر ہیہ ہے کہ حکومتی اداروں ہی سے خریدیں بھی اداروں اورد کا نداروں سے نہ خریدیں۔

۲۱/۱۱/۲۱ هـ

<sup>🐠 [</sup>البقرة ٢٧٥ پ٣]

ي كتاب البيوع / فريدوفروفت كسائل من المنظمة ال

زَجُلُ اَخَذَ مِنْ شَخْصِ آخَوَ رِيَالاً قَرْضًا إِذْ كَانَ قِيْمَةُ رِيَالٍ وَاحِدٍ عَشَرَ رُوْبِيَّاتٍ بَاكِسْتَانِيَّةٍ وَعِنْدَ مَا يُؤَدِّى هٰذَا الْقَرْضَ إِلَى الْمَأْخُوْذِ مِنْهُ. صَارَ قِيْمَتُهُ خَمْسَ عَشَرَةَ رُوْبِيَّةً فَهَلْ يُؤَدِّى إِلَيْهِ عَشْرَ رُوْبِيَّةً فَهَلْ يُؤَدِّى إِلَيْهِ عَشْرَ رُوْبِيَّةً مَا الْقَيْمَةِ وَالزَّمَنِ الْحُتَبُوا إِلَى جَوَابًا عَشْرَ رُوبِيَّةً مَا الْقَيْمَةِ وَالزَّمَنِ الْحُتَبُوا إِلَى جَوَابًا عَشْرَ رُوبِيَّةً مَا الله عَشْرَة وَالزَّمَنِ الْحُتَبُوا إِلَى جَوَابًا عَشْرَ رُوبِيَّةً مَا الله وَسَرَ مِن الله وَاللهُ مَن الله الله الله وَسَرَ مِن الله وَاللهُ وَاللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَن اللهُ اللهُ وَلَهُ مَن اللهُ اللهُ وَلَهُ مَا اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَهُ مَن اللهُ اللهُ وَلَهُ مَن اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ ا

تَ اَيَسْتَدْعِى اتَّقَاءُ الشَّبُهَاتِ ، وَالْإِسْتِبْرَاءُ لِلدِّيْنِ وَالْحُرُمَاتِ أَنْ يُؤَدِّى مَا أَخَذَ أَى رِيَالاً، وَيَأْمَنَ خَبَالاً وَوَبَالاً . [شبهات سے بیخ اور دین اور حرمات کو بچانے کا تقاضا ہے کہ وہ ریال ہی واپس کرے۔ اور شرمندگی اور وبال سے بچارہے]
شرمندگی اور وبال سے بچارہے]

جہ ہمارے ملک میں کاروبار بیمہ زندگی عام ہے اس کے متعلق وضاحت چاہوں گا کچھ علاء کی رائے ملی ہے آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے لکھ کر بھیجیں (شکریہ) اس بارے میں ایک دومثالیں پیش کروں گا ان کو مدنظر رکھیے گا بیمہ میں تحفظ آ دمی حاصل کرتا ہے تحفظ کے بدل ایک قیمت ادا کرنی ہوتی ہے بیمہ دار آ دمی رقم ادا کرتا جاتا ہے اور حکومت اس کے بدل انسانی جان کا تحفظ فراہم کرتی ہے۔

(۱) جیسے کوئی آ دی گاڑی خریدتا ہے تو اس میں وہ محسوں کرتا ہے کہ اگر دوران سفر پنگچر ہوگئ تو وقت بہت ضائع ہوگا تو آ دی اس وقت کو پر نظر رکھتے ہوئے اس میں ایک اضافی ٹائر رکھ لیتا ہے گویا کہ اس نے مسافروں کے وقت کے ضائع ہونے کو بچالیا جیسا کہ گاڑی تو ہم یا ۵ لا کھ کی ہوتی ہے لیکن اگر معمولی قیمت کا اضافی ٹائر نہ ہوتو تھوڑی ہی قیمت کے بدلے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یا گاڑی میں آ گے ہوڑک اٹھنے کا اندیشہ بھی ہر دم ہوتا ہے تو اکثر و یکھا گیا ہے کہ ایک آ لہ آگ بجھانے والا بھی ساتھ رکھا ہوتا ہے کہیں آگ ہوڑک اٹھے تو اس پر قابو پایا جا سکے۔

(۲) کچھ بہت اونچی منزلیں ہوتی ہیں جن میں کچھلوگوں نے آسانی بجلی سے بچاؤ کی کچھ تد ابیر بذر بعد آلات کی ہوئی ہوتی ہیں کہ کہیں آسانی بجلی کے گرنے سے بلڈنگ کونقصان نہ ہوجائے وغیرہ وغیرہ ہمارے روز مرہ کے معمول کے مطابق ہم کئی کام بذر بعد انشورنش کرتے رہتے ہیں مثلاً کارخانہ میں یا گھر میں بجل کے چلے جانے کی وجہ سے اس کے مقابل کچھا نظام کیا ہوا ہوتا ہے مثلاً موم بتی یا کارخانوں میں جزیر کا انتظام اکثر کیا ہوا ہوتا ہے بیسب ایک انشورنش

کے محتاب البیوع رخریدوفروخت کے مسائل کی تھی گئی گئی گئی گئی گئی گئی نقصان ہو گیا تو معاہدہ کے مطابق کی تقصان ہو گیا تو معاہدہ کے مطابق اس کا نقصان پورا کیا جا تا ہے ایک قیمت کے بدلے۔

بہرحال بیمندرجہ بالا مثالیں اگرغور ہے دیکھی جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں نے ایک آ نے والے نقصان کا بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے تواس میں کوئی قباحت نظرنہیں آ رہی خواہ نقصان ونفع کا ذرمہ داراللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے لیکن آ دمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بجل کے بیاؤ کے لیے کچھلوگوں نے گھروں میں کچھ فیتی آلات نصب کرر کھے ہیں کہ اگر بجلی کا جھٹکا لگ جائے تو بجلی بند ہوجاتی ہے جس ہے آ دمی کونقصان تو ہوجا تا ہے کیکن انسانی جان چ جاتی ہے توایسے ہی ہیمہ زندگی کی مثال لیجئے گا اس میں تحفظ ہوتا ہے کہا گر آ دمی ہیمہ والے کی موت واقع ہوجائے تواس کے بیمہ کے بدل اس کے بیوی بچوں کی مدد کی جائے گی اورا گرموت واقع نہ ہوتواس کا بدل ادا کیا جائے گاموت وحیات تواللہ تعالیٰ کےاختیار میں ہے جب کہ دوسرے نقصانات جن کی مثالیں عرض کی ہیں وہ بھی تو الله تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہیں وہ سب ذہن قبول کر لیتا ہے اور بیمہ زندگی کے متعلق نہیں حالانکہ دونوں میں مقصدایک ہی ہے وہ بھی ایک نقصان کی تلافی کچھ قیمتاً وصول کی ہے اور ریجھی انسانی جان اگر ضائع ہو جائے تو اس کا تحفظ جو قیمتاً وصول کیا گیا ہوتا ہےاس میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہورہی ۔آ گےآ پاین مد برانہ رائے سے نوازیں ۔شکریہ؟ ملکی د فاع اور تحفظ کے لیے ہم نے کیا کیانہیں کیا ہوتا مالی اورانسانی تحفظ کے لیے کتنی قیمتی مشینریاں۔ ایٹم بم اور کئی طرح کے آلات اور مکی انتظام کیے ہوئے ہوتے ہیں۔لیکن سب کچھ ہوتا تو مالک کی طرف ہے کسی کے بس میں نہیں کہ نفع یا نقصان کامالک ہے۔ ماسرمحمدانور 7/4/94

ترا ارتاجاتا ہے اور حکومت اس کے بدل انسانی جان کا تحفظ کے بدل ایک قیمت اوا کرنی ہوتی ہے بیمہ دار آ دمی رقم حکومت کے ملک میں نہیں اس لیے وہ مجاز نہیں کہ وہ انسانی جان کا تحفظ محکومت کے ملک میں نہیں اس لیے وہ مجاز نہیں کہ وہ اسے خے کراس کا بدل ایک قیمت محکومت کے ملک میں نہیں اس لیے وہ مجاز نہیں کہ وہ اسے خے کراس کا بدل ایک قیمت بدل ایک قیمت وصول کرے نہ ہی بیمہ دار اس کا مجاز ہے کہ جو چیز حکومت کے ملک میں نہیں اس کا بدل ایک قیمت وصول کرے نہ ہی بیمہ دار اس کا مجاز ہے کہ جو چیز حکومت کے ملک میں نہیں اس کا بدل ایک قیمت وے کراسے خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے جو ملک میں نہ وے کراسے خرید کی بیش کر دہ مثالیں تو وہ انتہائی ہے موقع وکل ہیں کیونکہ ان میں اضافی ٹائر ، آگ بجھانے والے آلہ ، مور ہیں آ ہے کی پیش کر دہ مثالیس تو وہ انتہائی ہے موقع وکل ہیں کیونکہ ان میں اضافی ٹائر ، آگ بجھانے والے آلہ ، آگ کہ کے کا ذکر ہے اور واضح ترین بات ہے کہ آسانی بکل کی روک تھا م کرنے والے آلہ اور بکلی پیدا کرنے والے آلہ کی بچے کا ذکر ہے اور واضح ترین بات ہے کہ

آتی کہ ہم کیا کریں اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کوخط لکھ کرتسلی کرلیں کہ آپ اسٹیٹ لائف کے بارے میں قرآن

اورحدیث کی روشی میں ہمیں جواب دیں؟

ہمارا جہاں تک خیال ہے کہ اسٹیٹ لائف میں کوئی سودنیس اور کوئی گناہ نہیں کیونکہ اسٹیٹ لائف میں تمام کام

کار وبار کے سلسلے میں ہوتے ہیں اور جتنا کار وبار میں فائدہ ہوتا ہے اتناہی فائدہ لوگوں کو پنچایا جاتا ہے اورا گرفتصان

ہوجائے تو اس سلسلے میں لوگوں کو یعنی پالیسیاں خریدنے والے کو بھی نقصان میں شامل کیا جاتا ہے اس کا شہوت ہم

عدہ اسے لگا سکتے ہیں کیونکہ ہے 191 میں اسٹیٹ لائف کو تحت نقصان ہوا تھا اس سے لوگوں کوان کی اپنی رقم بھی نہ کی اور ہمارے پاس اسٹیٹ لائف کے کاروبار کے گئی شہوت ہیں اور ہمارے پیش بھی کر سکتے ہیں اسٹیٹ لائف بغیر سود

کر قریح بھی فراہم کرتی ہے۔ بہر حال آپ اسٹیٹ لائف انٹورٹش کار پوریشن آف پاکستان کے بارے میں باخو بی جانے ہوں گے لہذا برائے مہر پانی آپ قرآن اور حدیث کی روشی میں اسٹیٹ لائف میں سودی کاروبار ہوتا ہے اوراگر سود ہے تو کس طرح اگر نہیں تو کس طرح ؟ محمد وحیوشلع ایب آباد دیں کہ اسٹیٹ لائف میں سودی کاروبار مواب ہیں جنتی بھی انٹورٹش کہنیاں ہیں جنمول اسٹیٹ لائف سب سودی کاروبار کرام ہے۔ واللہ کرتی ہیں اس لیے ان کا روبار حرام ، ان کمینیوں میں ملازمت حرام نیز زندگی وغیرہ کا بیمہ کرنا کروانا حرام ہے۔ واللہ اعلی میں اسٹیٹ لیک میں میں ملازمت حرام نیز زندگی وغیرہ کا بیمہ کرنا کروانا حرام ہے۔ واللہ کمیں اسٹیٹ کی اسٹیٹ کا کو کاروبار حرام ، ان کمینیوں میں ملازمت حرام نیز زندگی وغیرہ کا بیمہ کرنا کروانا حرام ہے۔ واللہ کی میں اسٹیٹ کی کاروبار میں کا کاروبار حرام ، ان کمینیوں میں ملازمت حرام نیز زندگی وغیرہ کا بیمہ کرنا کروانا حرام ہے۔ واللہ اعلی میں اسٹیٹ کی کو کو کی اسٹیٹ کی کو کہ کاروبار حرام ، ان کمینیوں میں ملازمت حرام نیز زندگی وغیرہ کا بیمہ کرنا کروانا حرام ہے۔ واللہ

نے بیمہ زندگی کے بارے مجھے کی دلائل دیئے:

🖝 : بنده سے اسٹیٹ لائف انشورنش کار پوریشن آف پاکستان (بیمہ زندگی) والوں کا واسطہ پڑا۔ بہر کیف انہوں

کے کتاب البیوع رخریدوفرونت کے سائل کے کاب البیوع رخریدوفرونت کے سائل کے کاب البیوع رخریدوفرونت کے سائل کے کاب ا (۱) یہ کرانے والا کچھرقم دیتا ہے اور مقررہ مدت کے در میان فوت ہو جائے تو مقررہ رقم ورٹا کو ملتی ہے۔ پسماندگان

رب پیر دے دی بات ہو ہے۔ اس مقصود ہے جونیت نیک ہے سودخوری اور سودخورانی مقصود نہیں ہوتی ۔ حدیث شریف میں ہے کہ

اعمال کا دار و مدار نیت پرہے جو کہ اللہ تعالیٰ مفسد اور مصلح کوخوب جانتا ہے۔

(۲) چونکه نگائی گئی رقم سے ادارہ کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کا منافع یا بونس بیمہ دارکوملتا ہے جیسے ایک آ دمی کچھ رقم کسی کو

دے دیتا ہےاور کاروبار میں حصہ ذال دیتا ہےاور مناسب منافع لیتا ہے۔

(٣) چونکه رقم اقساط کی صورت میں دے کر بمنافع مت گذرنے پر وصول کرلی جاتی ہے۔

(٣)موجوده حالات كومدنظرر كھتے ہوئے بيميانسان كي ضرورت كاذر بعيہ دوسكتا ہے۔

(۵) بچت کر کے رقم \_ بچوں کے لیے متعقبل حالات کے لیے رکھی جاتی ہے اور اس قتم کوا دارہ استعال کر کے منافع کی صورت میں لوٹا دیتا ہے ۔ جس کی شرح فکس (لازم) نہیں ہے۔

(۱) چونکہ بزکاری نظام میں نفع ونقصان کی شرا کت سے کاروبار ہوتا ہے۔جبکہ اس ادارے نے بھی بیرکاروبار کررکھا ہے گر بنک کی شرح فیصد فنخس ہے۔جبکہ اسٹیٹ لائف انشورنش (بیمہ زندگی) کے کاروبار میں شرح فنخس نہیں ہے۔

(2) یہ جوانہیں ہےنہ پر اکز بانڈسٹم ہے۔ندلاٹری ہے۔

یہ سب دلائل محکمہ انشورنش کی جانب سے دیئے گئے۔ بیمہ زندگی کا کاروبار نا جائز ہونے کی صورت میں عقلی دلائل اور فقہی روسے مفصّل تحریرفر ما کر جواب ہے مستفیض فر ما ئیں؟ اظہر منیر خلع اوکاڑ ہ

ت الله على وعونه (۱) کئی مل حق ودرست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب وسنت کے موافق ،الله تعالی اوررسول وتعالی وعونه (۱) کئی مل حق ودرست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب وسنت کے موافق ،الله تعالی اوررسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله وَاَطِیْعُوْا الله وَاَعْدُوْا الله وَاَعْدُوا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا اَعْدُاری کرواورا بنا الله عَلَیْ اَعْدُوا الله وَالله والله وَالله وَا

<sup>• [</sup>محمد ٣٣ پ٢٦] ، صحيح مسلم [صحيح بخاري كتاب البيوع - ج١ ص٢٨٧]

کتاب البیوع رفریدوفروخت کے مسائل کی دورست نہیں ہے گی بلکہ زنا کی زنابی رہے گی بالکل ای طرح بیمہ کی مسائل کے مس

حدیث: ﴿إِنَّمَا الْمَاعُمَالُ بِالنَّیَّاتِ ﴾ کَآخری صدیس رسول الله ﷺ نجرت کا ذکر فرمایا ہے جس سے پہ چلتا ہے ''اعمال کا دارومدار نیت پر ہے' میں مراداعمال صالحہ ہیں اور معلوم ہے کہ سوداعمال صالحہ میں شامل نہیں اعمال سید میں شامل ہے لہٰذا نیک نیتی والی بات اس اثناء میں پیش کرنی ہے کل ہے۔ اللہ تعالی واقعی مفداور مصلح کو خوب جانتا ہے ای لیے اس نے فرمایا ﴿وَحَرَّمَ اللہِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَن اللهُ وَرَسُولِهِ ﴾ تو الله تعالی نے بتا دیا کہ سودنہ چھوڑ نے والے اللہ تعالی اور اس کے رسول الله ﷺ کے ساتھ جنگ واڑائی کررہے ہیں اور واضح ہے ایسے دیا کہ سودنہ چھوڑ نے والے اللہ تعالی اور اس کے رسول الله ﷺ کے ساتھ جنگ واڑائی کررہے ہیں اور واضح ہے ایسے لوگ مفسد ہی ہو سکتے ہیں مصلح نہیں ہو سکتے نیت خواہ وہ کتی ہی نیک بنالیں۔

پھر بیمہ کمپنیوں کے بیمہ نہ کرانے والوں کے مرنے کے بعدان کے وارثوں کو پچھ نہ دیتے سے ان کی'' پسماندگان میت کی فائدہ رسانی مقصود ہے جو نیک نیت ہے سودخوری ادر سودخورانی مقصود نہیں' والی بات کا بھرم بھی کھل جاتا

(۲) ادارہ سودی کاروبار ہی کرتا ہے ادار بے نے سود ہی کا نام منافع یا بونس رکھا ہوا ہے پھر کسی کاروبار کے حق درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاروبار شرعاً حلال ہو کوئی بھی کاروبار اس وجہ سے حق ودرست نہیں بن پاتا کہ وہ کاروبار ہونے کے دجہ سے جائز ودرست نہیں ہو پاتی کیونکہ فروخز ریک تجارت بھی کاروبار ہے گروہ کاروبار ہونے کی وجہ سے جائز ودرست نہیں ہو پاتی کیونکہ فحروخز ریک تجارت شرعاً حرام ہے۔

(m) چونکہ بیمنافع سود کے زمرہ میں شامل ہے اس لیے ناجا زنہے۔

(٣) موجوده حالات كومدنظرر كھتے ہوئے خمروخزیر كى تجارت انسان كى ضرورت كا ذريعيہ ہوسكتا ہے چركاروبار عصمت

<sup>◘</sup>مشكوة باب الربا ◘[البقرة ٢٧٨\_٢٧٩ پ٣]

کتاب البیوع رخریدوفروخت کے مسائل کی تعقیق کے مسائل کی تعقیق کی بنا پرخمروخنز ریکی تجارت اور فروثی بھی انسان کی ضرورت کا ذریعہ ہونے یا ہوسکنے کی بنا پرخمروخنز ریکی تجارت اور کاروبارعصمت فروثی جائز ودرست ہول گے؟ نہیں ہر گرنہیں تو بالکل اسی طرح کاروبارسود بیمہ یا غیر بیمہ ضرورت کا ذریعہ ہونے کی بنا پر جائز ودرست نہیں ہوگا کیونکہ شریعت نے خمروخز ریکی تجارت ، کاروبارعصمت فروثی اور کاروبارسود (خواہ وہ سود بیمہ ہویا سودغیر بیمہ) کوحرام قراردے دیا ہے۔

(۵) ادارہ جورقم بطور منافع دیتا ہے وہ سودہی ہے اس کی شرح فکس ہوخواہ فکس نہ ہوسود کے فکس نہ ہونے سے نہاس کی حقیقت بدلتی ہے اور نہ ہی اس کا حکم بدلتا ہے دونوں صورتوں میں وہ سود کا سوداور حرام کا حرام ہی رہتا ہے کیونکہ فکس ہونا نہتو سود کا جزء ہے، نہ ہی اس کی شرط ہے ادر نہاس کا لازم ہے۔

(۲) جہاں تک مجھے معلوم ہے پاکستان میں موجود بینکاری نظام میں شرعی مضاربت نام کی کوئی چیز نہیں جس کو بینک والے نفع ونقصان کی شراکت والا کاروبار کہتے ہیں وہ بھی سود ہی ہے آگے شرح فنحس ہوخواہ فنحس نہ ہووہ سود ہی رہتا ہے لہذا اسٹیٹ لائف انشورنش والوں کا سود کی شرح فیصد یا غیر فیصد کو مقرر دمتعین نہ کرنا ان کے اس کاروبار کوسود ہونے ہیں نکا تا بلکہ وہ جوں کا توں سود ہی رہتا ہے اور سود حرام ہے۔

(2) زبانی کلای نہیں یانہ کہددیئے ہے واقع میں نہ ہونالازم نہیں آتا پھران نتیوں کے نہ ہونے کوشلیم کر لینے ہے بھی بیمہ کے سود ہونے کی نفی نہیں ہوتی تو بیمہ سوداور جوا ہونے کی وجہ ہے حرام ہے اگر کوئی اس کے جوانہ ہونے پیہ بھند ہو جائے تو بھی بیمہ سود ہونے کی وجہ سے حرام ہی ہوگا جس میں کسی شک وشبہ کی ٹنجائش نہیں۔

نوٹ: آپ کافر مان 'علم سے استفادہ حاصل کرنا نوع انسان کاحق ہے' بجا گرجس علم سے فائدہ حاصل کرنے کوشر بعت نے گناہ قرار دیا ہواس سے فائدہ حاصل کرنا نوع انسان کاحق نہیں مثلاً علم محرآ ہا مسلم سے استفادہ نہیں کر سے سے کوئکہ شریعت نے گانہ قرار دیا ہے ﴿ وَ مَا کُفَو سُلَیْمَانُ وَلٰکِنَّ الشَّیَاطِیْنَ کَفُووْا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ ﴿ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآجِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾ [اورسلیمان نے کفرنیوں النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ ﴿ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآجِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾ [اورسلیمان نے کفرنیوں کیا ہاں شیاطین نے کفرکیالوگوں کوجادو سمھاتے میں حالانکہ یقیناً جان چکے سے کہ جو محض اس کو لے گا قیامت میں اس کے لیے حصر نہیں ] رسول اللہ ﷺ نے بھی سحرکوالسبع المعوبقات (سات ہلاک کردینے والے گناموں ) میں شار فرمایا ہے تو جس طرح علم سحرسے فائدہ اٹھانا نوع انسان کاحق نہیں بالکل اسی طرح علم ریاضی کے شعبہ سودسے فائدہ فرمایا ہے تو جس طرح علم میرسے فائدہ اٹھانا نوع انسان کاحق نہیں بالکل اسی طرح علم ریاضی کے شعبہ سودسے فائدہ فرمایا ہے تو جس طرح علم ریاضی کے شعبہ سودسے فائدہ فائدہ اٹھانا نوع انسان کاحق نہیں بالکل اسی طرح علم ریاضی کے شعبہ سودسے فائدہ وائدہ انہ بالک کو جس طرح علم ریاضی کے شعبہ سودسے فائدہ

<sup>📭</sup> البقرة ١٠٢ پ١

جناب کا فریان'' کا ئنات کے مادی وسائل کو استعال کرنا بھی اس کا حق ہے'' بھی بجا مگر جن مادی وسائل سے شریعت نے منع فرما دیا ان کو استعال کرنا اس (بنی نوع انسان) کا حق نہیں مثلاً خمر وخزیر کی تجارت ، کاروبار عصمت فروقی چوری اور ڈیمیتی مادی وسائل میں شامل ہیں مگر ان کو استعال کرنا نوع انسانی کا حق نہیں کیونکہ اسلام نے ان سے منع فرما دیا ہے بالکل اس طرح سود بیمہ اور سود غیر بیمہ مادی وسائل میں شامل ہیں مگر ان کو استعال کرنا نوع انسان کا حق نہیں کیونکہ اسلام نے ان سے بھی منع فرما دیا ہے۔

دیکھے اگرکوئی اباحی ذہن رکھنے والا کے 'ناں، بہن، بٹی بھنجی، بھائجی، خالہ، پھوپھی، مملوکہ لونڈی اور بیوی تمام جنسی خواہش پوراکرنے کے وسائل استعال کرنا نوع انسان کاحق ہے' تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہی نا کہ بیوی اور مملوکہ لونڈی کے علاوہ کو استعال کرنا نوع انسان کاحق نہیں کیونکہ دین فطرت اسلام نے بیوی اور مملوکہ لونڈی کے علاوہ کو استعال کرنے سے منع فرما دیا ہے چنا نچے قرآن مجید میں ہے: ﴿وَالَّذِیْنَ الله مُم لِفُرُوْ جِهِمْ حَافِظُوْنَ ﴿ اِلّا عَلَى أَزْ وَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکُتْ اَیْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ فَاِنَّهُمْ فَاوْ لَمْكُ فَمْنِ الْعَادُونَ ﴾ [اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں حتی کہ اپنی عورتوں اور باندیوں کے سواکس سے نہیں ملے ان پرکوئی ملامت نہیں ہاں جولوگ اس کے سوااور طریق اختیار کرتے ہیں وی عدود سے بردھنے والے ہیں ]

رہا آپ کا قول'' کیااس سے (بیمہ سے ) صرف ترتی یا فتہ ممالک ہی فائدہ لیس یا ہم بھی اس کاروبار سے فائدہ لے لیس؟'' تواس کے جواب میں بہی عرض کروں گا آپ ہی فر مائیں'' کیاخمروخنز پر کی تجارت ، کاروبار عصمت فروشی ، چوری،ڈیتی ،کاروبار سحراور دیگر حرام اشیاء سے صرف ترتی یا فتہ ممالک ہی فائدہ لیس یا ہم بھی؟ توواضح ہے چونکہ آپ

توبات بالکل واضح ہے کہ سود بیمہ یا سود غیر بیمہ سے ترقی یافتہ ممالک یا غیر ترقی یافتہ ممالک فائدہ لیس خواہ نہ لیس ہم اس کار وہار سے فائدہ نہیں لے سکتے کیونکہ کتاب وسنت نے اس کار وہار کو حرام قرار دیا ہے جیسا کہ خمر وخزیر کی تجارت سے کوئی ترقی یافتہ ملک فائدہ لے بیا نہ لے ہم خمر وخزیر کی تجارت والاکار وہار نہیں کر سکتے اس لیے کہ کتاب وسنت نے اس کار وہار کو حرام قرار دیا ہے۔واللہ اعلم میں الاکار کار کی تاب کار وہار کو حرام قرار دیا ہے۔واللہ اعلم

د ۲۸: مارچ ۱۹۹۲ء بروز ہفتہ روز نامہ جنگ کراچی کی خبر ہے کہ انشورنش کا کاروبار اور پریمیم حرام نہیں مسلم اسکالروں کے بورڈ کا فتو کی بورڈ سعودی عرب،مھر،سوڈ ان اوردیگر ممالک کے اسکالروں پر مشتمل ہے اس کی وضاحت فرما کیں؟

: آپ کا متوب گرامی موصول ہوا جس میں جنگ اخبار کا ایک تراشہ ہے اس تراشے میں ایک سرخی ہے ''انشورنش کا کار و باراور پر بمیم حرام نہیں مسلم اسکالروں کے بور ڈیافتو کا'' مگر نیچاس بور ڈی نیق کی کامتن نقل نہیں کیا گیا اس لیے جب تک اس کامتن اپنی اصلی حالت میں سامنے نہ آئے اس وقت تک اس فتو کی کے درست یا نا درست ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا باقی اخبار کی سرخی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اخبار والے عام طور پر سرخیوں میں اصل بات کوخراب کرتے رہتے ہیں۔

ر ہاانشورنش کا کار دبار اور پریمیم تو وہ حرام ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شک وشبہ بیں کیونکہ اس میں سودیا جوا پایا جاتا ہے جبکہ سود اور جواد دنوں شریعت میں حرام ہیں۔ داللہ اعلم

ے: آپ کامضمون نما کممل اور مدلل جواب مارچ ۹۷ کے مجلّہ میں پڑھا جو کہ اسٹیٹ لائف انشورنش کمپنی کے بارے میں تھا۔ آج سے کوئی سات آٹھ سال قبل میں بھی اسی طرح کے دلائل اور کئی ایک مولانا کے بیانات سے بھرا ہوا

(۱) ہمارے علاقہ کے آڑھتی صاحب اور ہڑے زمیندارلوگ چھوٹے اورغریب کسانوں کو کھا داورزرگی ادویات فصل کے قرضہ پردیتے ہیں ان کا طریقہ کار پچھاس طرح ہوتا ہے ہے کہ مثلاً اگرا یک ٹو کھا دکا نفتر روپ دے کرخریدا جائے تواس کے دہ اس اروپ وصول کریں گے اورا گرادھار لیعنی موجودہ فصل کاٹ کرآپ کو تم لوٹاویں گے جو کہ پاپنچ چھ ماہ کا عرصہ ہوتا ہے تو وہ اس کسان کے کھاتہ ہیں \۳۵۰ روپ وصول کرتے ہیں اسی طرح زرگی ادویہ کا ہے کہ اگرا یک لیم کی کردا / ۴۵۰ دوپ کی ملتی ہے آپ سے بوچ چھنا یہ تھا کہ آیا کہ یہ جواضا فی لیم کی دوا / ۴۵۰ دوپ کی ملتی ہے آپ سے بوچ چھنا لیم ایم کہ یہ بواضا فی مرقم ادھار کے ساتھ وصول کرتے ہیں کیا یہ بی بجوری سے فائدہ اٹھا کر (سود) میں شامل نہیں ہوجاتی ۔ جبکہ ان سے بحث رقم ادھار کے ساتھ وصول کرتے ہیں کیا یہ بی بوجاتے ہیں کہ اور وی بی بی بوجاتی ہیں ہوجاتی ۔ جبکہ ان سے بحث اس کی مثال وہ ایک پلاٹ کی مثال وہ ایک پلاٹ کی دیتے ہیں کہ آپ نے ایک پلاٹ لاکھ میں خریدا ایک سال بعد آپ کا وہ ی پلاٹ سوا لاکھ میں فریدا ایک سال بعد آپ کا وہ ی پلاٹ سوا کو گھر فرار دیتے ہیں ہمارے اہم مجد صاحب سے معلوم کیا انہوں نے اس کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب اور وہ کو تر قرار دیتے ہوئے کہا کہ خرور ہنمائی فرمائیں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خرکشر عطافر ہائے (آپ مین)

(۲) فشطوں والے کاروبار کی اسلام میں کیا نوعیت ہے وہ بھی اس طرح ایک ہزار کی چیز قسط وار پچھ عرصہ بعد چودہ سو میں واپسی ہوتی ہے۔ بشیررزاق 25/4/97

ے: آپ کا مکتوب موصول ہوا جس میں دوسوال اور دوشیے مذکور ہیں ان دونوں کا جواب مجلّہ الدعوۃ ۱/۲ مور ندہ صفر ۱٤۱۷هـ میں حافظ عبدالسلام صاحب بھٹوی حفظہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ دے چکے ہیں چنانچہوہ مذکور بالاشارہ کے ۲۲ پر لکھتے ہیں۔ کتاب البیوع از در دفر وخت کے مسائل میں میں مرادی ہیں جن میں صود کی آمیز شہا ہے ان میں سے ان سے سورت وہ ہے جو تر ندی کی صحیح حدیث میں فرارے کہ ان فیلی عن بینعتوبی فی بینعتوبی بی بین ہے ان میں سے ایک صورت وہ ہے جو تر ندی کی صحیح حدیث میں فرارے کہ ان فیلی عن بینعتوبی فی بینعتوبی بی بین نے ایک تعلق میں دو بیعوں سے منع فرمایا ۔اس کی تشریح اہل علم بیفر ماتے ہیں کہ اگرتم نقد لو تو آئی قیمت ہے اور اگر ادھار لوتو اور قیمت ہے۔ مثل نفذ دس رو بے کی ہو اور انسان میں ہونے کی وجہ یہے کہ اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ وہ نقد لے گایا ادھار۔اگر پہلے طے کر فرمان ہے مگر اس کے منع ہونے کی وجہ یہے کہ اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ وہ نقد لے گایا ادھار۔اگر پہلے طے کے کہ میں تمہیں نفذ دوں گایا ادھار ددں گا تو جائز ہے اصل سبب ایک قیمت کا معلوم اور تعین نہ ہونا ہے۔اگر معلوم ہو جائے کہ نفذ لینا ہے اور پندرہ رو بے میں دے تو ٹھیک ہے یا طے ہوجائے کہ ادھار لینا ہے اور پندرہ رو بے میں دے تو ٹھیک ہے یا طے ہوجائے کہ ادھار لینا ہے اور پندرہ رو بے میں دے تو ٹھیک ہے یا طے ہوجائے کہ ادھار لینا ہے اور پندرہ رو بے میں دے تو ٹھیک ہے یا طے ہوجائے کہ ادھار لینا ہے اور تطوں پر جوز زیادہ قیمت کے ساتھ فروخت کرنے کو بھی انہوں نے جائز قر اردیا ہے مثلاً ایک چیز نقد لا کھرو بے کی اور قسطوں پر سوالا کھی بشرطیکہ ساتھ فروخت کرنے کو بھی انہوں نے جائز قر اردیا ہے مثلاً ایک چیز نقد لا کھرو بے کی اور قسطوں پر سوالا کھی بشرطیکہ پر نقد لا کے ہوجائے نقد لین ہے یا اور قسطوں پر سوالا کھی بشرطیکہ پر خیات کی خوالے کے نقد لین ہے یا اور قسطوں پر سوالا کھی بشرطیکہ کے پہلے کے بھو جائے نقد لین ہے یا اور قسطوں پر سوالا کھی بشرطیکہ کیا کہ کو بھی انہوں نے جائز قر اردیا ہے مثلاً ایک چیز نقد لا کھرو بے کی اور قسطوں پر سوالا کھی بشرطیکہ کی خوالے کو نقد لین ہے یا دو قسطوں پر سوالا کھی بشرطیکہ کی دول کے بائز قر اردیا ہے مثلاً ایک چیز نقد لا کھرو بے کے نقد لین ہے یا دول کے بائر قر اردیا ہے مثلاً ایک چیز نقد لاکھرو بو کے کی اور قسطوں پر سوالا کھی ہو بائر قر اردیا ہے نو بو کو بین کو بھر کی دول کے بی اور قسطوں کے بائر قر اردیا ہے مثلاً ایک کو بھر کے بی اور قسطوں کے بائر قر اردیا ہے دول کے بائر قر اردیا ہے دول کے بی اور قسطوں کے بائر قبلا کے بی دول کے بائر کو بائر کے بی دول کے بائر کو بائر

میرے بھائیو! جہاں تک میں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور پڑھا ہے ان علاء کی بات درست نہیں کیونکہ ابوداود شریف میں بہی حدیث تفصیل کے ساتھ آئی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿ مَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِیْ بَیْعَةِ فَلَهُ ابوداود شریف میں بہی حدیث تفصیل کے ساتھ آئی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿ مَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِیْ بَیْعَةِ فَلَهُ ابُوداود شریف میں کہ جو تحض ایک بچ میں دوئیج کرتا ہے یا تو کم قیمت لے یا پھر دہ سود ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس بچ کی حرمت کا اصل سب سود ہے قیمت کا غیر متعین ہونا نہیں ہے آ پ غور کریں اور دانائی سے بچھنے کی کوشش کریں اس بچ کی حرمت کا اصل سب سود ہے قیمت کا غیر متعین ہونا نہیں ہے آپ فور کریں اور دانائی سے بچھنے کی کوشش کریں کسی شخص کواگر آج تیمت ملتی ہے تو وہ پندرہ روپے کی دیتا ہے اور اگرایک ماہ بعد قیمت ملتی ہے تو وہ پندرہ روپے کی دیتا ہے اور ایک سود وہ پانچ روپے مدت کے فوض لیے ہیں اور یہی سود میں خوا سے اس نے وہ پانچ روپے مدت کے فوض لیے ہیں اور یہی سود سے ' عافظ صاحب کا کلام ختم ہوا۔

رہے دو شہر تو ان سے پہلا شہ ہے: ''سود پینے کے لین دین میں ہوتا ہے اس میں ایک طرف جنس ہے اور دوسری طرف رو بینے کے لین دین میں ہی ہوتا ہے جنس کے لین دین میں ہی ہوتا ہے جنس کے لین دین میں ہی اور میں کے لین دین میں ہی اور میں کے لین دین میں ہی ہوتا ہے جنس کے لین دین میں ہی اور مول کریم کے لین دین میں ہی ۔ قرآن مجد کی کسی آیت اور رسول کریم کے کی حدیث میں ہی بات نہیں آئی کہ سود صرف پینے کے لین دین میں سونہیں ہوتا۔

کہ سود صرف پینے کے لین دین میں ہوتا ہے جنس کے لین دین اور جنس و پینے کے لین دین میں سونہیں ہوتا۔

بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے: رسول اللہ کے فرمایا: ﴿وَالْبُرُ بِالْبُرُ وِبُا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِیْرُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھررسول اللہ ﷺ کا پہلے مذکور فرمان''جس نے ایک بھے میں دوبیعیں کیں تو اس کے لیے ان دونوں میں سے کم ہے اس دو' اس امرکی دلیل ہے کہ پسیے اور جنس کے لین دین میں بھی سود ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس فرمان میں نہ تو پسیے کی تخصیص فرمائی ہے اور نہ ہی جنس کی تو آپ ﷺ کا بیفرمان مینوں صور توں کوشامل ہے۔

اور دوسراشہہ ہے''آپ نے ایک پلاٹ لا کھروپے میں خریدا ایک سال بعد آپ کا وہی پلاٹ سوالا کھ میں فروخت ہوتا ہے آیاوہ اوپروالی رقم کیا سود ہوگی؟ جویقینائہیں ہے ای طرح وہ اس کوکاروباری منافع سجھتے ہیں اور جائز قرار دیتے ہیں' اس شبہ میں 'ایک سال بعد' والی بات بالکل بے معنی ہے کیونکہ بسااوقات آدی ایک پلاٹ لا کھ میں فرید تا ہے اور فرید لینے کے فوراً بعد اس کواسی پلاٹ کا سوالا کھ دینے والے موجود ہوتے ہیں ۔ دراصل بیشہ وہی ہے خرید تا ہو اور فرید لینے کے فوراً بعد اس کواسی پلاٹ کا سوالا کھ دینے والے موجود ہوتے ہیں ۔ دراصل بیشہ وہی ہے جس کا قرآن مجید نے روکر دیا ہے: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْ آ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرَّبَا وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [بیاس لیے کہ وہ کہا کرتے سے کہ تجارت اور سودایک سے ہیں حالانکہ اللہ نے تجارت کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام کو اس کی اس کے کہ وہ کہا کرتے سے کہ تجارت اور سودایک سے ہیں حالانکہ اللہ نے تجارت کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام

ربی کاروباری منافع والی بات تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہرکاروباری نفع شریعت میں جائز نہیں کیونکہ سود بھی کاروباری نفع ہے گرشریعت نے اس کوترام اور ناجائز قرار دیا ہے تو پلاٹ لاکھ میں خرید کراسی وقت یا سال بعد سوالا کھ میں بی ناسود نہیں جس طرح کوئی چیز دس رو بے میں خرید کراسی وقت یا سال بعد بارہ رو بے میں فروخت کرنا سود نہیں بلکہ بید حلال اور جائز تع ہے اللہ تعالیٰ کا فربان ہے: ﴿وَ أَحَلُّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ جبکہ ادھاری وجہ سے زائد قیمت کورسول اللہ ﷺ نے اپنے فربان: ﴿مَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِیْ بَیْعَةٍ فَلَهُ أَوْ کُسُهُمَا أَوِ الرِّبَا﴾ میں سود قرار دیا ہے اس لیے یہ ناس لیے کہ کاروباری ہے جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے فربان کے مطابق سود کے زمرہ میں آتا فع محض اس لیے کہ کاروباری ہے جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے فربان کے مطابق سود کے زمرہ میں آتا ہے تو سودوا لے حرام نفع کو حلال بی سے حاصل شدہ طال نفع پر قیاس کرنا درست نبیس اس کی مثال ایسے بھی سی بھیے کوئی خروشراب کی تجارت یا خزیر کی تجارت سے حاصل شدہ نفع کوشر بت بزوری شربت بنفشہ یا گائے تیل کی تجارت سے حاصل شدہ نفع کوشر بت بزوری شربت بنفشہ یا گائے تیل کی تجارت سے حاصل شدہ نفع کوشر بت بزوری شربت بنفشہ یا گائے تیل کی تجارت سے حاصل شدہ نفع کوشر بت بزوری شربت بنفشہ یا گائے تیل کی تجارت سے

<sup>●[</sup>صحیح بخاری ج۱ ص ۲۹ باب بیع التمر بالتمر] ۞ البقرة ۲۷۵ پ۳

کے کتاب البیوع رخرید وفروخت کے مسائل کی تھیں۔ حاصل شدہ نفع پر قیاس کرنا شروع کردے تو جس طرح یہ قیاس درست نہیں بالکل اس طرح پہلا ادھارزا کد قیمت اور پلاٹ والا قیاس بھی درست نہیں فرق صرف نیچ میں ہے۔

مزیدوضاحت کے لیے دیکھے اگر کوئی یہ کہے کہ انسان کا اپنے باپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے کیونکہ اس کا اپنے بچپا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے آخر دونوں عورتیں ہی تو بیں تو یہ قیاس درست نہیں ہوگا کیونکہ باپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح شریعت میں حلال ہے بالکل اسی طرح سود بھی کاروباری نفع ہے اور حلال تجارت سے حاصل شدہ نفع بھی کاروباری نفع ہے مگر سود والانفع حرام ہے اور حلال تجارت سے حاصل شدہ نفع حلال ہے اور حرام کو حلال پر قیاس کر کے حرام کو حلال نہیں بنایا جاسکتا واللہ اعلم تمام احباب واخوان کی خدمت میں بدیہ سلام پیش فرمادیں۔ بشیررزاق کی بجائے بشیر عبد الرزاق کھا بکھوایا اور کہلوایا کریں۔

مرک سکتا ہے۔ مثال کے طور پرایک چیزوہ گا کہ کو کہتا ہے کہ یہ دس روپے کی ہے ، اور وہ کہتا ہے اگر نفتر قم دے کر لوگ تو دس روپے کی ہے ، اور وہ کہتا ہے اگر نفتر قم دے کر لوگ تو دس روپے کی ہے ، اور وہ کہتا ہے اگر نفتر قم دے کر لوگ تو دس روپے کی ہے اور اگر ادھار لوگر اور اگر ادھار لوگر بارہ روپے کی ہے ، اور وہ کہتا ہے اگر نفتر قم دے کر لوگ تو دس روپے کی ہے اور اگر ادھار لوگر اور اگر ادھار لوگر بیاں کا بید سے دس کیا عبد کی ہے اور اگر ادھار لوگر بیاں کا بیاس کی ہی ہی ہے ۔ مثال کے طور پرا کیک چیزوہ گا ہے کہتا ہے کہ یہ دس روپے کی ہے ، اور وہ کہتا ہے اگر نفتر قم دے کر لوگ کو دس روپے کی ہے اور اگر ادھار لوگر کی ساتھ کی ہے ۔ مثال کے طور پرا کیک چیزوہ گا ہے کہ بیوں ہو جو کی ہے ، اور وہ کہتا ہے اگر نفتر قم دے کر لوگ کو دس روپے کی ہے اور اگر ادھار لوگر کو بیا کیاں ہو کی ہے ۔

صورت مسئولدین چیز دس روپیین فروخت کی جائے تو درست و جائز ہے اور اگر بارہ روپی میں فروخت کی جائے تو درست و جائز ہے اور اگر بارہ روپی میں فروخت کی جائے تو بوجہ سود ہونے کے نا درست ، نا جائز اور حرام ہے سنن الی داود میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ مَنْ بَا عَ بَنْ عَنْ فِي بَنْعَةٍ فَلَهُ أَوْ کَسُهُ مَا أَوِ الرِّبَا ﴾ • جو تحص ایک بیج میں دوسود کر ہے تو اس کے لیے کم تر قیمت والا سودا ہے یار باہے واللہ اعلم سودا ہے یار باہے واللہ اعلم

:(۱) ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر تھیم امیروں سے/۲۰روپے وصول کرتا ہے اورغریبوں کو وہی دوائی نسخہ/۱۰روپے کی دے دیتا ہے کیا بیہ جائز ہے یانہیں؟

(۲) نقد شہد کی قیمت/۱۰۰ روپے ہے ہمارے ایک دوست ادھار/۱۵۰ کا بیچے ہیں اس کا کیا تھم ہے اگران سے کہا جائے تو فرماتے ہیں کہنی یاک ﷺ نے ادھار پر زیادہ اونٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔

(۳) ہمارے ہاں آ ڑھتی حضرات آ ڑھت کمیش بھی لیتے ہیں اور زمین پر بکھری ہوئی جنس بھی رکھ لیتے ہیں کیا بیہ جائز

ہے؟ سیدعبدالغفور

<sup>🐠 [</sup>كتاب البيوع باب في من باع بيعتين في بيعة ج٢]

کی کتاب البیوع رخرید و فروخت کے سائل کی جی تی کا کو کا کی گئی کا کہ کا کوئی چیز امیروں کو پوری قیمت بید ینا اورغریبوں کو آ دھی قیمت بید ینا درست ہے بلکہ وہ غریبوں کو مفت بھی دے سکتا ہے۔

(۲) سوال میں فرکورصورت سود کی صورتوں سے ایک صورت ہے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ مَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةِ فَلَهُ أَوْ کُسُهُمَا أَوِ الرِّبَا﴾ [جوایک بچ میں دوئے کرتا ہے پس اس کے لیے ان دونوں سے تھوڑا ہے یا سود ہے ] • رہا' نبی کریم ﷺ کا ادھار پر زیادہ اونٹ دینے کا وعدہ' تو وہ ٹابت نہیں عبداللہ بن عروبن عاص ﷺ والی ابوداود کی روایت: ﴿ فَکَانَ یَا نُحُدُ الْبَعِیْرَ بِالْبَعِیْرَ فِنِ إِلَی إِبلِ الصَّدَقَةِ ﴾ [پس آپ دواونوں کے بدل ایک اون لے لیے صدقہ کا ونوں کے بدل ایک اون لیے مدقہ کا ونوں تک یا کے متعلق محدث وقت شخ البانی هظه الله تعالی تحقیق مشکوۃ میں فرماتے ہیں ' وَإِسْنَادُهُ ضَعِیْفٌ ''کراس کی سندضعیف کمزور ہے جبکہ ابن ماجہ میں ہے' عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهِ بَالْتَحْیَوانِ وَاحِدًا بِاثْنَیْنِ یَدًا بِیَدٍ وَ کَوِهَهُ نَسِیْنَةٌ '' [ایک جانور کے بدلہ میں دونقد کوئی حرج نہیں اور ادھار آپ نے مکروہ کیا ]

(۳) اگر سودیا اکل مال بالباطل کی کمی شق وصورت میں شامل نہیں تو جائز در نہ نا جائز ہے۔ ۱۴۱۹/۸/۱۸ هـ تنظی عَنْ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةِ اس کی کتنی صورتیں بن سکتی ہیں جو چیز فشطوں پر خریدی جاتی ہے اس پر سیکیسے

چيان ہوگا۔ صلاح الدين غوري مير پور خاص سندھ

بَيْ عَنْ رَسُولَ الله ﷺ كَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ كَسَلَمل مِن حَدِيثين دو بين ايك جوآپ نِقَل فرماكي ﴿ نَهَى عَنْ بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا ﴾ [جومض بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا ﴾ [جومض

ایک بیج میں دوسود ہے کر لے تو اس کے لیے کم تر قیمت والاسوداہے یا سود ہے 🗖 قسطوں والی بیج پر دوسری حدیث

صراحة چیاں ہوتی ہے جب کے قسطوں والی رقم نقار قم سے زائد ہو۔ واللہ اعلم

استاذی انحتر م! ہمارے ہاں ادھر میلسی ان دنوں یہ مسئلہ بوابحث تمحیص کا باعث بنا ہوا ہے کہ کیا ایک چیز کی نقار اور ادھار قیمت میں کمی بیشی جائز ہے یا نا جائز آئے دن یہ بحث ہوتی ہے اور مسئلہ کسی نتیجہ خیز مرحلے پرنہیں پہنچتا ، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے مختلف علماء سے رابطے کا پروگرام بنایا ہے تو اس سلسلے میں آپ قرآن وسنت کی روشنی میں اس کے بارے میں وضاحت کریں آیا یہ جائز ہے کہ ایک چیز کی نقد قیمت کچھا ورادھار پچھیا نا جائز۔

 <sup>◄ [</sup>سنن ابي داود كتاب البيوع باب في من باع بيعتين في بيعة واحدة]
 كتاب البيوع باب في من باع بيعتين في بيعة
 في بيعة

اورایک چیز میں دوقیمتوں کی شکل اس طرح سے بنتی ہے کہ بائع مشتری سے کہتا ہے یہ چیز نقد اس قیمت پر اور ادھاراس قیمت پر اب مشتری بغیر قیمت تہہ (طے) کیے چیز اٹھا کر لے جاتا ہے تو یہ ایک چیز میں دوقیمتیں ہوئیں۔
اوراسی طرح انعامی بانڈز کا مسئلہ بھی ور پیش ہے اس کی نوعیت کچھاس طرح ہے کہ ایک آدمی دس ہزار کے بانڈ خرید لیتا ہے اور قرعہ اندازی میں اس پر انعامات دئے جاتے ہیں اور یہ بانڈ جو آپ نے خرید کیے ہیں اس قیمت پر جب آپ چاہیں واپس بھی کر سکتے ہیں اور ان کی چیجنگ [ تبدیلی ] بھی کرواسکتے ہیں کہ وہ دس ہزار کے بانڈ ز آپ بینک میں دیں اور روپے حاصل کرلیں کی صورت میں بھی مشتری کو نقصان نہیں ہوگا اور اس میں منافع وغیرہ کے تعین کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا جیسے بینک میں موتا ہے اس کی بھی وضاحت فرماویں۔

محم شعيب مجيب ابن القاسم مال ريلو رود ملسي ضلع ومازى

(۱) نقد قیت کم اورادهار قیت زیاوه والی نیخ ناجائز ہے اس کی تفصیل مولا نا ابوالبرکات احمد صاحب رحمدالله اور حافظ عبدالسلام صاحب بحثوی حفظہ الله کا اس موضوع پر مکالمہ پڑھ لیس نیز اس موضوع پر مولا نا ابو جابر داما نوی صاحب حفظہ الله کا مضمون پڑھیس بھر شخ البانی حفظہ الله کی ارواء الغلیل سے متعلقہ مقام کا مطالعہ فرمائیں ۔ صاحب حفظہ الله کا مطالعہ فرمائیں ۔ ۱۹۱۸ منعمون پڑھیں ناجائز ہے۔

تمیری عمرتقریباً ۱۲ سال ہے اور میں میٹرک کا طالب علم ہوں ہم چار بھائی ہیں والدصاحب واپڈا میں ملازمت کرتے ہیں بڑے دو بھائیوں نے آسان اقساط پرخرید وفروخت کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے والدصاحب رات کو سرکاری ڈیوٹی پرجاتے ہیں اور دن کو دوکان پر ہوتے ہیں مجھے بیقر آن وحدیث کی روشنی میں پوچھنا ہے کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اقساط والے کاروبار کی روزی حرام ہے ، اور اس بارے میں میرارد عمل کیا ہونا چاہیے؟
کیونکہ وہ بیکاروبار کسی صورت میں بھی چھوڑ نانہیں چاہتے؟
ابوعرلا ہور

کے کتاب البیوع / خریدو فروخت کے مسائل کی ادھار کیمشت یا قسطوں میں وصول کی جائے تو پھر کاروبار شرعاً درست ہے بخرطیکہ اس میں کوئی ادر خلاف شرع امر موجود نہ ہواورا گرچز کی قیمت جتنی نقذ ہے ادھار کیمشت یا قسطوں میں اس سے زیادہ وصول کی جائے تو کاروبار سود کے زمرے میں آنے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے آپ والدصاحب کو سمجھا کمیں ان شاء اللہ وہ سمجھ جا کمیں گے اور اول الذکر صورت اختیار کرلیں تو گناہ سے بھی نئی جا کمیں گے اور اول الذکر صورت اختیار کرلیں تو گناہ سے بھی نئی جا کمیں گے اور کاروبار بھی چلے گا اور مال بھی زیادہ حاصل ہوگا اور وہ بھی حلال طریقہ سے کیونکہ اس طرح خریدار بڑھ جا کمیں گے مال زیادہ فروخت ہوگا اور نفع بھی اسی مقدار سے زیادہ حاصل ہوگا۔

ے: کیا جمعہ کے دن روزی کمانا حرام ہے یا پھراس وقت روزی کمانا حرام ہے جب خطبہ ہور ہا ہولیعنی ایک یا دو گھنٹے کیاان دویا تین گھنٹوں کےعلاوہ ہاقی سارا دن روزی کمانا حلال ہے یا کہ سارا دن ہی روزی کمانا حرام ہے؟ بندہ ضعیف محمحن عابد

جَ : اذان جمعہ سے لے کرنماز جمعہ کے سلام پھیرنے تک نقط کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِذَا نُوْدِیَ لِلصَّلُوةِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ [ جب اذان ہونماز کی جمعہ کے دن ] الخ نیز فرمایا ﴿فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَّةُ فَانْتَشِرُوْا ﴾ [ پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑو] اللہ اعلم ۸۲۱۸ ۸۱۵ ۱۵۔

جا کداد کی خرید وفروخت میں درمیان میں دلالی کرنے والا یعنی سودا کروانے والا آدمی مشتری اور بائع یا دونوں میں سے کسی سے بطور فیس کوئی رقم لے آیا یہ شرعاً جا کز ہے یا کہ نہیں؟ آج کل بیکا م اکثر لوگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے بیمسئلہ دریافت کیا ہے۔

حبیب الرحمٰن ہری پور 10/10/96

صحیح بخاری میچے مسلم اور دیگر کتب حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿لاَ يَبِغ حَاضِرٌ لَّبَادٍ ﴾ حضری (شہری) بدوی کے لیے بیج نہ کرے ۔ تو آپ کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ حضری آ دی بدوی کے مال کی بدوی کی خاطر بیج خرید وفر وخت نہیں کرسکتا باقی تین صورتیں (ا۔ حضری حضری کے مال کی بیچ کرے ۔ ۲۔ بدوی بدوی کے مال کی بیچ کرے ۔ ۲۔ بدوی حضری کی بیچ کرے ۔ ۲۔ بدوی حضری کی بیچ کرے ۔ ۲۔ بدوی حضری کے مال کی بیچ کرے ) درست ہیں ان میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوکہ قر وی بھی حضری میں شامل ہے ۔ رہادلال کا مشتری سے بائع کی چیز کے زیادہ پیے وصول کرنا اور بائع کو کم دینا اور اس سلسلہ میں دلال کا دونوں کو یاا کیک ودھوکا میں رکھنا تو یہ ہرگز درست نہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا ﴾

<sup>●[</sup>الجمعة ٩ پ٢٨] الحمعة ١٠ پ٢٨ ۞[مشكوة \_ كتاب القصاص \_ باب ما لا يضمن من الجنابات \_ فصل اول]

کے کتاب البیوع رخریدوفروخت کے سائل کی ایک کی اجرت کے علاوہ تھے اور سودے میں کوئی اور خرابی ہو مشلآ

جس نے دھوکا کیا وہ ہم میں سے نہیں آ اس طرح دلالی کی اجرت کے علاوہ تھے اور سودے میں کوئی اور خرابی ہو مشلآ

سودیا تھے کا منہی عنہ ہونا تو تھے نہیں ہوگی درست ، نہ ہی دلالی اور نہ ہی دلالی کی اجرت ۔ اللہ تعالی عطافر مائے ہم یں اس صلاب کی توفیق وقد رت ، دور فرمائے ہم سے اقتصاد و معیشت کی عسرت اور لائے ملک میں فقط مؤمن نیکوں کی سلطنت ، تمام احباب واخوان کی میرے ہدیے سلام سے کرنا خوب خوب خدمت ۔

سلطنت ، تمام احباب واخوان کی میرے ہدیے سلام سے کرنا خوب خوب خدمت ۔

علام مصطفیٰ شیخو پورہ

غلام مصطفیٰ شیخو پورہ

غلام مصطفیٰ شیخو پورہ

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿لاَ يَبِغ حَاضِرٌ لَّبَادٍ ﴾ حضری بدوی کی خاطری کے اللہ کئے ، اور بدوی نہ کرے آپ ﷺ کے اس فرمان ہے مفہوم ہے کہ حضری حضری کے مال کی بیچ ، بدوی بدوی بدوی بدوی کے مال کی بیچ ، اور بدوی حضری کا بدوی کی دلالی کرناممنوع ہے اور باقی دلالی کی فیکورہ بالا تینوں صورتیں درست ہیں بشرطیکہ ان میں کوئی اور خلاف شرع چیز نہ یائی جاتی ہو۔ ۱۲۱۹/۱۷۲۰ ہے۔

سوری ورست ہیں بسر سید ان میں وں اور سان سرس پیر مہ پی جی بول برد اس ۱۹۹۱ کا مرتے ہیں اور جاول کے موسم میں بینک سے سرمایہ لینتے ہیں جس کا وہ سودادا کرتے ہیں۔ میں نینک سے سرمایہ لینتے ہیں جس کا وہ سودادا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی کوشش کے مطابق ان کو بہت سمجھایا کین جب وہ باز نہ آئے تو میں نے اپنا نان ونفقہ ان سے علیحدہ کر لیاحتی کے رہائش بھی علیحدہ اختیار کرلی۔ اور قطعی طور پر ان کے گھر کا کھانا پینا بند کر دیا۔ قربانی کے موقع پر اصرار کے باوجود میں اور میری ہیوی نے شرکت نہیں کی جبکہ اس وقت سارا خاندان اکٹھا تھا۔

یہ سب کچھ حرام غذا سے بیچنے کے لیے اور اللہ کی نارانسکی سے بیچنے کے لیے کیا اب تقریباً دوسال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ میری جینچی کی شادی ہے۔ بھائی نے وہ بیٹی بہن سے لے کر پالی ہے شادی میں شرکت کا مسئلہ ہے نیز رمضان المبارک میں وہ مسجد میں افطاری کا سامان بھی جیجتے ہیں اور بعض اوقات جب ان کے گھر جانا پڑتا ہے تو وہ مہمان نوازی کے طور پرکوئی چیز پیش کرتے ہیں۔اور پھر کھانے کا اصرار کرتے ہیں۔

اب میں نے بعض اہل علم سے دریافت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا کاروبار ناجائز اور حرام ہے کیکن آپ کھا سکتے ہیں۔ اور تحف تا ان سے اشیاء یا کھا نالے سکتے ہیں۔ اور بعض بزرگوں نے کہا ہے جب حلال اور حرام روزی کمس ہو جائے تو دوسرے کے لیے استعمال کی اجازت ملتی ہے بعض دوست کہتے ہیں کہ قطع حرمی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بعض اہل علم دوست حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ بعض یہود ونصاری کے کھانے سے اللہ علم دوست حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ بعض یہود ونصاری کے کھانے سے

کے کتاب البیوع رفریدوفروفت کے سائل کی کھی کے خلاف تھا اور یہودی سودکا کام کرتے تھے لیکن قرآن نے مطلق استدلال کرتے ہیں کہ اگر چہان کا کاروبار شریعت کے خلاف تھا اور یہودی سودکا کام کرتے تھے لیکن قرآن نے مطلق ان کے کھانے کو حلال قرار دیا ہے۔ (یا در ہے ہیں نے اس جائیداد کو چھوڑ دیا ہے جس میں سودی کاروبار کا بید لگا ہوا تھا)

محترم شیخ! میں اس مسئلہ میں کافی پر شان رہتا ہوں مسجد میں آئی ہوئی افطاری کو نہ کھا نایا واپس کردینا ایک بہت بوے نہ نہ کو دعوت دیں ہے۔ اس طرح شادی میں عدم شرکت بھی پر بشانی کو دعوت دے رہی ہے براہ مہر بانی فہ کورہ مسائل کوقرآن وسنت کی روشنی میں واضح فرمائیں اور بندہ نا چیز کے لیے راہ راست متعین فرمائیں جس سے آخرت کی پر بشانیوں سے محفوظ دہ سکوں۔

میری ہیوی مجھ سے بھی زیادہ اس مسئلے میں سخت ہے والدین کو بار ہا مرتبہ کہا ہے کہ حرام مال سے پی جاؤ اور میرے ساتھ معام اوالیکن کلی طور پرمیرا ساتھ نہیں دیتان کے ساتھ کی رہتے ہیں کہ کا کہھار میرے پاس کھی آ جاتے ہیں۔امیدہے مذکورہ پریشانی کوحل فرما کرعنداللہ ماجور ہوں گے۔
13/2/94

 <sup>●[</sup>لقمان ۱۰ پ ۲۱] (التوبة ۲۳ پ، ۱] (التوبة ۲۶ پ، ۱]
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب البيوع / فريدوفروفت كرماكل مي المحالي المنظمة المحالي المنظمة المحالي المنظمة المحالي المنظمة ا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ کے بھائی کیے مسلمان ومومن اور اہلحدیث ہیں مگر وہ سود لینے دینے کے متعلق قرآن مجيدكي آيات ﴿ومَنْ عَادَ فَأُوْ لَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ۗ﴾ [اورجوكوكي پجرسود ليويتووبي لوگ ہیں دوزخ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ] ﴿ يَأْلَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا اللَّهُ وَذَرُوْا مَا بَقِى مِنَ الرَّبُوا إِنْ كُنتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٍ ﴾ الآبية [اےايمان والوڈروالله ے اور چھوڑ دو جو پکھ باتی رہ گیا ہے سودا گرتم مومن ہو پھرا گرنہیں چھوڑتے تو تیار ہو جا وُلڑنے کواللہ ہے اوراس کے رسول ﷺ ہے ] اور رسول كريم ﷺ كى تتحيح وثابت احاديث ﴿لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرَّبَا وَمُوْكِلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ ﴾ [رمول الله ﷺ نے سود کھانے والے کھلانے والے اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا گناہ میں بیسب برابر ہیں ] ﴿قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُ مِنْ سِتَّةٍ وَّتَلاَئِيْنَ زِنْيَةً ﴾ [رسول الله ﷺ فرمايا سودكا اكي درجم جس کوکوئی آ دمی کھا تا ہے جبکہ وہ جانتا ہے چھتیں مرتبہزنا کرنے سے زیادہ سخت ہے ] ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلرَّبَا سَبْعُوْنَ جُزْءً أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ ﴾ [رسول الله ﷺ فرمايا سود كسر جزء بين سب سيم درجہ کے جزء کا گناہ اس قدرہے جیسے آ دمی اپنی مال سے زنا کرے ] س اور سمجھ کر آج تک اس کاروبار پرڈٹے ہوئے ہیں وہ دیکھتے نہیں سالہاسال سے وہ بیسود دینے والا کام کررہے ہیں مگر اب تک وہ اس لعنت سے نجات نہیں یا رہے اگروہ آئندہ آپ سے اور اپنے دیگر اصحاب ثروت اقارب سے بلاسود قرض یا مضاربت لے کرید کاروبار کریں تو ان شاءاللہ مجھے یقین ہے دو جارسال تک ان کوسی ہے قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی ۔ بلکہ وہ دوسرول کو قرض دیں گےان شاءاللہ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کے متعلق فر مان ہے: ﴿ فَإِنْ بَيَّنَا وَصَدَقَا بُوْدِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ﴾ • [اگروہ سج بوليس كے بيان كرديں كان كى سج ميں بركت والى جائے گی ] اورسود کے متعلق آپ ﷺ فرماتے ہیں ﴿إِنَّ الرِّبُوا وَإِنْ كَفُو فَإِنَّ عَاقِبَتُهُ تَصِيْرُ إِلَى قُلُّ ﴾ [ سوداگر چیکس قدر بورہ جائے اس کا انجام کی کی طرف رجوع کرتا ہے ] اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

إالبقرة ٢٧٥ پ٣] ﴿ [البقرة ٢٧٨\_٢٧٩ پ٣] ﴿ [رواه مسلم بحواله مشكوة كتاب البيوع باب الربوا الفصل الثالث] ﴿ [رواه الفصل الثالث] ﴿ [رواه المجادي البيوع باب الربوا الفصل الثالث] ﴿ [رواه البيه والبيهة على الربوا] ﴿ [بخارى شريف كتاب البيوع باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع] ﴿ [رواه احمد وابن ماجه والبيهة ي بحواله مشكوة باب الربوا]

كاب البيوع / فريدوفروفت كرسائل كالمحالي المحالي المحال بھائیوں کوتو فیق دے کہ وہ فوراً اس جرم سے توبہ کرلیں ۔ کیونکہ عمداً میہ جرم انتہائی سنگین ہے خدشہ ہے کہیں آ دمی اس جرم كى ياداش مين دين وايمان سے بى خارج نه بوجائے جيسا كه ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ ﴾ اور ﴿فَأَذَنُوا بِحَوْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ہے واضح ہور ہاہے۔

آپ کے مکتوب میں دوسری بات جومیرے لیے باعث تعجب ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں''میری جینجی کی شادی ہے''اور ساتھ ہی لکھتے ہیں'' بھائی نے وہ بیٹی بہن سے لے کر پالی ہے'' تو محترم بیلڑ کی نہ تو آپ کے بھائی کی بٹی ہے اور نہ ہی آ پ کی جینجی بلکہ وہ آ پ کی اور آ پ کے بھائیوں کی بھانجی ہے نہ آ پ کا بھائی اس کا باپ ہے نہ وہ اینے آپ کواس کاباپ،ابااورابولکھ کھواسکتا ہے نہ کہلاسکتا ہے اور نہ ہی آپ اس لڑکی کے چچاہیں نہ ہی چچا لکھ کھواسکتے ہیں نہ کہلا سکتے ہیں وہ لڑکی آپ کواور آپ کے بھائیوں کو صرف ماموں جان کہے اور جو آپ کا بہنو کی اس کا باپ ہے صرف اسی کوباپ،ابااورابوجی کہاور دوسرے رشتے بھی اس پر قیاس کرلیں مثلاً وہ آپ کے بھائی۔جو پالنے والا ہے۔ کی بیوی کواماں ، امی اور ماں نہیں کہہ سکتی اور نہ وہ کہلاسکتی ہے اس کوصرف مامی جی کیجے اور وہ بھی صرف یہی کہلائے۔سورۃ احزاب میں متبنّی کے متعلق آیات پڑھ لیس آپ کومعلوم ہے کہ زید ﷺ کوزید بن محمد کہا جاتا تھا مگر جب آیات نازل ہو کمیں تو انہیں زید بن حارثہ ، کہا جانے لگا آپ لوگ اس مسلم میں اور پچھلے سود والے مسلم میں اللهُ تَعَالَىٰ كَفْرِمَان ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَّ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْوِ هِيمْ ﴾ • الآية [ اور كامنہيں كسى ايمان دارمر د كا اور نه ايمان دارغورت كا جب كـمقرر كردے الله اور اس كارسول کوئی کام کہان کورہےاختیارا پنے کام کا ] کولموظ رکھتے ہوئے اپنی فوراً اصلاح فرمالیں زندگی کا کوئی پیتنہیں کب ختم ہوجائے اللہ تعالیٰ ہم سب کوسعادت دارین عطافر مائے آمین یارب العالمین میری طرف سے اپنے والدین مکرمین، اخوان کرام اورتمام احباب عظام کی خدمت میں مدیپسلام پیش فرماویں۔

-1212/9/0

**ہے**: کیاٹی وی۔وی ی آراور فلموں کا کاروبار درست ہے؟

🚁 : نی وی، وسی سی آ راورفلموں کا کاروبار شرعاً درست نہیں کیونکہ ان میں جاندار چیز وں کی نصویر بنتی ہےاورتصویر کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی احادیث بالکل واضح ہیں کہ تصویروں والے روز قیامت عذاب دیئے جا نمیں گے رہا ہیہ سوال کہ جاندار چیزوں کی تصویر کے بغیر ہوتو پھر؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ واقع میں بیتصور ہے ہی نہیں ۔لہذا بیہ

ص: مسئلہ احتکاری تفہیم کے لیے آپ کی رہنمائی مطلوب ہے۔ وضاحت فرما کرعنداللہ ماجورہوں: (1) احتکار کے کہتے ہیں اور کیا احتکار ہرقتم کا ہرقتم کے حالات میں ناجائز ہے؟

براہ کرم دلاکل کے ساتھ وضاحت فرما کیں۔ ایک مفتی صاحب سے ای سلسلہ میں رابطہ ہوا تھا۔ انہوں نے فرما یا کہ اموال جہارت کوروک رکھنا اس غرض سے کہ جب اور مہنگائی ہوگی تو بیچیں گے جبکہ قحط کی صورت پیدا ہو چکی ہوانہوں نے مزید صراحت فرمائی کدا گر قحط کی کیفیت پیدا نہ ہوئی ہوتو گھراحتکار ناجا کرنہ ہوگا یعنی انہوں نے قحط بر پا ہونے سے پہلے احتکار کو جا کرز قرار دیا ہے ممانعت احتکار کا اطلاق بھورت قحط ہوگا۔ اور قحط کی تعریف سے بیان کی کسی چیز کا بازار میں ناپید ہونا قحط ہے نہ کہ ایسی صالت پر قحط کا اطلاق ہوگا کہ چیز بازار میں کھلے عام ل تو رہی ہوا گرچہ نرز بنازار میں ناپید ہونا قحط ہے نہ کہ ایسی صالت پر قحط کا اطلاق ہوگا کہ چیز بازار میں کھلے عام ل تو رہی ہوا گرچہ نرز بنازار میں ناپید ہونا قحط ہوگا۔ اور قحط کے زمان سے حول ان صاحب سے دلیل طلب کی کہ اصادیث مبار کہ سے ممانعت احتکارا پنے عموم پر ہابت ہوتا ہو گئے۔ ہیں سازی با تیں اپنی جگر ہے ہوں ان صاحب سے دلیل طلب کی کہ اصادیث مبار کہ سے ممانعت احتکارا پنے عموم پر ہابت عموم کی تحصیص قط کے زمانہ کے سیاری با تیں اپنی جگر کے بیا ہے کہ مرز اس کا بیت ہوتا ہے تاوقتیکہ کوئی قرید صادرتی یا داخلی آ پ پیل کے فرمان کو وجوب ثابت ہوگا وہ وجوب شابت نہ ہوجا کے در نہ آ پ پیلائے کے فرمان کو وجوب شابت ہوگا وہ اپنی ہوگا ہوگا۔ دوسرا سئلہ بیک فرمان نبوی پیلائے ہوگا ہو ہے جیز یں جہاں سے خریدی جا کہ بیا کہ بیک کرمان نبوی پیل ہے جیز یں جہاں سے خریدی جا کہ بیل ہیا دینا ضروری ہے۔ اس سئلہ کی وضاحت بھی در کار ہے۔ میں جو خوب کا بیسی بیک کرمان نبوی کیا ہے جیز یں جہاں ہیں دین کرمان ہیں جو خوب کا بیسی میں بیا خوب کے خوب کہ ایک میں میں بھون کے دور کرمان کردی ہوئی کرمان نبوی کیا ہوئی کرمان ہوئی کرمان ہوئی کرمان ہوئی کے دور کرمان نبوی کیا ہوئی کرمان ہوئی کے دور کرمان ہوئی کرمان ہوئی کے دور کرمان ہوئی کی کرمان ہوئی کی کرمان ہوئی کرمان ہوئی کے دور کرمان ہوئی کرمان ہوئی کرمان ہوئی کرمان ہوئی کی میں مور کرمان کرمان ہوئی کر

مثلاً ایک خص کی منڈی میں دوکان ہے باہر سے مال فروخت کے لیے اس کی دوکان پر آتا ہے دوصورتیں ہوتی ہیں یا تو مالک دوکان فدکورہ مال خودخرید لیتا ہے آگے بیچنے کے لیے یا کوئی دوسرا سوداگر مال خرید لیتا ہے آگے بیچنے کے لیے باکوئی دوسرا سوداگر مال خرید لیتا ہے آگے بیچنے کے لیے کہاں منتقل کرے یا پھراگر کوئی دوسرا سوداگر خریدتا ہے دوکان ہذا سے تو کیا بیچنے سے پہلے اپنے گھر لے کرجائے؟ یا دوکان ہذا کے ساتھ والی دوکان پر لیجا کرفروخت کرسکتا ہے؟ نیزیہ بھی بتا کمیں کہ کیا دوکان ہذا ہے ساتھ والی دوکان ہوجائے گا؟ ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ خرید کردہ مال اپنے مقام سے ہٹاد سے کی اصل وجہ ہے کہ مال پراچھی طرح قبضہ ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ خرید کردہ مال اپنے مقام سے ہٹاد سے کی اصل وجہ ہے کہ مال پراچھی طرح قبضہ

ہے۔ کتاب البیوع ر فریدوفروخت کے مسائل کی تھی۔ کو گھی کا گھی ہوئے ۔ اگر مقصود یہی ہے تو یہ مقصد تو اسی جگہ پڑے رہنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ بائع تو مال فروخت کرنے کے بعد پسے وصول کر کے مال کو مشتری کے حوالے کر کے گھر چلا گیا۔ اب بھی اس مال پر مشتری کا قبضہ ہونے کی کوئی شرط باقی رہ جاتی ہے؟ جب کہ مشتری یا بائع یا دونوں عرف عام کے مطابق آ ڈھت کی اوا گیگی ہے بھی فارغ ہو جا کیں ۔ مہر بانی فرما کر دونوں مسائل بادلائل بین فرما کیں ۔ حوالہ کے طور پرعر بی عبارت درج کرنے کی ضرورت نہیں محض حوالہ اور صدیث پاک یا آیت قرآنی کا مفہوم جس سے استدلال کیا گیا تقل کردینا کا فی ہوگا۔ نیز پتہ چلا کہ بچھان صحابہ کے عمل سے احتکار منقول ہے جو حدیث احتکار کے راوی بھی ہیں ۔ اس واقعہ کی بھی صراحت فرما دیویں۔ محمداشرف و باؤی 5/4/94

جہ: (۱) ذخیرہ اندوزی کی گی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے کہ سی چیز کوذخیرہ کرنا اس غرض سے کہ سی مہنگی ہوجائے یامہنگی کردی جائے عربی زبان میں احتکار ذخیرہ اندوزی کی اس ایک فدکورہ بالاصورت کو کہتے ہیں چنا نچہ لفت کی متند کتاب قاموس میں ہے 'وَ بِالتَّحْوِیْلُثِ مَا احْتُکِرَ اَیْ احْتُبِسَ اِنْتِظَارًا لِغَلاَیَهِ''[احتکاریہ ہے کہ کسی چیز کوروک کررکھنا تا کہ مہنگی ہوجائے ] اور حدیث میں احتکار کی ممانعت آئی ہے احتکار کی صورت کی خصیص وارد نہیں ہوئی البتہ بعض احادیث میں طعام کا لفظ موجود ہے جبکہ دوسری کئی احادیث میں طعام کی قدیث قید نہیں آئی بلکہ مطلق احتکار کی ممانعت وارد ہوئی ہے امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لفظ طعام والی حدیث شصیص علی فردوا حدیرہ محمول ہے نہ کہ تخصیص واقعید بفردوا حدیر۔

(۲) جو حدیث آپ نے نقل فر مائی سیح ہے منقولہ اشیاء خرید کر انہیں ان کی پہلی جگہ (جس جگہ وہ بائع کے پاس پڑی سخیس) پر بیچنا درست نہیں ۔ انہیں اگر بیچنا ہے تو بیچنے ہے قبل ان کا منتقل کرنا ضروری ہے چاہے وہ انہیں اپنے گھر لے جائے یاا پنی دکان پر یاکسی کی دکان پر مقصد ہے کہ میچ کو خرید کی جگہ پر نہ بیچے ۔ واللہ اعلم ۲۱۱۱/۱۸ میں دکان پر یاکسی کی دکان پر مقصد ہے کہ میچ کو خرید کی جگہ پر نہ بیچے ۔ واللہ اعلم ۲۱۱/۱۱ میں دکان پر یاکسی کی دکان پر مقصد ہے کہ میچ کو خرید کی جگہ پر نہ بیچے ۔ واللہ اعلم ۲۱۱/۱۱ میں کہ تجارت کی جو دھا کہ استعال ہوتا ہے اس کی تجارت کے متعلق کیا عمر و کی تجارت کی شری حیثیت کیا ہے؟ (۲) پڑنگ بازی کے لیے جو دھا کہ استعال ہوتا ہے اس کی تجارت کے متعلق کیا گھم ہے؟

جے: (1) عمرو کی تجارت شرعی لحاظ سے درست ہے بشر طیکہ دہ زید کے ناجائز ذرائع والے کاروبار میں شریک ومعاون ندر ہاہو۔ کتاب البیوع رفزیدوفروخت کے مسائل کو نے والا دھا گہ تیار کرنا دھا گہ کی تجارت کرنا درست نہیں۔واللہ اعلم ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہرو] میں ایک دوسرے کا تعاون نہرو]

بر'' یارسول اللہ'' یا اس قسم کے دوسرے کلے درج ہوتے ہیں میراان کا چھا پنا جائز ہے یا ناجائز؟ عرف عام میں لوگ اس پر'' یارسول اللہ'' یا اس قسم کے دوسرے کلے درج ہوتے ہیں میراان کا چھا پنا جائز ہے یا ناجائز؟ عرف عام میں لوگ اس سے دسول اکرم ﷺ کو حاضر وناظر سجھتے ہیں اور میں ایساعقیدہ رکھنے والے کو مسلم نہیں سجھتا'' میں آچکا کیونکہ جن دلائل کی بناء سوال کا جواب تو آپ کے قول' میں ایساعقیدہ رکھنے والے کو مسلم نہیں سجھتا'' میں آچکا کیونکہ جن دلائل کی بناء پرآپ ایساعقیدہ رکھنے والے کو مسلم نہیں سجھتے وہی دلائل ایسے عقیدہ کو چھا ہے کی ممانعت پر بھی دلالت کرتے ہیں خواہ وہ چھا پنابا جرت ہی کیوں نہ ہو۔ ۱۵ رحب ۱۵۰

: کتے لڑانے والوں کے بارے میں شرعی تھم کیا ہےان کی کمائی کیسی ہے؟ ابوعبدالقدوس

: (1) زید کے والدا کی سرکاری ملازم ہیں وہ دفتری اوقات کی پابندی نہیں کرتے اورا پے دفتری وقت کا تقریباً میں دہ مور این ایک انگر سنٹ میں دہ مور پر خرج کرتے ہیں۔ نیز کئی سال پہلے ایک کلرک کی غلطی سے ان کی ایک انگر سنٹ زائد لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ہر ماہ تقریباً میا یا مور و پے اپنی اصل تخواہ سے زائد ملتے ہیں زید جو کہ بالغ ہے ایمی طالب علم ہے اور اپنے اخراجات کے لیے ہر ماہ اپنے والد سے ۱۰۰۰ روپے لیتا ہے کیا قرآن وحدیث کی روسے میں بینے زید کے لیے طلال ہیں یا حرام ؟ نیز اپنے گھر سے بعنی اپنے والد کی آمد نی سے کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ سلوانا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) بکر کا بھائی بیرون ملک ملازمت کرتا ہے۔ پاکستان سے بیرون ملک جاتے ہوئے بکر کے بھائی نے حکومت پاکستان سے غلط بیانی کی تھی کہ وہ پڑھائی کے لیے باہر جار ہا ہے تا کہ اسے پاکستان کی ملازمت سے چھٹی مل سکے پھر دوسرے ملک کے ائز پورٹ پر بھی غلط بیانی کی تھی کہ وہ یہاں سیروسیاحت کے لیے آیا ہے بعد میں اسے وہاں ملازمت ملگ ٹی اوروہ وہاں ایک ہیںتال میں بطور ڈاکٹر کام کررہا ہے اب بکر کا بھائی بیرون ملک سے جو پیسے اپنی شخواہ

<sup>🚺 [</sup>المائدة ٢ پ٦]

(۳) بنک میں غیرسودی اکاؤنٹ میں پییہ رکھوانا جائز ہے یانہیں جبکہ گھر میں پییہ رکھنے سے چوری ہونے کا کوئی خاص خطرہ نہ ہو۔

(۴) زید بیرون ملک سے بنک کے ذریعے بکر کے اکاونٹ میں پھھرقم بھیجتا ہے کیا یہ جائز ہے نیزیہ رقم بکر کے لیے حلال ہے یا بنک کے ذریعہ ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے حرام ہے؟

(۵) زید کے پاس کچھروپے رزق حلال کے ہیں۔ان میں اس نے کچھروپے حرام کمائی کے بھی ملا دیئے اب تمام روپے باہم مل گئے کیاکسی طریقہ سے میمکن ہے کہ حلال روپوں کوحرا مروپوں سے الگ کیا جاسکے؟

(۲) زید کے بنک اکاونٹ میں ۵۰۰ روپے تھے جو کہ حرام کی کمائی سے تھے بکرنے بیرون ملک سے پچھ پیسے بنک کے ذریعے اس کے اکاونٹ میں بجھوا دیئے یہ پسیے حلال کی کمائی سے تھے۔اب زیدا پنے اکاونٹ سے یہ نیت کر کے پیسے نکلوا تا ہے کہ وہ حلال کمائی والے پسیے نکلوا رہا ہے کیا یہ پسیے حلال ہوں گے یاا کاونٹ میں حرام پییوں کی وجہ سے ساری رقم حرام ہوجائے گی؟

میں شہباز

جے: (۱) اگراصل شخواہ دینے والوں کو شخواہ داری ان کوتا ہیوں کاعلم ہے اس کے باوجود بلا رشوت دیئے اور بلاکسی ساز باز کے وہ اس کو شخواہ اس کے لیے حلال ہے ورنہ حازب نے درنہ چالیس فیصد حرام باقی حلال۔

(۲) غلط بیانی اپنی جگہ جرم ہے اس سے وہ تو بہ کرے باقی وہاں ملازمت کی تنخواہ حلال ہے بشر طبکہ اس کوحرام بنانے والی کوئی وجہ موجود نہ ہو۔

(٣) جائز نہيں كيونكه بيراسرائم وعدوان ين تعاون ب: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾

(۴) بکر کے لیے بیرون ملک ہے جیجی ہوئی رقم حلال ہے بشرطیکہ وہ بیرون ملک میں کسب حلال ہوالبتہ بکر بنک میں

ا کاونٹ رکھنے کی وجہ سے مجرم و گنا ہگارہے۔

(۵) جتنے روپے حرام کے ملائے ہیں اتنے الگ کردیں اوروہ جس کے ہیں اس کے حوالے کردیں۔

کی کتاب البیوع رخرید و فرونت کے سائل کی المحت کے بیرون ملک سے حال کہائی سے جیجی ہوئی رقم حلال ہے۔واللہ اعلم ۱٤۱۷/۱/۵

ع : كاشت كے مقصد كے ليے زبين فريك بركينا وينا كيسا ہے جبكية زبين كا مالك ہرصورت بيس شيكه وصول كرتا ہے والے فصل تباہ ہوجائے؟ داكڑ عبدالتاروڑ الح ضلع سالكوٹ

زمین کو بٹائی اور ٹھیکہ پر لینا دینا شرعاً درست ہے جیجے بخاری اور سیح مسلم کی احادیث سے ان دونوں کا جواز ثابت ہوتا ہے ہاں بٹائی کی وہ صورت ضرور ممنوع ہے جس میں خارج شدہ پیداوار کی بچائے زمین کے قطعات تقسیم کر لیے سے ہوں مثلاً کھیت کے فلاں کیارے میں جو فصل ہووہ ما لک کا اور فلاں کیارے میں جو فصل ہووہ مزارع کا بید رست نہیں۔واللہ اعلم 1818/۷/۱۶ ھے۔

ایک آدمی نے زمین رہان ( گہنے) پر لی ہے اسکو ہے حصہ ما لک زمین کو دینا ہے کیافصل پر جوفر چہ آتا ہے وہ نکال کر ہے حصہ اداکرنا ہے یا بغیر خرچہ نکا لے؟ خرچہ: بل، کھاد، بل چلائی، سپرے، معاملہ وغیرہ۔ عبدالرحمٰن ضیاء علی رہین لینا و بیناس وقت جائز ہے جب بیہ معاملہ سود نہ ہے آپ نے ہے حصہ الک زمین کو دینے والی جو رہین کی صورت کسی ہے وہ سراسر سود ہے کیونکہ بٹائی پرزمین لینے وینے کی صورت میں کوئی ما لک زمین ہے حصہ پر بھی زمین کاشت کے لیے کسی کوئی ما لک زمین سے ہے ہے زائد جتنا حصہ کاشتکار مزارع رہین پر لینے والے نے زمین کاشت کے لیے کسی کوئیس و بتا ما لک زمین سے ہے ہے زائد جتنا حصہ کاشتکار مزارع رہین پر لینے والے نے ایس کھا وہ سود ہے جو نا جائز اور حرام ہے باقی رہا خرچہ نکال کر آٹھواں حصہ مالک زمین کو دینا تو وہ زیادہ سود وصول کرنے کے مترادف ہے ۔ بہر صال سے ہے والا معاملہ صورت مسئولہ میں خرچہ نکال کر ہوخواہ خرچہ نکا لے بغیر ہو مسراسر سودی معاملہ ہے جس کی اسلام میں کوئی گئی بنش نہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿وَ حَرَّمَ الرَّبُوا﴾ [اور حرام سراسر سودی معاملہ ہے جس کی اسلام میں کوئی گئی بنش نہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿وَ حَرَّمَ الرَّبُوا﴾ [اور حرام کیا سود]

ا کرائر میں آدمی کو کچھروپوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی شخص سے ایک یا دو ایک زمین بطور رہن رکھ کر قم وصول کر لیتا ہے اور جو نہی رقم ہاتھ آئی اپنی زمین واپس لے لی اور قم دے دی تو اس کے بدلے جو آدمی زمین بطور (رہن گرومی) لے لیتا ہے وہ اس زمین میں ببیدلگا کر محنت اور وقت لگا کراس کی کاشت کرتا ہے اور اس سے جو پچھ نفع خرچہ لگانے کے بعد لیتا ہے جائز ہے یا کہ نا جائز ہے؟

🦟 : رسول الله ﷺ کا فر مان ہے د دوھا ورسواری کا جا نور جب مرہون (گروی رکھا ہوا ) ہوتو خرچہ کے عوض اس کا

ي كتاب البيوع / فريدوفروفت كرسائل هي مي المنظم الم

دودھ پیاجاسکتا ہے اوراس پرسواری کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین وغیرہ گروی رکھنے کی ہروہ صورت ناجائز ہے جس میں سودیا اسکل مال بالباطل کی کوئی اور صورت ہو۔ واللہ اعلم میں ۱٤١٤/٧/۲۰ مد

ت: کیا گروی کالین دین درست ہے جبکہ اس کی صورت بیہو: میں نے اپنے دوست سے اس کا مکان لیا ہے ایک سال کے لیے اور میں نے اپنے دوست سے اس کا مکان لیا ہے ایک سال کے لیے اور میں نے ۱۹۰۰۰ اسے دیا ہے ہمارا معاہدہ بیہ ہے کہ آگر میں نے اس کے مکان کی مکمل رقم جو کہ ۲۰۰۰۰ میں سے ایک سال کے اندرد ہے دیئے تو وہ مکان میرے نام کردے گا آگر میں اسے رقم ندلوٹا سکا تو وہ میرے ۲۰۰۰ روپے ایک سال بعد جھے واپس دے دے گا کیا بیلین دین جسے عام اصطلاح میں گروی کہتے ہیں درست ہے؟

حافظ محمرفارون تبسم

کے اس کے جاری میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ الطَّهْرُ يُو کَبُ بِينَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَوْهُوْنًا ، وَكَلَى الَّذِيْ يَوْكَبُ وَيَشُوبُ النَّفَقَةِ إِذَا كَانَ مَوْهُوْنًا ، وَعَلَى الَّذِيْ يَوْكَبُ وَيَشُوبُ النَّفَقَةِ ﴾ [پیٹے پرسوار ہوا جائے اس کے خرچہ کے بدلے جب وہ گروی ہواور دورہ والی کا دورہ پیا جائے گا اس کے خرچہ کے بدلے جب وہ گروی ہواور جوسواری کرتا ہے اور دورہ پیتا ہے اس پرخرچہ ہے ] گروی کی بید دوسور تیں تو نص بیں آپھی ہیں ان دوسورتوں کے علاوہ گروی کی کوئی بھی صورت ہود یکھا جائے گا اگروہ شریعت کے طلاف کی چیز پر شمتل ہوتو تا جائز ورنہ جائز۔

ﷺ آپ کے سوال سے بھی آتی ہے کہ آپ نے اپنے ایک دوست کوساٹھ ہزار روپی قرض دیا اور اس دوست کا مکا ان گروی لیا اور ساتھ ہی تئی ہم کر لی اگر ایک سائھ ہزار پوری کی پوری اس دوست سے وصول کر نی ہے اور اس کے آپ کے سال بعد ساٹھ ہزار والی کر آپ کا بیمعا ملہ سلف اور تیج پر شمتل ہے اور اس کے آپ کے باس گروی مکان سے فائدہ بھی منافر ہے تا بیاس گروی مکان سے فائدہ بھی اس کھ ہزار پوری کی پوری اس دوست سے وصول کرنی ہے اور اس کے آپ کے کہ بیمعا ملہ سلف اور تیج پر شمتل ہے اور اس کے آپ کے کا فرمان سے ﴿لاَ یَجِولُ سَلَفٌ وَ بَنِعْ ﴾ [ نہیں ہے حال قرض اور تیج ] عالی اس کے کہ ساٹھ ہزار قرض دے کر مائی بیاں گروی اس دوست سے دوسول کرنی ہے اور اس کے کہ ساٹھ ہزار قرض دے کرہ میں آتی ہے۔

تا ایک آ دی اپنی دولت جوکہ پیے روپے کی شکل میں ہے بنک میں رکھتا ہے اور سال ختم ہونے سے پہلے رقم نکلوا لیتا ہے زکو قاست نے دکا فیا معینہ مدت جو کہ ایک سال ہے کے بعد گور نمنٹ خود کاٹ لے گی اور

٠ بخاري شريف كتاب الرهن € [كتاب الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب ج١] ۞ ترمذي ، ابوداود ، نسائي

کتاب البیوع رخرید فروخت کے سائل جماعت کی اللہ کے اللہ کا است کے خاندان والے جو کہ غریب ہیں نامعلوم مقامات پرصرف کرلے گی جس سے زکو ہ رکھنے والا پریٹان ہوگا کیونکداس کے خاندان والے جو کہ غریب ہیں محروم ہوگئے۔ یہ چیزر کھنے والے پر بھاری اورشاق ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے اگر وہ آدمی گورنمنٹ کے سامنے خود کوشیعہ فابت کرتا ہے (ان کی کاغذی کاروائی کھمل کرنے کے لیے ) تو کیا اس صورت میں وہ گنا ہگار ہوگا جبکہ وہ ٹی اور کھنا یہ وہ گنا ہگار ہوگا جبکہ وہ ٹی اور مساکین میں تقسیم کرتا ہے کیونکہ اگر وہ رقم گورنمنٹ نے لے کی تو نہ جانے وہ کہال خرج کرے۔ حافظ محمہ فاروق تہم اور مساکین میں تعسیم کرتا ہے کیونکہ اگر وہ رقم گورنمنٹ نے لے کی تو نہ جانے وہ کہال خرج کرے۔ حافظ محمہ فاروق تہم ہونا چاہے کہ بنک والے زکا ہ وصول نہیں کرتے جوانہوں نے لوگوں کو سود دینا ہوتا ہے اس سے بچر قم زکا ہ والا مسئلہ تو معلوم مونا چاہے کہ بنک والے زکا ہ وصول نہیں کرتے جوانہوں نے لوگوں کو سود دینا ہوتا ہے اس سے بچر قم زکا ہ کے نام پر کرنے والا انسان کتنا میں بند والے زکا ہ نا می سود کو وصول کرنے کی خاطر اپنے آپ کوشیعہ ظاہر کرنے والا انسان کتنا برائم مے کیونکہ ایسانسان بیک وفت گی ایک جرائم کا ارتکا ہیں حرتا ہے۔

موجودہ حکومت ونظام حکومت غیراسلامی ہے کیا ہم اس غیراسلامی حکومت [جس نے ہمارے اوپر بے شار کئیں عائد کرر کھے ہیں ] کی چوری کر سکتے ہیں۔ مثلاً ریلوے میں دوران سفر ٹکٹ نہ لینا۔ بجلی چوری کر ناوغیرہ۔ میں عائد کرر کھے ہیں ] کی چوری کر سکتے ہیں۔ مثلاً ریلوے میں دوران سفر ٹکٹ نہ لینا۔ بجلی چوری کر ناوغیرہ۔ محمد فاروق

متدرک حاکم میں موجود ہے: ﴿أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَنحُنْ مَنْ خَانَكَ ﴾ [جو تیرے ساتھ متدرک حاکم میں موجود ہے: ﴿أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَنحُنْ مَنْ خَانَكَ ﴾ [جو تیرے ساتھ امانت داری کاسلوک کرے تو بھی اس سے ایساہی کراور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر \* ] امانت داری کاسلوک کرے تو بھی اس سے ایساہی کراور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر \* ]

موجودہ ہماری حکومت کی چوری جو کہ اسلامی نہیں ہے بندہ کرسکتا ہے کہ نہیں جبکہ سرکا راس سے طرح طرح کے سرچارج وصول کرتی ہے اورات نیکس لگاتی ہے جوانسان برداشت نہیں کرسکتا؟

ہمرچارج وصول کرتی ہے اورات نیکس لگاتی ہے جوانسان برداشت نہیں کرسکتا؟

ہمری نہیں کرسکتا کیونکہ چوری آخر چوری ہے ہاں مسلمان قیدیوں کو جو جہاد کرتے کفار نے گرفتار کر لیے ہوں۔ان کی قید سے خفیہ بھی نکالا جاسکتا ہے۔[ایک صحافی جن کا نام مر ثد بن ابومر ثد تھا یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھالایا

ترمذى ابواب البيوع حلد اول ص ٢٣٩ ابوداود \_ كتاب البيوع \_ باب فى الرحل ياخذ حقه من تحت يده]

کتاب البیوع / فریدوفروفت کے سائل کی ان کا البیوع / فریدوفروفت کے سائل کی ان کا البیوع / فریدوفروفت کے سائل کی البیار کا البیار کے البیار کی البیا

ت: جناب میرا گاؤں میرے دفتر ہے ، ۳ کلومیٹر دور ہے۔ جہاں پہنچنے تک میرا کرایی ہیں روپے لگتا ہے آپ کو بتایا ہے میں طالب علم بھی ہوں۔ایک ہجے تک ملازمت کرتا ہوں ۔اور پھر وہیں پر ٹیوٹن پڑھتا ہوں۔وونوں کام کرتا ہوں اگر میں کرایہ بھی دوں تو ساری تنخواہ کرایوں میں نکل جاتی ہے میں طالب بھی ہوں۔اگر کنڈ یکٹر کو Student کہوں تو کیا یہ میراجھوٹ تو نہیں ہے۔اس کے متعلق میری رہنمائی کریں۔

(۱) آپ نے لکھا ہے''جہال پہنچنے تک میرا کرایہ ہیں روپے لگتا ہے'' یہ کرایہ یکطرفہ ہوتو ماہانہ چھسوروپ کیکطرفہ اور بارہ سورت کیکطرفہ اور بارہ سوروپ ماہانہ دوطرفہ بنتے ہیں اگر یہ کرایہ دوطرفہ ہوتو چھسوروپ ماہانہ دوطرف بنتے ہیں اگر یہ کرایہ دوطرفہ ہوتو چھسوروپ ماہانہ دوطرف بنتے ہیں صورت کوئی بھی ہوتا پ کا لکھنا''تو ساری تنخواہ کرایوں میں نکل جاتی ہے'' بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی تنخواہ ہبرحال بارہ سوروپ سے تو زائد ہی ہے۔ اگر آپ واقعی وہ سٹوڈ نٹ ہیں جس کو گورنمنٹ نے بذریعہ کارڈ تخفیف کرایہ دالی رعایت دے رکھی ہے تو آپ کا کنڈ یکٹر کوسٹوڈ نٹ کہنا اور اس کا شوت مہیا کرنا جھوٹ نہیں ورنہ جھوٹ ہیں جس کے جھوٹ ہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کنڈ یکٹر کوسٹوڈ نٹ کہنا اور اس کا شوت مہیا کرنا جھوٹ نہیں ورنہ جھوٹ ہیں۔

ت: عرض خدمت ہے کہ جب سے طاغوت کے بارے میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے بصیرت سے نوازا ہے اپنے کام کے بارے میں دل مطمئن نہیں ہوتا۔

ہمارے کام (کاروبار) و ثیقہ نو لی اور اسٹام فروشی کی تفصیل ہے ہے کہ و ثیقہ نو لی سے مراد تو ان دوفریقین کے درمیان جومعاملہ خرید و فروخت، شراکت، کرایہ داری یا ٹھیکہ داری میں طے پایااس کوعدل کے ساتھ تح کر دینا ہے ۔گر دوسری طرف اسٹام فروشی کا معاملہ ہے جس میں حکومت (ضلع کے ڈپٹی کمشنر) کی طرف سے ہمیں ایک لائسنس جاری ہوتا ہے جس کے تحت ہم ان کے لائسنس دار اسٹام فروش بن جاتے ہیں۔ اور گور نمنٹ ہمیں اپنا ملازم جھی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اس لائسنس اسٹام فروش کے تحت ہم سٹمپ پیپرز خریدتے ہیں۔ جس پر ہمیں سافیصد کے حساب سے کمیشن ملائے ۔ یہ سٹمپ پیپرز خریدتے ہیں۔ جس پر ہمیں سافیصد کے حساب سے کمیشن ملتا ہے۔ یہ سٹمپ پیپرز جائیداد اور زمینوں ملتا ہے۔ یہ سٹمپ پیپرز جائیداد اور زمینوں کی خرید و فروخت پر موجودہ (طاغوت) حکومت کا تھیں ہے۔ جس کو جمع کروا کے ہم اس طاغوتی حکومت کے اس فیکس

<sup>●[</sup>سنن ابي داود \_ كتاب النكاح \_ باب في قوله الزاني لا ينكح الا زانية \_ حامع ترمذي \_ ابواب التفسير من سورة النور تفسير ابن كثير \_ ج٣ ص١٦٥]

کتاب البیوع رخریدوفروخت کے سائل کی میں میں میں میں میں ہے۔ کاروباری ایک اور شکل میہ ہے کہ کوئی شخص جب کوئی جائیداد کی وصولیا بی کے لیے تعاون کررہے ہیں۔ نیز ہمارے کاروباری ایک اور شکل میہ ہے کہ کوئی شخص جب کوئی جائیداد خریدتا ہے تو اس وقت تک اس جائیداد کی رجمڑی نہیں ہوتی (لیعنی خریدار اس جائیداد کا مالک نہیں بنتا) جب تک حکومت کومقرر کردہ نیکس معہمروس حکومت کومقرر کردہ نیکس معہمروس حکومت کا مقرر کردہ نیکس معہمروس (مزدوری) لے کر گورنمنٹ سے رجمٹری (SALE DEED) لے کر گورنمنٹ سے مروجہ طریقے کے مطابق وستاویزات کی تکمیل کروادیتے ہیں۔

ایک مئلہ بیہ ہے کہ اس طرح نیکس لینے کا جواز اسلام میں موجود ہے۔ یا ہمارے لیے اس کوبطور کاروباراختیار کرنا جائز ہے۔ مہر بانی کر کے قرآن کریم ، نبی ﷺ کی سنت اور صحابہ کرام ﷺ کے اجماع کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں تا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے مطابق اپنے کاروباراور عام زندگی سنوار سکیس ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام میں پوراپوراداخل ہونے کی توفیق عطافر مائے۔ محمد شفیج : توصیف انٹر پرائزز ٹاؤن شپ لا ہور

تحکومت مسلمان ہوخود اسلام کی پابندرعیت کو اسلام کی پابند بنانے والی ہوطاغوت نہ ہو حکومت ورعیت باہمی رضا مندی ہے کوئنگس طے کرلیں جس کے لگانے وصول کرنے اور مصارف پرصرف کرنے میں کوئی چیز خلاف شرع نہ ہوتو ایسے ٹیکس میں شرعاً کوئی مضا کفتہ ہیں اور نہ ہی اس کی وصولی پرموظف بننے میں کوئی حرج ہے بشرطیکہ اپنی ذمہ داری عدل انصاف کے ساتھ اداکر ہے اور دشوت وغیرہ نا جائز امور سے اجتناب کرے۔

یا در ہے زکا قاسلام کا ایک بنیا دی رکن ہے ٹیکس نہیں نہ ہی ٹیکس زکا قاہے بعض لوگ اس سلسلہ میں غلط نہی کا شکار ہوجاتے ہیں۔واللہ اعلم میں اللہ اعلم ۱۶۲۰/۷/۲۹

ے: جیسا کہ معلوم ہے اگر کسی چیز کو کسی چیز جبکہ جنس ایک ہو سے بڑھ کرنی ہوتو اس میں یدا بیداور مثلاً بمثل کی شرط ہے تو عام رواج ہے کہ آپس میں گھروں میں اورمحلوں میں جب کوئی کسی سے آٹا یا کوئی بھی چیز ادھار لی جاتی ہے پھر اس کے بعدادا کی جاتی ہے توا کی طرف سے تو یہ یدا بید ہے اور دوسری طرف سے نسیئۃ ہے کیا بیدجائز ہے؟

نیز اگر واپس کرنے والا شخص پیسے دینا جاہے وہ چیز واپس نہ کرے تو وہ پیسے ادا کرتے وقت کی قیمت سے لیے جائیں گے یااس وقت کی قیمت جس وقت اس نے چیز لی تھی؟

جے: یدا بید مثلاً بمثل بھے کی صورت میں ہے آپ نے جوصورت ذکر کی ہے وہ عاربیا ورادھار کی صورت ہے اور فلا ہر ہے کہ عاربیا ورادھار میں یدا بیدوالا قاعدہ نہیں چاتا ورنہ عاربیا ورادھار کا حرام ہونالا زم آئے گا۔ ہال سود عاربید معتمد دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب البيوع / ثريدوفروخت كرماكل بي حراك بي المنظمة ا

اورادھاری صورت میں بھی آ جائے تو وہ ناجائز ہے۔ایک چیز عاربیاورادھاردے کرواپسی کے وفت اس کی قیمت

وصول کرنا اگرسود کے لیے حیلہ یا سود نہ بے تو جائز ہے۔واللہ اعلم

اسلام میں شرط لگا ناحرام ہے بعض لوگ کہتے ہیں اسی چیز کوہم انعام قرارو سے ہیں کیونکہ جیتنے والوں کوتو بیانعام ملتا ہے جبکہ شرط وہ ہوتی ہے ہارنے والے اور جیتنے والے دونوں فریق پر چٹی پڑے۔ حافظ محمد فاروق

تا جائز اورحرام شرط کا نام انعام رکھ لینے سے وہ شرط جائز نہیں بن جائے گ۔اس کی مثال اس طرح سمجھ لیس کہ خروشراب کا نام طلاءر کھ لینے سے وہ جائز تونہیں ہوجائے گ۔ محمد ۱۶۱۹/۱۲/۳

و : أي امهات الاولا دميس را جح قول كون سائع لى ، جابرا ورغمر بن عبدالعزيز وغيره كايا عمر الحجم اورجمهور كا؟

عبدالرحمٰن ضياء

جے: بیج امہات الاولاد کے سلسلہ میں علی بن ابی طالب، جابر بن عبداللہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کا قول رائج ہے اور اماء امہات الاولاد کی بیج درست ہے بشر طیکہ ان کی بیج کتاب وسنت میں آ مدہ اصول وشروط کے موافق ہو۔

187./٦/١٧ هـ

ت: ایک خص نے ۵۰ روپے میں انعامی بانڈز کا ایک نمبرخریدا جس پراسے ۵ لا کھروپے انعام ملا۔ یہ ۵ لا کھاس کے لیے حلال ہے یا حرام؟ ایک سائل

صورت مسئوله مین ۵ لا کھروپے حرام ہیں۔ ۱۵۱۸/۸/۶ ۱ھـ

(۱) گی بیچے والوں کی طرف سے ایک ٹوکن گئی کے ڈبے سے نکلتا ہے جس میں پچھانعام رکھا ہوتا ہے جس خریدار کے ڈبے یا بعض دفعہ کسی کا کوئی پلاٹ بھی نکل آتا خریدار کے ڈبے یا بالٹی سے وہ ٹوکن نکل آتا ہے وہ اسے انعام دے دیتے ہیں بعض دفعہ کسی کا کوئی پلاٹ بھی نکل آتا گئی خریدوتو پھر بیانعام ہے ورنہ نہیں بس جس کے پیکٹ سے وہ پر چی نکلے اسے دے دیتے ہیں۔

(۲) اسی طرح بریلوی فرقہ میں رواج ہے جوان کی محفل نعت میں شرکاء ہوتے ہیں یعنی سامعین تو وہ آپس میں قرعہ ڈالتے ہیں جس کے نام پر قرعه نکل آئے وہ اسے عمرہ کا ٹکٹ دیتے ہیں (یعنی اختتام محفل کے وقت) اب ان دونوں فریقوں میں سے پہلے کا مقصد تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تھی زیادہ فروخت ہواور دوسرے کا بیر کہ ہماری تعداد زیادہ ہوا گرسی کا انعام یا عمرے کا ٹکٹ نکل آئے تو وہ لےلے یار دکرد بے شرعی تھم کیا ہے؟

حافظ يجي اورشفيق الرحمن فرخ

کی کتاب البیوع رخریدوفروخت کے مسائل کی جو کتاب البیوع رخریدوفروخت کے مسائل کی جو کتاب البیوع رخریدوفروخت کے مسائل کی جو بائع اوگوں نے اختیار کررکھی ہیں قمار، میسر اور جوا ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَيَسْئِلُوْ نَلْتُ عَنِ الْنَحَمْدِ وَالْمَنْسِدِ ﴾ الآیة [اور سوال کرتے ہیں میسر اور جوا ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَيَسْئِلُوْ نَلْتُ عَنِ الْنَحَمْدِ وَالْمَنْسِدِ ﴾ الآیة [اور سوال کرتے ہیں میسر اور جوا ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَيَسْئِلُوْ نَلْتُ عَنِ الْنَحَمْدِ وَالْمَنْسِدِ ﴾ الآیة

یہ روروبور ین المدعال الله میں اللہ تعالی کا بی فرمان ہے: ﴿ يَالَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ آپ سے شراب اور جوا کے بارے ] نیز اللہ تعالی کا بی فرمان ہے: ﴿ يَالَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ [اے ایمان والویہ جو ہے شراب اور جواہے]

والمیسِر ﴾ [اسے بیان والویہ دیے اور ہو ہے۔ (۲) پر صورت قمار ومیسر میں شامل نہیں صرف تحریض ورز غیب کی ایک صورت ہے کَشَهِدَ الْعِشَآ ءَاور چقندروالی امال

ی وعوت والی صورت ہے البتہ اس میں انسان کے دین وعقیدہ کے کتاب وسنت کے منافی ہونے کا خدشہ ہوتو ککٹ لینے والے کواس کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ۱۶۲۰/۶/۱۷ھ۔

ت: ہمارے علاقے میں ایک بیع ہے جس کی صورت ہیہے کہ زید کے پاس ۱۰ بکریاں ہیں اور ان کی صیحے قیت (۱۰۰۰۰) دس ہزار ہے تو زید ریہ بکریاں عمر وکو دیتا ہے اور ان کی رقم (۱۰۰۰۰) دس ہزار عمر وزید کوان کے زبکرے جو ہوں

ے ان کو پچ کرادا کرے گا۔اس کے بعد ان تمام بکریوں اور ان کے بچوں میں آ دھا حصہ زید کا اور آ دھا حصہ عمر و کا عظیم سے ان تمام بھریاں تا ہوئی ہوں تو دس بکریاں عمر و کی ہوں گی۔اس مسئلہ کا عظیم نے کا دورس بکریاں عمر و کی ہوں گی۔اس مسئلہ کا

سلمرے کا یکی ول سے بر تھ سرم اہوں ہوں دون بر پی ریبر کا برائی کے میں اللہ سلیم میر پورخاص سنترہ حل قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح کریں۔شکریہ

ے: آپ نے بیچ کی جس صورت کے متعلق سوال فر مایا بیچ کی وہ صورت ناجائز ہے۔ او لاً: اس لیے کہ اس میں طے کرلیا گیا ہے''ان کی رقم (۱۰۰۰۰) دس ہزار عمروزید کوان کے زبکرے جو ہوں گےان کو

اولا المرع من المال المرابية على المرابية على المحلمة على المالة المرابية المرابية

ثانیاً: اس لیے کہاس میں دوشرطیں پائی جاتی ہیں ایک نربکرے جو ہوں گے النے دوسری آ دھے جھے والی ادھر ابوداود،

تر نہ ی اور نسائی میں ہے''رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ایک بھے میں دوشرطیں حلال نہیں''۔ عبد مصر میں مصرف مشتال میں مشتال میں مشتال میں مصرف میں میں مصرف کو بدن کا تعدد مصرف کا مصرف کو مصرف کا معدد م

ٹالٹاً: اس لیے کہ بیا ایک بیچ دوبیعوں پر شمل ہے ایک نقذ دس ہزار اور دوسری ادھار دس ہزار مع بکریوں کا آ دھا حصہ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے ایک بیچ میں دوبیعوں ہے منع فر مایا ہے۔

رابعاً: الله عَنْ بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كُسُهُمَا مِرسول الله عَلَيْ كَافْرِمان ٢٠ ﴿ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كُسُهُمَا

♣ [البقرة ۲۱۹ پ۲] 
♣ [المائلة ۹۰ پ۷] 
♣ ابوداود ، ترمذى اور نسائى 
٨ ابوداود ، ترمذى 
٨ ابوداود 
٨ ابوداود ، ترمذى 
٨ ابوداود 
٨ ابو

ي كتاب اليوع / فريدوفروفت كي سائل كي كتاب اليوع / فريدوفروفت كي سائل كي كتاب اليوع / فريدوفروفت كي سائل كي كانتها أو الرِّبَا﴾ • [جوايك يَع مين دوجيعين كرتاب إس اس كے ليےدونوں سے كم بياسود بے اب ظاہر ہےكہ دس ہزارتو بکریوں کی قیمت ہے اور کچھ مدت کے بعد دس ہزار مع نصف بکریاں وصول کرنے میں نصف بکریاں سود کے زمرہ میں ہی شامل ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی تو فیق عطا فر مائے آمین یارب العالمین ۔ تو ان چاروجوہ کی بنا

پر بیج ناجائز اور حرام ہے۔واللہ اعلم ۱٤١٩/١١/٦ هـ

🖝 : کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسلہ کے بارہ میں کہ ایک شخص زرعی بنک میں ملازم ہے جو کہ سود کا کا تب ہونے کی وجہ سے معنتی ہے کیا تھم ہے اس کے رشتہ داروں کے بارہ میں اس سے میل جول اور کھانا پینا کر سکتے ہیں؟

اس کے رشتہ داراس ہے میل جول رکھیں ،اسے کوئی چیزا پی طرف سے دیے بھی دیں البتہ اس سے کوئی چیز نہ لیں اور نہ ہی اس کے گھر کا کھانا کھا نمیں کیونکہ اس کی کمائی حرام ہے نیز اسے سمجھاتے بھی رہیں تا وقتیکہ وہ تو بہ کرے۔

🖝 : (۱) میں یونا کھٹے بینک میں منیجر ہوں کیا میری نوکری شرعاً جائز ہے اور خاندان کی کفالت بھی میرے ذمہے؟ (۲) آیا آج کل بلاسودی شرائتی کھانہ کی بینکاری جائز ہے؟ اور نگ زیب

🦛 : (۱) آپ کی نوکری بالکل نا جائز اورحرام ہےاس کوآپ بہلی فرصت میں چھوڑ دیں اورکوئی حلال کارو باراختیار فر ما ئیں اللہ پرتوکل کریں یقیناً وہ آپ کی مد فر مائے گاان شاءاللہ تعالی کیونکہ آپ نے محض اس کی رضا کے لیے اس

ملازمت کوچھوڑ ناہے۔

(۲) بلاسود بینکاری کی کوئی صورت آپ لکھ جیجیں ان شاءاللہ تعالی کتاب وسنت کی روشنی میں اس کا تھم واضح کیا جائے

. گا۔ عام

🖝 : آج کل بولی والی کمیٹی کا بزا زورشور اور بڑے بڑے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے کیا بیہ سودی کا روبار کے زمرہ میں آتی ہے یانہیں؟ غلام صطفیٰ شیخو بورہ

🚁 : بولی والی تمیٹی سود ہے کیونکہ اس میں زیادہ پیسے کی تم پیسے کے ساتھ نیچ یائی جاتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ج رسول الله ﷺ في مايا: ﴿ لا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلِ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ،

ایک آدی بائیس لا کھی دوکان خریدتا ہے نصف جس کے االا کھ ہوتے ہیں پانچ لا کھ بیعا نہ دے دیتا ہے اور کی مدت کے بعد باقی دے دینے کا وعدہ کرتا ہے پوری کوشش کے باوجود باقی پسے نہ دے سکااس کے بعد دوکان والا اس کے پانچ لا کھ نہیں دے رہا اور کہتا ہے کہ اب دکان کی قیمت کم ہوگئ اس لیے میں آپ کے پانچ لا کھ دینے کا پابند نہ ہول تہ ہارے بیان اس کے پانچ لا کھ دینے کا پابند نہ ہول تمہارے پسیختم ہوگئے کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ کے بارے میں شکر یہ سعیدولد بشراحہ 11/4/98 ہول تمہارے پسیختم ہوگئے کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ کے بارے میں شکر یہ سعیدولد بشراحہ کا وونہ بیعا نہ کی مندرجہ بالاسوال کے بیچے ہونے کی صورت میں جواب حسب ذیل ہے بتو فیق اللہ سبحا نہ وتعالی وعونہ بیعا نہ کی رقم مبلغ پانچ لا کھ مشتری کو واپس کرے شرعا اس کو ضبط کرنے کا کوئی جواز نہیں باقی دوکان کی قیمت کا اب کم ہو جانا بیعا نہ کی رقم کو ضبط کرنے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلم کی رقم کوضبط کرنے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلم کی رقم کوضبط کرنے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلم کی رقم کوضبط کرنے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلم کی بیعانہ کی سے بینو نیوں کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلم کی دونے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلم کی دونے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلم کی دونے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلم کی دونے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلم کی دونے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلم کی دونے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلی کی دونے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلی کی دونے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلی کی دونے کی شریعت میں کوئی وجہ جواز نہیں ۔ واللہ اعلی کسید کی دونے کی شریعت میں کوئی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کوئی کی دونے کی دون

🖝 :(۱) انتظامیہ سجد کے لیے جوفنڈ اکٹھا کرتی ہے کیااس میں سے خادم، امام اور خطیب کو تخواہ دینا جائز ہے یانہیں؟

(۲) امام مبحدای مقتدیوں سے چرمہائے قربانی استھے کر کے اپنی بیوی کاعلاج کرواسکتا ہے جبکہ پہلے علاج کرواتے

کر واتے مقروض ہو گیاہے۔

: (۱) انظامیے نے اگر دو کھاتے بنار کھے ہیں متجد کے لیے الگ اور خادم، امام اور خطیب کی تخواہ کے لیے الگ تو پھر متجد کے کھاتے سے خادم، امام اور خطیب کو تخواہ نہیں دے سکتے اور اگرانظامیہ نے دوالگ الگ کھاتے نہیں بنائے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب البيوع / فريدوفروفت كي ممائل مي موائل مي المنظمة المنظم

مبحد، خادم، امام اور خطیب کے لیے ایک ہی مشتر کہ کھاتہ بنار کھا ہے تو پھر مبحد کے لیے جو فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے اس سے خادم، امام اور خطیب کو شخواہ دینا درست ہے۔

(۲) امام مسجدا پنے مقندیوں سے چرمہائے قربانی لے سکتا ہے بشر طیکہ چرمہائے قربانی امامت، خطابت، تعلیم قرآن وحدیث یا کسی اور چیز کی اجرت نہ بنیں اگروہ اجرت بن جائیں تو پھڑ نہیں لے سکتا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے چرمہائے قربانی یا گوشتہائے قربانی کواجرت میں دینے سے منع فرما دیا ہے۔

ت: کیاامامت اور نکاح پڑھانے کی اجرت لیناحدیث سے ثابت ہے؟ ابوسعد منصور ضلع ایبات ہاد

تیجے بخاری میں موجود رسول اللہ ﷺ کفر مان ﴿إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ ﴾ اللهِ ﴾ اللهِ اللهِ ﴾ اللهِ اللهِ ﴾ اللهِ اللهِ اللهِ ﴾ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تقریر کے لیے وظیفہ لینااور ضدے لینا کیسائے تفصیل سے بیان کریں؟ محمہ یوسف ثناہ

درست ہے شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں۔

ت کیا خطیب اور واعظ جمعہ کے خطبے اور درس وغیرہ کی مقرر کرتے تخواہ لے سکتا ہے؟ مافظ محمد طیب لاہور

﴾: كِسَلْمًا بِرسول الله ﷺ كا فرمان بِ: ﴿إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ ﴾ [سب سے

زیادہ جس چیز برتم اجرت لینے کاحق رکھتے ہودہ اللہ کی کتاب ہے ]

ت : مسئلہ بیہ ہے کہ کیاا مامت ، خطابت ، تدریس قرآن ، نماز تراوی میں قرآن سنانا ، قرآنی دم اور قرآنی تعویز کی اجرت متعین کر کے لینااس کا شرع میں کیا تھم ہے بالدلائل جواب دیں؟ محمد اکرم عربی ٹیچر ضلع اوکاڑہ 19/3/86

صفحه : صحیح بخاری جلد دوم کتاب الطب باب الشرط فی الوقیة بقطیع من الغنم صفحه الم که ۸ میں حضرت عبدالله بن عباس رض الله عنها کی صدیث کے آخریں ہے: ﴿فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ اللهِ الل

 <sup>[</sup>صحیح بخاری کتاب الطب باب الشرط فی الرقیة ص ۸۰۶ ج۲]

کے کتاب البیوع رفریدوفروفت کے سائل میں میں اللہ کا اللہ کا اللہ کے رسول علی اس نے اللہ کی کتاب رہمزدوری لی ہے یہاں تک کہوہ مدینہ آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول علی اس نے اللہ کی کتاب پر مزدوری لی ہے تو رسول اللہ علی نے فرمایا جس پر مزدوری لینے کے تم سب سے زیادہ فق دار ہووہ اللہ کتاب تر آن مجید پر اجرت لینا درست ہے فواہ دم کی صورت ہو فواہ فیار کی میں سنانے کی الیمی صورت نہ ہو جہال ویسے بھی قرآن پڑھنا شرع سے ثابت نہ ہوجیے قبر پر قرآن پڑھنا شرع سے ثابت نہ ہوجیے قبر پر قرآن پڑھنا درست نہیں کیونکہ آپ علی کو فظ إِنَّ اَحقَ اللہ کلام مستقل اور عام ہیں' وَ الْعِبْرَةُ بِعُمُومُ اللَّهُظِ لَا بِحُصُوصِ السَّبَ اِلَّا اَنْ یَمْنَعَ مِنَ الْعُمُومِ مَانِعٌ' [اعتبار لفظوں کے عموم کا ہوگا نہ کہ سبب کے خصوص کا گریہ کے عموم کا ہوگا نہ کہ سبب کے خصوص کا گریہ کے عموم سے کوئی چیز مانع ہو]

رہے قرآنی اور غیرقرآنی تعوید تووہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہی نہیں۔

ت : میں ایک جگہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا پھرمصروفیت کی بناپر چھوڑ دیا اور اپنی جگہ اپنے دوست کو پڑھانے کے لیے لگا دیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ آب مجھے پہلی تنواہ دے دیں تو مہر بانی ہوگی ۔اس نے یہ بات بخوشی مان

لی۔اب وہ تخواہ میرے لیے جائز ہے یانہیں؟ حافظ محمد فارد ق : بہتر ہے آپ ان سے پیسے نہ لیں اورا گر لیے ہیں تو واپس کر دیں۔

۲/۲۱،۲۱۵هـ

بہتر میں نے آپ سے مسلہ یو چھاتھا کہ بال وداڑھی کا شنے والا کام جائز ہے یا اس کام کوکرنے والوں کے ہاتھوں کچھ کھالینا چاہیے یا کنہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ کام کرنا بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے تو الحمد للدمیں نے پہلے بھی سعود یہ چھوڑ ااور اس وقت ۲ لا کھ کا نقصان ہوا اب دوسری دفعہ جھگڑ اہوا ہے کہ آپ لوگ کویت جائیں پہلے

پہلے بھی سعودیہ چھوڑ ااور اس وقت ۱۷ لاکھ کا نقصان ہوا اب دوسری دفعہ بھڑ اہوا ہے کہ اپ توک توبیت جا یں چہے۔ کویت کا ویزہ آیا تو میں نے انکار کیا پھران دنوں دوبارہ بھائی نے ویزہ بھیجا ہے اور میں مکمل طور پرانکار کیے بیٹھا ہوں اس وقت ماں باپ دلی طور پر سخت ناراض ہیں۔ میں پریشان ہوجا تا ہوں کہ اگر میں نے ماں باپ کی نافر مانی کی تو اللہ

یں و صاب ہے جاتا ہے۔ ناراض ہوگا مجھے بتا ئیں اگر میں وقتی طور پر چلا جاؤں وہاں جا کر پچھ دفت کام کر کے معاوضہ نہ لوں اور ساتھ کسی جائز کام کی تلاش کروں جب مجھے کا مہل جائے اور وہ چھوڑ کر میں کسی جائز کام کوا پنالوں کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

عبداللدسيالكوث

واڑھی مونڈ نا ،منڈ انا ،کا ٹنا اور کٹو انا حرام ہے ناجائز ہے یہ پیشدا ختیار کرنا بھی ناجائز ہے اس کام کی کمائی بھی ناجائز ہے یہ پیشدا ختی کے داڑھیوں کو بڑھاؤید کام اور پیشد مفت کرنا بھی ناجائز ہے وقتی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ي كتاب اليوع / فريدوفرونت كرسائل في المنظمة المنظمة المنظمة عن المنظمة عن المنظمة الم طور يركرنا بهي ناجائز برماوالدين كامسكه توالله تعالى في ان كساته احسان كاحكم ديا به ﴿ وَبِالْوَ الِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ فِیْ مَعْصِیَةِ الله ﴾ الله تبارک و تعالیٰ کی نافر مانی میں سی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ ۔ ۲۱۸/۸/۲۱ هـ 🖝 :ایک آ دمی اینے حق کے لیے رشوت دیتا ہے کیونکہ رشوت کے بغیراس کا کامنہیں بنیّا اس کوحق نہیں ملتا۔اس صورت میں کیار شوت دینا ٹھیک ہے مجھے نوکری کی ضرورت ہے آسامیاں بھی خالی ہیں اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے ق بھی بنتا ہے کین بغیرر شوت کے وئی پر سان حال نہیں؟ 📻 : رشوت بہر حال رشوت ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے اپناحق لینے کے لیے رشوت کسی کاحق غصب کرنے کے لیےرشوت کی طرح نہیں۔ ۱٤١٩/١٢/٣ بعض اوقات ہمیں اپناحق لینے کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ایم رحمت علی انصاری 21/9/93 رشوت بہرحال رشوت ہے البتہ اپناحق وصول کرنے کے لیے مال دینا مال دے کرظلم کروانے میا مال لے کرظلم اگررشوت دے کر جائز کام کروالیا جائے تو کیسا ہے؟ محمد امجدمیر پور آزاد کشمیر 16 اگت 1999 🚁 : رشوت بہر حال رشوت ہے جس سے اجتناب ضروری ہے البتہ جس رشوت پر آ گ کی وعید سنائی گئی ہے وہ جائز کام والی نہیں۔ ۹ /۱۶۲۰/۶/۱۹هـ جوآ دمی رشوت دے کرنو کری حاصل کرتا ہے اس کی کمائی حلال رہے گی یا حرام؟ ابوعبدالقدوس

> درست تہیں \_واللہ اعلم late valovately

۸۱/۱۰/۱۸ هـ

: اگرنوکری والا کام شرعاً حلال ودرست ہے تو کمائی حلال ودرست ہے ور نہ حرام و ناجائز باقی رشوت لینا دینا

## ي كتاب الميراك ورافت كسائل المنظمة الم

## **کتاب المبیراث** .....وراثت کے مماکل

ایک خص مثلاً زید ہے جس کی نہ کوئی اولا دہاور نہ ہیوی بہن بھائی وغیرہ زید کہتا ہے کہ میں اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ اور خیر منقولہ جائے اور خیر منقولہ جائے اور خیر منقولہ جائے اور خیر منتولہ جائے ہے جب وہ فوت ہوگا تو وصیت اور قرضہ کی ادائے گا ہے جب وہ فوت ہوگا تو وصیت اور قرضہ کی ادائے گا ہے جداس کی جائے اور کو سے کی ایسے میں فرق ہے ہم جائز ہو اور وصیت اور ہم میں فرق ہے ہم جائز ہو اور وصیت نا جائز نواسے کے علاوہ نرینا ولا و نہ ہو؟

اور وصیت نا جائز نواسے کے علاوہ نرینا ولا و نہ ہو؟

عبد الرحمٰ کرا چی

ت آپ کے پچھلے سوال کا جواب بڑے عاطریق سے لکھا تھا کیونکہ سوال میں وارثوں کی وضاحت کما حقہ موجود نہتی اب کے آپ کے سوال سے پتہ چلتا ہے کہ زید کے ہال نواسے کے علاوہ نرینداولا دنہیں جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس کے ہال غیر نرینداولا دموجود ہے ایسی صورت میں تمام جائیداد نواسے کو ہبہ کرنا وارثوں کومحروم کرنا ہے جس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں باتی وصیت اور بہہ میں فرق ضرور ہے گراس فرق کو وارثوں کے محروم کرنے کا حیلہ بنانا درست نہیں۔ ۱۶۱۲/۶/۲ ہے۔

ایک مسئله کی وضاحت مطلوب ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئله کی وضاحت فرما کمیں؟

میرے والدمحرم پاکستان بننے سے پہلے فوت ہوئے تھے میرے والد کی وفات کے وقت مکئی قانون اور شریعت کے قانون دونوں کے مطابق ورا شت تقسیم کی جاستی تھی لیکن میری والدہ محرّ مہنے تمام جائیداد میرے چھوٹے بھائی کے نام لگوا دی جبکہ میں اور میری بڑی بہن اور میرا بھائی تینوں اس وقت نابالغ تھے اب اس واقعہ کو پچاس سال سے او پر گرز بھے ہیں اس عرصہ میں میں نے اور میری بڑی بہن نے اپنے حصہ کا مطالبہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی میں نے اور میری بڑی بہن نے اپنے حصہ کا مطالبہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی ہب کیا ہے کیا اتنا عرصہ گرز جانے کے بعد اور جائیدا واپنے بھائی کے نام ہو بہن نے بعد ہم اپنے بھائی سے اپنے حصہ کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں اور کیا جن لوگوں نے شریعت کے قانون کے جوتے ہوئے گا ون کے مطابق جائیدا دمیرے بھائی کے نام لگوا دی تھی وہ گنا ہگار ہیں تو اب ان

الووت ہوجائے لے بعدان ہے اس ان ہ ابوج ان سے ان از کا وی سریعہ ہے یا ہیں ؛ سیران ہے ہوائی سے ابنا حصہ طلب کر سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ يُوْ صِيْكُمُ اللهُ فِي اُوْ لاَ يُكُم لِللَّهُ كُو مِعْلُ حَظَّ الْأَنْفَيْنِ ﴾ [ حکم کرتا ہے ہم کواللہ ہم اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کو خورات کے اللہ ہم اللہ کا والا ہے ہم کرتا ہے ہم کواللہ ہم اللہ درست ہا ور کتاب وسنت نہ ہم کیا ہے اور نہ ہی معاف کیا ہے اس لیے آپ کا اور آپ کی بہن کا اپنے حصہ کا مطالبہ درست ہا ور کتاب وسنت کے مطابق ہا ور آپ کے بھائی کا فرض ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کی بہن کو دونوں کا حصہ والیس کردے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ لِللّهِ جَالَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ

ہاں بھائی اور والدہ گناہ ہے اس صورت میں بھی پچ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں اپنا حصداب کے اپنے بھائی کو ہبہ یا معاف کر دیں وہ بھی اپنی رضا ورغبت سے بلاکسی جبر واکراہ اور بغیر کسی معاشر تی دباؤ کے تو بھی والدہ اور بھائی گناہ سے پچ جائیں گے۔ان شاءاللہ سجانہ و تعالی

رى ابن ماجه كى عبدالله بن عررض الله عنهما والى صديث: ﴿إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ قُسِمَةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ أَذْرَكُهُ الْإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ أَذْرَكُهُ الْإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلاَمِ ﴾ [رسول الله ﷺ عَلَى قِسْمَة بالإِسْلاَمِ ﴾ [رسول الله ﷺ عَلَى قِسْمَة بالمِيت مِن تقسيم موكى اور جس ميراث نے اسلام كو پالياوه اسلام كے طريقه پرتقسيم موكى ] تو وہ بھائى كوكى فائدہ نہيں پہنچاتى اولا تواس ليے جس ميراث نے اسلام كو پالياوه اسلام كے طريقه پرتقسيم موكى ] تو وہ بھائى كوكى فائدہ نہيں پہنچاتى اولا تواس ليے كاس كى سند ميں ابن له بعد نامى راوى ضعيف ہے كما فى التر خدى۔ ثانيا اگرد يگر شواہدكى بنيا و پرحد بيث كوسن لغيره تسليم كر

🕣 : کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں قرآن وسنت کی روشنی میں۔

(۱) كياباب إنى زندگى ميں اپن جائيدادكوا بني اولا دميں ﴿ يُوْصِينَكُمُ اللهُ ﴾ كےمطابق تقسيم كر كے خودمحروم موسكتا ہے؟

(۲)اگر جائیدا دُتقسیم کرسکتا ہےادر باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو کیااب جائیداد واپس باپ کونتقل ہوگی یا نسب سائے سیستریت

میت کا بیٹا وصول کرے گا جبکہ پوتا دادے کے ہوتے ہوئے جائیداد کا دار شہیں ہے۔

(۱) ﴿ يُوْصِينُكُمُ اللهُ فِي اَوْ لاَ دِكُمْ ﴾ والے ركوع ميں ﴿ هَا تَرَكْ ﴾ اور ﴿ مِمَّا تَرَكْ ﴾ كالفاظ موجود ہيں نيزتر كه كى حقيقت ميں موت كے بعد چھوڑے ہوئے مال كى قيد موجود ہيں نيزتر كه كى حقيقت ميں موت كے بعد چوڑ ان الفاظ بھى زندگى كے ختم ہونے كے بعد پر دلالت كررہے ہيں توان دلائل كى بنا پرانسان اپنے مال كوا پنى اولا ديا ديگر وارثوں ميں ﴿ يَوْ صِينُكُمُ اللهُ اللهِ ﴾ كے مطابق تقسيم نہيں كرسكتا۔

ہاں سی میں مروی نعمان بن بشر رہاں صدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنی جائیداد کا پھے حصہ اپنی اولاد کو بطور عطیہ یا ہبدد ہے۔ الی تفین پ فرندگی میں اپنی اولاد کو بطور عطیہ یا ہبدد ہے۔ اس عطیہ اور ہبہ میں فرندگی میں اولاد کو عطیہ یا ہبہ والا اصول پیش نظر نہیں رکھا جائے گا کیونکہ بیموت کے بعد میراث وتر کہ میں ہے بلکہ زندگی میں اولاد کو عطیہ یا ہبہ کرتے وقت لڑے اورلڑکی کو برابر برابر دیا جائے گا۔

(٢) زندگی میں جائیدا تقسیم کا حکم جواب نمبرا میں بیان ہو چکا ہے تواب دیکھا جائے گازندگی میں جو جائیدا تقسیم کی گئ ہے اگر شریعت کے مطابق ہے تو فبہا اور اگر مطابق نہیں تو اب اس کو شریعت کے مطابق بنا لیا جائے گا تو دونوں

<sup>🐠 [</sup>بخاري\_كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها\_باب الهبة للولد]

ہے۔ کتاب المیر اٹر وراثت کے سائل کی ہے۔ کا وہ اس بیٹے کے فوت ہونے کے بعداس کے ترکہ میں شامل ہوگا اور ترکہ ہوگا اور اس سے اس بیٹے کی بیوی اور اولا دکو بھی حصہ ملے گا اور اس سے اس بیٹے کی بیوی اور اولا دکو بھی حصہ ملے گا اور اس کے والدین کو بھی حصہ ملے گا اور اس کے والدین کو بھی حصہ ملے گا۔

ر ہا'' پوتے کا دادے کے ہوتے ہوئے وارث نہ ہونا'' تو وہ شریعت کا کوئی اصول نہیں البتہ'' میت کے بوتے کا میت کے بیٹے زخواہ پوتے کا باپ ہوخواہ چیایا تایا) کی موجودگی میں پوتا میت کا وارث نہیں ہوتا'' شریعت کا اصول ہے ایسی صورت میں دادا اپنے بوتے کے لیے وصیت کرے قرآن مجید میں ہے ﴿ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَوَ اَ اَلَّهُ وَلَا اَلَّهُ وَلَا اَلَٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّ

تقریباً 1954 ہے میں بطور پارٹمزز ستارہ فیکٹری کھیائی گئٹ گوجرانوالہ میں شامل تھا۔ اس پارٹمزرشپ میں عبدالستار، عبدالغفار، مجمدا مین مجمد پونس صاحبان برابر کے حصہ دار تھے۔ بندہ کی 1983 میں ان سے علیحد گی ہوگئ۔ اس ضمن میں میرے حصہ میں اس علیحد گی پر مجھے سال اسٹیٹ میں ایک فیکٹری جس کا رقبہ دو کنال تھا۔ بہتع بلڈنگ اور مشیزی وغیرہ حصہ میں ملی جس کی مالیت تقریباً سولہ لا کھرو پے بنتی تھی۔ اورا یک عددرہائش مکان تھیر شدہ وغیر تھیر شدہ جس کے ساتھ سات عدد دکا نمیں بھی ہیں جس کی مالیت تقریباً دی مالیت تقریباً دی لا کھرو پے تھی ملیں۔ فیکٹری میں میں اور میرے بیٹے اس کے ساتھ سات عدد دکا نمیں بھی ہیں جس کی مالیت تقریباً دیں لا کھرو پے تھی ملیں۔ فیکٹری میں میں اور میرے بیٹے اورا کی حساب میری میں میری رہنمائی فرمائی جائے۔ کہ بندہ اب 1983 کی بنیاد پر تقسیم کرے یا موجودہ مارکیٹ کے حساب سے قیمت کے لیاظ سے تقسیم کی جائے؟

عبدالستار 1983 کی بنیاد پر تقسیم کی جائے؟

عبدالستار 1992 کی بنیاد پر تقسیم کی جائے؟

جے: جناب کا مکتوب گرامی موصول ہوا۔ کتاب وسنت ہے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جائیداد کو

البقرة ١٨٠ ٣٢

کتاب المیر اٹ رورا فت کے مسائل کی احداس کے وارثوں میں تقسیم کردیا جائے چنا نچیقر آن مجیدا وررسول اللہ ﷺ کی منت وحدیث میں میت کے ورثه اور ان کے حصول کی تفصیل موجود ہے اس لیے آپ اپنی جائیدا دکو فی اللہ ﷺ کی سنت وحدیث میں میت کے ورثه اور ان کے حصول کی تفصیل موجود ہے اس لیے آپ اپنی جائیدا دکو فی الحال تقسیم نیفر مائیں ہاں آپ اپنی جائیداد میں سے کچھا پی اولا دکودینا چا ہیں تو بڑی خوش سے دے سکتے ہیں پھر اولا دکودیت وقت عدل وانصاف کرنا آپ پر فرض ہے۔ ہذا ما عندی واللہ اعلم میں ۱۴۱۸/۸۱۹ د

ص: ایک آ دمی نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کونھیجت کی تھی۔ کہ میں جب مرجاؤں۔ اور میری جا ئیداد کا حصہ میری بیٹیوں کو بھی دینا۔ باپ کے فوت ہوجانے کے بعداس کے بیٹے اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دے رہے قرآن وصدیث کی روشنی میں بتا کیں ان کے اوپر کیا قانون نافذ ہوگا؟

تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ بُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّقْرُوْضًا ﴾ [مردول كابحى صهه ہے اس میں جوچھوڑ تریں مال باپ اور قرابت والے تھوڑ اہویا میں جوچھوڑ مریں مال باپ اور قرابت والے تھوڑ اہویا دیا وہ بوحسہ مقرر کیا ہوا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ وَمَنْ یَعْصِ الله وَرَسُوْلَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ ﴾ [اور جوکوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جاوے اللہ کی حدول سے ڈالے گااس کو آگا اس کی میشہ رہے گااس میں اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے ] ہے آیتیں اور ان جیسی دوسری آیتیں ان کو پڑھاؤ سمجھاؤ۔

تھی۔ نیا فرماتے ہیں علاء دین حق؟ کہ دو بھائی اور ایک بہن کی پچھ زمین تھی جو وراشت میں ان کے حصہ میں آتی تھی۔ تو بہن نے آج سے میں سال پہلے اپنا حصہ دونوں بھائیوں کے نام لگوا دیا تھا۔ اپنی رضا مندی سے۔ اب ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی فوت ہو گیا ہے تو اس فوت شدہ بھائی کی اولا دہے اب مذکورہ بہن اپنا حصہ جو دونوں بھائیوں کے نام لگوایا تھا۔ وہ واپس لینے کا مطالبہ کررہی ہے یہ مطالبہ اس بہن نے فوت شدہ بھائی سے اس کی موت سے قبل بھائی سے دنوں میں بھی کیا تھا۔ اور اس کے بعد اس کی اولا دسے اور دوسرے بھائی سے جو ابھی زندہ ہے۔ ان سے مطالبہ کررہی ہے کیا بھائی اور دوسرے فوت شدہ بھائی کی اولا دیر ضروری ہے کہ وہ جو بہن نے آج سے میں سال سے مطالبہ کررہی ہے کیا بھائی اور دوسرے فوت شدہ بھائی کی اولا دیر ضروری ہے کہ وہ جو بہن نے آج سے میں سال سے دونوں بھائی اور دوسرے فوت شدہ بھائی کی اولا دیر ضروری ہے کہ وہ جو بہن نے آج سے میں سال بھی دونوں بھائیوں کے نام اپنا حصہ ان کے نام لگوایا تھا۔ وہ حصہ اپنی بہن کو واپس کریں۔ اور اگر وہ واپس نہ کریں تو

<sup>[</sup>النساء ٧ب٤] ۞ [النساء ٤ ١ ب٤]

کیاوہ گناہ گار ہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت کریں۔شکریہ عافظ عبدالمنان رنگ پورہ سیالکوٹ کیاوہ گناہ گار ہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت کریں۔شکریہ عافظ عبدالمنان رنگ پورہ سیالکوٹ : آپ نے تحریر فر مایا ہے: ''بہن نے آج سے تیس سال پہلے اپنا حصہ دونوں بھائیوں کے نام لگوا دیا تھا۔ اپنی رضامندی سے'' آپ کا کلام ختم ہوا۔

اس کے بعد آپ خود ہی تحریر فرماتے ہیں' اب مذکورہ بہن اپنا حصہ جود ونوں بھائیوں کے نام لگوا دیا تھا وہ واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہے' آپ کا کلام ختم ہوا۔

بہن کے اب اپنا حصہ واپس لینے کا مطالبہ کرنے ہے واضح ہور ہا ہے کہ آج ہے تیں سال قبل بہن نے اپنا حصہ برضا ورغبت بھائیوں کے نام نہیں لگوایا تھا صرف معاشرہ کے دباؤ کے تحت وہ خاموش ہوگئی تھیں بھائیوں اور دیگر رشتہ واروں نے اسے اس کی رضا مندی سمجھ لیا ورنہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ پہلے تو وہ اپنی رضا مندی سے بھائیوں کے نام لگوائے اور اب تیں سال بعد واپس لینے کا مطالبہ شروع کردے؟ ان حالات میں زندہ بھائی اور فوت شدہ بھائی کی اولا دیر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بہن کا حصہ واپس کریں ورنہ وہ فرض کے تارک اور گناہ گارہوں گے اللہ تعالی نے سور ق نیاء میں میراث کے مسائل بیان کرنے بعد فربایا: ﴿ وَمَنْ یَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُونَ لَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُذِخِلُهُ نَارًا عَدِل ہے واللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جاوے اس کی حدول سے ڈالے گااس کو آس کی اور اس کے رسول کی اور نکل جاوے اس کی حدول سے ڈالے گااس کو آس کی اور اس کے لیے ذلت کا عذا ہے ]

<sup>🐠 [</sup>النساء ٤ ١ پ٤] 🕻 صحيح بخاري ج ١ ص٣٥٧

كاب الميراث رورافت كرسائل كي كالمحافظ المحافظ المحافظ

مكان كے سكتى ہيں جبكہ بيٹے اور بيٹياں سب شادى شدہ ہيں۔

والد کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان اپنی زندگی میں عدل وانصاف سے کام لے سی بخاری کی نعمان بن بشیر کے والی حدیث اور دیگرا حادیث سے پند چلتا ہے کہ انسان کو اپنی اولا دخواہ بیٹے ہوں خواہ بیٹیاں خواہ لیے ملے جلے میں عدل ومساوات سے کام لینا ضروری ہے اگر والد صاحب سی وجہ سے اپنے فریضہ کی اوائیگی میں کوتا بی سے کام لے رہے ہیں تو اولا دخواہ بیٹے ہیں خواہ بیٹیاں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خلاف شرع تقسیم کونہ قبول کریں اور نہ خلاف شرع تقسیم کونہ قبول کریں اور نہ خلاف شرع تقسیم میں ان کاساتھ دیں۔واللہ اعلم خلاف شرع تقسیم میں ان کاساتھ دیں۔واللہ اعلم

(۱) کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص جس کی ہوی اور بچرنہیں ہے اس کی جائیداد اڑھائی ایکڑ ہے اس نے عرصہ آٹھ سال سے اپنے ایک بھانجے اور دو بھانجیاں اپنی رونق اور گھر کی آبادی کے لیے اپنے پاس رکھے اب بھانجا مطالبہ کرتا ہے کہ اڑھائی ایکڑ زمین میرے نام کھوا دو کیا بی شخص زمین کو آبادی کے لیے اپنے پاس رکھے اب بھانجا مطالبہ کرتا ہے کہ اڑھائی ایکڑ زمین میرے نام کھوا دو کیا بی شخص نمین کے دو بھائی بھی زندہ ہیں جن میں سے ایک کی اولا دبھی ہے اور ایک بے اولا د۔

(۲) کیامیخص زمین فروخت کر کے ممل رقم راوللہ خرچ کرسکتا ہے۔

(٣) كياز مين فروخت كركے بچھرقم سے فريضہ جج اداكر كے اور بچھرقم كا اوركوئى كار وباركرسكتا ہے؟

(۷) کیا عینی بہن کے ناملکھواسکتا ہے قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دے کرعنداللہ ما جور ہوں۔

محربشرآ ف بورے بیارے ملع گوجرانوالہ

الجواب بعون الله الو باب دا) صورت مسئوله مين سائل محمد بشير كلاله بين اوران كه دو بهائي عيني اورا يك بهن عيني زنده بين الله تعالى في سورة نساء كي خرى آيت مين فرمايا: ﴿وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَاءً فَلِللَّهُ كُو مِنْ اللهُ عَلَى زنده بين الله تعالى في سورة نساء كي آخرى آيت مين فرمايا: ﴿وَإِنْ كَانُوْا إِخُوةً وَجَالاً وَيْسَاءً فَلِللَّهُ كُو مِنْ نَعْلَى خَطَّ الْأَنْفَيَيْنِ ﴾ [اوراگر كُنُ شخص بون اس رشته كي محمر داور يجه عورتين توايك مردكا حصه برابر دوعورتون كي موجوده صورت حال مين محمد بشير كي بها شخيان اس كي وارث نهين كيونكه بيذوى الارحام مين شامل بين اورذوى الارحام مين وغيره بها خي الله بين اورذوى الارحام عصابت كي موجود كي مين وارث نهين بوت اس ليسائل اپني جائيدا در مين وغيره بها خي اور بها نجون كي خام نتقل نهين كرسكما بال ان كي ليه وصيت كرسكما جوه بهي اپني كل جائيدا دي تيسر سه حصة ك اور بها نجون كي نام ختقل نهين كرسكما والله مين خرج كرنے سے وارث محروم بوتے بين اور شريعت مين وارثول كوموروم

(س) عینی بہن کا سائل کی جائیداد میں اللہ تعالی نے ہی حصہ رکھ دیا ہے اس لیے جتنا حصہ اس کا بنتا ہے اتنا اس کے نام کھا سکتا ہے گر اس کا حصہ سائل کی وفات سے پہلے متعین نہیں ہو سکتا کیونکہ جائیداد بڑھتی گھٹی رہتی ہے اور زندگی میں انسان اپنی جائیداد میں تصرف بھی کرتا رہتا ہے اس لیے بہن کے نام بھی نہ کھوائے وفات کے بعد جو حصہ جس وارث کا بنے گاوہ لے گا۔ واللہ اعلم ۲۲۲ میں ۲۲۲۸ میں سے ۱۲۲۸ میں سے کا بنے گاوہ لے گا۔ واللہ اعلم کا بند کی سے ۲۲۲۸۲۲۸ ہے۔

ے: دوآ دمی ہیں ایک کا باپ فوت ہو گیا اور دوسرے کی ماں فوت ہو گئی۔جس کا باپ فوت ہوا تھا تو اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ ذکاح کرلیا جس کی ماں فوت ہو کی تھی۔

اب جن دونوں کا نکاح ہواتھاان ہےاولا دیپدانہیں ہوئی تھی کہ خاوندفوت ہو گیا۔اب جوعورت زندہ ہےاس کی وراثت ہےاس آ دمی کوکتنا حصہ ملے جس کی پہلے ماں فوت ہوئی تھی ۔قر آن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فر مادیں؟ خالدمحود بشیرشیخو پورہ

ے: آپ کا سوال ہے''اب جوعورت زندہ ہے اس کی وراثت سے اس آ دمی کو کتنا حصہ ملے گا جس کی پہلے مال فوت ہو لی تھی'' جواب میہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ زندہ عورت اس کی مال نہیں صرف اس کے باپ کی بیوی ہے۔

ہاں اس آ دمی کوزندہ عورت کے خاوند کی جائیداد سے حصہ ملے گا کیونکہ بیاس کا بیٹا ہے اور زندہ عورت کا خاوند اس آ دمی کا باپ ہے۔واللہ اعلم ۱۶۱۲/۲۱ م

ا کیے عورت ہے اس کے دو بیٹے ہیں ان میں سے ایک فوت ہوجا تا ہے متو فی کے ترکہ میں سے جوسدس والدہ کو مانا تھا اس کے متعلق وہ (والدہ) کہتی ہے کہ میں اس (سدس) کو پیٹیم بچوں سے نہیں لیتی بلکہ معاف کرتی ہوں۔ یاد رہے کہ اس عورت کے سدس مذکورہ کے علاوہ بھی کافی مال ہیں۔ تو چندسالوں کے بعداس (عورت) کا انتقال ہو جا تا ہے تو اس کا بیٹیا ( ینٹیم بچوں کا بچا) کیے کہ میرے بھائی کے ترکہ میں سے جوسدس میری والدہ کو ملنا تھا اس کو میرے حوالہ کر دو کیونکہ اس (والدہ) کا ترکہ مجھے ملنا ہے تو اس صورت میں کیا دادی کا معاف کردہ سدس کو بچے اپنے بچپا کو

لا كتاب الميراك رورافت كرمائل الميانية الميراك و كتاب الميراك رورافت كرمائل الميانية الميراك و كالتي كالتي الميراك و كالتي كالتي الميراك و كالتي كالتي الميراك و كالتي الميرا عطاءاللدنورستاني

واپس کریں گے پانہیں؟ قرآن وسنت کی روسے مسئلہ کو واضح کریں؟

🖝 : صورة مسئوله میں اگرینتیم بچوں کا چچانشلیم کرتا ہے کہاس کی والدہ سدس ندکورینتیم بچوں کومعاف کر چکی ہے نیز چیا موصوف اگراعتراف کرتا ہے کہاس کی والدہ کہا گئ ہے میں سدس بیتیم بچوں سے نہیں لیتی تو چیا موصوف اپنی والدہ کے معاف کردہ سدس کوطلب کرنے کا مجاز نہیں کیونکہ اس کی والدہ کا مذکور بالاتصرف کسی شرعی نص کے خلاف نہیں بلکہ ﴿ يَسْئَلُوْ نَلْتَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَاهٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴾ • الآية [ تجھے سے سوال كرتے ہيں كەكيا خرچ كريں تو كهدد ، جو يجھ خرچ كرنا جا بهووه ماں باپ كواور

قریبیوں اور تیبموں اور مسکینوں اور مسافروں کو دو 📗 کا آئینہ دار ہے۔واللہ اعلم 💎 ۲۶۱۱/۲۶ 🚓 ے: درج ذیل مسکلہ کے بارے میں قر آن وحدیث کی روشنی میں فتو کی دے کرشکر پیکا موقع بخشیں ۔میرے برادر

نسبتی چوہدری عبدالحفیظ صاحب نے آج سے تقریباً تیرہ چودہ سال قبل جھنگ نیا شہر کی ایک رہائش سکیم میں بلاٹ بذر بعیقرعها ندازی میریے نام الاٹ کروایا اور بعدا زاں اس پلاٹ میں دو کمرے باور چی خانداور حیار دیواری تغمیر کی۔ یلاٹ الاٹ ہونے کے بعد اور تغمیر کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ کئی مواقع پر ہمارے سامنے اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے سامنے بیکہا کہ بیمکان میں ان کے لیے بنار ہا ہوں جن کے نام پر میں نے آلاث کرایا ہے اور بیمکان ا نہی کا ہے رشتہ داروں میں اس بات کے گواہ موجود ہیں۔ 1 جنوری 1991 کو حاجی صاحب انتقال فرما گئے اناللہ وانا اليه راجعون اپني وفات ہے پہلے موقع پر موجود اپني وو بہنوں بھانج بھانجيوں كےسامنے انہوں نے اپنے بہنو كي چود ہری محمد پوسف صاحب کومخاطب کر کے فر مایا کہ میرا ترکہ تم سب آپس میں بحصہ شرعی تقسیم کر لینا۔ کیکن مکان میں نے جن کے لیےالاٹ کروایاان کو دے چکا ہوں تم تمام وارثان اس بارے میں ہرگز جھگڑا نہ کرنا۔اورانہوں نے سے بات ہوش وحواس کے ساتھ وود فعہ تا کیدی طور پر فر مائی۔ان کے قریبی ور ثامیں ایک بیوہ اور حیار بہنیں موجود ہیں مرحوم کی کوئی اولا ذہیں ۔مرحوم کے تر کے میں زری زمین ،گاؤں میں بائیس مرلے کا مکان اور قیمتی گھریلوسا مان ہے مرحوم سرکاری پنشنر تصان کی پنشن بھی ہوہ کول جاتی ہےاب ان کی بیوہ اور دیگرور ثااس مکان کے بارے میں جھگڑا کررہے ہیں جومرحوم نے اپنے بہنوئی لیعنی راقم کے نام الاٹ کروایا ہے از روئے قرآن وحدیث فتو کی دیا جائے کہ اس مکان محمد سين شفيق میں بیوہ اور دیگر ورثاء کا حصہ بنتا ہے یانہیں۔

<sup>🗗 [</sup>البقرة ٥ ٢١ ب٢]

النہ کتاب المیر اٹر درافت کے سائل کی تعدالحفیظ صاحب مرحوم اپنی زندگی میں اپنی منقولہ وغیر منقولہ و اللہ بہنوئی کے ماتھ اللہ بہنوئی کے ساتھ اعانت ہوں کے بہنوئی کے ساتھ اعانت ہوں ہے اور بیشر عا درست ہے جس بہنوئی کے نام پلاٹ الاٹ کیا گیا ہے وہ اس کا مالک ہے اس میں متوفی کے دوسر کے ورثا کا کوئی حق نہیں نیز بہنوئی متوفی کے دار شنہیں اور بیر لا وَصِیّة لِوَ الِ بِ کَتَحَتُ نہیں آئے۔

العبر عبد الحمید مرس جامعہ تھ میگو جرانوالہ 22/4/92

### بسم الله الرحمن الرحيم

جوتفصیل سوال میں درج کی گئی ہے اگر وہ صحیح ہے تو مکان مذکور حاجی عبدالحفیظ صاحب مرحوم کی طرف سے ان کے بہنوئی کو ہبہہے اور مفتی صاحب حفظہ اللہ کا جواب درست ہے۔

عبدالمنان بن عبدالحق - جامعه محمد ميرجي أني رودُ گوجرانواله ۱۸۱۱،/۱۸ هـ

: (۱) اگرمیت  $\frac{1}{2}$  سے زائد مال کی وصیت کر دی تو شرعاً نافذ العمل ہو تکتی ہے اور اس کے ورثا شرعیت کی رو سے اسے تبدیل کر سکتے ہیں یانہیں جبکہ بہت سے ورثا کی حالت بھی نا گفتہ بہہ اور ضرورت مند ہیں۔

(۲) منسلک وصیت پرتمام ورثاءا پنے جائز حصہ سے دست بردار ہو گئے تھے لیکن اب تمام ورثا یہ بھے ہیں کہ بیہ وصیت برقان میں میں است کے است کے است کر است کے است کر است کے است کر اس

غلط ہے اور میت پرسے بو جھٹم کرنے کی خاطر تمام لوگ اس وصیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں للبذا قر آن وسنت کی روثنی میں اس بارے میں فیصلہ دیں کہ آیا ورثا ایسا کر سکتے ہیں؟

جے: جناب کا گرامی نامہ موصول ہوا جس میں آپ نے وصیت کا مسئلہ دریا فت فرمایا۔ تو گزارش ہے کہ تعجمین میں صدیث ہے کہ سعد ایک بنٹی میری وارث ہے تو کیا صدیث ہے کہ سعد ایک بنٹی میری وارث ہے تو کیا میں اپنے مال ہے دو تہائی (۲۰۰۰) کی وصیت کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں ۔ سعد ان کہا تو پھرا یک تہائی

( المعند على وصيت كردول؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایک تهائی ( الم الله کی وصیت كرلواورا یک تهائی ( الله کی دول الله علی وصیت كردول؟ آپ الحدیث

اس مدیث سے ثابت ہوامر نے والااپنے ترکہ میں سے زیادہ ایک تہائی ( اللہ ) کی وصیت کرسکتا ہے ایک تہائی ( اللہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں جب اجازت نہیں تو اگر کسی نے کسی وجہ سے ایک تہائی

\_\_\_\_\_ • بخاری شریف کتاب الفرائض باب میراث البنات محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کتاب المیران رورافت کے سائل کی کھی کہ اللہ کی کھی کہ کہ اللہ کا کہ کہ کہ کتاب المیران رورافت کے سائل کی کھی کے اللہ تعالی نے فرمایا (ہے) کے طرف رو کر کے اصلاح کی جائتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصِ جَنَفًا أَوْ إِفْمًا فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلآ إِفْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴾ [جو کو فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصِ جَنَفًا أَوْ إِفْمًا فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلآ اِفْمَ عَلَیْهِ إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِیْمٌ ﴾ [جو کو فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصِ جَنَفًا أَوْ إِفْمًا فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلآ اِفْمَ عَلَیْهِ إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِیْمٌ الله بوی بَعْثُ والانہایت کو فی وصیت کندہ سے مجروی یا گناہ معلوم کر کے اصلاح کرد ہے تو اس پر گناہ نہیں بے شک اللہ بوی بخشش والانہایت مہریان ہے ]

تاڑھائی ماہ گزر گئے ہیں میرالڑ کا قضائے اللی سے فوت ہو گیاتھا انا للہ و انا المیہ راجعون ۔جس نے اپنے پیچھے گیارہ وارث چھوڑے ہیں جن کی تفصیل نیچ کھی جارہی ہے۔

اگر مرحوم کی کل جائیدادمع نفذکیش وغیرہ مثال کے طور پر ایک لا کھ کی ہوتو والدین کوایک لا کھ روپیہ میں سے کیا حصہ ملے گا۔ بیوہ کو کیا ملے گااور ۳ لڑکوں کو کیا حصہ ملے گا ۵ لڑکیوں کو کیا حصہ ملے گا؟

برائے نوازش قرآن وحدیث میں جوخداکی اوررسول کریم کے کہ مدوں کوقائم کرتے ہیں ان کا اجربھی کھیں اور جولوگ ترکہ کے بارہ میں خدارسول کے کہ عدوں کوقوڑتے ہیں ان کی سزا بھی کھیں؟ گیارہ ور ٹاء کی تفصیل درج ذیل ہے۔ والد والدہ ہیوہ لڑکہ لڑکیاں ۵ = کل افراداا۔ نیڈ ۔ای عبدالتار ریلو ۔اسٹیٹ گوجرانوالہ 10/6/87 دیل ہے۔ والد والدہ ہیوہ لڑکہ افراداا۔ نیڈ ۔ای عبدالتار ریلو ۔اسٹیٹ گوجرانوالہ 10/6/87 ہے : آپ کی مسئولہ صورت میں میت کے والدین میں سے ہرایک کو چھٹا چھٹا جھٹا حصد ملے گا اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَلاَ بَوْنِهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَفَ اِنْ کَانَ لَهُ وَلَدُ اللہ الرمیت کی اولا دہوتو ماں باب میں سے ہرایک کو چھٹا چھٹا حصد ملا ہے۔ میت کی ہوہ کو آٹھواں حصد دیا جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا : ﴿ فَانِ کَانَ لَکُمْ وَلَدُ اللہ تعالی نے فرمایا : ﴿ فَانِ کَانَ لَکُمْ وَلَدُ اللہ تعالی نے فرمایا : ﴿ فَانِ کَانَ لَکُمْ وَلَدُ اللّٰہُ مُنُ مِمَّا تَرَکُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنِ ﴾ [اوراگرتمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے فلگ اللہ تعالی نے فرمایا : ﴿ فَانِ کَانَ لَکُمْ وَلَدُ اللہ عَلَى اللہ عَمَالُ مِمَّا تَرَکُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنِ ﴾ [اوراگرتمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے فلگ اللہ تعالی می میں سے کہ جو کھم نے چھوڑ ابعد وصیت کے جوتم کرمرویا قرض کے ]

میت کی وصیت اوراس کا قرضہ (اگر ہوں) اداکرنے کے بعد باتی ترکہ سے اس کے والدین اوراس کی بیوی کو مندرجہ بالاحصص دینے کے بعد جوتر کہ باتی بیچ وہ میت کے تین لڑکوں اور پانچ لڑکیوں میں تقسیم کردیا جائے بایں طور پر ہرلڑ کے کو ہرلڑکی سے دگنا ملے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِنَى اَوْ لاَدِ کُمْ لِلذَّ كُوِ مِنْلُ حَظَّ الْأَنْفَيَيْنِ ﴾ لا تربی کے مراز کے کو ہرلڑکی سے دگنا مطالہ تعالی نے فرمایا: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِنَى اَوْ لاَدِ کُمْ لِلذَّ كُو مِنْلُ حَظَّ الْأَنْفَيَيْنِ ﴾ آگانگینین کے اللہ تم کو اللہ تبہاری اولا دمیں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عور توں کے ]



میت کر کہ سے اس کی وصیت اوراس کا قرضہ اوا کر دینے کے بعد جو ہاتی بیجاس کے۲۶۳ جھے بنا لیے جا کیں جن میں سے ماں کو۲۳ ، باپ کوبھی ۴۳، بیوه ۳۳، ہرلڑ کے کو۲ ۱اور ہرلڑ کی کو ۱احصودیئے جا کیں گے۔ ۱٤٠٧/۱۱ هـ

علی سے ماں کو۲۳ ، باپ کوبھی ۴۳، بیوه ۳۳، ہرلڑ کے کو۲ ۱اور ہرلڑ کی کو ۱۳ حصودیئے جا کیں گے۔ ۱٤٠٧/۱۱ هـ

علی ایک عزیز وفات پا گیا ہے جس نے اپنے بیچھے ۳ لڑ کے اور ایک لڑکی ایک بیوه ایک والد اور ایک بھائی چھوڑا ہے اس کی سگی ماں بچپن میں ہی وفات پا گئ تھی البت سوتیلی ماں ابھی بھی ہے میری اس عزیز کی درخواست کے مطابق آپ مرحوم کے لواحقین کا الگ الگ ترکہ ذکال دیں۔

جائیداد میں اس نے ایک پلاٹ جھوڑا ہے جس کواب فروخت کر دیا گیا ہے جس کی قیمت ۲۷۰۰۰۰ وصول ہوئی ہے آپ شرعی حیثیت کے مطابق مسئلہ طل بھی کریں اور نیزیہ بھی بتا دیں کہ وراثت سے سب سے پہلے حصہ کس کا نکلتا ہے بچوں کی عمریں کیے بعد دیگرے یہ ہیں لڑکی کی عمر ۳۳ سال لڑکا عمر ۳۳ سال لڑکا عمر ، ۳ سال لڑکا عمر ۲۲سال۔

جے: بشرط صحت صورت مسئولہ فوت ہونے والے کے باپ کو قرض ورصیت کے بعد ترکہ کا ہے چھٹا حصہ ﴿ وَ لَا بَوَ يُنْهِ لِلْكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَو كَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [اور میت کے ماں باپ کو ہرا یک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑ مرااگر میت کی اولا دے آ اس کی بیوی کو ﴿ آ تحوال حصہ ﴿ فَإِنْ تَكُانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَو تُحْتُمْ ﴾ [اوراگر تمہاری اولا دے تو ان کے لیے آتھواں حصہ ﴿ فَإِنْ تَكُانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَو تُحْتُمْ ﴾ واوراکر تے اس میں سے کہ جو پھوڑ آ الآیۃ اور اس کے تین لڑکوں اور ایک لڑکی کو والداور بیوی کے حصا واکر نے کے بعد باتی ترکہ للذکو مفل حظ الانفیین کے حیاب سے تقسیم ہوگا کیونکہ وہ عصبہ ہیں جبہ فوت ہونے والے کی سوتی ماں اور اس کے بھائی کو پھوٹیس ملے گاتھیم ترکہ منظ (۲۷۰۰۰) ستائیس لاکھی تفصیل حسب ذیل ہے۔

<sup>(</sup>النساء ۱۱ پ٤] (النساء ۱۲ پ٤]

كتاب الميراث / وراثت كماكل كي بي المنظمة المنظ اصل مسئله=۲۲× کشیج = ۱۲۸ تر که ۲۷۰۰۰ لڑکا لڑکا لڑکی سوتیلی ماں بھائی بيوي الثمن عصم للذكر مثل حظ الانثيين سيدس باقی + 1 X \ \ **\ -** \ × \ \ \ ٧×٣ انتفج: ۲۸ X ٣٤ 17 ازتر كه: ٠٠٠٠٠ ٢٥٧٥٠٠ ور براز كي ١٦٤٦٥٥ م ١٥٠٠٠ اور برازكي كو ٢٢٣١ م والله اعلم ١٤١٩/١/٦هـ

ت اسائل عرض گزار ہے کہ زید فوت ہوتا ہے ورثاء میں ہے ایک بیوہ دو ہمشیرگان مال کی طرف سے اور چار پچا زاد بھائی (غیر حقیق) چھوڑے ہیں ان میں جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی اور ان کے کتنے کتنے جھے ہیں کیا مال کی طرف سے بہنوں کوکل تر کہ سے حصہ ملے گا۔ یازید نے جواپنی ہیوہ چھوڑی اس کو دے کر مابھی سے دیا جائے گا۔ متوفی کی کل جائیداد ۲۷ (ستائیس) ایکڑ ہے وصیت اور قرضنہ ہیں ہے۔ قاضی عبدالرزاق جامعہ محدید گوجرانوالہ 89/10/89

صورت مسئولہ میں متونی کی بیوی کوئل جائیدادکا ہے چوتھا حصد ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: ﴿وَلَهُنَّ اللّٰهُ عُمِمًا تَوَ كُتُمُ إِنْ لَنَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ [اورعورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جوچھوٹر مروتم الله بی اور ماں کی طرف سے دو بہنوں کوئل جائیدادکا ہے تیسرا حصد ملے گا کیونکہ الله تعالیٰ کافر مان ہے: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلا لَةً أَوِ امْرَاةٌ وَلَهَ اَخُ اَوْ اُخْتُ فَلِكُلٌ وَاحِدٍ مَنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا آ اُحْدُو مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُوكَاءُ فِي النَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوضِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [اوراگروه مردک کانو آ اُحْدُو مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُوكَاءُ فِي النَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوضِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [اوراگروه مردک جسکی میراث ہے باپ بیٹا کچھیئیں رکھتا یا عورت ہوا ہی ہی اور اس میت کے ایک بھائی ہی بعدوصیت کے جوہوچی ہے یا ہم ایک جہائی میں بعدوصیت کے جوہوچی ہے یا خوض کے آ

یا در ہے اس آیت مبارکہ میں مذکور بہن بھائی وہ ہیں جواخیافی ہول یعنی مال کی طرف سے ہوں اوران کے باپ

<sup>📭 [</sup>النساء ۱۲ پ٤]

کتاب المیراث رورافت کے سائل کی اور کہ آئے اُو اُخت کی مِن اُمِّ کَمَا هُوَ فِی قِرَاءَ قِ بَعْضِ اللّه مول چنانچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں'' ﴿ وَلَهُ أَخُّ اُو اُختُ ﴾ اَی مِن اُمِّ کَمَا هُو فِی قِرَاءَ قِ بَعْضِ السَّلَفِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِی وَقَاصٍ وَکَذَا فَسَرَهَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِیْقُ فِیْمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْهُ . اهے'' یوی اور دونوں بہنوں کوکل جائیداد سے ان کے صے دینے کے بعد جو باتی بچ گا وہ متوفی کے چار چھا زاد بھائیوں میں برابرتقسیم کیا جائے گا کیونکہ رسول اللہ کے کا فرمان ہے ﴿ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِی فَلِأَوْلَی رَجُلِ ذَکَرِ ﴾ فَلِأَوْلَی رَجُلِ ذَکَرِ ﴾

۔ یا در ہےاوپر ذکر شدہ کل جائیداد سے مرا دوصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد کل جائیدا دبشر طیکہ وصیت اور قرض ہو۔صورت مسئلہ اس طرح ہے۔

| لقیح=۴۸ ترکه۱۲۷ یکر | اصل مسئله:۲۲×۲                |           |
|---------------------|-------------------------------|-----------|
| چار چپازاد بھائی    | دوبہنیں ما <i>ں کی طرف سے</i> | بيوى      |
| باتی                | i r                           | 1         |
| ٥                   | ٤                             | ٣         |
| ۲.                  | ١٦                            | ١٢        |
| 1-11                | ١٩ يکڙ                        | ۲ ہے ایکڑ |
|                     | •                             |           |

م/۱۱/ه ۱٤٠٩

کور تھے مولا ناعلی محمد کا انتقال ہندوستان میں ہی ہوگیا تھا مولا ناعبدالقیوم قیام پاکستان سے قبل ہوی کوطلاق دے چکے محمد تھے مولا ناعلی محمد کا انتقال ہندوستان میں ہی ہوگیا تھا مولا ناعبدالقیوم قیام پاکستان سے قبل ہوی کوطلاق دے چکے تھے یہاں ان کو پچھلے یونٹوں کے حساب سے ترتالیس کنال دومرلہ زمین ملی تھی ان کی تبین بہنیں امنہ اللہ ،صغری ، زبیدہ تھیں اورا کیے ہی بھتیجا جس کا نام شیق الرحمٰن تھا اب بتایا جائے اس زمین سے مزید بہنوں کا کیا کیا حصہ بنتا ہے اور بھتیج کو کیا حصہ آتا ہے جبکہ وہ اپنی زندگی میں تینوں بہنوں کے نام ایک، ایک، ایک، ایک ایک ایک مراب پھر بہنوں کو کیا مزید مور کے نومبر 1993 کو مولا ناعبدالقیوم کا انتقال ہوگیا ہے واضح کیا جائے باتی زمین میں اب پھر بہنوں کو کیا مزید حصہ بھی ملے گایا نہیں کتاب وسنت کی روشن میں مدل طور پرواضح کیا جائے باتی زمین میں اب پھر بہنوں کو کیا مزید حصہ بھی ملے گایا نہیں کتاب وسنت کی روشن میں مدل طور پرواضح کیا جائے۔

شفيق الرحمٰن بن حافظ عبيدالرحمٰن (ضلع خانيوال) كيم جنوري1994

ي كتاب الميراث روراثت كماكل الميني الميراث روراثت كماكل الميني ال

### ج : بشرط صحت صورت مسئولہ جواب مندرجہ ذیل ہے بتو فیق الله تبارک وتعالی وعونہ

متونی مولا ناعبدالقیوم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی متر و کہ زمین تنالیس کنال دومرلہ کا ( اللہ ایک ان کی تینوں بہنوں کو ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا النُّلُثَانِ مِمَّا تَوَ فَ ﴾ [ پس اگر بہنیں دو ہوں تو ان کے لیے ہے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑ مرا ] اور باتی ( اللہ ایک تہائی ان کے بھینے کو ملے گا کیونکہ وہ عصبہ ہے حجین میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ أَلْحِقُوا الْفَرَ ائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِی فَلِأُونی دَجُلٍ ذَکُو ﴾ [ اصحاب الفرائض کوان کاحق دوجو باتی بچے وہ قریبی مرد کاحق ہے ]

ندکورہ بالا زمین متوفی کے دارثوں میں اس طرح تقتیم کی جائے گی کہ بتیوں بہنوں کو ۲۸ 11 کنال ہر بہن کو ۹ کنال ۱۱ ۹ مرله اور بینتیج کو ۱۷ کنال ۲ ملے مرله رفقت مندرجه ذیل ہے۔

وارث: تین بہنیں ایک بھتیجا ایک بھتیجا وارث: تین بہنیں ایک بھتیجا وارث: تین بہنیں ایک بھتیجا ایک بھتیجا ہے ایک بھتیجا ہے ایک سہام: ثلثان  $(\frac{y}{r})$  عصبہ باتی لے گا ازاصل مسئلہ: y ازاصل مسئلہ: y ازاصل مسئلہ: y ازاصل مسئلہ: y از رہے ہوں کے ایک بہن کو وہ ہے کہ منال ہرا یک بہن کو وہ ہے کیال سمانی از رکہ: y کیال ہرا یک بہن کو وہ ہے کیال سمانی ہونے کیا ہے کیا کہ بہن کو وہ ہے کیا گیا ہی کیا گیا ہے کیا ہے کیا گیا ہے کیا ہے کیا گیا ہے کیا ہے کیا گیا ہے کیا گیا ہے کیا گیا ہے کیا گیا ہے کیا ہے کیا گیا ہے کیا گیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا گیا ہے کیا ہے

اب چونکدامۃ اللہ ۸ کنال کمر لے پہلے لے چکی ہے اس لیے ایک کنال اس میں مرلے زمین اس کواوردی جائے گی تاکہ اس کا حصہ ۹ کنال ۱۹ میں مرلہ پورا ہو جائے اس طرح صغری کو بھی ایک کنال اس میں مرلے زمین اور دی جائے گی تاکہ اس کا حصہ ۹ کنال کے مرلے زمین اور دی جائے گی کیونکہ وہ بھی ۸ کنال کے مرلے پہلے لے چکی ہے اور زبیدہ کوایک کنال ۱۹ مرلے زمین اور دی جائے گی کیونکہ پہلے اسے ۸ کنال ۲ مرلے دیئے گئے ہیں اس لیے اب اسے امۃ اللہ اور صغری کی بنسبت ایک مرلہ زیادہ دیا

جائے گاکیونکہ پہلے اسے ان دونوں کی بنسبت ایک مرلہ کم دیا گیا ہے۔واللہ اعلم

🖝 : ایک عورت فوت ہوگئ ہے ور ثامیں اس کا شوہراور تین بہنیں ہیں تر کہ کیسے قشیم ہوگا جبکہ بعض حصرات شوہر کو نصف دے کربا تی نصف بہنوں کوعصبہ بنا کر دیتے ہیں۔ سے محمد شیخ و كتاب الميراث/وراثت كماكل من من المنظمة المنظ

صحن : صورت مسئولہ میں ہوی متوفاۃ کے شوہر کونصف ملے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَکُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَنَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدْ ﴾ [اور تبہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مرین تبہاری عورتیں اگر نہ ہوان کی اولاد] اور تین بہنوں کو دو تبائی ملے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ تَكَانَتُ اثْنَتُونِ فَلَهُمَا النَّلُقَانِ مِمَّا وَلاد] ور تین بہنوں کو دو تبائی ملے گا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ تَكَانَتُ اثْنَتُونِ فَلَهُمَا النَّلُقَانِ مِمَّا وَلاد] ور معلوم ہے کہ تین بہنوں کا تحکم وہی تو کُن کی اس مورت مسئولہ میں بہنوں کو عصبہ بنانا تو اس کی کتاب وسنت میں کوئی دلیل نہیں مسئلہ کی صورت مندرجہ ذیل ہے۔

اگرکوئی صاحب فرمائیں کہ خاوند کے بارے نصف کی نص قرآئی موجود ہے لہذا اسے نصف دے کر باقی بہنوں کو دیا جائے گا تو انہیں یہ بھی غور کرنا چا ہے کہ بہنوں کے بارے بھی دو تہائی کی نص قرآئی موجود ہے تو پھر وہ بہنوں کو ان کا حصد دو تہائی دے کر باقی خاوند کو کیوں نہیں دیتے ؟ آخراس کی کیا وجہ ہے؟ رہا یہ مسئلہ کہ ۲۱ کا نصف ۱۰ ہے ہوتا ہے نہ کہ ۹ تو خور فرمائیں ۲۱ کا دو تہائی بھی ۱۲ ہوتا ہے نہ کہ ۱۱ ۔ واللہ اعلم ہے نہ کہ ۱۹ ۲۸ ہے چو ہدری حبیب اللہ پٹواری آف منڈی بہاؤ الدین کے علم وراشت پر

۲ اسوالوں کے جوابات۔جو 4/6/98 کو بھیجے گئے (۱)

ع : میت کے در ثاء میں والدین اور ایک بیٹی ہے باپ کو کتنا ملے گا اور دلیل کیا ہے؟

كتاب الميراث روراثت كمساكل 410 ياقى: بیٹی کے حصے کی ولیل ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ [اوراكرايك، ي بوتواس ك لية دها ب] ماں اور باپ کے حصول کی دلیل ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ [اورميت كم ال باپكو برايك کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑ مراا گرمیت کی اولا دہے ] باقی ایک باپ کو ملنے کی دلیل رسول الله ﷺ كا فرمان ہے: ﴿ ٱلْبِحقُو الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلِأُوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ﴾ • [اسحاب الفرائض کوان کے حصے دے دوجو ہاتی چ جائے وہ قریبی مرد کے لیے ہے 📗 🚽 -1119/0/2 ع: میت کے ورثاء میں دادا۔ مال، بٹی ہے دادا کو کتنا مال ملے گا اور دلیل کیا ہے؟ بٹی اور ماں کے حصول کی دلیل تو نمبرا میں کھی جا چکی ہےاور جد باپ ہے۔

❶ [كتاب الفرائض باب ميراث الولد من ابيه وامه ، بخارى شريف] ◘ بخارى كتاب الفرائض باب ميراث الحد مع الاب والاخوة



میت کے ورثاء میں ماں۔ دادا۔ اخیافی بھائی ہے اخیافی بھائی کو مال ملے گایانہیں دلیل کیا ہے؟

ام جد اخ خیفی ثلث باتی مجوب ۱ ۲ ×

اخ خفی مجوب ہے بوجہ جد کیونکہ جدباپ ہوتا ہے۔

ام اور جد کے حصول کی دلیل

﴿ وَوَرِثَهُ اَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ النُّلُكُ ﴾ [اوروارث بين اس كى مان باپ تواسكى مان كا بهتهائى] ﴿ ﴿ وَوَرِثَهُ اَبُوهُ فَلِأُمِّهِ النَّلُكُ ﴾ [اوروارث بين اس كى مان باپ تواسكى مان كا بهتهائى]

ص: میت کے ورثاء میں ماں باپ اورا خیافی بھائی ہے اخ حفی کو مال ملے گایانہیں دلیل کیا ہے؟

ام اب اخ<sup>نحف</sup>ی ام باتی مجحوب ثلث باتی مجحوب

ام اوراب کے حصوں کی دلیل

﴿ وَوَدِيثَهُ اَبُوهُ فَلِكُمِّهِ النُّلُكُ ﴾ [اوروارث بين اس كے ماں باپ تواس كى ماں كا ہے تہائى ] منتخفہ سر من سنت كى مصر منتسب منتسب سنت كى مسلم كا منتسب سنت سنتا ہے تا است

اخ حفی میت کلالہ ہونے کی صورت میں وارث ہوتا ہے

﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْدَكُ كَلالَةً أَوِ الْمُرَأَةُ وَلَهَ أَخْ أَوْ أَخْتُ ﴾ الآية [اوراگروه مردكه جس كى ميراث ہے باپین بختی بین بختی بین بختی بین کے ایک بھائی ہے یا بہن ہے ] چونكماس صورت میں میت كا باپ بین اللہ اللہ بین الہذا اللہ خلی وارث نہیں ہوگا۔



میت کے ورثاء میں دوبیٹریاں ہوتی اور پوتا ہے ابن الا بن کو کیا ملے گا اور دلیل کیا ہے؟

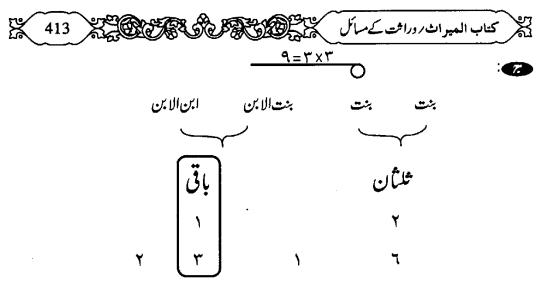

﴿ يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكِرِ مِنْلُ حَظَّ الْانْفَيْنِ ﴾ [ تَكُم كُرتا ہے تم كوالله تمهارى اولاد كون ميں كه ايك مردكا حصد ہے برابردوورتوں كے ]

رسول الله ﷺ کا فرمان ہے:﴿ اَلْحِقُوا الْفَرَ ائِصَ بِأَهْلِهَا﴾ • [اصحاب الفرائض کوان کے حصے دے دوجو باتی ﷺ جائے وہ قریبی مرد کاحق ہے ]

 $(\Lambda)$ 

ص: میت کے ورثاء میں ماں میٹی اور عینی بہن ہے اخت عینی کو کتنا مال ملے گا اور دلیل کیا ہے؟

ام بنت اخت عینی سدس نصف باتی عصبہ ا ۳ ۲

(9)

میت کے ورثاء میں ماں دا دااور عینی بہن ہے اخت عینی کو کتنا مال ملے گا اور دلیل کیا ہے؟

 <sup>●</sup> صحیح بخاری کتاب الفرائض باب میراث الحد مع الاب والاخوة
 ● صحیح بخاری کتاب الفرائض باب میراث الحد مع الاب والاخوة
 ابنة باب میراث الاخوات مع البنات عصبة
 محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| •        | <u> </u> | O    | : |
|----------|----------|------|---|
| اخت عيني | مِد      | ام   |   |
| مجوب     | باتى     | ثملث |   |
| ×        | ۲        | . 1  |   |

تم كوكلاله كا ]

(1+)

میت کے ورثاء میں خاونداورعلاتی بہن ہے علاقی بہن کو کتنا مال ملے گا اور دلیل کیا ہے؟

اختءلاتي

دليل: ﴿إِن امْرُوًّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَوَكَ ﴾ [الركوني مردم كيااوراس كابينا

نہیں اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کو آ دھااس کا جوچھوڑ مرا

(11)

ے: میت کے ورثاء میں عینی بہن اور علاقی بہن ہے علاقی بہن کو کتنا مال ملے گااور دلیل کیا ہے؟

اتكملة للثلثين

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُفَانِ مِمَّا تَوَلْفَ ﴾ [ پھرا كرببيس دوہوں توان كو

میں کتاب المیراث روراثت کے مسائل ملے دونہائی اس مال کا جوچھوڑ مرا ] الله تعالى كافرمان ب: ﴿ وَلَهُ أَخِتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [اوراس كى ايك بهن بواس كو ملي وها اس کا جو چھوڑ مرا رسول الله ﷺ كا فرمان ہے: ﴿إِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْآمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ ﴾ • [بشك عيني بہن بھائی وارث ہوں گےعلا تیوں کےعلاوہ ] ثلثان سے نصف نکالیں باقی سدس بچتا ہےوہ علاقی بہن کومل گیا۔ میت کے ورثاء میں دوعینی بہنیں ہیں ایک علاقی بہن ہے اخت علاقی کو کتنا مال ملے گا اور دلیل کیا ہے؟ اخت عيني اختءلاتي اخت عيني دلیل: نمبراامیں گزرچکی ہے۔ (11)🖝: میت کے ورثاء میں دوبیٹیاں اورا یک علاقی بہن ہے علاقی بہن کو کتنا مال ملے گا اور دلیل کیا ہے؟ اختءلاتي باقی ثلثان

دلیل : نمبر ۸ میں گزر چکی ہے۔

 <sup>◘</sup> ترمذى ابن ماجه بحواله مشكوة كتاب الفرائض والوصايا الفصل الثانى حديث نمبر ١٧ [ترمذى الجلد الثاني\_ ابواب الفرائض ما جاء في ميراث الاخوة من الاب والام ص٢٩]

لله كتاب الميراك رورافت كماكل كليكافي المحافظ المحافظ المحافق المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافق المحافظ المحافظ

میت کے ورثاء میں بیٹی دادااور علاتی بہن ہے علاتی بہن کو کتنا مال ملے گا اور دلیل کیا ہے؟

بنت جد اخت علاتی نصف سدس مجوب نصف ۲ × ۲باتی

جد باپ ہے لہذا بیصورت کلالہ نہیں اور بہن کو بصورت کلالہ ملتا ہے ﴿ يَسْتَفْتُوْ نَلْتَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ الآية [ تحكم پوچھتے ہیں تجھ سے سوفر مادواللہ تحکم بتا تا ہے تم كوكلاله كا] ( 10)

ص: میت کے درثاء میں خاونداوروالدین ہیں ماں کو کتنا مال ملے گا اور دلیل کیا ہے؟

زوج اب ام نصف باتی ثلث ۳ ا ۲

﴿ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ النَّلُكِ ﴾ [اوروارث ہوں اس کے والدین تو مال کے لیے تیسرا حصہ ہے ] اس ثلث کوثلث الباقی بعد فرض احد الزوجین قر اردینے کی کوئی دلیل نہیں۔
(۱۲)

میت کے ورثاء میں جدتین ہیں جانب ام کوکتنا مال ملے گا اور جانب اب کوکتنا مال ملے گا اور دلیل کیا ہے؟

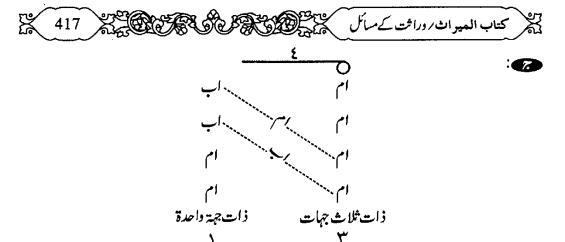

جدہ کا حصدسدس ہے ایک ہوا کیلی کوٹل جائے گازیادہ ہوں تو دہ سدس ان میں تقتیم ہوجائے گا۔

نوث: آ يات سورة نساء كركوع ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللهُ ﴾ اورسورة نساء كَلَ مْرَكِ آ يت مِن رَكِم لِيل ١٤١٩/٥٠ هـ وَبَعْضُ الْارْضِ عَامِرَةٌ . وَاللّهُ وَهُمَا أَخُوانِ اَرْضًا بِالْمَالِ الْمُشْتَوِكِ . وَبَعْضُ الْارْضِ عَامِرَةٌ . وَاللّهُ وَمُحَمَّدٌ وَهُمَا أَخُوانِ اَرْضًا بِالْمَالِ الْمُشْتَوِكِ . وَبَعْضُ الْارْضِ عَامِرَةٌ . وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهَا بَيْنَهُمَا عَلَى السّوِيَّةِ وَتَرَكَا الْارْضَ الْمَوَاتَ مِنْ غَيْرِ تَقْسِيْمٍ . فَكَانَتْ سِلْسِلَةُ هٰذَا التَّقْسِيْمِ يَجْرِى فِى ثَلاَئَةٍ أَجْيَالٍ مِنْ أَوْلاَدِهِمَا . وَقَامَ أَوْلاَدُهُمَا الآنَ بِإِحْيَاءِ الْقِسْمِ الْمَوَاتِ مِنْ الْارْضِ . وَلْكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِى كَيْفِيَّةِ الْمُواتِ مِنْ الْارْضِ . وَلْكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِى كَيْفِيَّةِ الْمُواتِ مِنْ الْارْضِ . وَلْكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِى كَيْفِيَةِ الْمُواتِ مِنْ الْارْضِ . وَلْكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِى كَيْفِيَةِ الْمُواتِ مِنْ الْارْضِ . وَلْكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِى كَيْفِيَةِ الْقَسْمَةِ . فَقَالَ أَوْلاَدُ مُحَمَّدٍ (وَهُمْ اكْتُو عَدَدًا مِنْ اوْلادِ احْمَدَ) : نَقْسِمُهَا عَلَى الْأَحْيَاءِ الْمُؤْتِونِ مَنْ الْمُؤْتِونِ وَقِيْنِ (اَحْمَدَ ، وَأُمَا أَوْلادَ الْحَمَدَ فَقَالُوا نَقْسِمُهَا عَلَى الْمُشْتَوِيَيْنِ (اَحْمَدَ ، وَأُمَّا أَوْلادَ الْحَمَدَ ، وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَدِيْنَ ، وَأُمَّا أَوْلادَ احْمَدَ فَقَالُوا نَقْسِمُهَا عَلَى الْمُشْتَوِيَيْنِ (اَحْمَدَ ، وَمُحَمَّدٍ) وَيَقْسِمُهَا

## عزيز بن مجرنورستانی قربیه محکرام

جَ : ٱلْحَمْدُ اللهِ رَ بِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَالصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ .

أَوْلاَدُهُمَا فِيْمَا بَيْنَهُمْ كَمَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَلَى الْآرْضِ الْعَامِرَةِ سَابِقًا . فَٱفْتُونَا وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللهِ .

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْآرْضَ الَّتِيْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِّلزِّرَاعَةِ قَبِلَ حُكْمُهَا فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ حُكْمَ الْأَرْضِ الَّتِيْ كَانَتْ صَالِحَةً لِّلزِّرَاعَةِ فَإِنَّ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدًا كَانَا اشْتَرَيَاهُمَا كِلتَيْهِمَا ، فَهُمَا كَانَا مَالِكَيْنِ لَهُمَا حَيَاتَهُمَا ، وَبَعْدَ أَنْ مَاتَا كَانَتِ الْأَرْضَان كِلْتَاهُمَا لِوَرَثِتِهِمَا وَهَلُمَّ جَرُّاً .

<sup>🛭</sup> مشكاة المصابيح كتاب الفرائض والوصايا الفصل الثاني حديث نمبر ٢١

يُرُ كتاب الميراث/ورافت كمائل من المنظمة المنظ

وَصُوْرَةُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ صُورِ الْمُنَاسَخَةِ الَّتِيْ هِيَ مِنْ أَهَمٌّ مَسَائِلِ الْمِيْرَاثِ ، وَلاَ أَعْلَمُ فِيْهَا خِلاَقًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْهُمْ ، وَلاَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ . والله أعلم (١٤١٩/٢/٦هـ

[س: احمد اور محمد دو بھائی ہیں ان دونوں نے مشترک مال سے زمین خریدی کچھ زمین آباد ہے اور کچھ ہے آباد ہے دونوں بھائیوں نے قابل زراعت زمین آپس میں تقسیم کر لی برابر برابر ۔ اور بے آباد زمین بغیر تقسیم کے چھوڑ دی تین پشتوں تک ان دونوں کی اولا دوں میں تقسیم کا یہی سلسلہ جاری رہا اب ان دونوں کی اولا دیے آباد زمین کو تقسیم کرنا چاہتی ہے کیکن انہوں نے کیفیت تقسیم میں اختلاف کیا ہے محمد کی اولا د (جو کہ تعداد میں زیادہ ہے احمد کی اولا دسے) کا کہنا ہے کہ ہم موجودہ زندہ افراد پر تقسیم کریں گے کیکن احمد کی اولا دکا کہنا ہے ہم دونوں خریداروں (احمد ، محمد) پر تقسیم کریں گے کیکن احمد کی اولا دکا کہنا ہے ہم دونوں خریداروں (احمد ، محمد) پر تقسیم کریں گے کہنا ہے کہ ہم موجودہ زندہ افراد پر تقسیم کریں گی جس طرح انہوں نے آباد زمین تقسیم کی ہے ہیں ہمیں فتو کی دو اور تمہاراا جراللہ پر ہے۔

ج: حمد وصلاق کے بعد! بے شک وہ زمین جو قابل زراعت نہ تھی اس معاملہ میں قابل زراعت زمین کا تھم رکھتی ہے ہیں بے شک احمد اور محمد دونوں نے ان دونوں زمینوں کو خریدا تھا اور وہ دونوں اپنی زندگی میں ان دونوں زمینوں کے مالک تصاور ان کے مرنے کے بعد وہ دونوں زمینیں ان دونوں کے وارثوں کی ہوگئیں اور اسی طرح نیچے کی اولا دمیں۔ اور یہ مسئلہ مناحظۃ کے مسائل سے ہے اور اس مسئلہ میں متقد میں اور متاخرین علاء میں کوئی اختلاف میں نہیں جانیا۔ واللہ اعلم ]
علاء میں کوئی اختلاف میں نہیں جانیا۔ واللہ اعلم ]

🖝: وراثت: 🕜 ۱۲۵ یکر

میت مرد، دو بیٹے، دو بیٹیاں، بیوی۔ بھائی میت کی وراثت کی تقسیم سے قبل ہی ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ ابھی وراثت تقسیم نہ ہوئی۔ دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔

تے: شخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی لا ہور۔موجودہ صورت میں کیے بعددیگر نے فوت ہونے والے لڑکوں کو کا لعدم قرار دے کرموجودہ کا مسئلہ بنالیا جائے۔ بایں صورت لڑکیوں کے لیے دو تہائی اور بیوی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے باقی کا حقد اربھائی ہے۔بصورت نقشۃ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

ازعبدالمنان نور بورى بطرف جناب الاخ الكريم فضيلة الشيخ شيخ الحديث مولانا حافظ ثناءالله صاحب مدنى

حفظهما الله سبحانه وتعالى\_\_\_\_\_السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ا ما بعد! خیریت موجود خیریت مطلوب \_ آپ کے فناوی مؤ قرجریدہ الاعتصام میں پڑھ کرد لی مسرت ہوتی ہے۔ دل کی سیرائیوں سے دعائلتی ہے۔ اللہ تعالی آپ کے علم عمل اور تبلیغ دین میں برکت فرمائے ۔ اس کی آپ کومزید تو فیق عطا کرے اور دنیاو آخرت میں باعث اجرو ثواب بنائے ۔ آمین یارب العالمین ۔

اس دفعہ ۳ جمادی الاولی کا شارہ پڑھا۔اس میں جناب کا میراث کے متعلق ایک فتو کی بھی نظر سے گزراجس میں اس فقیر الی اللہ عظیہ کے فرمان ﴿اَللّٰهُ فِیْنُ اللّٰهِ عَلَیْ کَ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَیْ کَ اللّٰہِ عَلَیْ کَ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

(۱) فوت شده دوبیوْں کو کالعدم بنا کر ۱۲۵ یکڑ کومندرجه ذیل صورت میں تقسیم کیا گیا ہے۔

جب كەدەبىيۇل كوكالعدم بناكران دارتوں كے تصص مندرجەذيل بنتے ہيں۔

کی کتاب المیراث روراثت کے سائل کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کہ کھی کہ کھی کہ کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی رویٹے دوبیٹیاں بیوی بھائی

بیوی جمای  $\frac{1}{\sqrt{100}}$  ایکر  $\frac{6}{100}$  ایکر

 $\begin{array}{ccc}
 & & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & &$ 

(۲) سوال میں تصریح ہے کہ''میت کی وراشت کی تقسیم سے قبل ہی ایک بیٹا فوت ہوگیا، ابھی وراشت تقسیم نہ ہوئی دوسرا بیٹا بھی فوت ہوگیا۔ سوال والی صورت میں دونوں بیٹے نہ تو واقع میں کا لعدم ہوتے ہیں کیونکہ وہ تقسیم میراث سے پہلے فوت ہوئے ہیں نہ کہ میت مورث کی میراث سے پہلے اور نہ ہی مسئلہ منا خہمیں، کیونکہ میت فانی اوراور میت اول کے وارثوں اور حصوں میں فرق ہے تو صورت مسئولہ میں میت اول کی بیوی کو ۱۲۵ کیڑ سے ۳ اکمر بحثیت بیوی اور اس کے ملیں گے اور میت اول کی دو بیٹوں کو کہ ہے اکمر اور دو بیٹوں کی بہن کی حیثیت سے ۱۳ اکمر ملیں گے۔ صورت مندرجہ ذیل سے ۱۹ آکمر ملیں گے۔ صورت مندرجہ ذیل ہے۔

| ¥ 421  | LE CONTROL       | THE STATE OF      | كاب الميراث/وراثت كمر        |
|--------|------------------|-------------------|------------------------------|
| ڻاني 💮 |                  |                   | دوبينے اصل تصحیح = Y         |
|        | <u>چا</u>        | دو بہنیں          | بان                          |
| •      | عصبه باقی        | علثان             | سدس                          |
|        |                  | ٣                 | ازاصل نقیح= ا                |
|        | Ir               | ra                | القحيحمسئلتين= ١٣٣           |
|        | ۲ <u>۳۱</u> ایکز | ۹ <u>۱۳</u> ا يکز | ازترکہ= $\frac{m}{2r}$ ا یکڑ |

نیک دعاؤل میں یا در تھیں۔ تمام احباب واخوان کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش فرمادیں۔ والسلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانہ۔ احو کم فی اللہ و محبکم فی دین اللہ ابن عبدالحق بقلم۔ ٥ / ٤١٨/٦ هـ۔ سرفراز کالونی گوجرانواله

# جوابِ مكتوب ازيشخ الحديث حافظ ثناء الله مدنى حفظه الله تعالى

محترم فاضل دوست محقق العصر مولانا حافظ عبدالمنان نور پوری حفظه الله تعالی مدرس جامعه محمد بیر گوجرا نوالد۔
وکلیکم السلام ورحمة الله ١٦ پی توجه فرمائی کاشکرید میں سوال میں میت کی وراثت کی تقسیم سے قبل دو بیڑوں کی وفات یا
میت سے قبل دولڑکوں کی وفات کے الفاظ پر توجہ نہ دے سکا۔ اس لیے میں نے دونوں لڑکوں کو وراثت سے محروم قرار
دے دیا۔ حالانکہ وہ وراثت کی تقسیم سے قبل فوت ہوئے ہیں نہ کہ میت سے قبل راہندا میت کے بعد فوت ہونے کی
صورت میں مسلم مناسخہ ہی کا بنتا ہے جس کے مطابق آپ کی تقسیم سے جو اسم الله خیرا .
مسکلہ وراثت میں ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
جو اسم الله خیرا .

والسلام طالب الدعوات اخوكم فى الله ثناء الله بن عيسى خال لا مور

محترمى ومكرمى جناب الشيخ الحديث مولانا حافظ ثناءالله صاحب مدنى زيدمجدكم

السلام علیم ورحمة الله و برکانة! امید ہے کہ مزاح گرامی بخیریت ہوں گے آپ کا موقر جریدہ الاعتصام جلد ۹۷۔

۲۸ جمادی الثانیہ ۲۸ ۱۵ ۱هـ ۱۳۱ کتوبر ۱۹۹۷ میں ایک فتو کی وراثت نظر سے گزراجونظر ثانی کے باوجود قابل توجہ ہے۔

بندہ نے مجیب ثانی حضرت مولا نا حافظ عبدالمنان صاحب کے جواب میں قابل توجہ الفاظ کے اوپر سرخ کئیر کھینچ کر

ظاہر کیا ہے۔ وہ یہ کہ میت اولیٰ کی وراثت کی تقسیم سے قبل جب ایک بیٹا فوت ہوگیا تو اس کا میراث چچا کونہیں ماتا
کیونکہ اس کا اپنا بھائی موجود ہے اور بھائی کی موجود گی میں چچا مجوب ہوتا ہے البتہ دوسرے بیٹے کی وفات کے بعد چچا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نیز مسئلہ کی وضاحت کے لیے مورث اور ورثاء کے فرضی نام درج کر کے سیح صورت مسئلہ لکھا ہے اور ﴿اللَّذِينُ النَّاسِينَ حَدُّ مَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى خَدَمت مِيں ارسال کررہا ہوں۔ اميد ہے کہ خط ملنے کے بعد بندہ کواطلاع دے کرشکر پيکا موقعہ دیں گے۔

نو ئ : أگرممكن موتو مولا ناحا فظ عبدالمنان صاحب كوبهي اطلاع دير -

طالب دعاعبدالله شاه مدرس دارالعلوم اسلاميه جارسده خطيب جامع مسجد باباجي محلّه عزيزميل جإرسده

|          |                                     |        | 1211    | =rxazy      | = ודאו   | M=Y×A    | زيدمسكلها  |
|----------|-------------------------------------|--------|---------|-------------|----------|----------|------------|
| إدرزيد   | دخرزید بر                           | وخززيد |         | پرزيد       |          | پرزيد    | بيوه زيد   |
| لبر      | فاطمه أ                             | ہندہ   |         | اصغر        |          | جعفر     | زينب       |
| نوب      | . <u> </u>                          | 4      |         | ١٣          |          | ۱۳       | ۲          |
| ×        | ۸۳                                  | ۸۳     |         | AFI         |          |          | <b>∠</b> ۲ |
| ×        | rar                                 | 101    |         |             |          |          | , riy      |
|          |                                     | اليدما | ف ما في | وافق بالنصة | יישריברי | ممسئلہ×× | جعفرمرحو   |
|          | ونن تقیم میت تانی×کل تقیم میت اول   | بجيا   | بهن     |             | بهن      | بھائی    | ماں        |
|          | 0∠7=M×IT                            | اكبر   | فاطمه   |             | ہندہ     | امغر     | زينب       |
| ت الثاني | نصف ما فى اليد× ما فى اليد من المهد | مجوب   | ۵       |             | ۵        | 1+       | ٣          |
|          |                                     | ×      | ۳۵      |             | 20       | ∠+       | <b>t</b> A |
|          |                                     | ×      | 1+0     |             | 1+4      |          | ۸۳         |

| 423                                    | TRUD PRO                   |                                          | اث روراثت کے مساکل | كتاب المير                         |
|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|                                        | גונעו                      | از پدر+از                                |                    |                                    |
|                                        | ٣٣٨=                       | اليد١٢٨+• ٧-                             | افق بالنصف ما في   | اصغرمسکلد۲ تو                      |
| ميح ميت ثانى × كل تفيح ميت اول         | يچ <u>ا</u> وفق <i>(قل</i> | مان                                      | مين.               | بہن<br>بہن                         |
| 1211=024×11                            | اكبر                       | زينب                                     | فاطمه              | ہندہ                               |
| ا في اليد × ما في اليد من العيت الثاني | ا نصف                      | 1                                        | ۲                  | ۲                                  |
|                                        | 119                        | 119                                      | ۲۳۸                | ٢٣٨                                |
|                                        | ياء                        | -11                                      |                    |                                    |
| (٣) بهن(فاطمه)                         | (ہندہ)                     | (۲) بين(                                 | ب)                 | (۱)مان(زیه                         |
|                                        | 090=rm+1                   | •0+101                                   | m19=119            | <del>ነ</del> +ለ <i>ሮ</i> +የነኘ      |
| ۵۹۵ جع=۲۰ ۱۸ یکڑ                       | ۲=۲۰ء۸ یمو                 | 0 P 0 X 0                                | : ۲۰ ء۲۱ یمو       | $=\frac{Y \circ X \xi }{V \vee V}$ |
|                                        |                            | (۴) پچپا(اکبر)                           |                    |                                    |
|                                        |                            | 119                                      |                    |                                    |
| •                                      | ایکڑ                       | $1 \in Y = \frac{Y \circ X'}{1 \vee Y'}$ | 119                |                                    |
| يكو                                    | مجموعه رقبه=۹۸ ۱۲۴۶        | _1214:                                   | = 119+696+696      | مجموعه هصط:۱۹۱۹+                   |
|                                        |                            |                                          |                    |                                    |

بسم اللدالرحمن الرحيم

ازعبدالمنان نور بورى بطرف جناب مفتى عبداللدشاه صاحب مدرس دارالعلوم الاسلاميه

خطيب جامع مسجد باباجي جارسد وهفطبهما الثدسجان وتعالى وعليكم السلام ورحمة الثدوبر كانتد

اما بعد! خیریت موجود عافیت مطلوب \_ آپ نے جو کمتوب جناب المکرم شیخ الحدیث حافظ شاء الله صاحب مدنی حفظه الله تباد ف و تعالمی کوارسال فر مایاوه انہوں نے جھے بھیجا تو جناب کا مکتوب گرامی پڑھ کر پہتہ چلا کہ واقعی ہم دونوں سے سوال میں درج عبارت' میت کی وراثت کی تقیم ہے قبل ہی ایک بیٹا فوت ہو گیا ابھی وراثت تقیم نہ ہوئی دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا ' پر توجہ دینے میں فروگذاشت ہوئی جس کی بنا پر جواب سیح ندر ہا آپ کے توجہ دلانے پر ہم نے جواب کی اصلاح کردی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطافر مائے ہم آپ کے تہدول سے شکر گزار

کے کتاب المیراث رورافت کے سائل کے کاب المیراث رورافت کے سائل کے کاب اللہم و فقنا لما تحب ہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے ''جس نے لوگوں کا شکر نہ کیا اس نے اللہ کا شکر نہ کیا'' اللہم و فقنا لما تحب و توضی نیک دعاؤں میں یادر کھیں۔

تضحيح مسكله وراثت

فاروق اصغرصارم مدرس جامعه محمديه كوجرانواله

وراثت: ۲۵ یکز (=۴۰۰۰ مرله یا ۲۰ کنال)

میت مرد، دو بیٹے، دوبیٹیاں، بیوی، بھائی۔

میت کی دراشت کی تقسیم سے قبل ہی ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ ابھی دراشت تقسیم نہ ہوئی کہ دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ محتر م المقام فضیلة الشیخ حافظ ثناء الله مدنی حفظہ الله کی طرف سے ہفت روزہ الاعتصام کے شارہ ۳۸ (بتاریخ ۳۰ جمادی الاولی ۲۵۸ هـ بمطابق ۳ تا ۱۹ کتوبر 1997ء) میں جوغیر درست جواب شائع ہوا تھاوہ یوں تھا:

جواب: موجودہ صورت میں کیے بعد دگیرے فوت ہونے والے لڑکوں کو کا لعدم قرار دے کر موجود کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ بایں صورت لڑکیوں کے لیے دو تہائی اور بیوی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے۔ باقی کاحق دار بھائی ہے بصورت نقشہ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

و بینے دو بیٹیاں بیوی بھائی دو بیٹیاں  $\Gamma$  کالعدم ۱۲  $\Gamma$  کالعدم  $\Gamma$   $\Gamma$  کالعدم  $\Gamma$   $\Gamma$  کالعدم  $\Gamma$   $\Gamma$  کالعدم  $\Gamma$   $\Gamma$  کالعدم کال

☆ محترم المقام جناب حافظ عبدالمنان صاحب مدرس جامعہ محمد یہ گوجرانوالہ نے نتویٰ کے جواب میں غلطی کی طرف توجد دلائی نیز اسی مسئلہ کو طرک ہے ہوں اسال کیا جے ہم نے خت روزہ 'الاعتصام' کے شارہ نمبر ۲۸ ہے ادی الثانیہ بمطابق اسال کو برتا ۲ نومبر 1997ء) میں 'الاعتصام کے ایک فتوائے وراثت پرنظر' کے عنوان سے شکر یہ کے ساتھ شاکع کروادیا۔

موصوف کی علمی اورعملی مقام ومرتبہ کے پیش نظر ہم نے بیفتو کی بغیرغور وتد بر کیے اشاعت کے لیے روانہ کر دیا۔ شائع ہوجانے کے بعدمعلوم ہوا کہمحتر م حافظ عبدالمنان صاحب سے بھی نسیان وتسامح ہو گیاہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ية كتاب الميراث/وراثت كسائل يتي المال المنظمة المنظمة

جوتقسیم انہوں نے فرمائی اس میں میت اول کے بعد نوت ہوجانے والے دوبیٹوں کا ایک ہی مسئلہ بنادیا (حالانکہ کیے بعد دیگر نے فوت ہوئی جس سے طریقہ تقسیم میں خرابی آگئی اور ور ثا کے سہام میں بھی کمی بیشی واقع ہوگئی ۔ الغرض ور ثاء کی تعیین اور تقسیم درست ندر ہیں۔

یم محترم پروفیسر محمد شریف شاکرصاحب نے بھی اسی مسئلہ کوحل کر کے''وراثت کے ایک فتو کی کا تعاقب'' کے عنوان سے ہمیں ارسال فر مایا \_موصوف نے خوب محنت سے ورثاء میں سہام تقسیم کیے ۔لیکن متعدد مقامات کے علاوہ جواب کے آخر میں ورثاء کے مجموعی سہام کے اندراج اور میزان میں بھول چوک کا شکار ہوگئے۔

ہے۔ اب پھرایک مرتبہاس مسئلہ مناسخہ کی صحیح تقسیم کرئے''الاعتصام'' میں شائع کررہے ہیں تا کدریکارڈ درست رہے اور متعلقین مسئلہ شریعت کے مطابق اپنے جمعص کی تقسیم درست کرلیں۔

فرضی ناموں سے ور ثامیں تر کہ کی سیح تقسیم درج ذیل ہے۔

ميت اول (مرد)

| ۸ ٤ تر که ۲۰۰ کنال (۱۲۵ يکژ)    | ۸ تقیح: ۸× ۲= | اصل مسئله: |               |                           |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| مرسای مرله کنال .<br>• — • — ۲۵ | ٦             | ١          | مثمن (آتھواں) | بیوی (مریم)               |
| r q — r — r                     | ٧             |            |               | بیٹی (عائشہ)              |
| 79-7-7                          | ٧             | 1          |               | بیٹی (هصه)                |
| r — r — x •                     | 1 &           | ٧          | >عصب          | بینی (هضه)<br>بیٹا (خالد) |
| · / 7 - 7                       | ١٤            |            | L             | بیٹا (بمر)                |
| ×<br>میزان ، ، کنال مجموعه      | X             | ×          | محروم         | بھائی (بثیر)              |



| اصل مسئله: الشيخ: ٢×٤ = ٢ ما باليد: ٦ - ٦ - ٨ وكنال |    |   |       |              |  |  |
|-----------------------------------------------------|----|---|-------|--------------|--|--|
| 9-18-8                                              | ٤  | ١ | چھٹا  | والده (بريم) |  |  |
| 17 — 7 — <del>7</del>                               | 0  |   |       | بهن (عائشه)  |  |  |
| 17 — 7 — <del>7</del>                               | 0  | ٥ | ا عصب | بهن (هصه)    |  |  |
| 71-7-1                                              | ١. |   |       | بھائی ( بجر) |  |  |
| ميزان ×                                             | x  | х | محروم | بي (بثير)    |  |  |
| ] ۶ ــ ۶ ــ ۸ ه کنال                                |    |   |       | L.,          |  |  |

میت ثالث ( بکر)

الملغ ٢٠٠ كنال الاحياء

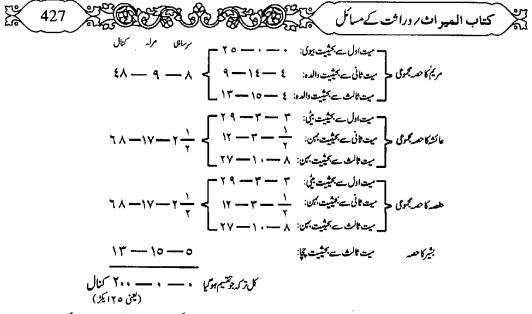

اللہ : ایک آدی ہے حاجی حبیب اللہ فوت ہو چکا ہے وہ تقریباً ستر ، استی ایکڑ زمین کا مالک تھا اس کی اولا دہے۔

اولاد: ایک لڑکا ہے سیف اللہ دولڑکیاں ایک خورشیدہ دوسری ہاجراں ۔ تینوں شادی شدہ ہیں۔خورشید زندہ ہے بیہ عورت لا ولد ہے یعنی اولا دکوئی نہیں ہاجراں خود فوت ہو چکی ہے خاوند موجود ہے اس کے دولڑ کے ہیں عبداللہ ۔ شکیل ،

ہاجراں کے لڑکے عبداللہ اورشکیل کوسیف اللہ اور خورشیدہ کی موجودگی میں وراشت ملتی ہے یا نہیں کیونکہ سیف اللہ لڑکا خورشیدہ دونوں زندہ ہیں ہے، بہن بھائی دوسری بہن ہاجراں فوت ہو چکی ہے اس کے دولڑ کے عبداللہ شکیل موجود ہیں خورشیدہ دونوں زندہ ہیں ہے، بہن بھائی دوسری بہن ہاجراں فوت ہو چکی ہے اس کے دولڑ کے عبداللہ شکیل موجود ہیں عنایت اللہ ایک تھور

جے: اما بعد خیریت موجود خیریت مطلوب به جناب کا گرامی نامه موصول ہوااسے بغور پڑھا آپ نے جوصورت پیش کی وہ بیہ ہے حاجی حبیب اللہ صاحب فوت ہو چکے ہیں ان کا ایک لڑ کا ہے سیف اللہ دولڑ کیاں ہیں ایک ہاجراں جو فوت ہو چکی ہے اس کے دولڑ کے ہیں عبداللہ اور شکیل اور دوسری لڑکی خورشیدہ ہے جوزندہ اور لا ولدہے۔

آپ نے وضاحت نہیں فرمائی ہاجراں اپنے والد حاجی حبیب اللہ صاحب کی وفات سے پہلے فوت ہوئی یا بعد اگروہ پہلے فوت ہوئی سے دونوں لڑکوں کا اگروہ پہلے فوت ہوئی ہے تو حاجی حبیب اللہ صاحب کے ترکہ میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور نہ ہی اس کے دونوں لڑکوں کا اپنے نانا حبیب اللہ کی جائیداد میں کوئی حصہ ہے کیونکہ حاجی حبیب اللہ صاحب کالڑکا سیف اللہ اورلڑکی خورشیدہ حاجی صاحب کے عصبہ ہیں میچے بخاری ۲/ ۹۹۷ میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمائے ہیں رسول اللہ سے فرمایا ﴿ وَحَوْمِ اللّٰهُ عَنْهَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ الْمُعَلّٰ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

کی کتاب المیر ان رورافت کے سائل کی اور قرآن مجید ۱۱/۱۱ میں ہے ﴿ یُوْصِینُکُمُ اللهُ فِیْ اَوْلاَدِکُمْ لِللَّا کُوِ مِنْلُ حَظّ اللهُ فِیْ اَوْلاَدِکُمْ لِللَّا کُو مِنْلُ حَظّ اللهُ فَیْ اَوْلاَدِکُمْ لِللَّا کُو مِنْلُ حَظّ اللهُ فَیْ اَوْلاَدِکُمْ لِللَّا کُو مِنْلُ حَظّ اللهُ نَصَیْبُ الله کی اور کے بارے کہ مرد کے لیے دو ورتوں کا حصہ ہے ] لہذا حاجی حبیب اللہ صاحب کے ترکہ سے ان کی وصیت جائزہ اور قرضا داکر نے کے بعد جو ترکہ نیچ وہ ان کے لا کے سیف الله اور ان کی لا کی خورشیدہ کے درمیان اصحاب الفرائض کودیئے کے بعد ﴿ لِللَّهُ کُو مِنْلُ حَظٌ اللهُ نَفَیْنِ ﴾ کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ پھر آگے سیف الله اور خورشیدہ اپنے اپنے حصوں سے برضا ورغبت اپنے بھانجوں عبداللہ اور عشیل کو پچھود بنا چاہیں قوشر عادے سے ہیں۔

اورا گرحاجی حبیب اللہ صاحب کی لڑکی ہاجراں حاجی صاحب موصوف کی وفات کے وقت زندہ تھی تو پھر حاجی صاحب موصوف کی وفات کے وقت زندہ تھی تو پھر حاجی صاحب کے ترکہ کو فذکورہ بالاطریقہ سے تقسیم کرنے کے بعد جو بچے وہ سیف اللہ خورشیدہ اور ہاجراں تینوں کے درمیان پھر اس خطّ الله نفینین پھر کے حساب سے تقسیم ہوگا پھر جو ہاجراں کو حصہ ملے وہ کتاب وسنت کی روشی میں اس کے وارثوں کے درمیان تقسیم ہوگا اس صورت میں عبداللہ اورشیل کوان کی والدہ ہاجراں کے حصہ سے حصہ ملے گا۔ حذا ماعندی واللہ اعلم ماعندی واللہ اعلی ماعندی واللہ اعلی ماعندی واللہ اعلی ماعندی واللہ اعلی ماعندی واللہ اعتبار کے حصہ اعد ماعندی واللہ اعتبار کی واللہ کی

ت : مؤوبانه گزارش ہے کہ بندہ ہذا کا دراشت کی تقسیم کا مسئلہ ہے کہ چوہدری محمد ابراہیم مرحوم کا کل رقبہ ۲۹۳ کنال یعنی ۱۳۳۱ یکڑ ۲ کنال ہے جبکہ محمد ابراہیم مرحوم کی اولا دمیں سے صرف ۲ بیٹیاں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ باقی وارثوں کواس زمین میں سے کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ الميراث رورافت كرسائل الميراث الميراث رورافت كرسائل الميراث ا

ز مین کے وارثوں کاشجرہ

چو مدری پیر بخش

جو مدری مجمد ایراتیم مرحوم وفات (۱۹۲۳)

مرحوم مجمد یوسف مجمسلیمان مرحوم

ا ماطمه لی بی مرحومه مریم بی بی مرحومه

یویا بی حشمت بی بی مرحومه کریم بی بی مرحومه

د مسلیمان مرحومه کریم بی بی مرحومه د مریم بی بی مرحومه د شده میس ) بیٹیا بیل این مرحومه بیش این بیلیا بیٹیا بیٹیرال بی بیٹیرال بیلی بیٹیرال بی بیٹیرال بیلی بیٹیرال بیلیرال بی بیٹیرال بیلیرال بیلیرال

چوبدرى محدرشيدرجيم بإرخان

ے :سوال میں چوہدری ابراہیم کے دارتوں کے متعلق سیوضاحت نہیں ہے دہ کب نوت ہوئے؟ ابراہیم کی وفات یے قبل یا بعد؟ صرف بیٹیوں کے زندہ ہونے کی صراحت موجود ہے۔

چوہدری اہراہیم کے چاروں بہن بھائی اور اس کی دونوں ہیویاں اگر اہراہیم کی وفات کے وقت زندہ سے تو اہراہیم کی کل جائیدادمتر و کہ بعد از ادائے دیون ووصایا کا ﴿ آٹھواں حصد دونوں ہیویوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمُنُ مِمَّا تَرَخُتُمْ مِّنْ بَغْدِ وَصِیَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ أَوْ دَیْنٍ ﴾ [پھراگر ہے: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمُنُ مِمَّا تَرَخُتُمْ مِّنْ بَغْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُوْنَ بِهَآ أَوْ دَیْنٍ ﴾ [پھراگر ہماری اولاد ہے تو ان کا آٹھواں حصہ ہوگاتمہاری وصیت اور قرض کے بعد ] اور ہے دوتہائی دونوں بیٹیوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُقًا مَا تَرَفَ ﴾ ﴿ پھراگراؤر کیاں (دو)یادو سے زیادہ ہوں تو ان سب کے لیے دوتہائی چھوڑے ہوئے مال سے ] اور باتی چار بہن بھائیوں کو ہر بھائی کو بہن سے دوگنا کیونکہ قرآن مجید میں ہے: ﴿ وَإِنْ كَانُوٰ آ إِخْوَةً رَّجَالاً وَنِسَآءً فَلِللَّدَ كُو مِنْ لُللَّا كُو مِنْ اللهُ نَفَیْنِ ﴾ [اور اگر بہن بھائیوں کو عربی اللہ نَفَیْنِ ﴾ [اور اگر بہن بھائی مردوعورت وارث ہوں تو مردکو ورت سے دگنا حصہ ملے گا ]

🚺 [النساء ١٢ب٤] 🗗 [النساء ١١ ب٤] 🗗 [النساء ١٧٦ ب٢]

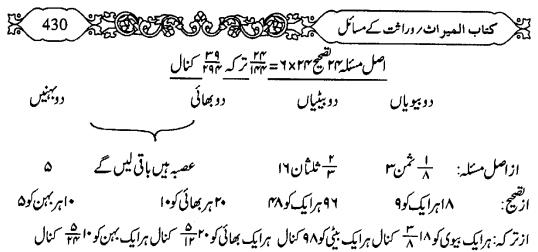

ازر کہ: ہرایک بیوی کو ۱۳ ہے۔ نتال ہرایک بی و ۹۸ نتال ہرایک بھای کو ۱۲۰۰ نتال ہرایک بین کو ۲۴۰ نتال کر ایک برایک بین کو ۱۴۰ نتال کر ایک بیو یول اور چار دو بیو یول اور چار کا دو بیو یول اور چار کی دیگر جائیداد میں ملا کران بیو یول اور چار بہن بھائیوں کی وفات کے دفت اس کی بیو یول اور بہن بھائیوں کی وفات کے دفت اس کی بیو یول اور بہن بھائیوں اور بیو یول کی وفات کا دفت اور ان کی اولاد کی تفصیل لکھ کر یو چھ لیس ۔ واللہ اعلم ۱۲۷/۱۹۹ ۸۔

ت ایک آ دمی وفات پا گیا ہے اس کی ایک ہیوی ہے اور تین بیٹے اور سات بیٹیاں ہیں اور اس آ دمی کا تر کہ (500000) پانچ لا کھرو ہے ہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں وضاحت کریں کہان کوکتنا کتنا حصہ ملتا ہے؟ پاسرعرفان جک اگو

ت : بشرط صحت سوال مندرج بالاميت كى بيوى كوآ شوال حصد ( \ \ ) ملے كا كيونكه ميت كى اولاد ہاللہ تعالى كا قول ہے: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ - الى آخره - اور باتى تين بيٹوں اور سات بيٹيوں كے مابین ﴿ لِلذَّكِرِ مِفْلُ حَظِّ الْأَنْفَيَيْنِ ﴾ كے صاب سے تقسیم ہوگا اللہ تعالى كا فرمان ہے: ﴿ يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي اَوْلاَدِ كَ مَصول كى بابت عَمَ فرما تا ہے كه مردكا حصد دو عور توں كے برابرہے ] صورت مسئوله مندرجه ذیل ہے ۔





# كتاب الاضحية مسترباني اورعقيقه كمسائل

ت : قربانی کی نضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت کہ اس کا اتناا جرملے گا اجرکی کوئی صحیح حدیث نہیں جاور اس کا کوئی ثبوت کہ اس کا اتناا جرملے گا اجرکی کوئی صحیح حدیث نہیں حالا تک مولفین کتب قربانی نے بہت کچھ کھودیا ہے اور علاء کرام ان کے بیان میں محراب ومنبر میں خوب زور دیتے ہیں؟

ے: یہ بات درست ہے کہ قربانی (اضحیۃ) کی فضیلت میں جتنی مرفوع روایات پیش کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں۔ ۱٤۲۰/۷۱ هـ

ت: آپ نے لکھاہے کہ قربانی کی نصلیت کی تمام احادیث ضعیف ہیں ہیہ بات ٹھیک ہے کیکن اس دن خون کا بہانا اور نبی اکرم ﷺ کا ہرسال قربانی کرنا کس زمرہ میں جائے گااس کا کیا ثواب ہوگا؟

ت آپ نے لکھا ہے'' قربانی کی فضیلت کی تمام احادیث ضعیف ہیں ہیہ بات ٹھیک ہے کیکن اس دن خون بہانا اور نبی اکرم ﷺ کاہر سال قربانی کرنا کس زمرہ میں جائے گااس کا کیا تواب ہوگا کیا اجر ہوگا''؟

تو محتر م توجه فرمائیں قربانی کی نضیلت والی احادیث کے ضعیف ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ قربانی ہے اجروثواب کام ہوگیا ہے قربانی کا اجروثواب تواپی جگہ محقق وثابت شدہ امر ہے جس میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں حدیث میں ہے: ﴿اَلْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا إِلٰی سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ ﴾ [نیکی کا اجروس گناسے لے کرسات سوتک ہے] ہاں فضیلت قربانی والی احادیث کے ضعیف ہونے سے بیدلازم آتا ہے کہ جو فضیلت ان میں بیان ہوئی وہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ ۱۲۲۰/۸۲۳

ے: حافظ نے اپنی کیسٹ میں کہا کہ قربانی کے جولوگ یاعلاء چاردن کہتے ہیں وہ غلط ہیں سیجے تین دن ہی ہیں۔ چار دنوں کا کوئی ثبوت نہیں ۔مہر بانی فرما کراس کی بھی وضاحت فرمادینا۔تا کہ ہم بھی کچھولائل کی دنیا میں زندگی بسر کر سکیس؟ محمد بشیر طیب کویت

ے:''ایام التشریق ذیج کے دن ہیں'' مرفوع حدیث دار قطنی وغیرہ میں موجود ہے اور معلوم ہے کہ تشریق یوم نحر

● [تفسير ابن كثير المحلد الثاني ب٨ ص٢٦٣\_٢٦٤]
 ● إسلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني الحزء الخامس\_حديث نمبر ٢٤٧٦]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے بعد تین دن ۱۱،۲۱۱ور۱۳ اور المحجہ ہیں ان تین دن میں یوم نحرکو جمع کرلیں تو چاردن ہی ہیں۔ باقی جولوگ تین دن کے اعلامی اللہ کا کی کوئی مرفوع حدیث طلب فرمائیں تو جوآیت یا مرفوع حدیث طلب فرمائیں تو جوآیت کی خوان تو جوآیت کی خوان تو جوآیت کی خوان تو خ

ت قربانی کوئی ضروری نہیں کہ ہرسال دی جائے اور طاقت ہوتے بھی اگر ایک انسان مسلمان نہیں کرتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی صحابہ سے بیمل ثابت ہے قربانی اگر ضروری نہیں تو پھر سے بات تو پرویز بھی کہتا ہے اس کو کافر کہدو ہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ ﷺ تو ہرسال دوقر بانی کیا کرتے تھے اور اس صحابی کا واقعہ جس نے قربانی نماز سے پہلے کی تو آپ نے فرمایا یہ تو صرف گوشت ہوا قربانی نہیں تو اس کو بعد میں کرنے کا تھم دیا تو اس نے کہا کہ میر سے پہلے کی تو آپ نے جذع کرنے کا تھم دیا۔

پاس تو بس جذع ہے تو آپ نے جذع کرنے کا تھم دیا۔

محمد بشرطیب کو یت

عن: صاحب استطاعت کے لیے اضحیہ قربانی ضروری ہے ایک دلیل تو آپ نے خود ہی لکھ دی ہے دوسری دلیل ہے: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَوْ﴾ ۲۶۲۰/۷/۱هـ

ت کیارسول اللہ ﷺ نے جم کے مواقع کے علاوہ عیدالاضی پقربانی دی ہے؟ محمصفدر تحصیل کا موکی 20/3/98 کئی ۔ تربانی دی ہے بیج ہے مواقع کے علاوہ عیدالاضی پقربانی دی ہے جی بخاری اور سیجے مسلم میں ہے ﴿عَنْ

آپ ﷺ نے ان کواپنے ہاتھ سے ذرج کیا اور اللہ کا نام لیا اور اللہ اکبر کہا ]

ت: ایک حدیث آتی ہے کہ جوقر بانی کی استطاعت نه رکھتا ہو وہ بھی چاندنظر آنے کے بعد ناخن اور بال وغیرہ نه کاٹے اور عید کی نماز پڑھ کر کاٹے تو اسے بھی قربانی جتنا ثو اب ملے گا کیا بیحدیث سیح ہے اور کیا قربانی والے کوناخن اور بال نہیں کا نئے چاہئیں ؟ محمد امجد آزاد کشمیر

ت آپ نے لکھا'' ایک حدیث آتی ہے کہ جو قربانی کی استطاعت ندر کھتا ہو و ہ بھی چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال وغیرہ نہ کائے اور عید کی نماز پڑھ کر کائے تو اسے بھی قربانی جتنا ثواب ملے گا'' حدیث صحیح ہے گر'' وہ بھی چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال وغیرہ نہ کائے'' والا جملہ اس میں نہیں ہے کسی نے اپنی طرف سے بڑھا لیا ہے ہال قربانی کرنے والے چاند طلوع کے بعد ناخن اور بال نہ کڑا کیں نہ مونڈ واکیں۔ مالا کے ایک ایک اور بال نہ کڑا کیں نہ مونڈ واکیں۔

ي كتاب الاضعية ر قرباني اور عقية كرسائل في مائل في المنظمة الم 🖝 : کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یانہیں؟ دونوں صورتوں میں کتاب وسنت کے دلاکل سے وضاحت فرما دیں۔

جزاكم الله خيراً احسان الله

🚗 : جولوگ جینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں ان کے ہاں دلیل بس یہی ہے کہ لفظ بقراس کو بھی شامل ہے یا پھراس کو بقر پر قیاس کرتے ہیں اور معلوم ہے کہ گائے کی قربانی رسول اللہ ﷺ کے قول جمل اور تقریرے ثابت ہے لہذا گائے کی قربانی کی جائے جورسول اللہ ﷺ ہے تینوں طریقوں سے ثابت ہے۔واللہ اعلم ۱٤١٩/١/١٢هـ 🖝: (1) جاموں (بھینسا، کٹا) کی قربانی کے بارے میں حدیث نبوی ﷺ میں کیا حکم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں کیا تھکم ہے؟

(٢) قُرَّبَ دَجَاجَةً ٥ كاكيامطلب إلى الله الله كالتدلال بكرا جاسكتا ؟

(m) نی اکرم ﷺ نے کس کس چو پائے کی قربانی کی ہے؟ محماصم ضلع قسور

(۱) رسول الله ﷺ كى حديث ميس جاموس كى قربانى كا ذكر نبيس بـ

(٢) " وَوَّ بَ وَجَاجَةً " عِيدالالشَّى كِموقع يركى جانے والى قربانى يراستدلال درست نہيں۔

(٣) جنس اونٹ ، جنس گائے ، جنس بھیٹر اور جنس بکری کی قربانی رسول اللہ ﷺ کی احادیث ہے ثابت ہے۔ ھذا ما

عندي والله اعلم ١٤٠٨/١٢/٤

🖝: (1) زیدنے ایک گائے یال رکھی ہے جو کہ زرخریز نہیں بلکہ گھریلوہے گائے خوبصورت بے عیب اور قربانی کے لائق ترین ہے کچھلوگوں نے زید ہے مذکورہ گائے قربانی کے لیے خریدنے کو کہا اوراس کی قیمت ٹاکثی پانچ ہزار متعین ہوگئی پھر 5000 کوسات حصوں میں تقسیم کیا گیااب زید کہنا ہے کہ میں بھی اس گائے میں اپنا حصہ بصورت قربانی کرنا جاہتا ہوں لہٰذاتم مجھے چ<sub>ھ</sub>حصوں کے پیسے دے دوجبکہ زید کی اس گائے میں پہلے سے قربانی کے لیے کوئی نیت نہ تھی وقتی طور پر تیار ہواہے ہمیں تو بظاہراس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی تاہم شرعی فیصلہ مطلوب ہے زید کی پہلے سے نیت ہویانہ ہو۔جبکہ اس تقسیم وعمل کوحا فظ عبداللہ محدث رویزی رحمہ اللہ نے اپنے فتویٰ میں غیر درست ومشکوک کہاہے۔ (۲) زید نے ایک گائے خرید کی ہے اب اس میں بغیر منافع کے اصل رقم پر اپنا حصہ شامل کر کے قربانی کرسکتا ہے بعنی دی ہوئی رقم کے سات حصے ہوئے اپنا حصہ چھوڑ کر باقی اپنی اصل رقم سے چھ حصے وصول کرتا ہے کیا بیدرست ہے؟ عنايت اللدامين قصور

<sup>1</sup> إبخاري شريف كتاب الجمعة ]

الإضعية / قرباني اور عقيقه كي سائل المنظمة الم

 (۱) چونکہ خرید نے والوں نے قیمت کو بغرض قربانی سات حصول میں تقسیم کرلیا ہے اس لیے زیداب کے ان سات آ دمیوں ہے کسی کوراضی کیے بغیرا بنی فروخت کردہ گائے میں قربانی کے لیے اپنا حصنہیں رکھ سکتا کیونکہ بیسلسلہ اس نے بیچ منعقد ہوجانے اورا بناخیارختم ہوجانے کے بعد شروع کیا ہے۔

(۲) بالكل درست اورضيح ہے۔ واللہ اعلم

🖝 : گائے میں سات حصہ دار ہوتے ہیں اگر چھآ دمی مل جائیں اور ساتواں آ دمی ند ملے۔ان چھے میں سے دواس

حصه کونصف نصف کرلین تو کیا بیدرست ہے؟ ظاہر عزیز جھرال

ت: درست ہے۔ تربانی کا بکراخصی کرواسکتے ہیں یانہیں؟ صابرعلی شاکر 8 مئی 1997

🚁 : خصى كرنا كروانا جا ئزنېيى دىكىمىي تفسىرا بن كثير آيت ﴿ فَلَيُغَيِّرُ نَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ • [ اوروه خدا كى ساخت ميں رة وبدل كريس كے ] ہال خصى جانور كى قربانى درست ہے كيونكدرسول الله ﷺ فيضى كى قربانى كى ہے۔والله اعلم

🖝: منڈی میں جتنے بکرے تھان سب کے تھیے نہیں تھے کیا خصی بکرا قربانی کیا جاسکتا ہے نیز خصی افضل ہے یا کہ غيرخصي؟ محمدامجد مير پورآ زاد كشمير 16 اگست 1999

🚁: یه بکراخصی کے زمرہ میں آتا ہے اور خصی کی قربانی رسول اللہ ﷺ ہے ثابت ہے 🕈 آپ نے بوچھاخصی افضل ہے یا کہ غیرضی؟اس کا مجھے علم نہیں۔ ۱٤٢٠/٦/۱۹

🖝 :ایک قربانی کاجانور ہےاس کی گردن پررسولی نکل آئی ہے تین چاردن گزر چکے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ کیا بیجانور

قربانی کے قابل ہے جس وقت ہم نے یہ جانو رخریدا تھا تواس وقت بیر سی مسلامت تھا۔

🚁: رسول الله ﷺ نے اس بیار جانور کی قربانی ہے منع فرمایا ہے جس کی بیاری واضح ﴿وَالْمَرِیْضَةُ الْبَیّْنُ مَرَضُهَا ﴾ 9والله اعلم

كا اگرايك بكرا14 يا15 ماه كا موگيا بيكن منهيس بناتو كيا عمر پورى مونے كى بناپر قربانى كيا جاسكتا ہے؟ محدامجدآ زادكشمير

❶[النساء ١١٩ پ٥] ◘[مشكوة \_ كتاب الصلوة \_ باب في الاضحية \_ الفصل الثاني] ◘ابوداود ، ترمذي، نسائی ، ابن ماجه

کے ختاب الاضعیدر قربانی اور عقیقہ کے سائل کی ہے۔ اس کی ختاب الاضعیدر قربانی اور عقیقہ کے سائل کی ہے۔ اس کی ختاب الاضعید رقب اور کا مسند ہونا ضروری ہے ہاں حالت عمر میں جنس بھیڑ کا جذعہ درست ہے جذعہ بھیڑ سے قول کے مطابق سال یا سال سے او پر والے کو کہتے ہیں بشر طیکہ ابھی مسند نہ ہوا ہولہٰذا آپ کا موصوف بکرا قربانی نہیں کیا جاسکتا۔ ۱٤۲۰/۱/۱۵

🖝: براه کرم درج ذیل حدیث کی وضاحت فر ما کیں؟

﴿عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّانِ ﴾ جناب عالى! كتاب وسنت كى روشى بين درج ذيل مسائل كاطر تحرير فرما دين؟

(۱) کیا شرعا قربانی صرف مسد یعنی دودانت والے گائے۔اونٹ۔ بھیٹر۔ بکری (نرومادہ) ہی کی کرنی لازمی ہے اور ضروری ہے؟ (۲) کیا قربانی سے ۱-۵-۲-۱ اور ۱۰ دانت والی گائے۔اونٹ ۔ بھیٹر۔ بکری (نرومادہ) کی شرعاً ممنوع ہے؟ (۳) بھیٹر یووشم کی ہیں۔ بتلی دم والی بھیٹر (۳) تھا (Thin Tailed Sheep) اور پھیٹل والی بھیٹر (۳) تھا والی بھیٹر ہے؟ بتلی دم والی بھیٹر والی کی بھیٹر ہے؟ بتلی دم والی یا پھی والی؟ کیا مینڈ ھے کی قربانی افضل ہے؟ (۵) اگر مسند اور جذعہ بالکل دستیاب ند ہوں اور ان کے علاوہ قربانی شرعاً کسی اور جانور کی نہ ہوسکتی ہوتو کیا ایک صاحب نصاب سے قربانی ساقط ہوجائے گی؟ آپ سے مزید گرزارش ہے کہ سورۃ المائدۃ آپ نہ نہ ہراسورۃ الانعام آپ سے ۱۳۳۳ اور سورۃ الحج آپ اور ان کی روشنی میں اور مزید کتاب وسنت کے حوالے سے بہتلا کیس کہ جھیٹس، ہرن ،اڑیال (نرومادہ) بھیمنہ ہیں اور ان کی قربانی شرعاً جائز

25/8/86 محتارا هم 25/8/86

ج : جناب نے جابر بن عبداللہ کا ایک مرفوع حدیث متعدد کتب کے حوالہ سے نقل فرمائی ہے جس کا مطلب ومفہوم ہوا واضح ہے۔

(۱)مسندميسر ہوتے ہوئے غيرمسند کوذ کے نہ کرو۔

(۲)مسندمیسرند ہونے کی حالت میں ضائن (جنس بھیٹر) کا جذعہ ذرج کر د۔

اس حدیث سے ثابت ہوااہل (اونٹ اونٹی) بقر (گائے بیل) اورمعز ( بکری بکرا) کا جذعہ سنہ میسر آنے نہ آنے دونوں صورتوں میں درست نہیں جبکہ صاُن ( بھیٹر مینڈ ھا) کا جذعہ سنہ میسر ہونے کی صورت میں نا درست اور مسنہ

<sup>🖚</sup> رواه مسلم ، ابوداود ، النسائي ، ابن ماجه ، ابن الحارود البيهقي وغيره

الم كتاب الاضعية / قرباني اور عقيق كسائل في الم المحتل الم

میسرنہ ہونے کی صورت میں درست ہے۔

یا در ہے مسند میسر نہ ہونے کی دوحالتیں ہیں۔(۱)۔مسند کا منڈی بازار وغیرہ میں نایاب ہونا۔

(ii)۔مسنہ کا منڈی بازار وغیرہ میں دستیاب ہوتے ہوئے بیجہ قلت مال اسے خریدنے کی سکت ندر کھنا۔

من كامعنى: صاحب ثيل الاوطار ص٢٠٢ ج ٥ كلصة بين "قال العلماء: المسنة هى الثنية من كل شيء من الابل والبقر والغنم فما فوقها . ١ هـ "

اہل علم کہتے ہیں دودانتا یااس سے بڑامسنہ ہوتا ہے خواہ وہ اونٹ اونٹی ہوخواہ گائے بیل اورخواہ بھیڑمینٹر ھا بکری کمرا۔ یہی بات علامہ احمد عبدالرحمٰن البنانے الفتح الربانی کی شرح بلوغ الا مانی ص اےج سامیں کھی ہے۔

صاحب قاموس ٢٣٨ ج٢ لكصة بين: اسن كبوت سنه كاستسن ونبت سنه . ١هـ

جذے کامعنی: مشہور لفت وان علامہ فیروز آبادی تحریفر ماتے ہیں 'الحدے محرکۃ قبل الثنی وہی بھاء اسم له فی زمن لیس بسن تنبت او تسقط والشاب الحدث . ۱ھ' کتب کی ورق گردانی سے پتہ چاتا ہے کہ بھیڑ بکری کی جنس میں پورے ایک برس کا جانور بالاتفاق جذعہ ہالبتہ ان دونوں جنسوں میں چھ، سات، آگھ، نواور دس گیارہ ماہ کے بچے کے جذعہ ہونے میں اہل علم ولغت کا اختلاف ہے کچھ تو اس کو جذع قرار دیتے ہیں اور کچھ دوسرے اس کو جذعہ نہیں کہتے لہذا تھوں اور وزنی بات یہی ہے کہ قربانی میں مسنہ میسر ندا نے کی صورت میں صرف وسرے اس کو جذعہ نہیں کہتے لہذا تھوں اور وزنی بات یہی ہے کہ قربانی میں مسنہ میسر ندا نے کی صورت میں صرف ایک سالہ بھیڑیا مینڈھائی ذی کی کیا جائے۔

اس مخضری تمہید کے بعدا پے سوالات کے ترتیب وارجوابات بھی ملاحظہ فرما کیں۔

(۲۰۱) دو دانتے یا جار دانتے یا چھودانتے یا اس ہے بھی زیادہ عمر والے جانو راونٹ یا گائے یا بھیٹر یا بھری نریا مادہ کی قربانی اس کے میسر آنے کی صورت میں ضروری ہے بشر طیکہ وہ ایساعیب دار ندہوجس کی قربانی سے شریعت نے منع فرما دیا ہے اورا یسے جانوروں سے کوئی ساجانو رمیسر ندآنے کی صورت میں بیک سالہ بھیٹر یا مینڈھاہی کی قربانی ہوگی۔
(۳) ہردوقتم کی جھیٹروں کی قربانی درست ہے کیونکہ ضائن (بھیٹر) کا لفظ دونوں پر بولا جاتا ہے۔

(٣) بھیڑی جنس میں نرکومینڈھا کہتے ہیں خواہ پہلی دم والا ہویا چکی والا ہو۔احادیث سے بتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ میں اکثر مینڈھے کی قربانی دیا کرتے تھا مام مالک رحمہ اللہ اس جنس کی قربانی کوافضل قرار دیتے ہیں یا در ہے مسئلہ منی کے علاوہ اپنے اپنے علاقوں میں کی جانے والی قربانیوں سے متعلق ہے۔ کے کتاب الاضحیة رقربانی اور عقیقہ کے سائل کی کھی اس کے کھی اس کے کھی اس کے اور جن سے بوجھا جائے گاوہ جو اس بیصورت واقع میں رونماہوگی اس وقت اس کا تھم بوچھے والے بوچھ لیس کے اور جن سے بوچھا جائے گاوہ جو اب بھی دے دیں گے ان شاء اللہ المنان ہمارے سامنے تو ابھی تک الی کوئی صورت واقع نہیں ہوئی۔

(۲) بھیمة الانعام کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے اللہ تعالی نے فرمایا ﴿وَاَنْزُلَ لَکُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ شَمَانِیَةَ اَزْوَاجٍ ﴾ اور اس نے تمہارے لیے انعام سے آٹھ جوڑے اتارے، آٹھ جوڑوں کی تفییر اللہ تعالی نے یوں فرمائی: ﴿ فَمَانِیَةَ اَزْوَاجٍ مِنَ الضَّانِ افْنَیْنِ وَمِنَ الْمَعْنِ افْنَیْنِ ﴾ الآیة ، ﴿ وَمِنَ الاَبِلِ افْنَیْنِ وَمِنَ الْمُعْنِ افْنَیْنِ ﴾ الآیة ، ﴿ وَمِنَ الابِلِ افْنَیْنِ وَمِنَ الْمُعْنِ افْنَیْنِ ﴾ الآیة ﴿ آٹھ جوڑے کے اور اس جورائی کی اور اور نے سے دو اور کری سے دو (پوری آیت قرآن مجید سے دکھ لیس) اور اونٹ سے دو اور گل کے سے دو (پوری آیت قرآن مجید سے دکھ لیس) بھینس، ہمن اور اڑیال (زومادہ) کی قربانی کتاب وسنت سے ثابت نہیں ۔ ھذا ماعندی واللہ اعلم

کامیت کی طرف سے قربانی کی جاستی ہے؟ اس سلسے میں مسلم شریف کی ایک مدیث پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے اہل اور آل اور امت محمد یہ کی طرف سے قربانی کی ۔ اور اس کے علاوہ سیدناعلی کے کاممل ظاہر کیا جاتا ہے کہ آپ نے دود نے ذرج کیے ۔ صحابی یا تابعی کے پوچھنے پر آپ کے نزمایا ایک میری طرف سے اور دوسرارسول اللہ کے کی طرف سے ہے۔ اس مدیث سے میت کی طرف سے قربانی کا جواز نکالنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ خطبہ ججة الوداع سے ابتا ہے کہ آپ کے نے فرمایا کہ میری اگلی اور پچیلی امت کی طرف سے یہ قربانی پیش کر رہا ہوں ۔ کیا ججة الوداع میں ایسے اقتباس ہیں؟ اب مندرجہ بالا باتوں میں سائل کو کون تی راہ اختیار کرنی چاہے؟ کیا آپ کے نے امت مسلمہ کو اس قربانی سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ قرآن وحدیث کی روثن میں جو اب یہ آپ کیا تے خاص ہے یا ہم بھی اس قربانی سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ قرآن وحدیث کی روثن میں جو اب یہ آپ کیا تا کہ خاص ہے یا ہم بھی اس قربانی سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ قرآن وحدیث کی روثن میں جو اب یہ آپ کیا تا کہ خاص ہے یا ہم بھی اس قربانی سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ قرآن وحدیث کی روثن میں جو اب یہ آپ کیا تا کہ خاص ہے یا ہم بھی اس قربانی سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ قرآن وحدیث کی روثن میں جو اب دیجے؟

صح المسلم والى حديث سے زنده مراد بيں پھر سے مسلم ك لفظ بيں: ﴿ وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ، ثُمَّ ذَبَحَهُ ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ ، وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ ﴾ [اور آپ ﷺ نے مینڈھا پکڑااوراس کولٹایا پھراس کوذئ کیا پھر فر مایا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ تبول فر مامحہ ﷺ کی طرف سے اور آل محمدﷺ کی طرف سے اور امة محمدیہ ﷺ کی طرف سے پھر قربانی کی ساتھ اس کے اس میں بیہ

<sup>₫</sup> سورة زمر آيت نمبر ٦ ◘ سورة الانعام آيت ١٤٤ـ ١٤٥

علی کی اپنی اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے دود بنے قربانی کرنے والی روایات ٹابت نہیں کیونکہ اس کی سند میں شریک نامی راوی کشرت خطاا ورسوء حفظ کے باعث ضعیف ہیں اور ان کے شخ ابوالحسناء مجہول ہیں۔

ر ہا خطبہ جمۃ الوداع کا اقتباس'' آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری اگلی اور پچپلی امت کی طرف سے بیقر بانی پیش کرر ہا ہوں'' تووہ مجھے ابھی تک نہیں ملا۔

رج لفظ 'اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّأَمَّتِهِ ''الْخُ اورلفظ 'اللهُمَّ هٰذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِيْ '' تَوه ورسول الله ﷺ عنابت نہيں۔

آپ کے باتی تین چارسوال میت کی طرف سے قربانی کے ثبوت پر بنی ہیں تو جب ثبوت کا حال معلوم ہو گیا تو سے تین چارسوال خود بخو دختم ہو گئے۔واللہ اعلم تین چارسوال خود بخو دختم ہو گئے۔واللہ اعلم

ص: میت کی طرف سے وارث قربانی کر سکتے ہیں یانہیں جو کہتے ہیں کر سکتے ہیں تو ولیل دیتے ہیں کہ حضرت علی اللہ نے کی ہے۔ علی اللہ نے کہ آپ اللہ نے امت کی طرف سے بھی کی ہے۔

جو کہتے ہیں کہ ہیں کر سکتے تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فر مایا جب انسان مرجائے تو اس کے مل منقطع موجاتے ہیں ان احادیث کی تطبیق تحریر فرمادیں؟ شبیراحمہ خطیب مگری بالا ٤ دو القعدہ ٢٥٦ ٨هـ

نده کی طرف سے قربانی کرسکتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے جج کے موقع پراپی ہویوں کی طرف سے گائے ذریح فرمائی تھی میت کی طرف سے قربانی کرنے کے متعلق بچھے کوئی خاص سے حدیث معلوم نہیں علی کے کروایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں شریک کثیر الغلط ہیں اور ان کے شخ ابوالحسناء مجبول ہیں حدیث ﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْفَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ فَلا تَقَدِّ ﴾ [ جب آ دمی مرجا تا ہے اس کے مل کا ثواب موقوف ہوجا تا ہے گر تین مملوں کا ثواب باتی رہتا ہے گا سے میت کی طرف سے اس کے وارثوں کے قربانی نہ کرنے یا نہ ہونے پراستد لال درست نہیں کیونکہ اس حدیث میں فوت ہونے والے کا ہے عمل کے منقطع ہونے کا ذکر ہے۔

کیونکہ اس حدیث میں فوت ہونے والے کا ہے عمل کے منقطع ہونے کا ذکر ہے۔

تارے علاقہ میں میت کی طرف سے قربانی کے مسئلہ پر کافی لے دے ہورہی ہے اس مسئلہ کی شری حیثیت

<sup>🕕 [</sup>كتاب العلم \_ مشكوة \_ جلد اول \_ پهلي فصل]

حافظ عبدالقيوم انصارى ايبك آباد (سرحد) 30 ايريل 1994

: کانی جبتو کی مگراس موضوع پرکوئی واضح نص صریح قرآن وط بیاف ہے جیلے نہیں ملی ملی بن ابی طالب عللہ کی وصیت والی روایت کمزور ہے باتی دور کے استدلال واسنباط ہیں البتہ زندہ کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے اگر یہ قاعدہ ثابت ہوجائے کہ جو چیز زندہ کی طرف سے کی جاسکتی ہے مثلاً صدقہ اور قرض وہ میت کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے وی میت کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے تو چر بات بن سکتی ہے مگراس قاعدہ کے متعلق بھی مجھے ابھی انشراح صدر نہیں مزید خور فر مالیں۔واللہ اعلم سکتی ہے تو چر بات بن سکتی ہے مگراس قاعدہ کے متعلق بھی مجھے ابھی انشراح صدر نہیں مزید خور فر مالیں۔واللہ اعلم مدن کے اندا ۱۶۱۶/۱۷۲۷

#### قربانی کا گوشت غیرمسلموں کودیناجائز ہے یانہیں؟ ظاہر عزیز جمبرال

ج : قربانی کے گوشت میں کچھ صدقہ ہوتا ہے صدقہ والے جھے سے غیر مسلم کوئبیں دے سکتے۔ ۱٤۱۷/۲/۱ هـ جم ہر سال قربانی کی کھالیس لائبر ریک کی توسیع میں لگاتے ہیں بعض بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کی

کھالیں صرف خوراک فنڈغر باءمساکین کی اعانت کے لیے استعال ہو عتی ہیں کیا ہم کھالیں کتاب وسنت اور مسلک

حق کی تروت کے لیے قائم لا بھر ری میں لگا سکتے ہیں؟

تعیج بخاری اور سیح مسلم میں ہے علی بن ابی طالب فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے جھے تھم دیا کہ آپ کی قربانیوں کی کھالوں کو صدقہ کردوں اور قرآن مجید میں ہے: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُو لَفَةِ قُلُو بُهُمْ وَفِی الرِّقَابِ وَالْعَارِمِیْنَ وَفِی سَبِیْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ﴾ توان آئے مصارف کے علاوہ صدقہ وزکو ہ کو صرف نہیں کیا جاسکتا تو اگر جناب کی لا ہریری ان آئے مصارف میں سے کسی ایک مصرف کا

مصداق ہے تو قربانی کی کھالیں یا کوئی دیگر صدقہ اس پر صرف ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم ، ۱۹۱۷/۲۰ هـ عن : کیا قربانی کی کھالیں مدارس کے طلباء ، اور دوسرے میپتالوں اور سکولوں اور رفاہ عامہ یا دینی کتب کی

نشر واشاعت پرصرف موسکتی بین؟ اورایسے بی ز کو ة؟

ے: صدقہ وزکا ہ کے مصرف ہیں آٹھ ۔سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے ساٹھ۔ دینی مدارس کے طلباء ،سکولوں کا لجوں اور سٹیوں کے طلباء اور میں ایک مصرف میں ایک مصرف میں

🕡 [توبه ۲۰ پ۱۰]

الله المونا کوئی الازی نہیں بعض اہل علم استحد قربانی پر قیاس کرتے ہیں اور سنہ کو لازی قرار دیتے ہیں کیون تص میں شا تان اور شاہ عام ہیں سنہ اور غیر مسنہ دونوں کوشامل ہیں تو نص مقدم ہے لہذا عقیقہ میں سنہ لازی نہیں۔ ۱۶۱۹/۱۸ هـ شاۃ عام ہیں سنہ اور غیر مسنہ دونوں کوشامل ہیں تو نص مقدم ہے لہذا عقیقہ میں سنہ لازی نہیں۔ ۱۶۱۹ هـ الدر ہیں اگر کوئی آ دی عقیقہ کرتا ہے تو کیاوہ گوشت صرف غریبوں کوہی تقیم کرے یاا ہے دشتہ داروں کو جو کہ پہلے ہی مالدار ہیں کہا کہ ان کوہی کھلا دے اور محلے کے غریب محروم رہ جا کمیں کیا اس صورت میں عقیقہ کا تن اوا ہوجائے گایاد وبارہ عقیقہ کرنا پڑے گا؟

(۲) اگر عقیقہ کے لیے جانو رخر یدنے کی بجائے ان جانو روں کی قیمتیں حسب بھاؤیا حسب تو فیق کی غریب آ دی ، بیوہ عورت یا ہتے ہم بچوں کو دے دے جوا پی گزران سے تنگ ہوں اور وہ ان بیسوں سے اپنا نان ونفقہ یا لباس وغیرہ کا انظام کر سکیس تو کیا اس صورت میں عقیقہ ہوجائے گایا جانو رہی ذرج کرنا پڑے گا؟

انتظام کر سکیس تو کیا اس صورت میں عقیقہ ہوجائے گایا جانو رہی ذرج کرنا پڑے گا؟

مانظام کر سکیس تو کیا اس صورت میں عقیقہ ہوجائے گایا جانو رہی وی کھر خرباء ساکین اہل محلہ کو بھی ضرور وکھلائے۔

(۲) میر طریقہ درست نہیں کیونکہ رسول اللہ پیٹ کا فرمان ہے: ﴿عَنِ الْفُلامُ شَاتَانِ وَ عَنِ الْفَجَارِیَة شَاۃٌ ﴾ اور نہ کی طرف سے دو بحریاں عقیقہ میں ذرج کر داورلڑ کی کی طرف سے ایک یا ور فہ کورہ طریقہ اختیار کرنے سے آپ کے فرمان پڑلی نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم میں درج کر داورلڑ کی کی طرف سے ایک یا ور فہ کورہ طریقہ اختیار کرنے سے آپ کے فرمان پڑلی نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم میں درج کر داورلڑ کی کی طرف سے ایک یا ور فرمان پڑلی نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم میں درج کر داورلڑ کی کی طرف سے ایک یا ور فہ کورہ طریقہ اختیار کرنے سے کی کے فرمان پڑلی ہیں ہوتا۔ واللہ اعلی ہوتا۔ واللہ اعلی میں درج کر داورلڑ کی کی طرف سے ایک یا ور فہ کورہ طریقہ اختیار کر داورلڑ کی کی طرف سے ایک یا ور مان پڑلی ہوں کے فرمان پڑلی ہون کے فرمان پڑلی ہون ہوتا۔ واللہ اعلی کی کیا ہونے کی میں درج کر دان ہوتا۔ واللہ اعلی کی کی کی در درج کی طرف سے دو کمریاں پڑلی ہون ہوتا۔ واللہ اعلی کی کیا ہونے کی کوراد کر کی طرف سے دو کمریاں پڑلی ہونے کیا ہونے کی کوراد کر کی کی کی خواد کوراد کی کی کی کوراد کی کی کی کیا کوراد کی کی کوراد کی کی کی کی کوراد ک

عن: عرض خدمت ہے کہ میری عمر تقریباً 30 سال ہے۔ میراعقیقہ نہیں ہوسکا جھے ایک عالم صاحب نے بتایا ہے کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہووہ بچہ گردی رہتا ہے لہٰذا میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھیں کہ کیا میں گردی ہوں جب تک عقیقہ نہ کردں۔ محمدیق 17/8/97

عند: عالم صاحب کی بات درست ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ اَلْغُلامُ مُوْتَهَنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُعَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُسَمَّى ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ . رَوَاهُ أَحْمَهُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ لَكِنَّ فِي يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُسَمِّى ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ . رَوَاهُ أَحْمَهُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ لَكِنَّ فِي يَوْمَ السَّابِعِ ، وَيُسَمِّى ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ . رَوَاهُ أَحْمَهُ وَالتَّرْمِذِي وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ لَكِنَ وَنَ وَحَ كَيا وَوَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَامِ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْلَى اللَّهُ ا

ن بچے کے کان میں از ان کامسنون طریقہ کیا ہے؟ مولانا)محمصفدرعثانی

<sup>🐠 [</sup>ابوداود المحلد الثاني \_ كتاب الضحايا باب في العقيقة]

<sup>🕏</sup> مشكوة المصابيح ج٢ ص١٢٠٨ ح٤١٥٣

ي كتاب الاضحية رقر باني اور عقية كرسائل يخي المنظمة ال

جے کے کان میں اذان کامسنون طریقہ بس یہی ہے کہ اس کے کان میں اذان کہددے ● یحب التیامن
 کے پیش نظردا ئیں کان میں اذان کیے۔

🖝: عرب اورا فریقه میں عورتوں کا ختنہ کیا جاتا ہے کیا اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے؟ 💎 محمد امجد آزاد تشمیر

🚁 : صاحب عون المعبود ۵۳۳/۳ نے عورت کے ختنہ پراحادیث کوجمع کیا ہے آخر میں لکھا ہے: ''وَ حَدِیْثُ خِتَان الْمَوْأَةِ رُوِىَ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيْرَةٍ ، وَكُلُّهَا ضَعِيْفَةً مَعْلُوْلُةٌ مَخْدُوْشَةٌ لاَ يَصِحُّ الْإِحْتِجَاجُ بِهَا كَمَآ عَرَفْتَ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَيْسَ فِي الْخَتَان خَبْرٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ وَلاَ سُنَّةٌ يُتَبَعُ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ: وَالَّذِيْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الْخَتَانَ لِلرِّجَال "[اورعورت ك فتند كى حديث كل سندول ہے مردی ہے جوسب ضعیف معلول اور مخدوش ہیں ان سے جحت پکڑنا صحیح نہیں جس طرح آپ پہچان گئے اور ابن منذرنے کہا ختان میں کوئی حدیث نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے اور نہ کوئی سنت ہے جس کی پیروی کی جائے اور ابن عبدالبرنے تمہید میں کہاوہ چیزجس پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ ختند مردوں کے لیے ہے ]۔ انتہی واللہ اعلم روايت ﴿الخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ ، وَمَكْوُمَةٌ لِلنَّسَاءِ ﴾ [ ختنسنت ب واسط مردول ك اوركريمانة عل ہے واسطے عورتوں کے ] کی بعض اسانید کوامام سیوطی نے حسن قرار دیا ہے گرا کثر اہل علم اس کوضعیف ہی قرار دیتے ہیں حتی کہ محدث وقت شیخ البانی حفظہ اللہ تعالی نے بھی اسے ضعیف جامع صغیرا ورسلسلہ ضعیفہ ہی میں ذکر فرمایا ہے رسول الله ﷺ نے ختان کوخصال فطرت میں ذکر فرمایا ہے وہاں مرد کی تخصیص نہیں فرمائی سیح بخاری کتاب المغازی باب قتل حزة ٥٨٣/٢ ميں ہےغزوهَ احد ميں جب قال كے ليےلوگ صف بستہ ہو گئے تو سباع نامى كافر نے نكل كرللكارا: ﴿ هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ قَالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ : يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارِ مُقَطِّعَةِ الْبُظُوْرِ أَتُحَادُّ اللهُ وَرَسُوْلَهُ . قَالَ : ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ ﴾ [كياكولَى ہے جومجھ ےلڑے یہ سنتے ہی حمزہ بن عبدالمطلب اس کے مقابلہ کے لیے نکلے اور کہنے لگے ارے سباع ارے ام انمار (حجامنی ) کے بیٹے تیری ماں تو عورتوں کے شیخ تر اشا کرتی تھی کمبخت نائن تھی اورتو اللہ ورسول سے مقابلہ کرتا ہے یہ کہہ کرحمزہ نے اس پر حملہ کیااور جیسے کل کا دن گزر جاتا ہے اس طرح صفحہ ستی ہے اس کو نابود کر دیا ] اس سے ثابت ہوتا ہے نزول شریعت کے زمانہ میں عربوں میں عورت کا ختنہ کیا جاتا تھا گر کتاب وسنت میں کہیں اس کی تر دید وار ذہیں ہوئی تو پیتہ چلا کہ اسلام میں بھی عورت کے ختنہ کا بھی تصور ہے۔

#### 



### كتاب الاطعمة والاشربة

کھانے پینے کے احکام

محدرمضان بهادكنكر

🖝: کیا کھڑے ہوکر پانی پینااور چلتے پھرتے کھانا جائز ہے؟

ت: سنت کے خلاف ہے ایسا کرنے والا اجروثو اب سے محروم ہے۔ ۱٤١٩/٣/٢ م

😁: كفرْ ب موكركها ناكها يا جاسكتا ہے؟ ديارسَّكُه 8/3/86

🖛 : کھانے کاتھم وہی ہے جو پینے کا ہےاور پینے کے متعلق احادیث صحیح مسلم میں دیکھ لیں ان میں کھڑے ہو کر

یننے ہے منع کیا گیا ہے۔ ٥ رحب ١٤٠٦هـ

🖝 : کیا فرماتے ہیں علاء دین کہ شادی کے موقع پر ہار مالا اور کھڑے ہو کر کھانا جائز ہے یانہیں اگر جگہ یا کوئی اور

· مجبوری پرکوئی کھڑے ہوکرا ہتمام کرے تو کیا فتوی ہے اوراس میں شمولیت کرنا جائز ہے یانہیں؟ حافظ نذیر احمد

🚁: شادی کے موقع پریائسی اور موقع پر کھڑے ہوکر کھانا بینار سول اللہ ﷺ کی سنت کے خلاف ہے کھڑے ہوکر کھانے پینے والا رسول اللہ ﷺ کی سنت کا تارک ہے جگہ وغیرہ والی مجبوری والی بات فضول ہے کھڑے ہو کر کھلانے یلانے والوں کے پروگرام میں شمولیت تارک سنت کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔ شادی وغیرہ مواقع پر گلے میں مالا یا رو پوں والا یا کوئی ہار پہننا گانا یا سہرا با ندھنارسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں غیرمسلموں کی رسم ہے اللہ تعالیٰ کتاب

وسنت پر چلنے کی توفیق عطافر مائے آمین یارب العالمین۔ ۸۱٤١٨/١١/۸ 🖝 : کھڑے ہوکر کھانے میں مثلاً الا پنجی ، پان ،مونگ پھلی ، یا دانے ، ٹافی وغیرہ کے کھانے کے متعلق شریعت کا کیا

🖚: ان چیزوں کو بھی بیٹھ کر کھانا ہی بہتر ہے۔ ۸۱٤،٧/٦/١

🖝: ہرکھاناا پے سامنے سے کھانا جا ہے لیکن میرے دوست کہتے ہیں کہ بیدرست ہے لیکن کھجور دوسرے کے آگے

ے اٹھا کر کھانی چاہیے کیا بیدورست ہے؟ محدامجدا زادكثمير

🧀: نہیں۔ بیدرست نہیں۔ -184./1/10

🖝 کیا آب زم زم کھڑے ہوکر پینا جا ہے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آب زم زم جس مقصد کی نیت سے بیا

و كتاب الاطمعة والاشربة / كمانية كاكار من المنافق المن محمدامجد مير پورآ زادکشمير

جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے کیا بیصدیث سیح ہے؟

🚁 : بیٹھ کر پینا افضل وثواب ہے حدیث ﴿ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ﴾ [ زم زم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے (وہ پوراہوتاہے)] صحیح ہے۔ ٩١/٢٠/٦١٩

🖝 : بنماز کے متعلق اکثر کہاجا تا ہے کہ وہ کا فر ہے اگریہ بات درست ہے تو کیا بے نماز کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟

 الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ اَلْمَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾ • [ آج حلال ہوئیںتم کوسب پاک چیزیں اور اہل کتاب کا کھاناتم کوحلال ہے اور تمہارا کھاناان کوحلال ہے ] عام مفسرین نے اس مقام پر طعام کی تفسیر ذبیجے فرمائی ہے تو جب اہل کتاب کا ذبیجہ حلال ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کا ذبیح بھی حلال ہے خواہ وہ نماز نہ پڑھتے ہوں کیونکہ وہ اہل کتاب تو ہیں ہی۔ ہاں اگر بوفت ذبح غیرالله کا نام لیا گیا ہوتو وہ ذبیحہ حرام ہے خواہ ذرج کرنے والا پکا نمازی ہی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكُوِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [اوراس ميس يه نه كهاؤجس پرنام نهيس ليا كياالله كااوريه کھانا گناہ ہے ] نیز فرمایا: ﴿ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْدِ اللهِ بِهِ ﴾ [اورجس جانور پرنام پکارا جائے اللہ کے سواکسی اور کا ] -1211/2/1

🖝 : بازاری گوشت کیسا ہے حلال یا حرام؟ جیسا کہ پاکستان کے اکثر قصاب نماز اور دین کے بارہ میں بالکل صفر ہیں اور انکاعقیدہ تو ماشاء اللہ اور بھی مگفتہ بہ ہوتا ہے کیا ان کا ذہبے مشرک کے زمرہ میں آتا ہے؟ صفدر معاویہ 15/9/96 علال ہے کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور معلوم ہے کہ اہل کتاب کا فربھی ہیں اور مشرک بھی۔ پاکستان کے قصاب بہرحال اہل کتاب ہے اچھے ہی ہیں پھر پیکلمہ بھی پڑھتے ہیں گرایک شرط ہے کہ بونت ذیح وہ بسم اللہ واللہ اكبرير صلى جون غير الله ك نام يرذ مح ندكرت مول الله تعالى كافرمان ب ﴿ وَلا تَنْ كُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُو اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ ◘ [ اوراس ميں ہے نہ کھا ؤجس پرنا منہيں ليا گيااللّٰد کا ] ۱٤١٧/٥/٢١هـ

🖝 : آج کل میرے تایازاد بھائی آئے ہوئے ہیں وہ سنگاپور کام کرتے ہیں۔انہوں نے مجھے ہے چندا یک سوالات پو چھے لیکن میں ان کو مطمئن مہیں کر سکا البذااب آب سے پوچھنے کی جسارت کرر ہا ہوں۔

<sup>● [</sup>فتح الباري\_شرح صحيح البخاري\_كتاب الحج\_باب ما حاء في زمزم] ۞[المائدة ٥ ب٦] ۞[انعام ١٢١ ب٨] • [المائدة ٣ ب٦] • [انعام ١٢١ ب٨]

کاب الاطمعة والاشوبذر کھانے پنے کا دکام میں ہے۔ اور ان کا ذبیجہ کھانا کیسا ہے؟ اب وہاں رہتے ہوئے گوشت کھانے کی ضرورت پر ہی جاتی ہے وہ ان کے وہ کے گئے مسلموں کے ملک میں رہتے ہوں ان کا ذبیجہ کھانا کیسا ہے؟ اب وہاں رہتے ہوئے گوشت کھانے کی ضرورت پر ہی جاتی ہے وہ لوگ جا نور کو چھنکے کے ساتھ بغیر تکبیر پڑھے حلال کرتے ہیں ایسی صورت میں کیا تھم ہے؟

(۲) ایک مسلم یہ پوچھا کہ سمندری جانوروں میں سے کون کون سے حلال ہیں۔ میں نے جواب میں کہا کہ ''مجھائی''۔ اب وہ یہ بات بتاتے ہیں جو کہ میرے لیے جرانگی کا باعث ہے۔ ''سمندری مجھل دوطرح کی ہوتی ہے ایک وہ جودودھ دے ، دورھ نددے۔ دورھ ندد سے والی حلال ہے دوسری حرام ہے''۔ کیا یہ درست ہے؟

حافظ محمر فاروق 20/10/99

: (۱) غیر سلموں سے اہل کتاب یہود ونصار کی کا ذبیحہ طال ہے بشرطیکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذری کریں اور اگر میں کہتا کہ لاتا ہواللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ الْمَيْوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ حِلُّ مسلم ہی کہتا کہ لاتا ہواللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ اللّهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ لَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

جھٹکاذیجہ میں شامل نہیں خواہ تکبیر پڑھ کرہی جھٹکا کیا گیا ہو حرام ہے غیر مسلموں کے ملک میں رہنا کتاب وسنت میں حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کرتا کتاب وسنت پڑمل کرنا مسلموں کے نزویک مقدم ہے غیر مسلموں کے ملک میں رہنا کتاب وسنت پڑمل کرنا مسلموں کے نزویک مقدم ہے غیر مسلموں کے ملک میں رہنا کتاب وسنت پڑمل کرنے پر مقدم نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَ فَاهُمُ اللهِ وَاسِعَةً فَالْمِمِی أَنْفُسِهِمْ فَالُوْا فِيْهَا ﴾ فَالُوْا فِيْهَا ﴾ فَالُوْا فِيْهَا ﴾ فَالُوْا فِيْهَا ہُوْ اللهِ وَاسِعَةً فَالُوا کُنّا مُسْتَضْعَفِیْنَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَالُوا کُنّا مُسْتَضْعَفِیْنَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَالُوا کَنّا مُنْ اللهِ وَاسِعَةً فَالُوا کُنّا مُنْ مَنْ اللهِ وَاسِعَةً فَالُوا کَنّا مُنْ مَنْ اللهِ وَاسِعَةً فَالُوا کُنّا مُنْ مِنْ اللهِ وَاسِعَةً فَالُوا کُنّا مُنْ مُنْ اللهِ وَاسِعَةً فَالُوا کُنّا مُنْ مَنْ مَنْ اللهِ وَاسِعَةً فَالُوا کُنّا مُنْ اللهِ وَالْ مِنْ اللهِ وَاسِعَةً فَالُوا کُنّا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللهِ وَاسِعَةً فَاللّٰ اللهِ مِنْ اللهِ وَاللّٰ مِنْ اللهِ وَاللّٰ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰ اللّٰ وَلَا مُنْ مُنْ اللهِ وَاللّٰ مِنْ مَنْ اللهِ وَاللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّٰ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>●[</sup>المائدة ٥ب٢] ۞ [البقرة ١٧٣ب٢] ۞ [انعام ١٢١ ب٨] ۞ [النساء ٩٧ب٥]

كاب الاطمعة والاشربة/ كما غيث كا كاب الاطمعة والاشربة/ كما غيث كا كاب الاطمعة والاشربة/ كما غيث كا كاب الاطمعة والاشربة/ وطن حچھوڑ کروہاں ]

(۲) سمک،حوت اورمچھلی حلال ہے مچھلی کی تمام اقسام وانواع حلال ہیںخواہ دودھ دینے والی محچیلیاں ہوںخواہ دودھ نہ دینے والی محیلیاں سب حلال ہیں کسی جانو ر کا دود ھدینااس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ورنہ گائے ، بکری ، بھیٹراور اونٹنی کا حرام ہونالا زم آئے گا کیونکہ رہجھی دودھ دیتی ہیں واللا زم کما تری۔ جوہر ی جانور حلال ہیں وہ بحری بھی حلال ہیں مثلاً بحری گائے حلال ہےاسی طرح جوہر ی جانورحرام ہیں وہ بحری بھی حرام ہیں مثلاً خزیر بحری حرام ہے دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَلَهُ حُمِّ الْمُحِنَّزِيْرِ ﴾ اس میں بَرِّی کی تخصیص نہیں میہ بری وبحری دونوں کومتناول ہے اسی طرح الله تعالىٰ كا فرمان: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ • [ جاريائ چرنے والے جانور تمہارے لیے حلال ہیں گرجو (آگے)تم کو پڑھ کرسنائے جائیں گے ] بحری دبری انعام دونوں کوشامل ہے۔ -A127./V/17

🖝: اگرکوئی شکار کے دوران تکبیر پڑھ کر فائر کرے اور شکار تک پہنچنے سے قبل وہ مرجائے تو کیا شکار حلال ہوگا؟ محدامجدآ زادتشمير

🖚: نہیں حرام ہوگا۔ 💎 ۱٤٢٠/١/١٥

🖝 : بعض لوگ عاشورہ کے دن خصوصیت سے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اورا یک حدیث کھانے کی توسیع والی پیش

كرتے ہيں درست بات كياہے؟

🖚 : یوم عاشورا ءِتوسیع طعام والی روایت کمزور ہے بعض اہل علم نے اپنا تجربہ بھی پیش کیا ہے مگرآ پ کو بخو بی علم ہے

کہ تجربوں سے شریعت ثابت نہیں ہوا کرتی۔ ۱٤١٢/٢/١٥ هـ " 'مَنْ وَشَعَ عَلَى عِيَالِهِ فِى النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ " لَّ لَيْنَ جَوْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ " لَكُن جَوْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ " لَـ لَيْنَ جَوْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ " لَـ لَيْنَ جَوْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ " اللهُ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ السَّنَةِ " اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

عاشوراء کےروزیعنی دسویں تاریخ کواپنے اہل وعیال بال بچوں پرکھلانے پلانے میں دسعت وفراخی کرے گا۔تواللہ تعالی اس پر پورا سال فراخی کرے گا حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ حضرت سفیان توری کہتے ہیں: '' إِنَّا قَدْ جَرَّ بْنَاهُ فَوَ جَدْنَاهُ كَذَالِكَ " وم ن تجربكيا ب بشك اس كوايسابي پايا جيسا كه صفور اللير في ارشا وفر ما ياتها-

(۲) دسویں محرم کے روز جولوگ جاول وغیرہ پکاتے ہیں اور خدا واسطے دیتے ہیں ان کے بارے میں حضور کا فرمان کیا

### المراد الاطبعة والاشربة/ كما لم يخ كا كا من المراد المال المراد المال المراد المال المراد الم

### ہے؟ سیوعبدالصمدشاہ کوٹ پریاں گوجرانوالہ

(۱) روایت 'مَنْ وَسَّعَ عَلَی عِیَالِهِ فِی النَّفَقَهِ یَوْمَ عَاشُوْر آءَ ''الخ رسول الله ﷺ عثابت نہیں محدث وقت شُخ البانی حظه الله حاشیه مشکوة کتباب الزکاة باب فضل الصدقة الفصل النالث میں لکھتے ہیں' 'هُوَ حَدِیْتُ ضَعِیْفُ مِنْ جَمِیْعِ طُرُقِهِ وَحَکَمَ عَلَیْهِ شَیْحُ الْإسْلاَمِ ابْنُ تَیْمِیَةَ بِالْوَضْعِ فَمَا اَبْعَدَ ، وَالشَّوِیْعَةُ لاَ تَنْبُتُ بِالتَّجْوِبَةِ ' [ بیحدیث ایخ تمام طرق سے ضعیف ہے اور شُخ الاسلام ابن تیمید حمدالله نے اس پرگھڑی ہوئی کا حکم لگایا ہے پس کتی دوری ہے اور شریعت تجربہ سے ثابت نہیں ہوتی ]

(۲) محرم کی دس تاریخ کو جاول وغیرہ پکانے پھر فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ ۱۲۰۷/۶/۲۰ هـ

ت : اگر کسی آ دمی کا کاروبارسودی ہو یا ناجائز بعنی حرام تو کیا ایسے آ دمی کی دعوت کھانے پینے کی قبول کرنا چاہیے کیونکہان کی کمائی حرام ہے۔ تنویراحمہ

نہیں۔ کیونکہ سود حرام ہے ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ ١٤١٦/٤/٢٠ هـ

ت: ایک مرزائی رمضان المبارک میں افطاری کا اہتمام کرتا ہے۔اس کے ہاں اس کے گھر جا کرروزہ افطار کرنا جا کز ہے؟ جن لوگوں نے روزہ افطار کیا کیا ان کاروزہ ہو گیا یا وہ دوبارہ روزہ رکھیں۔ جبکہ روزہ کھو لنے والے لوگ مرزا صاحب اور مرزائیت سے پوری طرح واقف بھی ہوں۔ ڈاکٹر حفیظ اللہ وساویوالہ 20/3/94

جے: یہان لوگوں کی خطاہے وہ اس سے تو بہ کریں اور آئندہ کے لیے ایسا نہ کریں پھر وہ غور کریں اگر کوئی نصرانی عیسائی انہیں اپنے گھر بلا کرروز ہ افطار کروائے تو وہ ایسا کرنے کوتیار ہیں؟ نہیں ہر گر نہیں حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے:

﴿ اَلْیَوْمُ أُحِلُ لَکُمُ الطَّیْبَاتُ ﴾ الآیة [آج حلال ہوئیں تم کوسب پاک چیزیں اوراہل کتاب کا کھاناتم کو حلال

ہے ] اور مرزائی عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں۔

1997 على المرحل الله على المرام؟ صابر على شاكر 8 من 1997

🚗 : گدھوں کی طرح ان کا دود ہے بھی حرام ہے البیتہ حمروحشی ( جنگلی گدھے ) حلال ہیں۔ 👚 ۱ ۱۸/۳/۱۱ 🗚

ت: کراچی میں کچھوے کے انڈے فروخت ہوتے ہیں کیا کچھوا حلال ہے؟ محمد امجد آزادکشمیر

🐠 [المائدة ٥پ٦]

الم كتاب الاطلعة والإشربة/ كما ني يخ كاركام المحالي المحالي المحالية المحال

-127./1/10

🚗: اس کا مجھے علم نہیں۔

جارے ایک دوست کی گائے کا مدت پوری ہونے سے دوماہ بل حمل گر گیا کیااب اس کا دودھ پی سکتے ہیں؟ محمد امجد آزاد شمیر

بن الله على الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نَسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَوْثٍ وَدَمٍ لَّبَنَا خَالِصًا سَآئِفًا لَّلشَّادِ بِيْنَ ﴾ [اور تمهارے واسطے چوپاؤں میں سوچنے کی جگہ ہے پلاتے بین تم کواس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گو براور خون کے درمیان سے دودھ خالص خوشگوا رپینے والوں کے لیے ] بین تم کواس کے پیٹ کی چین کہ جس طرح سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے اس طرح چائے کا بھی نشہ ہوتا ہے برائے مہر بانی وضاحت فرمادیں؟

وضاحت فرمادیں؟

ابوسعد منصور شلع ایب آباد صوبہ مرحد

ت اسگریٹ حقداورتمبا کو میں تو نشہ ہے جائے میں کوئی نشنہیں دلیل بیہ ہے کہ اول الذکر تینوں چیزیں انسان کے حواس اور اس کی عقل پر اثر انداز ہوتی ہیں سیجے بخاری میں ہے عمر بن خطاب انداز ہو وَالْنَحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ﴾ • [ نشر ورشے وہ ہے جوعقل پراثر انداز ہو ]

الدنور المراق ا

<sup>●[</sup>النحل ٦٦ پ١٤] ﴿ [بخارى \_ كتاب الاشربة \_ بَابَ مَا جَاءَ أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ] ﴿ المائدة

<sup>🚯</sup> الاعراف ۱۵۷

### ي كتاب الجهاد و الامارة رجادوا مارت كرسائل مي والمارة مرجادوا مارت كرسائل مي والمعادة و الامارة مرجادوا مارت كرسائل مي والمعادة المرتبط المعادة و الامارة مرجبادوا مارت كرسائل مي والمعادة المرتبط المعادة المرتبط الم

## (كتاب الجهاد والاهارة .....جهادوامارت كمسائل

اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا ہے چنانچہ ہم تمام مسلمانوں پرلازم ہے اسلامی ریاست کے امیرانیخ مولانا میں اسلامی ریاست کے امیرانیخ مولانا محمد اسلامی ریاست کے امیرانیخ مولانا محمد افضل صاحب کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ورنہ ہماری زندگی جا ہلیت کی زندگی ہوگی اورا گر بغیر بیعت کیے مرکھے تو یہ موت بھی جاہلیت کی موت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کا اہم گرامی پیش فر مایا کہ اس سلسلے میں آپ سے تصدیق کی جاسکتی ہے۔ آپ برائے مہر بانی اس سلسلہ میں وضاحت فرما کیں؟ کہ

- (۱) کیاواقعی نورستان میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آچکاہے؟
- (۲) وه کون می بنیا دی خصوصیات میں جن کی بناء پر کوئی ریاست اسلامی ریاست قرار پاتی ہے اور جن کی عدم موجودگی کی بناء پر کسی ریاست کواسلامی ریاست تسلیم نہیں کیا جاسکتا؟
- (س) کیا دنیا میں کسی خطہ پر اگر اسلامی ریاست قائم ہو جائے۔ پھر بھی اس بات کی گنجائش باتی رہ جاتی ہے کہ کسی دوسری جگہ الگ اسلامی ریاست کے قیام کے جداگانہ کوششیں جاری رکھی جاسکیں؟ یا پہلے بن جانے والی اسلامی ریاست کے ساتھ ملنا ضروری ہوجائے گا؟
- (س) کیا اس وقت بوری دنیا میں اسلامی ریاست کا وجود بالفعل موجود ہے برائے مہر بانی جواب میں دلائل کا حوالہ ضرورتح ریفر مائیں تا کہ گفتگو آ گے بڑھائی جاسکے۔ محمد اشرف خالدمیڈیکل ہال ضلع وہاڑی 15/3/95

ر ہانورستان والوں کا معاملہ تو پٹاور میں ان کا دفتر موجود ہے رابطہ کر کے ان کی ریاست کے متعلق براہ راست ان سے معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں مجھے آج سے تقریباً ۱۲ برس قبل نورستان جانے کا اتفاق ہوا تھا مگر آج کل حالات اس وقت کے حالات سے بہت مختلف ہیں۔

كاب الجهاد والامارة رجبادوا مارت كرسائل من من المحالية المحالية والامارة رجبادوا مارت كرسائل من من المحالية المحالية والامارة رجبادوا مارت كرسائل من من المحالية المح

ربی امیر کی بیعت کی تاکیدوالی احادیث اور ترک بیعت امیر پروعیدوالی احادیث توان پرامیر ہونے کی صورت میں ہی جمل ہوسکتا ہے اور امیر نہ ہونے کی صورت میں مندرجہ بالاحدیث ﴿فَاعْتَزِل تِلْكَ الْفِرَقَ تُحَلَّهَا ﴾ پر ہی عمل ہوگا۔ ۱٤۱۰/۲۲ ۸

علی در حدیث شریف میں مذکور ہے کہ جو بھی جماعت سے علیحدہ ہوکر وفات پاتا ہے اس کی موت جہالت پر ہے۔
جماعت کے لیے امیر ہونا ضروری ہے۔ اور بغیرامیر کے جماعت ہی نہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہماری جماعت اہل صدیث میں مختلف امیر ہیں مختلف جماعتیں ہیں۔ آپ ہم کو بتا کیں کہ ہم کون ہی جماعت اور امیر کے ماتحت چلیں۔
آپ کی امیر اور جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارے اکثر علمائے کرام کہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث تی پر ہے کہ وکئلہ جماعت صرف قرآن وحدیث کی دعوت دیتی اور چلتی ہے پھر مختلف جماعتیں اور امیر کیونکر ہے ہوئے ہیں۔
ایک امیر اور ایک ہی جماعت ہوئی چاہیے ورنہ ہم کوان امیر وں اور جماعتوں سے کنارہ کش ہوجانا چاہیے۔ اللہ کے لیے ہماری صحیح رہنمائی فرما کیں؟

جے: جاہلیت پرموت والی حدیث تو تب چسپاں ہوسکتی ہے جب جماعت وامیر ہو جب جماعت وامیر نہ ہوتو پھر تمام گرو ہوں سے علیحدہ رہنے کا تکم ہے اتنی بات میں آپ کے پہلے سوال کی تمام شقوں کا جواب آگیا۔ آپ غور فرما لیس کتاب وسنت پڑمل کرتے رہیں۔ ۱۲۱۲/۱۵ هـ

🖝 :(۱)امیرجس سے چاہے مشورہ کرے یاار کان شور کی گنعیین ثابت ہےاور کیا تیعین انتخاب عام سے ہوگی یا امیر کی طرف سے نامزدگی کی صورت میں ہوگی۔

(۲) مجلس شوری میں اختلاف رائے کی صورت میں فیصلہ کیسے ہوگا: (۱) اتفاق رائے سے (۲) کثرت رائے سے یا فیصلہ کاحق امیر کو ہوگا۔ قر آن وسنت اور خلفائے راشدین کے عمل کی روشنی میں جواب مرحمت فر ما کرعنداللہ ماجور ہوں۔

عن : (۱) الله تعالى كافرمان ہے: ﴿ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [ اورمعالمه میں ان ہے مشورہ لے ] نیز الله جل وعلا كا تول ہے: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورْ ى بَيْنَهُمْ ﴾ [ اوران كا كام آپس كى صلاح سے چلتا ہے ]

فی زمانه اصطلاحی د مجلس شوریٰ " کا کتاب وسنت میں کہیں اتہ پیتنہیں ملتا ارکان شوریٰ ، ان کی تعیین پھر تعیین

ي كتاب الجهاد والإمارة فرجبادوا مارت كرسائل المنظم المنظم

انتخاب عام ہے یاانتخاب خاص ہے یا نامزدگی امیر ہے تو بعد کی باتیں ہیں۔

(۲) کتاب وسنت پر فیصله ہوگا امیر صاحب جن کی رائے کو کتاب وسنت کے موافق بیا اقرب سجھتے ہیں ان کی رائے کو

لے لیا جائے گاخواہ اکثر ہول خواہ اقل ۔ واللہ اعلم واجل ۲۹/٥/۲۹ هـ

(۱) پاکستان آرمی بعنی افواج پاکستان میں شمولیت کے بعد اگر کوئی آ دمی مارا جائے تو کیاوہ شہید کہلائے گااور سے این در بری انتخاص میں میں میں میں میں میں انتہاں میں انتہاں کا کہا ہے بھی انتہاں کا کہا ہے بھی ا

اس کے لیے انعامات کا کیا تھم ہے اس آ دمی کی موت ٹریننگ کے دوران بھی ہوستی ہے اور دشمن کی گولی سے بھی۔

(٢) ايك آدى پاكتان آرى ميں آفيسر ہے اوراس كى ديوٹى ساچن كے محاذ برلگ عنى ہواوروہ دشن كى كولى سے مارا

جائے تو کیا پیشہید ہے اور دشمن بھی ہندو ہو۔ سیاچن کے بارے میں معلوم کریں بید۲۲ ہزارفٹ کی بلندی پرواقع ہے

اوراس کا درجہ حرارت صفر ڈ گری ہے بھی کم ہوتا ہے۔ براہ کرم اس سوال کا جواب مفصل اور قر آن وحدیث کی روشنی میں سیمیر سیمیر سیمیر سیمیر سیمیر کی ہوتا ہے۔ براہ کرم اس سوال کا جواب مفصل اور قر آن وحدیث کی روشنی میں

دیں۔ رہیمی ہوسکتا ہے کہ وہ وہاں سردی کی وجہ سے مرجائے؟

(۱) معامله نيت برمخصر برسول الله على كافرمان ب: ﴿إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ﴾ •

(۲) اس کا جواب نمبرا میں بیان ہو گیاہے کہ معاملہ نبیت پر مخصرہے۔

ت: شہادت کی تعریف کیا ہے؟ دین اسلام کن لوگوں کوشہید کہتا ہے۔ شہادت کی کتنی اقسام ہیں اور ان میں سے افضل شہادت کون تی ہے؟

﴿ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ [جُوآ وَى الله كَلَمَكَ بلندى كَ لِيلِاتا ہِ بِيل وہ الله كَا اللهِ عَلَى اللهِ ﴾ [جوآ وى الله كَلَمَكَ بلندى كے ليے الرتا ہے ليے الله الله على الله على

۱۲۱/۱/۲۱هـ

ترآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں چندسوال بوچھنا چاہتا ہوں امید ہے جواب عنایت فرمائیں گے۔آیت ﴿اَلَمْ تَوَ اِلَى الَّذِیْنَ قِیْلَ لَهُمْ كُفُّوْآ اَیْدِیَكُمْ ﴾

(۱) كياس آيت بيس مي محم ديا گيا ہے كہ جب تك اسلامى رياست قائم نہيں ہوتى اس وقت تك قال في سبيل الله نه

٠ متفق عليه ۞ [كتاب الحهاد والسير صحيح بخارى باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا] ۞ [باب الشهادة سبع سوى القتل صحيح بخارى كتاب الحهاد والسير] ۞ سورة النساء ٧٧ ب٥

و كتاب الجهاد والامارة رجادوامارت كسائل من و المحالة ا

كياجائے يعنى كيا قال خلافت وامارت ہے مشروط ہے كه 'امام' ' ياخليفه كي قيادت ميں ہي ہوگا؟

(۲)اگرروئے زمین برخلافت قائم نہ ہوتو کیامسلمان دعوت وتبلیغ ہی کرتے رہیں گے یا کہ بوقت ضرورت قبال بھی کیا

جائے گا؟ صبیب زیر 19/B غلمنڈی وہاڑی 20/11/98

(۱) آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِیْنَ قِیْلَ لَهُمْ کُفُوْ آ أَیْدِیَکُمْ ﴾ [ کیانہ دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کی کہ کہا گیا واسطے ان کے بندر کھو ہاتھوں اپنوں کو ] کھنے کے بعد سوال کیا ہے'' کیا اس آیت میں پیچکم دیا گیاہے کہ جب تک اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی اس وقت تک قبال فی سبیل اللہ نہ کیا جائے'' الخ ؟ نہیں!اس آیۃ میں میخمنہیں دیا گیااورنہ ہی اس میں قال کوخلافت وامارت سے مشروط بنایا گیا ہے۔

(٢) دعوت وتبليغ اور جهاد وقبال والي آيات كريمه اوراحاديث شريفه عام بين قيام خلانت اورعدم قيام خلانت والي دونوں صورتوں اور حالتوں کوشامل ہیں رسول اللہ عليہ كافرمان ہے همنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيَّرهُ بيدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلْبه ﴾ • الحديث [جو خض تم مين سے كوئى خلاف شرع امرد كيجه اس كو ہاتھ سے رو کے اگراس کی طاقت نہ ہوز بان سے رو کے اگراس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہودل سے براجانے ] اللہ تعالیٰ كا فرمان ہے: ﴿ يَا يُنِهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّادِ ﴾ • الآية [مسلمانون تم آس پاس ك کا فرول سے لڑو ] ۱ ۱۹/۸/۱۷

🖝 : کشمیراور دوسرے ممالک میں جو جہاد شروع ہے کیا بیدرست ہےاوراس جہاد میں بالعموم اور ہندو کے ساتھ لینی کشمیرمیں جہاد کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے؟ اگر والدین اجازت نہ دیں تو پھر جہاد میں شرکت کیسی ہے اگر کوئی والدین کی اجازت کے بغیر کشمیر میں شہید ہوجائے تواس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ عتيق الرحمٰن بن محمدر فيق ظفروال 7/3/99

🖝 : درست ہےان جہادوں میں جانے کے لیے والدین سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے صیح بخاری اور ابوداود مين حديثين ديكيملين اوراس سلسله مين مجلية الدعوة مين حافظ عبدالسلام بهنوى حفظه الله تعالى كاايك مضمون جصيا تھاوہ مطالعہ فر مالیس اگر والدین ہے اجازت لیے بغیر جہاد میں جلا گیا تو نہیرہ گناہ کا مرتکب ہوا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے عقوق الوالدین کو کبائر میں شارفر مایا ہے۔ دین وقرض کے علاوہ شہید فی سبیل اللہ کے تمام گناہ شہادت کے ساتھ

<sup>◘ [</sup>رواه مسلم \_ مشكوة \_ باب الامر بالمعروف الفصل الاول] ◘ [التوبة ١٢٣ پ١١]

المن المجهاد والامارة / جهادوا مارت كرسائل من من المن المنظمة المنظمة

معاف ہوجاتے ہیں۔

🖝 : کئی کہتے ہیں کہ تشمیر میں قال کرنا فرض ہو چکا ہے۔اور ہرمسلمان کو تشمیر میں جا کر قال کرنا چا ہیےاور کئی لوگ

کہتے ہیں نہیں فرض نہیں ہوا۔ مناید 17/6/99

الله تعالى كا فرمان ہے: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُوْهُ لَكُمْ ﴾ • الآية [ فرض ہوئى تم پراڑائى اوروه بری گئتی ہےتم کو ] جہادوقال فرض ہے مکان کی کوئی تخصیص نہیں البتہ استطاعت کے ساتھ مشروط ہے کیونکہ اللہ تعالی كا بى فرمان ہے: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ • [الله تكليف نہيں ديتا كسى كومگر جس قدراس كى طاقت

ے ] ۱٤٢٠/٣/٧

🖝: فارغ اوقات میں انسان مختلف قتم کے کھیل کھیلتا ہے اورا یسے تمام کھیل درست ہیں یانہیں جن میں شرط وغیرہ نہ لگائی جائے مثلاً لڈووغیرہ مجمالین گرجا کھ گوجرانوالہ

 رسول الله ﷺ كا فرمان ہے: ﴿لا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُفْ أَوْ حَافِرٍ ﴾ [ آ گے بڑھنے كى شرط لگانا جائز نہیں مگر تیر چلانے یا اونٹ یا گھوڑا دوڑانے میں ] رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ ، وَتَأْدِيْبَهُ فَرَسَهُ ، وَمُلاَعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [جس چيز کے ساتھ آ دی تھیلےوہ باطل ہے گرا پی کمان کے ساتھ تیراندازی کرنااپنے گھوڑے کوادب سکھانااوراپی ہیوی سے کھیلنا ہے چیزیں حق ہیں ] تو شریعت نے جن کھیلوں کی اجازت دی ہے لڈو، فٹ بال والی بال ، کر کٹ اور گلی ڈیڈ اوغیرہ ان میں شامل نہیں ۔ واللہ اعلم میں شامل نہیں ۔ واللہ اعلم

🖝 : کیافر ماتے ہیںعلاءکرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ شطرنج جوعام ہوگئی ہےاس کا کیاتھم ہے؟ شرعی ولائل سے مفصل جواب ہوتا کہ ہرتسم کا تر د وختم ہو جائے جو کہ ان وجوہ کی بناء پر پیدا ہو گیا ہے یا کہ عام مدرسین میں سے بعض ہے جب یہ بوچھا گیا کہ شطرنج کا کیا تھم ہے تو انہوں نے سے بتایا کہ اگر شرط لگا کر کھیلا جائے تو حرام ہے اگر ویسے وقت گزارنے کے لیے کھیلا جائے تو ہم زیادہ شدت کرتے ہوئے یہی کہہ سکتے ہیں کہ پیکروہ ہے پھر جبان کے بتانے برشرح صحيح مسلم اورعون معبودا ورمشكلوة كے حاشيہ بحواله مرقاة پڑھا تواس میں بھی علماء کے نداہب پڑھ کرتر و واسی طرح برقر ارد ہاتواس تر قد کوختم کرنے کے لیے آپ کی طرف رجوع کرد ہاہوں۔

<sup>◘[</sup>البقرة ٢١٦ب٢]◘[البقرة ٢٨٦ پ٣]◘[مشكوة حديث نمبر ٣٨٧٤\_كتاب الحهاد\_باب اعداد الة الجهاد\_ الفصل الثاني]◘[مشكوة حديث نمبر ٣٨٧٢\_كتاب الجهاد\_باب اعداء آلة الجهاد\_ الفصل الثاني] محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے کتاب الجهاد والامارة رجهادوابارت کے سائل کے کہ کا سے اللہ کا سے کہ کہ سے کہ کہ سے کہ کہ سے کہ کہ کہ سے کہ کہ کہ کہ وہ الرّ جُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِیْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ اَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [ ہروہ چیز جس کے ساتھ آ دی کھیلے وہ الرّ جُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِیْبَهُ فَرَسَهُ وَمُلاَعَبَتُهُ اَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [ ہروہ چیز جس کے ساتھ آ دی کھیلے وہ باطل ہے گراپی کمان کے ساتھ تیراندازی کرنا اپنے گوڑے کوادب سکھانا اور اپنی ہوی سے کھیلنا یہ چیزیں حق بیں ] مشی سیدعبداللہ ہاشم کمانی لکھتے ہیں" رواہ ایضا احمد والاربعة وابن الجارود وابن حبان والحاکم وصححه واقرہ الذهبی ۱۲٤/۲۔"

توان احادیث سے ثابت ہوا شطرنج بھی جائز نہیں کیونکہ نہ تو بید کر اللہ ہے اور نہ ہی اس کی اباحت کس آیت یا حدیث سے ثابت ہوا شطرنج کھی جائز نہیں کیونکہ نہ تو بید کر اللہ ہونا ہو بدا ہے یا درہے دوسری روایت مدیث سے ثابت ہوا ہو ہو ہوں ہو اللہ اعلام سے جسیا کہ پہلی حدیث سے واضح ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم مراد باطل ہے جسیا کہ پہلی حدیث سے واضح ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم مرمی جناب حافظ عبد المنان نور پوری صاحب! السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکا تہ

کی کتاب البعهاد والامارة رجبادوا مارت کے سائل کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق

''نی و ہلی (نمائندہ جنگ) کسی مسلمان ملک کی خاتون سربراہ بننے میں اسلام کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔ یہ بات جنوبی بین کے وزیر خارجہ عبدالعزیز الدالی نے کہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے جنہوں نے بینظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ ملکہ سبا پرفخر کرتے ہیں جو اسلام کے دور میں یمن کی ملکہ تھیں اور آج بھی یمن میں انہیں قدر ومنزلت سے دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے یمن کی ترقی کے لیے بہت کارنا ہے نمایاں سرانجام دیتے تھے۔''

ندکورہ عبارت پڑھ کرخور کیا۔ انہوں نے کہا کہ سی مسلمان ملک کی خاتون سر براہ بننے میں اسلام کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔ اگر واقعی عبدالعزیز الدالی کے مطابق اسلام عورت کی حکمرانی پر پابندی عائد نہیں کرتا تو اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق ﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکُّرَ بِالْیتِ رَبِّهِ فُمَّ اَعْوَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْوِمِیْنَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ اوراس کے مطابق ﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکُّرَ بِالْیتِ رَبِّهِ فُمَّ اَعْوَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْوِمِیْنَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ اوراس سے بردھ کرکون ظالم ہوگا جس کواس کے مالک کی آئیتی سنائی جائیں۔ پھروہ ان پرخیال نہ کرے۔ بشک ہم گناہ گاروں سے بدلہ لیس گے۔

اسلام الله تعالی کوئی پند ہاللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں: ﴿اَلْمَوْمُ اَنْحَمَلْتُ لَکُمْ وَیْنَکُمْ وَاَتْمَمَتُ عَلَیْکُمْ وَاَتُمْمَلُکُ وَمِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلامَ دِیْنَاکُ وَ ترجمہ: آج کے دن میں نے کمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کواور کمل کر دیا تمہار اللہ تمہارے لیے اسلام کودین اسلام میں داخل ہونا اللہ تعالی کو بہت ہی پند ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿إِنَّ اللّذِينَ عِنْدَاللهِ الْاِسْلامُ ﴾ جودین خدا تعالی کو پند ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿اَلَٰهُهَا الَّذِیْنَ اَمْنُوا اللهُ حُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّةً وَلا تَتَبِعُوا حُلُوتِ الشَّيْطُونِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُو مُّ مُبِينٌ ﴾ اے ایمان والواسلام میں پورے پورے داخل ہوجا وَاور شیطان کے خطوب الشیطن اِنَّهُ لَکُمْ عَدُو مُنْ مُبِینٌ ﴾ اے ایمان والواسلام میں پورے پورے داخل ہوجا وَاور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرووہ تمہارا کھلا وہمن ہے۔ اور اس کے بعد عبدالعزیز الدالی نے مزید ہیکہا کہ (ہمیں عوام کی والے کا احرام کرنا چاہے) اب دیکھنا ہے کہ عوام کے بارے میں ارشادر بانی کیا ہے؟ ﴿وَمَا اَنْحُفُو النَّاسِ وَلَوْ حَوْمَ مَنْ ہُوں مِنْ مِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ مَا کُولُو اللّٰ اللهُ وَمُنْ مُنْ ہِنَا کُولُولُ مُونَ نَہِیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: حَوْمَتُ بِمُوْمِنِیْنَ ﴾ آگر چہ آپ حوص کریں ، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: حَوْمَتُ بِمُوْمِنِیْنَ ﴾ آگر چہ آپ حوص کریں ، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

 <sup>◘[</sup>پ۲۱، السحدة ۲۲] سورة المائدة پاره نمبر ٦ آيت نمبر ٣٩پ٣ آل عمران آيت ١٩ ٩ سورة بقرة
 پ۲ آيت ۲۰۸ سورة يوسف پ١٩ آيت ١٠٣

کی کتاب البعهاد والامار فرج ادوا مارت کے سائل کی کھی کی سینیل اللہ اِن یَتَبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ اِلَّا فَوْ اِنْ هُمْ اِلَّا یَنْ سَبِیلِ اللهِ اِنْ یَتَبِعُونَ اِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ اِللَّا یَنْ سَبِیلِ اللهِ اِنْ یَتَبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ اِللَّا یَخُورُ صُونَ کَ اورا گرتوان لوگوں کے کہنے پر چلے جو دنیا میں زیادہ ہیں تو وہ تھے کو خداکی راہ سے بہادیں گے، یہ لوگ صرف ایخ خیال پر چلتے ہیں اور پھے نہیں مگرائکلیں دوڑاتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پرفر مایا: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ الْحَورُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

'' کہ وہ ملکہ سبا پر فخر کرتے ہیں جواسلام کے دور میں یمن کی ملکہ تھیں اور آج بھی یمن میں انہیں قدر ومنزلت سے دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے یمن کی ترقی کے لیے بہت کارنا مے نمایاں سرانجام دیئے تھے۔''

قوم سبا کے متعلق اللہ تعالی نے بھی ذکر کیا ہے: ﴿إِنِّی وَجَدْتُ امْرَاةً تَمْلِکُهُمْ وَاُوْتِیَتْ مِنْ کُلِّ شَیْءِ وَّلَهَا عَوْشٌ عَظِیْمٌ ﴾ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کررہی ہے جے ہرتتم کی چیز سے پھے نہ پھے دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی ہوی عظمت والا ہے۔

﴿ وَجَدْتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ ﴾ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالی کو چھوڑ کر سورج کو بحدہ کرتے ہوئے پایا شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر سے حوال دیا ہے پس وہ ہدایت پرنہیں آتے ۔ قرآن اجتاعی زندگی میں یہ مقام کس کو دیتا ہے اور کے نہیں دیتا سورة نساء آیت ۳۳ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ اَلرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَ اَنْ اللهُ اِنْهُ اللهُ اِنْهُ اللهُ مَعْفَهُمْ عَلَى اَعْضِ وَبِمَ آ اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَ الِهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ فَرَتُ وَور مِن بِ وَيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُحرد عور توں پر حاکم ہیں بوجہ اس نصنیات کے جواللہ نے ان میں سے ایک کو دوسر سے پر دی ہے اور بوجہ اس کے کہ مردا ہے مال خرج کرتے ہیں ۔ پس صالح عور تیں اطاعت شعار اور غیب کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت کے تے۔

اس کے بعد صدیث کی طرف آیئے۔ یہاں ہم کو نبی ﷺ کے بیدواضح ارشادات ملتے ہیں: ﴿إِذَا كَانَ الْمُوْرَكُمْ إِلَى نِسَآئِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا ﴾ جب المَورَ آنْكُمْ شِوَارَكُمْ اَغْنِيَانُكُمْ مُخَلاً فَكُمْ وَاُمُورُكُمْ إِلَى نِسَآئِكُمْ فَبَطْنُ الْآرْضِ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا ﴾ جب

۵پ۸ سورة انعام آیت ۱۱۷ € پ۲۳ سورة صافات آیت ۷۱ € پ۲۲ سورة سبا آیت ۱۱ € پ۱۹ سورة نمل آیت ۲۱ € پ۱۹ سورة نمل آیت ۲۲ € ترمذی کتاب الفتن جلد ثانی

(نوٹ) روزنامہ جنگ لا ہور میں مورخہ ۸۸۔۱۲۔۱۱ کوایک خبرشائع ہوئی تھی عبدالعزیز الدالی کے حوالے سے بندہ نے پڑھ کرغور کیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آیا۔ ﴿ فَسَبَیْنُوْ ا ﴾ • پستحقیق کرلو۔ بندہ نے آیات اور احادیث جمع کی ہیں اب بندہ تمام اہل علم حضرات سے درخواست کرتا ہے کہ جو آیات اور احادیث جمع کی ہیں ان کی وضاحت مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اجرو و واب کے لیے وضاحت کریں۔

تائيد کننده: جناب عليم مولا نامحمود صاحب خطيب جامع معجد مکرم ما وُل ثاوُن گوجرا نواله فرماتے ہيں که علاء کرام اس تحرير کی وضاحت کریں: معسولا مورخه 19/12/88

> محمد اكبرخطيب جامع معجد ناصرخان الل حديث ناصررو وْمحلّه بخت والأكوجرانواله 21/12/88 عبدالرشيد انصاري سرفراز كالوني جي في رودُ كوجرانواله

بهم الله الرحمٰن الرحيم شيخنا الممكر م مولا نا محمه اساعيل صاحب سلفی رحمه الله تعالی رحمة واسعة کے صاحبزاد کے جامع مبور کرم ما ڈل ٹاؤن گوجرا نوالہ کے خطیب مشہور ومعروف تکیم وطبیب جناب مولا نامحمود صاحب حفظہ الله تعالی نے جنوبی بمن کے وزیر خارجہ کے ایک بیان کی طرف توجہ دلائی ہے جس میں وزیر موصوف نے کہا'دیمی مسلمان ملک کی خاتون سر براہ بننے میں اسلام پابندی عائد نہیں کرتا۔ وہ ملکہ سبا پر فخر کرتے ہیں جو اسلام کے دور میں بمن کی ملکہ تھیں۔ ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے جنہوں نے بینظیر بھٹوکو وزیر اعظم بنایا ہے''۔ وزیر موصوف کا بیان ختم ہوا۔ ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے جنہوں نے بینظیر بھٹوکو وزیر اعظم بنایا ہے''۔ وزیر موصوف کا بیان ختم ہوا۔ فرض و غایت اور مراوصرف اور صرف بی ہوتی ہے کہ میں فلاح و بہود حاصل ہوا ور ہم کا میا بی و کا مرانی سے ہمکنار ہوں ہم چونکہ مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہی سوچ بیجار کرر ہے ہیں اس لیے ہم نے دیکھنا ہے جس غرض و غایت ہوں ہم چونکہ مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہی سوچ بیجار کرر ہے ہیں اس لیے ہم نے دیکھنا ہے جس غرض و غایت

<sup>🜓</sup> بخاري ، احمد ، نسائي ، ترمذي 🚭 پ٢٦ س الحجرات

ي كتاب الجهاد و الامارة رجهادوا مارت كرمائل مي المحافظ اور مقصود ومراد لینی فلاح و بهبود کی خاطر ہم قیادت وامارت والا نظام بنارہے ہیں اس فلاح و بهبود کا طریقتہ و وربعہ ازروئے اسلام کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اسلام کی ترجمانی صرف دوہی چیزیں کرتی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری رسول الله ﷺ کی سنت وحدیث ۔اس بات میں کوئی شک وشبہیں کہ فلاح وبہبود کا طریقہ وذریعہ ازروے کتاب وسنت الله تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی اطاعت وفر ما نبر داری ہی ہے چنانچیاس سلسلہ میں متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ موجود ہیں جنہیں طوالت سے بیچتے ہوئے اس جگہ نقل نہیں کیا جار ہاہے قرآن مجیداور کتب احادیث سے انہیں دیکھا جاسکتا ہے۔اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک خاتون کو ملک یا جماعت کا سربراہ بنانے کی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ نے اجازت دی ہے یانہیں؟ اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول اللہ ﷺ نے خاتون کو سربراه بنانے كى اجازت نبيس دى بلكمالله تعالى نے سورة نساء ميس فرمايا: ﴿الرِّجَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ الخ مرد ورتول يرقوام وحاكم بين اورضيح بخارى [كتاب المغازى . باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر] ميں رسول الله ﷺ كا فرمان ہے:﴿ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْوَهُمْ إِمْوَأَةً ﴾ جن لوگوں نے اپنے امر كاوالى كى عورت كو بنالیا وہ لوگ ہرگز فلاح و بہبود ہے ہمکنارنہیں ہوں گے تو ان نصوص صریحہ کے ہوتے ہوئے وزیرِ موصوف یا کسی اور کا کہنا''کسی مسلمان ملک کی خاتون سر براہ بننے میں اسلام پابندی عائز نبیں کرتا''شدید تتم کی خطاہے۔

کی خاتون کے سربراہ نہ بن سکنے کا بیہ مطلب نہیں کہ کسی مرد کوخواہ وہ کیسا ہی ہوسر براہ بنالیا جائے بلکہ اسلام نے مرد کے سربراہ بننے کے لیے پابندیاں عائد کی ہیں جن کی تفصیل کا بیہ موقع نہیں البتہ ان تمام پابندیوں کا خلاصہ ذکر کیے دیتا ہوں کہ ہروہ مرد جودینی ودنیاوی نظام کو بہ سے بہتر اور بہتر سے بہترین طرز پر چلانے کی صلاحیت و قابلیت سے مالا مال ہواس مرد کوسر براہ بنایا جائے۔

(۲) ملک سبا پروزیر موصوف یا کوئی اور فخر کرتا ہے تو کرے انہیں اس فخر کرنے ہے کوئی نہیں رو کتا گراس فخر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں ہیں کی ملکتھیں'' قرآن مجید نے ملک سباکا قصہ ذکر کیا ہے اس میں ملکہ سبا کے سلیمان اللہ پرائیان و کے دور میں یمن کی ملکتھیں'' قرآن مجید نے ملک سباکا قصہ ذکر کیا ہے اس میں ملکہ سبا کے سلیمان اللہ پرائیان لانے سے پہلے ملکہ سبامونے کا تذکرہ ہے سلیمان اللہ پرائیان لانے کے بعد بھی وہ سباکی ملکہ رہیں یا نہ اس سلسلہ میں کتاب وسنت خاموش ہیں آگر بالفرض ان کے سلیمان اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی سباکی ملکہ رہنے کا ثبوت مل جائے تو اس کو بطور جمت ودلیل پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ سلیمان اللہ کا کی شریعت کے یابند ہیں جس کی اوپر سلیمان اللہ کا کیونکہ وہ سلیمان اللہ کا کی شریعت کے یابند ہیں جس کی اوپر سلیمان اللہ کا کہ شریعت کے یابند ہیں جس کی اوپر

ي كتاب الجهاد والامارة / جهاروامارت كاسائل من المحافظ المحافظ

وضاحت کردی گئی ہے کہ از روئے کتاب وسنت عورت سر براہ نہیں بن سکتی۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے بعدا گرکوئی خاتون کسی ملک یا جماعت کی سربراہ بنی تو اس خاتون نے خطاکی اور اس کوسر براہ بنی تو اس خاتون نے خطاکی اور اس کوسر براہ بنانے اور ماننے والوں نے بھی خطاکی کیونکہ خاتون کی سربراہی کی اسلام نے اجازت نہیں دی اور معلوم ہے کسی مرد یا عورت کے ہے کسی مرد یا عورت کے نادرست قول یا نعل کو جحت ودلیل کے طور پر پیش کیا جائے ؟ اس کی وجہ رہے کہ اثبات اسلام کی خاطر ججت ودلیل مرف اور صرف کتاب وسنت ہی ہے نہ کہ امتیوں کے اقوال وافعال۔

(٣) رہاعوام کی رائے کے احترام والا معاملہ تو اسلسلہ میں معلوم ہونا چاہیے کہ بے نظیر کی سربراہی عوام کی رائے نہیں ہے تو اس مروجہ جمہوریت کا کرشمہ ہے جس جمہوریت کے ذریعہ اقلیت کو اکثریت پرمسلط کیا جاتا ہے چند منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ بیعوام کی رائے ہے گر بیرائے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ کی کے احکام کے برعس جا رہی ہے اب وزیر موصوف یا ان کا کوئی اور ہمنو امسلمان ہونے کے ناطے سے بتائے احترام اللہ اور اس کے رسول اللہ کی کے احکام کا کوئی اور ہمنو امسلمان ہونے کے ناطے سے بتائے احترام اللہ اور اس کے رسول اللہ کی کے احکام کا کیا جائے ہیں؟ اس کے احکام کا کیا جائے یا پھر ان عوام کی رائے کا احترام کر انے کا سبق اپنے ملک میں بھی تو عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے جب کی ان کا اپنا ہے ملک کے اعدام کی احترام کرنا چاہیے جب کہ ان کا اپنا ہے ملک کے اعدام اللہ اللہ کی کے احکام کا احترام کرتے ہیں اور نہ می عوام کی رائے کا ہم آتا مُو وُنَ النّا مَن بِ الْبِرِ وَ وَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾

صرف عورت کی سربراہی والا مسئلہ ہی نہیں جتنے بھی امور ملک کے اندریا باہر کتاب وسنت اور اسلام کے منافی چل رہے ہیں ہم ان سب کو غلط سیحقے ہیں اور مقدور بھران کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم کمی وجہ ہے ان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو اس کا بیم عنی نہیں کہ ان کے جواز پر مہر تقیدیق وتا ئید شبت کر دی جائے یا آئہیں برضا ورغبت برداشت کر لینے کا سبق و بینا شروع کر دیا جائے جو طقے اس ڈگر پرچل رہے ہیں دراصل وہ بھی اسلامی نظام کے نفاذ بیں ایک قتم کی رکاوٹ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جے معنوں میں کتاب وسنت پر چلنے والے مومن بنائے اور پوری دنیا میں اسلام کاعلم بلند کرنے کی توفیق عطافر مادے۔ آ مین یا رب العالمین

ت ایک حدیث میں ہے کہ جومشرک کے ساتھ جمع ہوااوراس کے ساتھ سکونت اختیار کی وہ اس کے مثل ہے اس کی وضاحت فرمادیں؟ ملک مجمد یعقوب ہری پور

ك كتاب الجهاد والامار فار جهادوالمرت كسائل في المحالي ف

ے: مشرکین وکفار کے علاقہ پرمسلمان حملہ کرتے رہتے ہوں نیز مشرکین وکفار کے علاقہ میں رہنے والے مسلمان مستضعفین میں شامل نہیں تو پھروہ آپ کی ذکر کردہ حدیث کا مصداق ہیں بشرطیکہ امیر المونین نے انہیں کسی خاص غرض کے لیے وہاں سکونت کی اجازت نہ دے رکھی ہو۔ ۱۶۱۶/۲/۱۰ھـ

ے: پاکستان کے حامی و مخالف علماء کون کون تھے کیونکہ بریلوی اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ وہائی انگریزوں کے حامی اور پاکستان کے حامی تھے۔ محمد میم میم میم بٹ

جے: ہر فرقے میں پچھ علماء پاکستان کے حامی اور پچھ مخالف تھے اہل حدیث علماء کی اکثریت پاکستان کے حامیوں میں شامل تھی۔ ۱۶۱۲/۲/۱۰ هـ

#### 

# کتاب الطب والرقی ....تعویذاوردم کے مسائل

- ت: اسلام میں تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیث شریف میں تمیمہ لگانے کوشرک کہا گیا ہے اس تمیمہ سے کیا مراد ہے؟ کیا تعویذ بدعت کے زمرے میں تونہیں آتا؟

ج: کئی لوگ تعویذ دیتے ہیں ان کے پاس غیر محرم عورتوں کا جموم ہوتا ہے اور وہ امام سجد بھی ہیں ان کی دلیل ہے ہے کہ قرآن شفا ہے جیسے ڈاکٹر مریضوں کواد ویات دیتا ہے وہ قرآن مجید کی آیات برائے علاج لکھ دیتے ہیں۔(۱) کیا تعویذ جائز ہے؟ (۲) غیر محرم عورتوں کا جموم جائز ہے؟ (۳) تعویذ دینے والاستقل امام یا خطیب رکھ سکتے ہیں؟ تعویذ جائز ہے؟ (۴) تعویذ دینے والاستقل امام یا خطیب رکھ سکتے ہیں؟ داکٹر محمد حسین پرانی چیچہ وطنی 13/6/98

- تعویذ میں خواہ قرآن وحدیث لکھے ہوں رسول اللہ ﷺ عابت نہیں غیر محرم عورتوں کود کھنا، ان کو چھونا اور ان پر ہاتھ پھیرنا تعویذ کے ساتھ ہوخواہ تعویذ کے بغیر ہوجا تر نہیں اضطراری حالت اس سے مشتی ہے۔ (۱) رسول اللہ ﷺ سے عابت نہیں۔ (۲) غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، ان کو چھونا اور ان پر ہاتھ پھیرنا الخ ہجوم میں ہوخواہ بلا ہجوم جا تر نہیں۔ (۳)
  تعویذ دینے والے کا عقیدہ کیسا ہے؟ تعویذ کے متعلق اس کا نظریہ کیا ہے؟ تعویذ ات شرکیہ اور غیر شرکیہ نیز کفریہ اور غیر کفریہ اور غیر شرکیہ نیز کفریہ اور غیر کو رہے اور غیر کو رہے اور خیر کے متعلومات مہیا ہونے پر اس سوال کا جواب دیا جاسکتا ہے۔ ۱٤۱۹/۲/۲۷ ہے۔ تعویذ کے بارے میں قرآن وحدیث کیا کہتے ہیں کیا قرآنی تعویذ ہمی غلط ہے؟
  تعویذ کے بارے میں قرآن وحدیث کیا کہتے ہیں کیا قرآنی تعویذ ہمی غلط ہے؟
- ے: تعویذ خواہ قر آن وحدیث کے کلمات کا ہی لکھا ہوا ہورسول اللہ ﷺ سے ٹابت نہیں۔ ۱۶۲۰/۱/۱۶ ہے۔ کسی بررگ عالم دین کے معمولات یعنی وظا نف انسانی فوائد کے لیےانسان کرسکتا ہے اور قر آن کی آیت لکھ کر

تعویذ بنا کرڈ النا کیساہے؟ اوراس سے کس حد تک فائدہ حاصل ہوتا ہے؟

کی کتاب الطب والرفی ر تعویذ اوروم کے مسائل کی جی کھی کی کھی کے کہا کہ کھی کہا ہے۔ کہا کہ کھی کہا ہے کہ کہا کہ اسکتا کے کہا کہ کہا ہے۔ کہا کہ کہا ہے کہا ہے

ولوانارسول الله على عن بيس والله اعلم ١٤١٩/٥/٢٦

تعویذ کی کیاشرعی حیثیت ہے؟ بعض اہل حدیث علماءاس کو جائز قر اردیتے ہیں اور بعض ناجائز قر اردیتے ہیں؟ حافظ محمد فاروق

تعویذ خواہ قرآنی ہوخواہ حدیثی ہوخواہ غیر قرآنی وحدیثی ہورسول اللہ ﷺ سے ٹابت نہیں۔ ہاں جو تعویذ ات کفریہ یا شرکیہ موادیہ شمل ہیں وہ کفروشرک کے زمرہ میں شامل ہیں۔

عنی نکائی میں ڈالنے والی ایک چوڑی ہے جواندر سے مقناطیس ہے باہر سے لوہااور تقریباً ایک انگی عرضاً چوڑی ہے لیعنی کنگن کی شکل میں ہے اس مقناطیس میں جوقوت ہے وہ بلڈ پریشر (خون) کے لیے مفید ہے بعض نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر بھی ایسے مریض کواس کی وصیت کرتے ہیں اور کئی مریضوں سے سنا ہے کہ اس کے اثر سے خون کا جوش درست ہوتا ہے کیا رہنگان تمیمہ یا تولہ یا وتر کے تھم میں داخل تو نہیں ہوتا ؟ یہ چوڑی سعود یہ میں عام بکتی ہے جھے ہے بھی کسی نے منگوائی تھی۔ عبدالرحمٰن ضیاء

مقناطیسی کنگن جوخون کے جوش کواور دباؤ کو کم کرنے کی غرض سے پہنے جاتے ہیں تمیمہ یا تولہ یا وتر میں سے کسی میں ہمی شامل نہیں البتة ان کو حلیہ اہل نار سے خارج نہیں کیا جاسکتا اس کیے ان کا استعال درست نہیں حلیہ اہل نار کی میں بھی شامل نہیں البتة ان کو حلیہ اہل نار سے خارج نہیں کیا جاسکتا اس کیے ان کا استعال درست نہیں حلیہ اللہ کی کتاب 'آ واب کی تحقیق کے لیے آپ شخ البانی حفظہ اللہ کی کتاب 'آ واب الزفاف' صفحہ ۱۲ کا صرور مطالعہ فرما ئیں ۔ لہذا آپ خون کے جوش کو کم کرنے کی خاطر کوئی اور شرعاً درست علاج کروا کیں اللہ تعالی آپ کوشفاء کا مل وعا جل عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین ۱۲۰/۶/۱ م

تکیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسلہ کے بارہ میں کہ ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں مسلسل لڑکیاں پیدا ہوں اور لڑکا پیدا نہ ہوتو یہ انٹھرا بیاری کی ایک تتم ہے وہ اس کا علاج کرتا ہے اور دوائی دینے وقت مریضوں کو بتا تا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دینا اللہ کے اختیار میں ہے بیس ایک فی صدیمی دعوی نہیں کرتا کہ ضرور لڑکا ہوگا بلکہ اگر اللہ علاج کرتا ہوں شفا دینا اور لڑکا دینا اللہ کے اختیار میں ہے ۔ کیا یہ علاج کرتا علاج کرتا ہوں شفا دینا اور لڑکا دینا اللہ کے اختیار میں ہے ۔ کیا یہ علاج کرنا غلط ہے یا درست ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرما کیں؟

ڈاکٹر نذیر ہماد گوند لانوالہ کا حیاد رست ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت فرما کیں؟

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس فتوی کی تقد بی کرتے ہوئے مولانا محمر اعظم صاحب نے فرمایا ''آئجو اب صَحِیْح'' اور شخ الحدیث مولانا محمر عبدالله صاحب نے فرمایا: ''لَقَدْ اَصَابَ مَنْ اَجَابَ'' اور حافظ عبداله نان صاحب نور پوری نے فرمایا: استاذی المکرّم مولانا محمد عبدالله صاحب حفظہ الله تعالیٰ کے جواب کا ترجمہ ہے جواب دینے والوں نے یقیناً درست جواب دیا ہے میفقیرالی اللہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ جواب دیا ہے میفقیرالی اللہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

ت : ایک اشتہار ہے۔ بیٹی خدا کی رحمت اور بیٹاانعام الہی لوگ زیادہ بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور اولا دخرینہ چاہتے ہیں وہ ہماری دوااولا دخرینۂ کورس دوااستعال کریں ان شاءاللہ بیٹا پیدا ہو گا تفصیل سے بیان کریں تھیک ہے یا کنہیں ؟

ج: دواءا گرشرعاً درست ہوکوئی حرام چیزاس میں شامل نہ ہوتو کوئی مضا کقتینیں۔ ۱۱۸/٤/۲۸ هـ ت: جناب محترم! گزارش ہیہ ہے کہ میں ہومیو پینھک سمالہ کورس کررہا ہوں میرے چند دوست اور بھائی وغیرہ ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں کہ بیعلاج الکومل کی وجہ سے حرام ہے کیونکہ ہومیو پینھک میں %90الکومل استعال ہوتی

 <sup>[</sup>صحیح مسلم کتاب الحیض باب بیان صفة منی الرجل والمراة]
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتاب الطب والوقی رتعویذاوردم کے مسائل کی میں کہ کتاب الطب والوقی رتعویذاوردم کے مسائل کی میں کہ کتاب الطب والوقی رتعویٰ کے مسائل کی میں کہ کیا ہے جائز ہے یا ناجائز میں جواب کا منتظر رہوں گا اور مجھے اس کے ٹھوس ثبوت اور دلائل در کار بین شکریہ شکریہ شاع الرمان خال راولپنڈی 19/8/99

آپ کے '' چند دوستوں ، بھائیوں اور دیگر مخلص ساتھیوں '' کی بات درست ہے کیونکد الکوحل مسکر ہے اور ہر مسکر وخر حرام ہے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فر بایا: ﴿ کُلُّ مُسٰکِو حَمْوٌ وَ کُلُّ مُسٰکِو حَمْوٌ وَ کُلُّ مُسٰکِو حَمْوٌ وَ کُلُّ مُسٰکِو حَرامٌ ﴾ [ ہرنشہ کرنے والا شراب حرام ہے ] قرآن مجید میں ہے: ﴿ نَائِنَهَا الَّذِیْنَ الْمُحُونَ ﴾ [ ہرنشہ کرنے والا شراب حرام ہے ] قرآن مجید میں ہے: ﴿ نَائِنَهَا الَّذِیْنَ الْمُحُونَ ﴾ والْمُنْسِدُ وَ الْمُانِصَابُ وَ الْمُازُلامٌ دِ جُسٌ مَّنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ اے لوگو! جو ایمان لاۓ ہوسوائ اس کے نہیں کہ شراب اور جو ااور تھان بتوں کے اور تیرفال کے تفلیحون کی اور تیرفال کے ناپاک ہیں کام شیطان کے سے لی بچواس سے تاکہ تم فلاح پاؤ کا صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ ﷺ نے خمر میں تجارت کو حمام قرار دیا ہے۔ • البندا اس کار وبار اور علاج سے اجتناب بے صد ضرور کی ہے۔ واللہ اعلم مواب چا ہے عور ہو ایک عدد پر چہار سال خدمت ہاس کے مطالعہ کے بعد جو اب تح ہے کیونکہ اس سلسلہ میں بڑی کی تو نِق عطافر ما کمیں۔

مین کھے اور اس پڑیل کی تو نِق عطافر ما کمیں۔

مین کہے ، کھے اور اس پڑیل کی تو نِق عطافر ما کمیں۔

مین کے میں اللہ میں بڑی کی تو نِق عطافر ما کمیں۔

مین کھے اور اس پڑیل کی تو نِق عطافر ما کمیں۔

مین کونکہ اس سلسلہ میں بڑی کی تو نِق عطافر ما کمیں۔

مین کونکہ اس سلسلہ میں بڑی کی تو نِق عطافر ما کمیں۔

مین کونکہ اس سلسلہ میں بڑی کی تو نِق عطافر ما کمیں۔

#### ہومیو پیتھک طریقہ علاج

کی دنوں قبل الاعتصام کے صفحات میں ہومیو پیتھک طریقہ علاج سے متعلق مفتی الاعتصام نے جواس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا تھا اور پھر بعض ڈاکٹروں نے اس پر ہومیو پیتھک طریقہ علاج سے متعلق اپنی اپنی معلومات سے اظہار خیال فرمایا، ان سب کو میں نے غور وفکر سے پڑھا اور پھر نیصلے کلصنے کا ارادہ کیا لیکن عدیم الفرصتی مانع ہوئی اور اس وقت سے تادم تحریم مختلف اور گونا گوں معاملات سے سابقہ رہا۔ آخراس وقت پچھ کا مول کو پس پشت ڈال کر لکھنے بیٹھا ہوں۔ واللہ ھو ولی التوفیق

اس وقت روئے زمین پرعلاج کاسب سے زیادہ مشہور طریقہ علاج جورائج ہے اسے انگریزی طریقہ سے ہم جانتے ہیں۔اس طریقہ علاج نے اتن ترقی کی کہ دنیا کے سارے طریقہ علاج اس کے سامنے ماند پڑگئے۔ بہرحال میں کہنا ہے چا ہتا ہوں کہ سب سے بہتر طریقہ اور علاج طب یونانی ہے اور دوسرے نمبر پرطب ہومیو پیتھک اور تیسرے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>●[</sup>كتاب الاشربة باب بيان ان كل مسكر خمر وان كل خمر حرام] •[المائدة ٩٠] •[ص٢٩٧ ج١ كتاب البيوع باب تحريم التحارة في الحمر]

کی کتاب الطب والوقی ر تعویذاوردم کے سائل کی کا کھی گھی گھی گھی گھی گھی گھی۔ نمبر پرطب انگریزی۔

ہومیو پیتھک طریقہ علاج پر اسلای نقط نظرے جوسب سے اہم اعتراض ہے وہ یہ کہ اس کے اندر الکوحل "اسپرٹ" شامل ہےاور بفرمان رسول ﴿ مَا اَسْكُو كَيْنِيُهُ فَقَلِيْلُهُ حَوَاهٌ ﴾ • اس كاجوازمشكل اوربيه بالكل حق \_ کیکن افسوس بیر کہ طب آنگریزی کے اندرا کثر دواؤں میں الکوحل بطور جزءاستعمال ہوتا ہے جب کہ ہومیو پیتھک طریقه علاج میں بطور جزءاستعال نہیں ہوتا۔ نیز انگریزی دواؤں کےاستعال کرنے والے لاشعوری طور پرالکوحل ملی دواؤں کو بلا کراہت استعال کرتے ہیں کیونکدان کواس کاعلم نہیں۔ جب کہ ہومیو پیتھک دواؤں کے استعمال کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں کیونکہان دواؤں کوالکوحل کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے اور پھر جب ان کو گولیوں میں ڈال کر پچھ دیر ر کھ دیا جاتا ہے تو پھر الکوحل ہوا وَں کے ذریعہ اڑ جاتا ہے اور اس کا نام ونشان بھی باتی نہیں رہتا۔البتہ وہ دوائیں ، جو قطرے کی شکل میں یا فوری طور ہے گولیوں میں ڈال کراستعال میں لائی جاتی ہیں ان میں الکوحل موجود ہوتا ہے۔ ہومیو پیتھک دواؤں کی تیاری اور بناتے وقت الکوحل کا استعال ہوتا ہے کیکن بیددواؤں کا جزء ضروری نہیں بلکہ اکثر دواؤں کوالکوحل کے بغیر دوسرے طریقہ ہے بھی مثلاً ڈسولڈ واٹروغیرہ بلکہ آب زمزم سے حل کیا جاسکتا ہے اور ہنایا جاسکتا ہےالبنة بعض ایسی دوا ئیں ہیں جن کوالکوحل کے ذریعہ سے ہی بنایا جانا ضروری ہے کیونکہان دواؤں کےمضر اثرات کوالکوحل کے ذریعہ دور کیا جاسکتا ہے۔ دراں حالے کہ ان دواؤں کے بدل دوسری دوا نمیں موجود ہیں۔ کیونکہ ہومیو پیتھک ادویات میں ایک مرض کے لیے کئی گئی دوا کیں ہیں۔مسلمان ڈاکٹران میں سے ان دواؤں کا امتخاب کر سکتاہے جو کہ الکوحل کے بغیر تیار کی جاسکتی ہیں میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی ایک شکایت بیان کی ۔ میں نے ہومیو پیتھک کی ایک دوالکھ دی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کہا کہ فلاں صاحب کے پاس جا وَاوران سے میرانام لے کر کہنا ہددواتم کو بنا کر دے دیں۔ جب وہ مخص چلا گیا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ اس کو بیددوا کیوں لکھ کردی۔اللہ کے پاس پکڑ ہوگی میں نے کہا خاموش رہو میں جانتا ہوں کہتم جانتی ہووہ کہنے گئی جودوا آپ نے اسے لکھ کر دی ہےوہ فلاں چیز سے بن ہے اور وہ گندی چیز ہے۔ میں نے کہا سیح بخاری میں اس سے مشابثی کا ذکر ہے کتاب الطب میں د کچھلو۔ نیز میں نے اس کوفلاں کے پاس بھیجا۔اس کے پاس کمپیوٹر ہےاس سے دوا بنا کر دے گا۔اس میں وہ چیز نہیں والے گا بلکہ ہواؤں کے ذریعہ اس کے وہ اجزاء کمپیوٹر تھنج کروہ دواتیار کردیتا ہے۔ وہ اصل شے کونہیں لیتا۔ میری بیوی

<sup>🚯 [</sup>ترمذى \_ كتاب الاشربة]

کے ختاب الطب والوقی ر تعویذ اور دم کے سائل کی تھے۔ کہ اب ہومیوطریقہ علائ نے پھے اور طریقہ کرلیا تو نہ ہجھ کی ۔ البتہ خاموش ہوگئی۔ اس واقعہ کو ذکر کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ اب ہومیوطریقہ علائ نے پھے اور طریقہ کرلیا ہے اس کی دوا ئیں بذریعہ کی پیوٹر تیار ہور ہی ہیں۔ برطانیہ وغیرہ نے یہ کپیوٹر تیار کیا ہے اس کے اندرایک خانہ ہوتا ہے جس میں گولیاں یا پانی وغیرہ رکھ کر دواؤں کے نمبروں سے جس دوا کی ضرورت ہونمبر فٹ کر کے مشین چالوکر دیں، دوا تیار نہ اس میں الکوحل ہے نہ وہ اصل ہز ، بلکہ ان کے اندر جوقوت شفاء اللہ نے رکھی ہے اسے مین کو کراس میں بھر دیتا ہے تیار نہ اس میں الکوحل ہے نہ وہ اصل ہز ، بلکہ ان کے اندر جوقوت شفاء اللہ نے رکھی ہے اسے مین کراس میں بھر دیتا ہے ور ہو سے ہیں۔ ہاں اس میں بعض خلل ایسے ہیں جو عقر یب دور ہو سے ہیں۔ ہوں اس کو پڑھا بھی ہوں البتہ پر پیٹس سے دور ہوں کے ونکہ میں سکتا ہے۔ البتہ ہومیو پیتھک طریقہ علی کی میں موید ہوں اس کو پڑھا بھی ہوں البتہ پر پیٹس سے دور ہوں کے ونکہ میں ان نے اسے بیٹے نہیں بنایا اس لیے ڈاکٹر صاحبان کو ہوسکتا ہے میری باقوں کو بچھنے میں تھوڑی دفت محسوں ہو۔ کیونکہ میں ان کے اصطلاحوں سے ہٹ کرعوام کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھ رہا ہوں تا کہ الاعتصام کے قار مین با سائی سمجھ سے کی اصطلاحوں سے ہٹ کرعوام کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھ دیا ہوں تا کہ الاعتصام کے قار مین با سائی سمجھ سے کی اصطلاحوں سے ہٹ کرعوام کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھ دیا ہوں تا کہ الاعتصام کے قار مین با سائی سمجھ سے کی اصطلاحوں سے ہٹ کرعوام کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھ دیا ہوں تا کہ الاعتصام کے قار مین با سائی سمجھ سے کی اصطلاحوں سے ہٹ کرعوام کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھ دیا ہوں تا کہ الاعتصام کے قار مین با سائی سمجھ سے کی اس کی اس کی تاری بیا کہ دور ہوں کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھ دیا ہوں تا کہ الاعتصام کے قار مین با سے سائے کی کو سے کرعوام کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھوں تا کہ الاعتصام کے قار مین بائی سے کرعوام کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھ میں کو کو میں کو کیٹر کے کہ کو مدن کے کہ میں کی کی کے کہ کی کو کر کو تھ کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کے کی کی کو کی کو کرکھ کی کی کی کی کی کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کے کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو کر کے کو کر کی کو کر کی کو کر کے کر کی کو کر کی کو کر کر کو کر کر کے کر کی کو کر کی

چونکہ مفتی صاحب هظه اللہ کوان وواوَں اوراس طریقہ علاج سے متعلق سائل نے پورے شرح وسط سے آگاہ نہیں کیا۔اوروہ کربھی نہیں سکتا کیونکہ اسے کیا معلوم لہذا مفتی صاحب نے سائل کے سوال کے مطابق جواب باصواب لکھ دیالیکن میرے خیال میں اس پر کامل دراسہ کی ضرورت ہے۔ یہ چند سطریں بطورا فادہً عام سپر قلم ہیں۔

ونوں قبل الاعتصام کے صفحات میں ہومیو پیتھک طریقہ علاج سے متعلق مفتی الاعتصام نے جواس کے عدم جواز کا فتو کی دوں قبل الاعتصام کے جواس کے عدم جواز کا فتو کی دیا تھا''الخ اس کے بعد فرماتے ہیں''ہومیو پیتھک طریقہ علاج پراسلامی نقط نظر سے جوسب سے اہم اعتراض ہوہ دیا تھا''الخ اس کے بعد فرماتے ہیں''ہومیو پیتھک طریقہ علاج پراسلامی نقط نظر سے جوسب سے اہم اعتراض ہوہ دیا تھا''الخ اس کے بعد فرمائے میں ''شامل ہے اور بفرمان رسول ﴿ مَا اَسْكُو کَوْنِیْرُ اَ فَقَلِیْلُهُ حَوَامٌ ﴾ • [جس چیز کی زیادہ مقد ارنشہ کرے تو اس کی تھوڑی مقد اربھی حرام ہے ] اس کا جوازمشکل اور سے بالکل حق''۔

شاغف صاحب کوچاہیے تھا کہ'اس کاجواز مشکل' کی بجائے فرماتے''اس کاجوازختم'' جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے لفظ'' حرام' اوراس کی تقدیق وتا سُدِین شاغف صاحب کے لفظ' یہ بالکل حق' سے واضح ہے پھررسول اللہ ﷺ کاخمر ومسکر کی بچے خرید وفروخت ہے منع فرمانا بھی اس طریقہ علاج کے عدم جواز پر ہی ولالت کرتا ہے باقی ایلوپیتھی بعض ادویہ میں الکوحل کا ہونا اور بعض لوگوں کا شعوری یا غیر شعوری طور پر انہیں استعمال کرنا بجائے خوونا جا کڑے تو وہ

 <sup>[</sup>جامع ترمذي \_ ابواب الاشربة \_ باب ما جاء ما اسكر كثيره فقليله حرام جلد ثاني]

المراب الطب والرقى/ تويزاوردم كرمال من المرابع المراب ہومیو پیتھک طریقہ علاج کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کوئی انسان کسی یہودیہ کے ساتھ زناكرتا بي است مجمايا جائے كه بيكام ناجائز ب الله تعالى كافرمان ب : ﴿ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلا ﴾ [ زنا ك قريب نه جائ ب شك وه ب حيائى اور براراسته ب ] تووه آ كے سے جواب دے كه میں یہودیہ کے ساتھ زنا کرتا ہوں تو کیا ہوا فلاں بھی تو نصرانیہ کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اب زنا چونکہ بجائے خود ناجا ئز ہے یہودیہ کے ساتھ ہوخواہ نصرانیہ کے ساتھ اس کے اس کہنے سے یہودیہ کے ساتھ زنا کا جواز نہیں نکلے گا اور نہ بی فلاں کے نصرانیہ کے ساتھ زنا کرنے ہے۔ ہاں الکوحل پاکسی اور ناجائز چیز کوشامل کیے بغیر دوائی تیار کی گئی ہے تو وہ جائز ودرست ہےخواہ ایلو بیتھی تے علق رکھتی ہوخواہ ہومیو بیتھی سےخواہ طب یونانی ہے۔ 🖝 : پیر کہ ایلو پیتھک ڈاکٹر بنتا جس میں واضح طور پر کچھ غیر شرعی عوامل موجود ہوتے ہیں مثلاً ابتدائی مراحل میں مینڈک کااپریشن اور یاکسی اور جانور کااپریشن کیاجا تا ہے حالانکہ مینڈک کواذیت دیناغیرشرعی سنتے ہیں یا دیگر۔انسانی لاشے کا اپریشن یا مردوں کے ہاتھوں عورتوں کا اپریشن یا عورتوں کے ہاتھوں مردوں کا اپریشن یا چیک اپ شرعاً جائز ہے یانا جائز؟ قرآن وسنت کی روشی میں جواب دیں۔ نیز انقال خون واعضاء بمس صدتک ٹھیک ہے؟ ندیم الله ضلع ہری پور آپ نے جن چیزوں کے حکم شرعی پو چھے ہیں وہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں اس لیے ان سے اجتناب چاہیے چنانچہ آپ کے سوال میں بھی ان کے غیر شرعی ہونے کا ذکر موجود ہے آپ لکھتے ہیں'' ایلو پیتھک ڈاکٹر بنتا جس میں واضح طور پر پچھ غیرشرعی عوامل موجود ہوتے ہیں'' توضیح صورت یہی ہے کہ ڈاکٹر یا طبیب بے مگر غیرشرعی اعمال کا ارتكاب نه كرے مذاماعندى والله اعلم کیادین اسلام ڈاکٹریا حکیم کو بیاجازت دیتا ہے کہ وہ کسی غیرمحرم عورت کی نبض عورت کا باز واپنے ہاتھ میں پکڑ کر

چیک کرے؟ یاا بی ذاتی آئھوں (نہ کہ کسی مشیزی کے ذریعے) سے غیرمحرم عورت کی آئھیں، گلا، ناک، کان یا کلائی اوراعضاء چیک کرے؟ محمحن عابد

ص: جس تشم کی آیت اور حدیث کا آپ نے مطالبہ فرمایا ہے وہ میرے کم میں نہیں۔ -A1810/17/A

(۱) کوئی آ دمی بطور دوائی افیون چن بھنگ ہیروئن یا شراب استعال کرسکتا ہے؟

(۲) مریض لاغربھی نہیں ہے قریب المرگ بھی نہیں ہے مریض مسافر بھی نہیں ہے مریض نشے کا عادی نہیں ہے۔ (m) مریض لاغرہے مریض قریب المرگ ہے؟ معدینس رضاءاللہ محمد مضان منڈی کامونکی ي كتاب الطب والرفى/ تويذاوردم كرمائل مي المحاص المح

€: (١) استعال نهيس كرسكتا كيونكه رسول الله ﷺ فرمايا: ﴿إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ ﴾ • [وه دوا نہیں بلکہ بیاری ہے ] (۲)استعال نہیں کرسکتا۔

(٣) الله تعالى فرمايا: ﴿ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَّلا عَادٍ فَلآ إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ • [ بال جو کوئی مجبور ہونہ تلاش کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا ہوتواس پر کوئی گناہ نہیں اللہ بڑی بخشش والا مہربان ہے ] ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَّوْثُمِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [ پس جو خض بغير رغبت كناه ك بھوک سے ننگ ہواللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ] نیز فرمایا: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطورتُم النيه ﴾ [ الله فحرام چيزين تم كوفصل بتلادي بين پرمجوري كي حالت مين معاف بهي ب ]

-1 2 1 7/1 1/41

مولا ناصفدرعثاني

-12/11/71

و : نوت شدہ عورت کے پیٹ سے بذریعہ آپریشن بچے نکالنا جائز ہے؟ ورست ہے بشرطیکہ بچے کے زندہ نکلنے کا یقین ہویا کم از کم ظن غالب ہی ہو۔

### physical state

❶[صحيح مسلم كتاب الاشربة باب تحريم التداوى بالخمر وبيان انها ليست بدواء]◘[البقرة ١٧٣ پ٢] [المائدة ٣ب٢] [الانعام ١١٩ ب٨]



## كتاب المناقب والفضائل

### خصائل وفضائل كابيان

نسر کار دوعالم ﷺ حضرت عیسی الله کے بعد کتنے سال اور اصحاب الفیل کے واقعہ کے کتنے سال بعد تشریف لائے؟ محمد خالد سیف اللہ مجرات

عے: ولادت میں اللہ علیہ سے تقریباً ۲۱۱ سال بعداور واقعہ فیل کے تقریباً چالیسویں سال محمد رسول اللہ ﷺ کواللہ تعالیٰ نے رسالت ونبوت عطافر مائی۔ ھذا ماعندی واللہ اعلم ۲۱/۵/۱۵ ۸۔

ی دیددیث مبارکہ بخاری شریف میں کہاں ہے کہ حضرت جناب سیدنا موی اللہ نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ مجھے آخری نبی بنادی فرمایا نہیں کہا مجھے آخری امت عطاکر دے یا یہ جس طرح حدیث مبارکہ ہے؟ محم فالد سیف اللہ مجرات دیں فرمایا نہیں کہا مجھے آخری امت عطاکر دے یا یہ جس طرح حدیث مبارکہ ہے؟ محم فالد سیف اللہ مجھے کی اور کتاب سے متحضر ہے ہاں بخاری شریف میں معراج والی حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں ﴿ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكُی قِیلَ لَهُ مَا یُبْكِیْكُ قَالَ اَبْكِیْ لِاَنَّ عُلامًا بُعِثَ بَعْدِیْ یَدُخُلُ الْبَحِنَّ مِنْ اُمَّتِهِ اَکْتُرُ مِمَّنْ یَدُخُلُهَا مِنْ اُمِّتِیْ ﴾ [جب میں آگے بردھاموی اللہ واللہ علی بنا کے بردھاموی اللہ اللہ کا نبی بنا کے بردھاموی اللہ والی بیا کہ کہا میں اس لیے رویا کہ میرے بعد ایک نوجوان لڑکا نبی بنا کر جیجا گیا اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی ]

صی نصحابی رسول کے سامنے رسول اللہ کی غیر موجودگی میں جب کوئی رسول اللہ کا نام مبارک لیتا تو سننے والاصحابی رسول اکرم ﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا قَسْلِيْمًا ﴾ والی آیت پڑمل کرتے ہوئے کیا کہتے اور پڑھتے تھے؟ محمد انصل قلعہ دیدار سنگھ کو جرانوالہ 2/11/85

ج: رسول الله ﷺ عصابہ کرام ﴿ آپ کی عدم موجودگی میں آپ کا نام نامی اسم کرامی ذکر فرماتے توصلی الله علیه و سَلِّمُوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا ﴾ میں رسول الله ﷺ کا اسم گرامی لے کریاس کردرود وسلام پڑھنے کا تھم نہیں دیا گیا جیسا کہ کی لوگ سمجھ بین حذا ماعندی واللہ علم ۱۹ مفر ۲۰۱۹ هـ

<sup>🦚</sup> بخاری مع فتح الباری ج۷ ص ۲۰۲

کتاب المناقب والفضائل رضائل ونفائل کے بیان میں میں سے بارہ (12) سروار ہول کے وہ سروار کون کے بیارہ (12) سروار ہول کے وہ سروار کون کے بیارہ (12) سروار ہول کے وہ سروار کون سے بین وضاحت فرما کیں؟

ایم رصت علی رسوئنگر کیم فروری 1993

ج : ابو بمرصدیق ،عمر بن خطاب ،عثمان بن عفان ،علی بن ابی طالب ،معاویه بن ابی سفیان ، عبدالملک بن مروان ، ولید بن عبدالملک ،سلیمان بن عبدالملک ،عمر بن عبدالعزیز ، یزید بن عبدالملک ، مشام بن عبدالملک اور ولید بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - همهم الله تعالی - • بن یزید بن عبدالملک - بن یزید ب

ت المعلی الله وجها کہنا کہال تک محملے اللہ وجہا کہاں تک محملے ہے؟ خاکیائے سحابہ میاں محمد این مغل قادری رضوی

على بن ابى طالب الله وجهد كالفاظ سے دعا دینا درست ہے البتہ بید دعائی الفاظ على کے ساتھ مخصوص نہیں بلکد دسرے صحابہ فی نیز تا بعین اورائمہ جمہتدین رحمہم اللہ تعالیٰ بلکہ الل ایمان کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی جاستی ہے۔ ﴿ وَلَقَدْ تُحَرَّمْنَا بَنِیْ اَدَمَ ﴾ [اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولا دکو ] ﴿ فَیقُولُ رَبِّیْ اَنْحُرَمَنِ ﴾ [تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ کوعزت دی ] آپ نے اپنے آپ کو فاکیا ہے صحابہ اللہ کوئی دلیل ہوتو ہمیں اطلاع دیں؟ ملائے دیں؟

🖝 : حدیث میں ہے نبی ﷺ نے فر مایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا در داز ہ ہے اور در واز ہے سے کیا مراد ہے؟ مجمد داود گوجرہ

جے: یدروایت ترفدی میں ہے جس کی سند میں شریک بن عبداللہ نخعی صاحب ہیں جوضعیف ہیں پھریدروایت متدرک حاکم میں بھی ہے جس کی سند میں عبدالسلام صاحب ہروی ہیں وہ بھی ضعیف ہیں لہذا بیروایت قابل اعتاد واحتجاج نہیں۔واللہ اعلم ۱۲/۵ ۸۱۱ه۔

🖝: ذکر صاحبی حدیثا

عن عمران بن حصين قال بعث رسول الله على جيشا وفيه ﴿ .... ما تريدون من على ان عليا منى وانا منه وهو ولى كل مومن من بعدى ﴾ الترمذى حسن غريب وقال قوله (من بعدى) يدل على الوصية بالخلافة . لانه لو كان المراد به محبته فلا محل لقوله (بعدى) لان حبه مطلوب في حياة النبى الله و بعد وفاته

فيه جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد وكان يتشيع

ي كتاب السناف و الفضائل رضائل ونعائل كريان كريان

وتابعه أجلح بن عبد الله الكندي صدوق شيعي

وتابعه أيضا أبوبلج يحيى الفزاري صدوق ربما أخطأ

اجتمع فيه ثلاثة في درجة (صدوق) فالحديث صحيح لغيره

ولذلك صححه الالباني في صحيح الترمذي . قال المباركفورى : زيادة (بعدى) وهم الشيعيين ولكن ابوبلج ليس بشيعي وجعفر روى له مسلم في صحيحه

فللشيعة أن يقولوا . لماذا تردون روايته في فضل على وتقبلون روايته في الأحاديث الاخرى ؟ عبدالوهاب عبدالستير خان٢/٦/٤١٨هـ

حَهِ: أن عليا ﷺ كان وصيا بالخلافة بعد وفاة النبي ﷺ من غير فصل بدليل أن رسول الله ﷺ قال : إن عليا منى ، وأنا منه ، وهو ولى كل مؤمن من بعدى .

أقول أولا وبالله التوفيق: إنه لا ريب أن بعض الناس من الشيعة قد ادعوا ما ذكره صاحبك هذا لكن ادعاء هم هذا مجرد ادعاء لم يثبت بدليل ما

اما حديث: إن عليا منى وأنا منه ، وهو ولى كل مؤمن من بعدى . ففيه أن زيادة بعدى او من بعدى مردودة . قال المباركفورى رحمه الله تعالى فى شرح الترمذى: والظاهر أن زيادة بعدى فى هذا الحديث من وهم هذين الشيعيين . يعنى جعفر بن سليمان وأجلح الكندى . ويؤيده أن الإمام أحمد روى فى مسنده هذا الحديث من عدة طرق ليست فى واحدة منها هذه الزيادة .

فمنها ما رواه من طريق الفضل بن دكين ثنا ابن عيينة عن الحسن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال : غزوت مع على اليمن ، فرأيت منه جفوة . الحديث . وفي أخره : فقال : يا بريدة الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم . قلت : بلي يا رسول الله . قال : من كنت مولاه فعلى مولاه .

ومنها ما رواه من طريق أبى معاوية ثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه أنه مر على مجلس وهم يتناولون من على . الحديث ، وفي آخره من كنت وليه فعلى وليه .

فظهر بهذا كله أن زيادة لفظ بعدى في هذا الحديث ليست بمحفوظة ، بل هي مردودة فاستدلال الشيعة بها على أن عليا على كان خليفة بعد رسول الله على من غير فصل باطل جدا .

مر کتاب المناف و الفطائل بر نصائل و نشائل کے بیان میں مراق کا میں اللہ المناف و الله أعلم هذا ما عندى و الله أعلم

وقال الحافظ ابن تيميه رحمه الله تعالى فى منهاج السنة : وكذلك قوله : هو ولى كل مؤمن، وكل مؤمن بعدى . كذب على رسول الله على بل هو فى حياته وبعد مماته ولى كل مؤمن، وكل مؤمن وليه فى المحيا والممات ، فالولاية التى هى ضد العداوة لا تختص بزمان ، وأما الولاية التى هى الإمارة فيقال فيها : والى كل مؤمن بعدى . كما يقال فى صلاة الجنازة : إذا اجتمع الولى والوالى قدم الوالى فى قول الأكثر . وقيل : يقدم الولى .

واعتراض صاحبك هذا على المباركفورى فى قوله: إن زيادة بعدى من وهم هذين الشيعيين . باعتراضين الأول أن أبابلج ليس بشيعى وقد أتى بهذه الزيادة والثانى أن جعفرا روى له مسلم فى صحيحه ، فللشيعة أن يقولوا: لماذا تردون روايته فى فضل على ، وتقبلون روايته فى الأحاديث الأخرى . لكنها اعتراضان ساقطان .

أما الأول فلأنه ما الدليل على أن أبابلج ليس بشيعى ؟ ولأن البخارى رحمه الله تعالى قال: فيه نظر . كما فى الميزان وتهذيب التهذيب ، وقال الذهبى فى مقدمة الميزان: وأردى عبارات الجرح: دجال كذاب ، أو وضاع يضع الحديث . ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه . ثم متروك ليس بثقة ، وسكتوا عنه ، وذاهب الحديث ، وفيه نظر ، وهالك ، وساقط . ثم واه بمرة، وليس بشىء ، وضعيف جدا الخ

فلفظ: فيه نظر. جرح شديد أردى من ألفاظ: واه بمرة ، وليس بشيء ، وضعيف جدا، وأمثالها ، ويساوى ألفاظ: ذاهب الحديث ، وهالك ، وساقط ، وأمثالها على ما يظهر من كلام الذهبي المذكور.

وقال المباركفورى في شرح الترمذي : وقال الشيخ ابن الهمام في التحرير : إذا قال

كاب المناقب والفضائل منسائل ونعائل كريان من المناقب والفضائل من المناقب والمناقب والمناقب

البخارى للرجل: فيه نظر. فحديثه لا يحتج به ، ولا يستشهد به ، ولا يصلح للاعتبار انتهى [ج1صه ٢١] فحديث أبى بلج ولو لم يكن شيعيا كما زعم صاحبك لا يحتج به ولا يستشهد به ، ولا يستشهد به ، ولا يصلح للاعتبار .

واما الثانى فلأن جعفر هذا مبتدع شيعى ، ولا يقبل رواية المبتدع فيما يقوى بدعته وأما في غير ما يقويها فتقبل إذا كان ثقة ، وتوجد فيها شروط القبول كلها ، ولم يرو عنه مسلم في صحيحه ما يقوى بدعته فيما أعلم .

قال المباركفورى فى شرح الترمذى: قال فى التقريب: جعفر بن سليمان الضبعى أبو سليمان البصرى صدوق زاهد لكنه كان يتشيع. انتهى ، وكذا فى الميزان وغيره ، وظاهر أن قوله: بعدى. فى هذا الحديث مما يقوى معتقد الشيعة ، وقد تقرر فى مقره أن المبتدع إذا روى شيئا يقوى به بدعته فهو مردود قال الشيخ عبدالحق الدهلوى فى مقدمته: والمختار أنه إذا كان داعيا إلى بدعته ومروجا لها رد ، وإن لم يكن كذلك قبل إلا أن يروى شيئا يقوى به بدعته فهو مردود قطعا. انتهى [ج٤ ص٣٢]

ثم جعفر هذا صدوق زاهد على ما قال الحافظ وغيره ، وبين كون الرجل صدوقا زاهدا ، وبين كون الرجل صدوقا زاهدا ، وبين كون كون رواة وبين كون كما لا يخفى على من له مراس بفن الحديث وأصوله ، وكذا بين كون رواة الحديث ثقات ، وبين كون الحديث صحيحا أو حسنا بون لا يستلزم الأول الثانى فى الفصلين وقس على الفرقين فرق ما بين أن يكون إسناد الحديث صحيحا أو حسنا ، وبين أن يكون

كاب المناقب والفضائل/نسائل ونفائل كربيان من المناقب والفضائل من المناقب والفضائل المناقب والمناقب والمناقب والمناقب والفضائل المناقب والمناقب والم

الحديث صحيحا أو حسنا .

ثانياً : سلمنا لعدة ثواني أن زيادة بعدى محفوظة قابلة للاحتجاج لكن نقول : إن معناها في حياتي بعد ذهابي إلى السفر ، وليس معناها بعد مماتي ، والدليل على هذا المعنى رواية أبي بلج عند أحمد في مسنده في الموضع المذكور فإن فيها: قال. يعني ابن عباس. قال: وخرج. يعني النبي ﷺ . بالناس في غزوة تبوك قال : فقال له على : أخرج معلث . قال : فقاله له نبي الله : لا . فبكي على ، فقال له : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنلث لست ببني إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي قال : وقال له رسول الله : أنت وليي في كل مؤمن بعدى . الحديث . فإن سياق الحديث هذا يدل صريحا على أن المعنى أنت وليي وخليفتي في كل مؤمن بعد أن أذهب إلى غزوة تبوك ، وهذا المعنى هو الذي يشير إليه قول النبي على الله الله على حينذاك خارجا إلى تبوك : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي . فإن موسى ﷺ كان ذهب إلى الطور لميقات ربه ، وقال لأخيه هارون ﷺ اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين . فكانت تلك خلافة هارون في حياة موسى عليهما السلام بعد ما ذهب إلى الطور ، وكانت هذه خلافة على ١ في حياة النبي ع الله بعد ما ذهب إلى غزوة تبوك.

ثالثا: سلمنا أن معنى هذه الزيادة بعد وفاة النبى الله لكن نقول: إن الخلافة بعد خلافة أبى بكر، وعمر، وعثمان فيخلافة بعد وفاة النبى الله لأن خلافة هؤلاء الثلاثة بعد وفاته الله وبعد البعد بعد، وليس فى الحديث: بعدى من غير فصل او ما يفيد إفادته وإنما فيه: بعدى. وهو يصدق بفصل، وبوصل، فبين الواقع أن المراد: بعدى بفصل. لأن خلافة على كانت فى الواقع بعده الهوى إن بعده الهوى إن بعده الهوى إن الهوى إن وصل، والنبى اللهوى إلا يخبر إلا بما يوافق الواقع لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى.

 كاب المناقب والفصائل رضاك وفعاك كريان في المسائل الفعائل كريان في المسائل المناقب والفصائل المناقب والمناقب وال

بفصل دون وصل واللازم باطل لأن ما أخبر به النبى الله أنه سيكون كذا فيكون هو فى الواقع كذلك لأنه الله مخبر صادق فى كل ما أخبر ، فالملزوم وهو أن المعنى بعدى بوصل دون فصل باطل لأن بطلان اللازم يستدعى بطلان الملزوم كما تقرر فى موضعه ، فالقول بأن المعنى بعدى بوصل دون فصل على تقدير ثبوت الحديث ، وقد عرفت أنه لم يثبت باطل وتكذيب للنبى الله عنوذ بالله من ذلك ، وبالله التوفيق

:(١) حضرت امام حسين الله ك حالات زندگى كتاب وسنت كے مطابق كيا بيں؟

(٢) واقعه كربلاكي اصل حقيقت كيابي؟ (٣) محرم ك فضائل بيان كرين؟

(۱) حسین بن علی رضی الله عظیر کے نواسے ،علی بن ابی طالب اور فاطمہ رضی الله عظیر کے نواسے ،علی بن ابی طالب اور فاطمہ رضی الله عظیر کے معالی ہے ہیں عثان بن الله عظیر کے صاحبزاد ہے ہیں نینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی الله عنها نات رسول الله عظی کے بھا نیج ہیں عثان بن عفان اور ابوالعاص بن رئیج رضی الله عنها حسین بن علی رضی الله عنها کے خالو تصاور عمر بن خطاب معلی حسین بن علی رضی الله عنها کے بہنوئی اور علی بن ابی طالب ملے کے داما و تصریح نیز حسین بن علی اور حسن بن علی ملی نو جوانان جنت کے سردار اور دنیا میں رسول الله عظیر کے خوشبود اربھول تھے۔

(۲) واقعه کربلا کے سلسله میں مولانا محمد عطاء اللہ صاحب حنیف بھو جیانی رحمہ اللہ کا رسالہ '' کربلا کی کہانی امام جعفر صادق کی زبانی'' کا مطالعہ فرما کیں۔

(۳) محرم حرمت والے چارمہینوں میں ہے ایک ہے اس کے نفلی روز بے فضیلت والے ہیں پھراس میں عاشورے کا ایک ہی روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے محرم کے بیفضائل حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت سے پہلے بھی موجود تھے۔واللہ اعلم ۱۲۱۸۳/۱۱

وَ الْحَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسِيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِلْتٍ أَتِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ فَجَعَلَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ عَلِيٍّ فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ آنَسٌ كَانَ آشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ وَكَانَ مَخْصُوبًا يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ آنَسٌ كَانَ آشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللهِ وَكَانَ مَخْصُوبًا بِالْوَسْمَةِ ﴾ [ حضرت السِّ بن ما لك عروايت بح كيمبير الله بن زياد كي پاس مضرت حسين بن على رضى الله عنها عنها الله عنها عنها الله عنها ا

آباب فضیلت حضرت حسن وحسین رضی الله عنهما کتاب بخاری شریف مترجم ، وحید الزمان فضیلت حضرت حسین حدیث نمبر ٩٣٥]

کی کتاب المناف والفصائل رنسائل ونعائل کیان کی کو کو کو کو کو کا کا سرمبارک لایا گیا اور آپ رضی الله عنهما نے حسن کے کا سرمبارک لایا گیا اور ایک برتن میں رکھا گیا اور وہ سرمبارک کو چھڑی لگانے لگا اور آپ رضی الله عنهما نے حسن کے متعلق کچھ کہا تو حضرت انس کے نے فر مایا کہ بیتو رسول الله کی سب سے زیادہ مشابہ ہیں اور آپ کے کو وہمہ کا خضاب لگا ہوا تھا ] جناب محترم اس حدیث سے تو بیات معلوم ہوئی کہ بیز بدر حمداللہ نے حضرت حسن کو آل کیا ہے خضاب لگا ہوا تھا ] جناب محترم اس حدیث سے تو بی ہاس طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں در نہ وہ اس حکومت کو چھوڑ کر چلے جاتے اس سے آگے حدیث نمبر ۹۳۹ وہاں حضرت انس کے سے روایت آتی ہے کہ حضرت حسن کے تاکہ بی ایک سے مشابہت رکھتے ہیں یہاں پر دوحد یثوں کا آپس میں تضاد آرہا ہے حدیث نمبر ۹۳۵ کے راوی پر گفتگو ہے۔ جریر بن حازم کے متعلق بھی تنا کیں کہ وہ کس طبقہ کے راوی ہیں؟

ت ا ب نے لکھا ہے''اس حدیث سے توبہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یزید نے حضرت حسین کوتل کیا ہے'' محترم اس حدیث سے معلوم نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے معلوم نہیں ہوتی۔

پھر آپ نے لکھا ہے'' وہاں حضرت انس بن مالک کی موجودگی بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں الخ'' اس روایت میں سے عبیداللہ بن زیاد کی اس مجلس میں انس بن مالک ﷺ کی موجودگی تو ٹکلتی ہے البتہ اس موجودگی سے جواشارہ آپ نکال رہے ہیں وہ ہالکل نہیں ٹکلٹا ذرا توجہ فر مائیں۔

ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض و تصاد نہیں کیونکہ انس بن مالک کے نے حسین کی کو وجہ (چہرہ) میں اشبہ قرار دیاہے چنا نچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں انس کی بہی روایت زہری بحوالہ اساعیلی تقل کی ہے جس کے لفظ ہیں ''وَ کَانَ اَشْبَهَهُمْ وَ جُهَا بِالنَّبِی ﷺ ''جبہ حسین کے متعلق ان کی روایت میں وجہ (چہرے) کا ذکر نہیں تطبق اور جمع کی اور بھی دوصور تیں فتح الباری میں ذکر کی گئی ہیں۔ وہاں سے دکھے لیں۔ جریر بن حازم ثقہ ہیں طبقہ مادسہ ہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کہ کر این دیا دوالا عبداللہ ہے نہ کہ یزید پھرانس بن مالک خاموش نہیں رہے بلکہ ''کانَ اَشْبَهُهُمْ بِوَ سُولِ اللهِ ﷺ''کہ کرابن زیاد کے اس فعل کی ندمت کی ہے۔

الکہ ''کانَ اَشْبَهُهُمْ بِوَ سُولِ اللهِ ﷺ''کہ کرابن زیاد کے اس فعل کی ندمت کی ہے۔

عمد اور کیا ہونا جا ہے کیونکہ دوسری طرف امام حسین کے بین معاویہ کے متعلق اہل حدیث کا کیا موقف اور نظریہ ہے اور کیا ہونا جا ہے کیونکہ دوسری طرف امام حسین کے ہیں۔

جے: یزید بن معاویہ مؤمن ہیں دوسری طرف حسین بن علی ہونے کو یہ ہر گز لا زم نہیں آتا کہ یزید ایمان سے خارج محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ت بیزید کے متعلق اہل حدیث کا کیا موقف اور نظریہ ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا بیار آپﷺ نے حسن ﷺ وحسین ﷺ سے کیا اور ان کی فضیلت بیان کی ہے بیزیداوراس کے خاندان کی نہیں گی گئی کہتے ہیں کہ بیزید شراب بیتا تھا اور اجھے کا منہیں کرتا تھا۔ محملیم بٹ

-12/11/77

مومن اورمومنوں کا حکمران کئی صحابہ ﷺ نے بھی ان کی بیعت کی ہوئی تھی۔

ت بزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ ابوعبدالقدوس

ج : جبيه اکسی مسلمان پر -

مروان بن تکم صحافی ہے یا نہیں؟ ابوعبدالقدوس

تقريب ميل لكهام: "لا يَشْبُتُ لَهُ صُحْبَةٌ مِنَ النَّانِيَةِ" ١٤١٧/١٠/١٨ هـ

كياصحالي مونے كے ليے بلوغت شرط بے يائين ؟ طلبدار العلوم محمد ميشخو بوره

نهيں۔ ١٤٢٠/٨/٨

**Salata Salata** 

<sup>●[</sup>الحجرات ٩ پ٢٦] (بخارى شريف كتاب فضائل اصحاب النبي باب مناقب الحسن والحسين رضى الله عنهما]



# كتاب التفسير .....تفيركابيان

عند الله بلقيس كا تخت لانے والے كم تعلق ايك عالم كاعقيده بكدوه في تقدوه قرآن مجيدى آيت ﴿قَالَ اللَّهِ عَنْدَهُ عِنْدَهُ عَلَيْهُ عَنْدُهُ عِنْدُهُ عِنْدُهُ عِنْدُهُ عِنْدُهُ عَلَيْهُ عَنْ الْكِتَابِ ﴾ كى يقفير كرت بيل كيايه بات اجماع امت عنابت ہے؟

عبدالغفار سكقي مدرسه دارالحديث اوكاژه

ت : آپ نے آیت ﴿ قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْکِتَابِ ﴾ [بولا وہ خض جس کے پاس تھا کتاب کا علم ] کی تفسیر بعض اہل علم سے نقل فرمانے کے بعد سوال کیا ہے '' کیا یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے''۔

توجوا باعرض ہے وباللہ التو فیق کہ یہ بات نہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے نہی رسول اللہ ﷺ کی کمی سے یا حسن صدیث سے ثابت ہے اس اہل علم کے متعدد اقوال میں سے ایک قول ہے۔

حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی اجماع امت سے ثابت ہے بس اہل علم کے متعدد اقوال میں سے ایک قول ہے۔

اس بات کوطول دیے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ﴿ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْمِحْتَابِ ﴾ کنام بتانے جانے کا مکلف نہیں بنایا تو خواہ مخواہ اس بات میں وقت صرف کرنے کا فاکدہ؟ ۱۹۸۸۷۲۹ هـ

عنام بتانے جانے کا مکلف نہیں بنایا تو خواہ مخواہ اس بات میں وقت صرف کرنے کا فاکدہ؟ ۱۹۵ مطمئن نہیں کر سکارا ہنمائی کا طالب ہوں ﴿ وَلَقَلْ فَتَنَّا سُلَیْمَانَ وَ الْقَیْنَا عَلٰی کُونِسِیّہ جَسَدًا ثُمَّ اَفَابَ ﴾ [اورسلیمان کو القینیا علٰی کُونِسِیّہ جَسَدًا ثُمَّ اَفَابَ ﴾ [اورسلیمان کو ہمی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کری پرایک جسم لاکر ڈال دیا پھراس نے رجوع کیا ] اس آیت کی صحح تفیر کے لیے کس کتاب کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے خصوصاعر بی تفاسیر سے قرآن نہی میں کوئی تفیر زیادہ مناسب رہے گی ۔ خیال تھا کہ شخ آج کل فارغ ہوں گے موقعہ سے فاکدہ اٹھالیں ۔ راقم کے لیے دنیا وآخرت میں بہتری کے لیے ضرور دعافر ما دیا کریں۔

خالدسیف اللہ کا کریں۔

ضاحب اضواء البيان نے جلد چہارم سورہ کہف کی آیت کریمہ ﴿وَلاَ تَقُوْلَنَّ لِشَایْءِ إِنِّیْ فَاعِلُ ذٰلِكَ غَدًا ☆ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ الله ﴾ الآية کی تفییر میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بیویوں کے پاس جانے والے واقعہ کو جس میں انہوں نے ان شاء اللہ نہیں کہا تھا بحوالہ بخاری مسلم فل کرنے کے بعد لکھا ہے: ' فَإِذَا عَلِمْتَ هٰذَا فَاعْلَمْ جس میں انہوں نے ان شاء اللہ نہیں کہا تھا بحوالہ بخاری مسلم فل کرنے کے بعد لکھا ہے: ' فَإِذَا عَلِمْتَ هٰذَا فَاعْلَمْ بِيْنَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّ

كَثَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ الصَّحِيْحَ بَيَّنَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَّهِ جَسَدًا ﴾'' الآية' وَأَنَّ فِنْنَةَ سُلَيْمَانَ كَانَتْ بِسَبَبِ تَرْكِهِ قَوْلَ ''إِنْ شَاء الله'' وَأَنَّهُ لَمْ يَلِدْ مِنْ تِلْكَ النِّسَآءِ إِلَّا وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانِ وَأَنَّ ذَلِكَ الْجَسَدَ الَّذِيْ هُوَ نِصْفُ إِنْسَانِ هُوَ الَّذِيْ أَلْقِي عَلَى النِّسَآءِ إِلَّا وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانِ وَأَنَّ ذَلِكَ الْجَسَدَ الَّذِيْ هُوَ نِصْفُ إِنْسَانِ هُوَ الَّذِيْ أَلْقِي عَلَى

كُرْسِيِّه بَعْدَ مَوْتِه فِيْ قَوْلِه : ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيَّه جَسَدًا ﴾ الآية ''
فَمَا يَذْكُرُهُ الْمُفَسِّرُوْنَ فِيْ تَفْسِيْرِ قَوْلِه تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ﴾ الآية مِنْ قِصَّةِ الشَّيْطَانِ الَّذِيْ أَخَذَ الْخَاتَمَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ سُلَيْمَانَ وَطَرَدَ سُلَيْمَانَ عَنْ مُلْكِه حَتَّى وُجِدَ الشَّيْطَانِ الَّذِيْ أَخَذَ الْخَاتَمَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ سُلَيْمَانَ وَطَرَدَ سُلَيْمَانَ عَنْ مُلْكِه حَتَّى وُجِدَ الشَّيْطَانِ اللَّذِيْ أَخَذَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِأَجْرٍ مَطْرُودًا عَنْ مُلْكِه . إلى آخِرِ الْخَاتَمُ فِيْ بَطْنِ السَّمَكَةِ الَّتِي أَعْطَاهَا لَهُ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِأَجْرٍ مَطْرُودًا عَنْ مُلْكِه . إلى آخِرِ الْقِصَّةِ - لاَ يَخْفَى أَنَّهُ بَاطِلٌ لاَ أَصْلَ لَهُ وَأَنَّهُ لاَ يَلِيْقُ بِمَقَامِ النَّبُوَّةِ فَهُوَ مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ الَّتِي لاَ يَخْفَى أَنَّهَا بَاطِلَةٌ .

تفسیرابن جریر تفسیرابن کثیر تفسیر فتح القدیر تفسیر فتح البیان تفسیر جمال الدین القاسی تفسیرابن القیم تفسیرابن تیمیها ورتفسیراضواءالبیان اچھی تفاسیر ہیں ہو سکے تو ان کا مطالعہ فر ماتے رہا کریں۔

[ خلاصہ: سورۃ ص آیت ۳۲ پ۳۲ کی تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیویوں کے پاس جانا اوران شاءاللہ نہ کہنا میہ واقعہ بچے ہے اور شیطان کے انگوشی کپڑنے والا واقعہ باطل ہے اور بے بنیاد ہے ]

عوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّفِيْتُ الْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ اِنِّيْ آَخْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿ رُدُّوْهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْآغْنَاقِ ﴾ • •

جب پچھلے پہران کے سامنے عمد ہنسل کے تیز رفتار گھوڑ ہے پیش کیے ﷺ تو کہا: میں نے اس مال کواپنے رب کی یاد کے مقابلہ میں پند کیا ہے حتی کہ وہ رسالہ سامنے سے اوجھل ہو گیا ﷺ (آپ نے کہا) کہ ان کومیرے پاس واپس لاؤ تو آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو کا منے لگے۔ان آیات میں اختلاف کی نوعیت کو پیش نظر رکھ کر صحیح بات کی کتاب وسنت اور سیات و سبات کی روشنی میں وضاحت فرمادیں؟

تَ يَ يَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَالْآغَنَاقِ ﴾ كَاتفير منقول اقوال سران قول دريا فت فرمايا

ي كتاب التفسير / تغير كابيان مي المنظمة المنظم ہے تو اس سلسلہ میں گزارش کروں گا کہ آ ہے تھوڑی ہی زحمت گوارا فر ما کرتفبیر ابن کثیر ،تفبیر فتح القدیر اورتفبیر روح المعاني ہے اس مقام کا مطالعہ فر مائیں آپ کے تمام اشکال دور ہوجائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ بالخصوص روح المعانی والے نے اس مقام پر امام رازی کے کلام کونقل فر ماکراس کا خوب خوب رد فر مایا ہے اور ثابت فر مایا ہے کہ رسول الله ﷺ عنقول تفيير ﴿ قَطَعَ سُوْقَهَا وَأَعْنَاقَهَا بِالسَّيْفِ ﴾ [كاثان كى پندليون اور كردنون كوتلوار كے ساتھ میں کسی قشم کا کوئی اشکال نہیں۔ ۱٤١٠/١/٦

ع : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ الْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ • اور بعض ان مي وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے ہم کوایے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں اور ہوجا کیں گے نیکوں سے ۔اس آیت مبارکه کی تفییر میں واقعہ تغلبہ بن حاطب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مالدار ہونے کی نبی ﷺ سے درخواست کی مقی کیا بیواقعہ درست ہے؟ محمد مست عسکری کراچی 6/1/94

ت بيواقعه گوشهور بهت بي مگر پايي ثبوت كونيس بهنچا دوالله اعلم ه ۱٤١٤/٧/٢ هـ

🖝 : ﴿مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ كے بارے بيان كريں كه الْقُرْبِي كالفظ واحد موثث كے ليے ہے يا كہ جمع ہے

قربیوں کے لیے ایک صاحب شیعہ کہدر ہے تھے کہ القُونِلي کالفظ حضرت فاطمدرضی الله عنها کی طرف اشارہ ہے برائے مہر بانی وضاحت فرمائیں؟ ایم رصت علی انصاری رسولنگرضلع گوجرانوالہ

🚁: لفظ' الْقُرْبِي " مصدر ہے بروزن' اَلْبُشْرِی " پھر پیلفظ واحد ہے جمع نہیں اس آیت کامفہوم دوسری آیت ﴿ وَانْذِرْ عَشِيْرَ تَلَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ [ اورائ قريب كنبه والول كوسمجاياكر ] كمفهوم ساماتاجاتاب-

۵۱٤١٤/٤/١٣

🖝 : الله نے سورۃ النجم میں کہا کہ دو کمان بااس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔اللہ فاصلہ کی مقدار خوب جانتے تھا س کے باوجوو ' یا'' کالفظ استعمال کیا کیوں؟ اس طرح جب اللہ نے یونس النکی کا واقعہ مچھلی کے پیٹ میں جانے والا بیان کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے یونس ﷺ کوایک لاکھ یااس سے زائد کی طرف بھیجا۔ اللّٰد گنتی کا شار جانتے تھے اس کے با وجودلفظ' یا''استعال کیا کیا حکمت ہے؟

انظان اؤ 'جس کا ترجمہ یا کیا جاتا ہے عربی لغت میں کئی معانی میں استعال ہوتا ہے۔(۱) تر دوشک۔

کاب النفسیور تغیر کابیان می تحقیر (۲) تسوید و غیره - یادر بے لفظ ''او' یا سورة النجم کی می تعیین ۔ (۳) عدم تعیین ۔ (۳) تنویع تقییم ۔ (۳) اضراب ۔ (۵) تخیر ۔ (۲) تسوید وغیره - یادر بے لفظ ''او' یا سورة النجم کی آیت کریمہ ﴿فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَذَنّی ﴾ میں تنویع تقسیم کے لیے ہے تر دّ دوشک کے لیے نہیں کیونکہ واقع میں کمان کوئی چھوٹی ہوتی ہے تو کوئی دوسری ہوئی اگر چھوٹی کمان کا اعتبار ہوتو توسین دو کما نیں اورا اگر ہوئی کمان کا اعتبار ہوتو توسین دو کما نیں اورا اگر ہوئی کمان کا اعتبار ہوتو اور نی فظ اور کی کی فی اور کھیجا اعتبار ہوتو اور نی کے لیے نہیں بلکہ اضراب ہم نے اس کولا کھ دمیوں کی طرف بلکہ اس سے زیادہ آ میں بھی لفظ ''او' یا تر دداور شک کے لیے نہیں بلکہ اضراب کے لیے ہیں بلکہ اضراب کے لیے ہیں بلکہ اضراب کے لیے ہیں بھی لفظ ''او' یا تر دداور شک کے لیے نہیں بلکہ اضراب کے لیے ہیں میں کہ کے لیے ہیں ہوتا ہے بلکہ لہذا ہیدونوں سوال ختم ہیں۔

ص : سورة الرحمٰن ميں ہے: ﴿الرَّحْمٰنُ ﴿ عَلَّمَ الْقُوْانَ ﴿ خَلَقَ الاِنْسَانَ ﴿ وَمِان جَسَ الْعَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>• [</sup>الصافات ۱۶۷ پ۲۳] أو انفال ۶۰ پ۱۰]

ضعیف ہے کیونکہاس میں ایک راوی عن رجل مجہول ہے۔ ، ۱٤١٢/١٢/٥

نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ كَى وضاحت فرما كين؟ عباس البي ظهير 29/6/92

🖝 : ان لفظول' 'مَا كِحُ الْمَدِ مَلْعُونٌ " ہے مجھے حدیث ابھی تک نہیں ملی البتہ حافظ ابن کثیر نے سورۃ المومنون آيت ﴿فَمَنِ ابْتَغْى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ كَاتْفير مِن لكما بِ 'وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين وقد قال الله تعالى ﴿ فَمَنِ ابْتَغْي وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ﴾ وقد استانسوا بحديث رواه الامام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال حدثني على بن ثابت الجزرى عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن انس بن ماثلث عن النبي على قال سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار في اول الداخلين الا ان يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناكح يديه الخ . قال ابن كثير : هذا حديث غريب واسناده فيه من لا يعرف لجهالته . ج٣ ص ٢٣٩ " توبيرهديث ضعف بالبندامام شافعي وغيره كا آیت کریمہ سے استدلال درست ہے۔ -1217/17/0



## کتاب الذکر والدعاء .....نرکرودعا کے مسائل )

عبدالمجيد سركودها

🖝: درودوسلام کیا ہے نبی کریم ﷺ کا کیا ارشادگرامی ہے؟

علیہ الک صحابی نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام سے درود شریف کی فضیلت من کرکہا تھایار سول اللہ ﷺ میں اپنی دعا کے چار حصے کروں گا ایک حصے میں آپ ﷺ پر درود پڑھوں گا اور باقی تین حصوں میں اپنے لیے دعا کروں گا آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام نے کہا کہ آگرتم زیادہ کروتو یہ تہمارے لیے زیادہ ٹھیک ہے چنا نچہ اس نے کہا کہ میں اپنی دعا کے دو حصے کروں گا ایک حصہ میں اپنے لیے دعا کروں گا ایک حصہ میں اپنے لیے دعا کروں گا ایک

کیا فدکورہ حدیث محیح ہے اور حدیث کی کس کتاب میں موجود ہے۔ کیونکہ ہم بھی آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پراپی دعامیں صرف درود ہی پڑھا کریں۔ حافظ محمد فاروق 27/9/99

ک: بیصدیت صحیح ہے تر مذی صفة القیامة میں اور متدرک حاکم جلد دوم صفحه ۲۲۱ میں موجود ہے۔ ۲۲۰/۶/۲۶ هـ ناز ا) صلی الله علیه وسلم درود نبی ﷺ کے سامنے پڑھا گیایا آپ نے پڑھنے کا حکم دیا؟

(۲) عليه الصلوٰة والسلام بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟

ابوعبدالقدوس شلع شنو پورہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>◘[</sup>احزاب ٥٦ پ٢٢] ◘[بخاري كتاب التفسير \_ سورة الاحزاب ومسلم] ◘ [نسائي وسنده صحيح\_ بحواله مشكوة ـ كتاب الصلاة \_باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها ـ الفصل الثاني]

کے ہاں ذریحیتی ہے۔ سردست اتن بات یا در کھیں کہ حدیث اہی ہریوہ ﷺ مَا مِنْ اَحَدِ یُسَلِّمُ عَلَی الله الله اور حدیث إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَیَّاجِیْنَ الله ونوں میرے نزدیک قابل احتجاج واستدلال ہیں گران دونوں سے رسول الله ﷺ کی قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہونے اور آپ کے قبر میں دنیا والوں کے سلام وکلام کو قریب یا بعید سے سننے پر استدلال درست نہیں۔

ربى تيسرى مديث مروى از ابى هريره الله مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ ﴿ الْخُ تُووه انْهَا لَى ضعف ہے چنانچہ مرعاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٢٦/٢ ٥ ٢٧ ٥ من الكاها ﴾ هذا الحديث واه جدا

 <sup>[</sup>ابوداؤد كتاب الحج باب زيارة القبورقال الألباني اسناده حسن و انسائي دارمي بحواله مشكوة \_ كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم \_ الفصل الثاني قال الالباني اسناده صحيح و [موضوع سلسلة الاحاديث الضعيفة \_ ٢٠٣ ـ المحلد الاول.]

ي كتاب الذكر والدعاء/ ذكرور عاكر سائل مي المنظمة المنظ

・ کیا جس طرح محم ﷺ کے نام کے ساتھ ﷺ کہتے ہیں اس طرح ہر نبی کے نام کے ساتھ ﷺ کہنا جا کڑے جب جبکہ مسلم شریف میں صدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ کہا ہے کیا ہم جبکہ سلم شریف میں صدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ کہا ہے کیا ہم جبی ایسا کر سکتے ہیں یا ہرامتی کے لیے ایسا کہنا جا کڑہے؟

مجمود احم شلع شیخو پورہ

ج: رسول الله ﷺ اوردیگرانبیاء کرام ﷺ کناموں سے ہرایک نام کے ساتھ ہرامتی اور غیرامتی ﷺ کہ سکتا ہے چنانچ سی صحیح مسلم کی صدیث محولہ بالا میں رسول الله ﷺ نے عینی بن مریم ﷺ کے نام کے ساتھ ﷺ کہا ہے اور رسول الله ﷺ ہرایک کے لیے اسوۃ حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [اوراس کی پیروی کروتا کرتم راہ یاد ] واللہ اعلم بیروی کروتا کرتم راہ یاد ] واللہ اعلم بیروی کروتا کرتم راہ یاد ]

ت : کیا حضرت موئی اور حضرت ابراہیم علیہا السلام کو ﷺ کہہ سکتے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے رسولوں کو بھی قرآن وحدیث کی روسے واضح کریں؟ مافظ عبدالرحمٰن طاہر خطیب سرگودھا 22/1/94

صیح مسلم کتاب الایمان نزول مین کی احادیث میں ایک حدیث کے اندر رسول اللہ ﷺ نے خود عیسیٰ کے متعلق ﷺ کے نظا استعال فرمائے ہیں پھر بخاری اور نووی وغیر ہما دوسر نے پینمبروں کے ساتھ ﷺ استعال کرتے ہیں۔ واللہ اعلم ہیں۔ واللہ اعلم

۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکنے کا سی طریقہ کیا ہے نبی ﷺ دعا کیسے ما تکتے تھے کہ دعا میں اثر ہواور قبول ہو۔ محمد امجد طاہر آزاد کشمیر 30 دسمبر 1998

<sup>🛮 [</sup>اعراف ۱۵۸ ب۹]

المحتاب الذكر والدعاء/ ذكرور ما كرمال من المحتاب الذكر والدعاء/ ذكرور ما كرمال من المحتاب الذكر والدعاء المرائل 🚁: الله تغالی سے دعا مائکنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جورسول الله ﷺ سے کتب حدیث وتفسیر میں منقول ہے بعض دعاؤں میں رسول اللہ ﷺ نے ہاتھا ٹھائے ہیں مثلاً بارش کی دعاء، قنوت نازلہ والی دعاء، قبرستان میں دعاءاور کسی کے مطالبہ یردعاء، اوربعض دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت رسول اللہ ﷺ سے نہیں ملتا مثلاً قنوت نازلہ کے علاوہ نماز میں دعاء تنوت وتر میں دعاء،نمازوں کے بعد دعاء، بیت الخلامیں داخل اور خارج ہوتے وقت دعاء مسجد میں داخل ہوتے اور خارج ہوتے وقت دعاء، گھر میں داخل ہوتے نیز خارج ہوتے وقت دعاء اور اپنی بیوی کے پاس جاتے وفت دعاء۔ پھر دعاء کی قبولیت کے لیے پچھ شرائط ہیں جن کا ذکر کتب حدیث اور بعض کتب ادعیہ میں ملتا ہے مثلاً غذا ولباس کا حلال ہونا، دعاء کااثم وقطع رحم کا نہ ہونا وقت دعا دل کا غافل نہ ہونا اور دعا کرنے والے کا اللہ تعالیٰ کے قبول کرنے سے مایوس نہ ہونا۔واللہ اعلم

🖝 : ۸۷ کی حقیقت کے بارے میں وضاحت فرمائیں جوآج کل بسم اللہ کی جگہ بہت مشہور ہور ہاہے۔ محسلیم ب 🚗: کتاب وسنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ 💎 ۱٤١٦/٢/١٥ 🗻

ت ہارے علاقے میں کچھ ونوں ہے ایک نیارواج ہو گیا ہے پہلے تو مجھی ہوتا تھالیکن آج کل تو شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو۔ ہوتا یوں ہے کہ کسی آ دمی پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ تمام علاقے کی ۵۰ یا ۲۰ یا زائد عورتیں اکٹھی کرتا ہے بعنی جس پرکوئی مصیبت آتی ہے وہ گھر جا کر کہتا ہے کہ آج آپ نے ہمارے گھر آنا ہے آیت کریمہ پڑھانا ہے۔ پھرعور تیں اس گھر اکٹھی ہوتی ہیں اور ایک حاور یا بڑی ہی دری بچھائی جاتی ہے دری کے درمیان میں ارنڈ کے نیج یا کوئی وانے وغیرہ رکھے جاتے ہیں شار کرنے کے لیےعور تیں تقریباً دائرے کی شکل میں بیٹھ کروہاں ہے وانے دعا کرتی ہیں کہ اس کی مصیبت دور ہوجائے۔میرے سوالات اس کے بارے میں درج ذیل ہیں۔

- (۱) کیا آیت کریمه صرف کسی مصیبت سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے یا آ دمی آیت کریمہ پڑھے کہ اللہ میرا
  - فلاں کام کردیں؟اس کے لیے بھی پڑھی جاسکتی ہے کہیں؟
  - (۲) کیادوسرول ہے آیت کریمہ کاپڑھانا درست ہے کہیں؟
  - (٣) كيا آيت كريمه يرصخ كاندكوره بالامروجه طريقه درست بي كنبيس؟

<sup>🜓 [</sup>الانبياء ٨٧ پ١٧]

(۵) کیا یہ بدعت ہے (مروجہ طریقہ)؟ اگر بدعت ہے تو بدعتی کے اعمال کے بارے میں حضور ﷺ کے ارشادات بھی تحریر فرمادیں؟

(۲) آیت کریمه پڑھنے کا سیح طریقه کیا ہے؟ محدا مجد آزاد کشمیرد بمبر 1995

: (۱) آیت کریم ﴿ آله اِلّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنَّى كُنْتُ مِّنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ یونس کے آو ہوتت مصیبت ہی پڑھی تھی قرآن مجید میں ہے ﴿ وَ ذَا النَّوْنِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰی فِی الظُّلُمَاتِ الْحَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَیْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُوْمِنِیْنَ ﴾ • [اور مجھی والے کا ذکر سنا جب وہ خفا ہوکر چلا گیا اور سجھا تھا کہ ہم اس پر سخت گری نہ کریں کے پس اس نے اندھروں میں پکارا کہ تیرے سواکوئی معبور نہیں تو پاک ہے بہتک میں ہی ظالموں سے ہوں ہی ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسکونم سے نجات بخشی اور کا ایون کی نظر ح ہم ایمانداروں کونجات و سے ہیں ]

(m) بونس ﷺ کاطریقه توینهیں اور نه بی بیر طریقه رسول الله ﷺ سے ثابت ہے۔

(۳) قرآن وصدیث ہے آیت کریمہ پڑھنے کی تعداد مجھنہیں ملی البته اس کا ایک مرتبہ پڑھنا یونس ﷺ سے ثابت ہے۔(۵) مروجہ طریقہ (جوآپ نے اوپر درج فرمایا) قرآن وسنت سے ثابت نہیں۔(۲) آیت کریمہ پڑھنے کا سچے طریقہ وہی ہے جوقرآن مجیدنے یونس علیہ السلام کے حوالہ سے ذکر فرمایا۔ واللہ اعلم ۱۶۱۶/۸۵

سیصدیث سنن ابن ماجه باب اساء الله تعالی میں ہے اس کی سند کی وضاحت فرمادیں؟

﴿عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ اللهُمَّ اِنَّى أَسْأَلُكَ بِاِسْمِكَ الطَّاهِ الطَّيْبِ الْمُبَارَكِ الْاَحَبِ الْمُبَارَكِ الْاَحَبِ الْمُبَارَكِ الْاَحَبِ الْمُبَارَكِ الْاَحَبِ الْمُبَارَكِ الْاَحَبِ الْمُبَارَكِ الْالْحَبِ الْمُبَارَكِ الْاَحَبِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَقَالَ وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتِ اَنَّ اللهَ قَدْ ذَلَيْ عَلَى الْمِسْمِ الَّذِي إِذَا اسْتُفْوِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ قَالَتْ وَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِمْتِ اَنَّ اللهَ قَدْ ذَلَيْ يَعْلَى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا كُومِ بِهِ اَجَابَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِآبِي اَنْتَ وَأُمِّى فَعَلَّمْنِيْهِ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى الْإِسْمِ الَّذِي إِذَا كُومِ إِنَا اللهِ عَالَمُ اللهِ اللهِ بِآبِي اللهَ عَلَمْنِيهِ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى الْمُ

<sup>🦚</sup> الانبياء ۸۷ ـ۸۸ پ۷۷

كُوْكُتَابِ الذكر والدعاء / ذكر ورعاكِ مَا لَى اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت کے سنا آپ فرماتے تھے اللهم انی اسالک باسمک الطاهو الطیب المبارک الاحب الیک اذا دعیت به اجبت واذا سنلت به اعطیت واذا استوحمت به رحمت واذا استفرجت به فوجت اورایک روز آپ نے فرہایا اے عائشتم جانتی ہو بے شک الله تعالی نے مجھ کواپناوہ نام بتلاد یا کہ جب وہ نام کے کردعا کی جاوے تو الله تعالی تجول کرے گامیں نے عرض کیا یارسول الله کے میرے مال باپ آپ پر قربان آپ وہ نام مجھ کو بتلا دیجے آپ نے فرمایا تیرے لائق منہیں اے عائش (یعنی اسم اعظم بھی کو بتلا نامصلحت نہیں معلوم نہیں تو کیا دعا مائے ) حضرت عائش رضی الله عنہا نے کہا یہ من کرمیں ہے گئی اورایک ساعت خاموش بیٹی پھر میں اٹھی اور میں نے آپ کا سرچو ما اورعرض کیا یارسول الله کے وہ اسم مجھ کو بتلا دیجے آپ نے فرمایا یہ تیرے لائن نہیں اے عائش یعنی اس کا بتلا نا بچھ کومنا سب نہیں اور تھے منا سب نہیں دو یا کہ کوئی چیز اس اسم کے وسیلے سے ما نگنا حضرت عائش نے کہا مین کرمیں آٹھی اور میں نے وضو کیا پھر میں نے دو رکھتیں پڑھیں بعد اس کے میں نے دعا کن 'اللهم انی ادعو ک الله وادعو ک الرحمان وادعو ک البر رکھتیں بی بعد اس کے میں نے دعا کی 'اللهم انی ادعو ک الله وادعو ک الرحمان وادعو ک البر الرحیا وادعو ک البر حیم وادعو ک باسمة الی الحسنی کلها ما علمت منها و ما لم اعلم ان تعفیر لی و تو حمنی ' یہ بین اور فرایا اسم اعظم ان کوئی میں میں سے جن سے تونے دعا مائی۔

سنن ابن ماجہ سے جوصدیث آپ نے نقل فرمائی اس کی سند میں ابوشیبہنا می ایک راوی ہے جومہمل ہے اور اصول صدیث کی روسے مہمل راوی مجہول ہوتا ہے تا وقتیکہ کسی ثقنہ کے ساتھ اس کا تعیین ثابت نہ ہو۔ شخ البانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس صدیث کوضعیف ابن ماجہ میں شامل کیا ہے۔ واللہ اعلم تعالیٰ نے بھی اس صدیث کوضعیف ابن ماجہ میں شامل کیا ہے۔ واللہ اعلم

(۱) سورۃ واقعہ کی فضیلت میں ہے کہ جو مخص روزانہ رات کوسونے سے پہلے پڑھے گا وہ بھی محتاج نہ ہوگا کیا ہے
 بات درست ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے اپنی بیٹیوں کوروزانہ اس کے پڑھنے کی تلقین کی تھی ۔۔

<sup>🐠</sup> ترمذي حواله كتاب الدعاء از مختار احمد ندوي الدار السلفية ١٣ محمد على بلذنك بهندي بازار بمبئي ٣ صفحه ٤٩

کے کتاب الذکر والدعاء ر ذکرود عاکے سائل کی کھی کا کھی کا کھی کا کہ کھی کا کہ کھی کا کہ کہ کہ کا لیڈ کے اللہ کے اللہ کے ساتھ ملاکر پڑھا کر بے تو کیا بیدورست ہے کہ اللہ کے سواکسی کا محتاج نہ ہوگا؟ اگر بیروایت ورست نہیں ہے تواپے علم کی روشنی میں کوئی اور سورۃ بتادیں جس کے بارے میں نبی کا کنات محمد کے کا ارشاد ہوکہ بیسورہ فقروفاقہ سے نجات ولانے والی ہے۔

(۲) سور ہ ملک اورسور ہ واقعہ کے علاوہ اور کون می سورتیں ہیں جورات کوسو نے سے پہلے پڑھنی جا ہمیں؟ عتیق الرحمٰن ظفر وال 28/11/98

ر ہا آپ کا سوال''اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ اس سورہ کوسورہ ملک کے ساتھ ملا کر پڑھا کرے تو کیا ہے درست ہے کہ اللہ کے سواکسی کامختاج نہ ہوگا؟'' سورہ واقعہ کے ساتھ اس نیت کو ملانے کی بابت تو لکھا جا چکا ہے باقی سورہ واقعہ اور سورہ ملک دونوں کی تلاوت پر جواثر وفضیلت سوال میں ذکر کیے گئے ہیں مجھے ان کاعلم نہیں نہ کوئی الی آیت معلوم ہے اور نہ ہی کوئی ایس حدیث۔

ہاں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطُ لَهُ فِي دِ ذَقِهِ وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَفَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ﴾ [جوآ دی یہ پند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہواور اس کی عمر میں برکت ہوتو وہ صلہ رحی کرے ] نیز رسول اللہ ﷺ نے انس بن مالک ﷺ کے لیے دعا مفرمائی تھی ﴿ اَللّٰهُمَّ اَنْحِیْنُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَادِ فُ لَهُ فِیْمَا اَعْطَیٰتَهُ ﴾ [اے اللہ اس کے مال اور اولا دمیں اضافہ فرما اور اس کے رزق میں برکت وال دے ] تو انسان کو

❶ [مشكوة-كتاب فضائل القرآن\_ الفصل الثالث\_ اسنادهما ضعيف\_]
 ❶ [مشكوة-كتاب فضائل القرآن\_ الفصل الثالث\_ اسنادهما ضعيف\_]
 ❶ [بخارى\_كتاب الاعوات\_ باب الدعاء بكثرة المال والولو مع البركة]

المحتاب الذكر والدعاء/ ذكرورها كرمال المستحق المحتاب الذكر والدعاء/ ذكرورها كرمال المستحق المحتاب الذكر والدعاء المراكز المستحق المستح عاہيے كەصلەرگى كےساتھ ساتھ دعا ﴿اَللَّهُمَّ أَكْثِوْ مَالِيْ وَوَلَدِىٰ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَنِيْ﴾ [الـــالله میرے مال واولا دمیں اضا فہ فر مااور میرے رزق میں برکت ڈال ] کثرت سے پڑھتارہے۔ (۲) آخری تین قل بایں صورت کہ تینوں قل تین تین دفعہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پھونک لگائے پھرسرے لے کر یا وُں تک پورے بدن پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچ کتے ہیں دونوں ہاتھ پھیرے بیمل تین مرتبہ کرے۔ ۲۰۹/۸۲۰ هـ ا 🖝 : لعض لوگ ہمارے محلّہ کی مسجد میں نماز مغرب کے بعدا تھے بیٹھ کر بتیاں (روشنی ) بچھا کر بلند آواز ہے ذکر ''الله ہو'' وغیرہ مخصوص طریقہ ہے کرتے ہیں لینی ذکر کے ساتھ حجمو لتے ہیں اور آخر میں ٹکیاں وغیرہ بھی تقسیم کرتے

بين؟ عصمت خان جمچمر والي گوجرانواله 3 جولائي 1986

🚁: ندكور بالاسوال ميں بيان كيے موئے طريقه وكيفيت سے الله تعالی كاذكر كرنانه قرآن مجيد سے ثابت ہے اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ کی سنت وحدیث سے لہذا اس طریقہ وکیفیت کے ساتھ ذکر کرنا درست نہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو ہمارے اس امر میں ایسی چیز نکالے جواس ہے نہ ہوتو وہ ردّ ہے 🗨 تصحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جوکوئی ایساعمل کرے جس پر ہماراامر نہ ہوتو وہ رد ہے۔ • واللہ اعلم 🔻 ۱۱،۶/۱۰/۰۰ کے

🖝: مروجه محافل ذکر کی انعقا دکر کے حلقہ باندھ کر ذکر کرنا ہا واز بلندیا خفیہ جائز ہے اگرنا جائز ہے تو ولائل ہے ثابت كرين؟ عبدالمنان خانيوال

🦛 : جن اذ کار میں جہر کتاب وسنت ہے ثابت ہے وہ تو جہزا ہی ہوں گے ان کے علاوہ اذکار کے متعلق اصول ہے : ﴿ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ ﴾ • [اور ما دكرتاره اپنے رب كواپنے دل ميں گڑ گڑاتا ہوااور ڈرتا ہوااور ايى آوازے جو بولنے ہے كم ہو صبح کے وقت اور شام کے وقت اور مت رہ بے خبر ]

😙: ذکرکرنااور شبیج استعال کرنا درست ہے انسان ۱۰۰ مرتبہ سی کلمہ کا ورد کرنا چاہتا ہے لیکن ہاتھوں پر بھول جاتا ہےاس کے لیے کیا تھکم ہے؟ منیق الرحمٰن

ابوداود میں ہےرسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''انگلیوں کے پوروں پر گنؤ' ۞ انگلیوں پر گنتی کاعر بی طریقہ سیکھ لیں آ پ بھولیں گئے ہیں۔ان شاءاللہ تعالیٰ ۲۰۱۸/۱۰/۱هـ

<sup>●</sup>صحیح بخاری ص ۳۷۱ ج۱ ـ صحیح مسلم ص۷۷ ج۲ ﴿حواله مذکور ﴿[اعراف ۲۰۵ پ٩]

<sup>@ [</sup>ابوداؤد\_ المحلد الاولى كتاب الصلوة\_باب التسبيح بالحصى]

کی ختاب الذکو والدعاء ر ذکرود عاکے سائل کی تھی کی اس کی اس کی اس ساسلہ میں صرف دائیں ہاتھ پر گننے اور بائیں ہاتھ پر نشنے اور بائیں ہاتھ پر نشنے اور بائیں ہاتھ پر نشنے کا کوئی تھم موجود ہے؟

مورند گننے کا کوئی تھم موجود ہے؟
مورند گننے کا کوئی تھم موجود ہے؟

سنن الى داوديس ب: ﴿ حَدَّتُنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هَانِيْ بْنِ عُفْمَانَ عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ يُسَيْرَةَ أَخْبَرَ تُهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِيْنَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّقْدِيْسِ وَالتَّهْلِيْلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ يَاسِرٍ عَنْ يُسَيْرُهَ أَخْبَرَ تُهَا أَنَّ النَّبِي عَلِيهِ أَمْرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِيْنَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّقْدِيْسِ وَالتَّهْلِيْلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّقْدِيْسِ وَالتَّهْلِيْلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِاللَّيْمَ مَنْ يُولِا مَنْ اللَّهُ اللهِ إِنْ اللهِ عَلَيْلُ وَأَنْ يَعْقِدُنَ اللهِ فَا لَنَ مُسْتُولًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ وَاللهُ اللهُ ال

ال حدیث کے متصل بعد ابوداود میں ہی ہے: ﴿ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَیْسَرَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً فِیْ الحَدِیْنَ قَالُوٰ ا نَا عَثَامٌ عَنِ الْمُاعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِیْهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ قُدَامَةً بِیَمِیْنِهِ ﴾ [عبدالله بن عمرو الله عن عَبْدِالله عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : رَأَیْتُ رَسُولَ الله عَلَیْ اللهِ عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیْ کرتے دیکھا ابن قدامدراوی نے اپنے دائیں باتھ کے ساتھ کالفظ بھی بولا ] دالله اعلم ۱٤١٨/٣/٧

🗗 : کیا حفزت عمر اور حفزت علی در کورسول الله ﷺ نے حفزت اولیس قرنی سے دعا کرانے کی وصیت کی تھی یا تھم ویا تھاا گرتھم ویا تھاتو کیااس وفت جلیل القدرصحابہ موجوز نہیں تھے جن سے دعا کرائی جاسکتی تھی ؟

عبد المنان ايم ال إلى الدُخانيوال

اولیں قرنی رحمۃ الله علیہ کے متعلق صحیح مسلم میں ہے: ﴿عَنْ عُمَو بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ وَ اللهِ ﷺ فَالَ وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

<sup>◘</sup>مع العون ص٦٥٥ج١ ◘ [ابوداود المحلد الاول ، كتاب الصلوة باب التسبيح بالحصى ص ٢١٠] ◘ [صحيح مسلم\_كتاب الفضائل\_باب من فضائل اويس القرني]

ي كتاب الذكر والدعاء / ذكروه ما كرسائل مي المحتل ال

صی بھیج کھی پڑھ سکتے ہیں؟ حافظ محمد فاروق 199/999 کے بیچھیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ حافظ محمد فاروق 27/9/99

آ گے پیچے بھی پڑھ کتے ہیں۔ آ گے پیچے بھی پڑھ کتے ہیں۔

صبح یا شام سوره حشر کی آخری آیات برط هنا کیسا ہے؟ ابوعبدالقدوس ضلع شیخو پوره

 قرآن مجید کم یاز یاده صبح پڑھے یا شام یا رات دن میں کسی دفت بھی تلاوت کرے اجروثواب ہے البتہ سورہ حشر کی آخری آیات کی صبح وشام تلاوت سے ستر ہزار فرشتوں کے استغفار والی روایات صبح نہیں اور نہ ہی حسن ۔ •

-01214/4/9

تر آن میں آنے والے سجد ہے ضرور کرنے ہیں یا کوئی ضروری نہیں؟ ابوعبدالقدوس شیخو پورہ ۔ بحبدہ تلاوت فرض نہیں ہے سنت وثواب کو بھی حچھوڑ نانہیں جا ہیے۔ ۔ ۱۶۱۷/۷/۹ ہے

🖝 : قرآ نی آیت کی چلکشی کہاں تک درست ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ درست ہے یہ ہوتا ہے کوئی آیت لے کر اس کوسوالا کھ بار پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت کی زکو ۃ ادا ہوگئی بیجس مقصد کے لیے پڑھی اس مقصد کے لیے

استعال كريكتة بين\_مثال كي طور برقُلْنَا يَا نَادُ كُونِني بَرْدًا وَّسَلَّمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ۗ كوسوالا كهمرتبه يره هنا-

ايم اے طاہر آزاد کشمير

اس طرح کی کوئی چیز کتاب وسنت میں اس بندہ فقیرالی الله النخی کی نظر ہے تو نہیں گزری باقی رہا کسی کا تجربہ تو معلوم ہونا جاہیے کہ شریعت تجربوں سے ثابت نہیں ہوتی شریعت تو قرآن دسنت سے ثابت ہوتی ہے۔واللہ اعلم ۲۲/۷/۲۲ هـ 🖝 : (۱) جومملیات کیے جاتے ہیں جنوں اور موکلوں کو قابو کرنے کے لیے کیا سیدرست ہے؟ مثلًا ایک بنیا دی ممل جنوں کے لیے ہوتا ہے کہ نمازعشاء کے بعد آیۃ الکرسی پڑھی جاتی ہے اکیس دن تک گیارہ تسبیحات ہوتی ہیں اور ہر تسبیح میں ایک سوایک مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے کیا آ دمی ایسے عملیات مائیل کرنا چاہے تو شریعت اجازت دیتی ہے؟ (۲) موکل کن کوکہا جاتا ہے؟ (۳) کوئی عمل جودین ودنیا کے لیے بہتر ہواللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے والا ہوتحریر کر

عتيق الرحمٰن ظفر وال 23/2/98

(۱) بیمل کتاب وسنت میں سے مجھے معلوم نہیں۔

(٢) موكل ان فرشتوں يا جنوں كوكہا جاتا ہے جنہيں الله تعالى نے نمى كام ير متعين كرر كھا ہو۔

(٣)صبح سومرتبه برُّ ها كري ﴿ لَا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ

محترم گزارش بہ ہے کہ میں پانچویں کلاس درس نظامی کا طالب علم ہوں چیچہ وطنی جامعہ اشاعة العلوم میں متعلم ہوں ایک بات جے بلا تجاب بو چھنا چاہوں گا کہ میں پڑھتا ہوں مگر دل جی سے نہیں شوق ہے مگر بڑھنے کے لیے بادل نخواستہ پیڑھی جاؤں توہر ملنے والاسبق میری مجھے بالاتر ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ اس قدراشتیات قبلی رہ جاتا ہے۔ استہ بیڑھی سے والاسبق میری مجھے بالاتر ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ اس قدراشتیات قبلی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعلمی اور ملی کہاں سے ملے گی؟؟؟ میرے پاس وقت بھی ہے اساتذہ بھی ہیں اگر نہیں ہے تو وہ پھڑ ہیں ہے جو ندکور بالا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی آپ کے علم عمل میں مزید ترقی دے۔ آمین ابوعبداللہ ابو برالخادی

ت نماز تبجد با قاعده پڑھا کریں، نماز فجر باجماعت پڑھ کرسوئین نہیں ذکرواذکار تلاوت قرآن میں مشغول رہیں حتی کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جائے پھر دورکعت نماز پڑھ لیا کریں ہر معالمہ میں تقوی اختیار فرمائیں دروس واسباق یادکرنے میں خوب محنت سے کام لیں، جو مبق پڑھناہو پہلے اس کا خوب مطالعہ کیا کریں، بغیر مطالعہ کوئی سبق نہ پڑھیں، اسا تذہ کرام اوراصحاب و تلا فدہ کے ساتھ حن سلوک سے پیش آئیں بالخصوص والدین کے حقوق اداکرنے میں سرموکی نہ آئے دیں اوردعا 'آللَّهُمَّ انفَعْنی بِمَا عَلَّمْتَنی وَعَلَّمَنی مَا یَنفَعُنی وَزِ دُنی عِلْمًا ' کو کثرت سے میں سرموکی نہ آئے دیں اوردعا 'آللَّهُمَّ انفَعْنی بِمَا عَلَّمْتَنی وَعَلَّمَنی مَا یَنفَعُنی وَزِ دُنی عِلْمًا ' کو کثرت سے میں سرموکی نہ آئے دیں دات باوضوہ وکردا کیں جانب لیٹ جا کیں، براء بن عاذب سے مروی دعاء ['آللَٰهُمَّ انسْلَمْتُ بِحِتَ رِباکریں رات باوضوہ وکردا کیں جانب لیٹ جا کیں، براء بن عاذب کو آئیجا تُ ظَهْرِی اِلَیْلَت وَالْمَجَاتُ ظَهْرِی اِلَیْلَت وَالْمَجَاتُ طَهْرِی اِلَیْلَت وَالَیْکَ الَّذِی الَّذِیْتُ الَّذِیْ الَّذِیْ الَّذِیْتُ وَالْمِیْتُ الَّذِیْ الَّذِیْتُ وَالِیْکُ الَّذِیْ الْتَ الْکِیْسِ الْمَیْ الْمُورِی اللَّورِ اللَّورِ اللَّیْ مِی نے ایے نفس کو تیرے کم کے طبح کیا اور اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کیا اپنے سب الْدُورُ اللَّهُ مُنْمُ الْمُورِ کُسُورِ کُورُ کُو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

 <sup>[</sup>بخارى كتاب الدعوات باب فضل التهليل حديث: ٦٤٠٣] € [ترمذى ابواب الدعوات باب الدعاء عند النوم بخارى كتاب الدعوات باب التعوذ والقراء ة عند المنام] ﴿ [بخارى كتاب الدعوات باب التكبير والتسبيح عند المنام] ﴿ [ترمذى الدعوات باب سبق المفردون ،حديث٩٩٩] ﴿ [بخارى شريف \_ باب النوم على الشق الايمن كتاب الدعوات]

کے کتاب اللہ کو والدعاء ر ذکر ودعا کے مسائل کے میں کہ کام آپ پر سونپ دیئے اور میں نے تجھ پراعتا دکیا شوق اور خوف سے تیری رحمت کے بغیر تیرے عذاب سے نجات نہیں جو تو نے کتاب نازل فرمائی میں اس پرایمان لایا تیرے نبی پر جس کو تو نے مبعوث فرمایا ] سونے سے پہلے پڑھا کریں نیز وقا فو قا دعاء 'دک با الشو ئے لی صدوری و یکسٹر لی اُموری ''[اے میرے پروردگار! میراسید کھول وے اور میرے لیے کام آسان کر دے۔] می پڑھا کریں ، لغویات ، نضولیات اور معاصی سے پوری طرح اجتناب کریں۔ اور میرے لیے کام آسان کر دے۔] میں انھویات ، نضولیات اور معاصی سے پوری طرح اجتناب کریں۔

جناب میری عمرتقریباً چوہیں سال ہے اور میں تقریباً بہت چھوٹی عمر ہے کچھ بری عادات میں گر چکا ہوں جن سے چھکا را چاہتا ہوں لیکن باوجود کی بارکوشش کے میں ان بری عادتوں کوچھوڑ نہیں سکا۔ تقریباً سات سال کی عمر میں جھے جلق اور اغلام کی عادت شروع ہوئی تھی اور بڑھتی ہی گی اور بچھلے ۲ سال ہے میں اس کوشش میں ہوں کہ ان عادتوں کوچھوڑ دوں۔ جھے بتا کیں کہ میں کیا کروں کہ میں ہدایت کے راست پر آ جاؤں اور اپنی توبہ پر قائم رہ سکوں؟

: او لا تو آپ اس جرم کی سز اجو اللہ تعالی نے لوط اللیک کی قوم کودی اسے ہمیشہ دل دماغ میں متحضر رکھیں۔ نانیا اس جرم کی جو سز ارسول اللہ کی نے متعین فرمائی اسے بھی ہمیشہ ذبن میں یا در کھیں ثالثا تو بہ پر استقامت فرمائیں اور مندرجہ ذیل دعا کثر ت سے پڑھتے رہا کریں۔ ' یکا مُقلّب الْقُلُوبِ ثَبّتُ قَلْبِیْ عَلَی دِیْدِلَتُ ' \* نیز نیز کُنی اللہ کے ہم کہ و مؤل اللہ کو خدہ لا شوید نے تو بہ پر قائم رہیں گے اور اس جرم سے نی جا کیں گے ان شاء اللہ سجانہ از کم ایک سومرتبہ ضرور پڑھا کریں آپ اپنی تو بہ پر قائم رہیں گے اور اس جرم سے نی جا کیں گے ان شاء اللہ سجانہ و تعالی اللہ کا کہ کہ اللہ کا کہ کا کہ کا کہ اللہ کا کہ کی کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کر کا کہ کی کی کی کی کی کو کر کا کہ کی کے کا کہ کی کے کہ کی کی کی کے کا کہ کا کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کی کے ک

ت: حافظ صاحب کوئی بہتر مشورہ دیں۔ کہ ہماری ایک جوان بہن ہے اس کو جنات کی شکایت ہے۔ کافی جگہ سے دم وغیرہ کروائے ہیں لیکن کچھ آرام نہیں۔ اور جن لوگوں نے ویسے ہی چکر بازیاں بنائی ہوئی ہیں ان کے پاس اب جانے کو جی نہیں چاہتا؟ ۔ ۔ ۱٤٠٩/٣/١٨ هـ

ج: الله تعالى سے دعا ہے كہ الله آپكى جمشيره كواس بيارى سے جلداز جلد شفاء كالل عطافر مائ الله مَّ إِشْفِهَا شِفَهَا عَامِلُ عَاجِلاً لاَ يُغَادِرُ مَسَقَمًا آپ مندرجه ذيل دعا پڑھاكرين 'اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُودِهِمْ وَنَعُوذُ بِلَثَ عِنْ شُوُودِهِمْ '[اسالله! جم كرتے ہيں جھى كوان كے مقابلے بيں اور تيرى پناه بين آتے ہيں ان كى شرارتوں سے آھا بنى جمشيره كو بھى بيدعا سكھا ديں اوراگر جن آپ سے بوليں تو انہيں ميرا بھى پيغام پہنچا ديں كه وہ

إطه: ٥٦,٢٥] ﴿ [ترمذى \_ ابواب القدر \_ باب ما حاء ان القلوب بين اصبعى الرحمن ابواب الدعوات ترمذى الجلد الثاني ص ١٩٢] ﴿ [بخارى كتاب الصلاة \_ باب فضل التهليل] ﴿ [ابوداؤد كتاب الصلاة \_ باب ما يقول اذا خَافَ قوما]

سکتے ہیں اس کاعلاج معوذ تین کی تلاوت •اوررب تعالیٰ سے دعاہ۔ ۲۱م/۹/۲۱هـ

ے: گزارش ہے کہ ہمارے گھر میں جادو کا اثر ہے جس سے ہم سب پریشان ہیں بیہ جادو کا اثر تقریباً دس سال سے ہے۔ کافی عاملوں کے پاس گئے جس میں بروقت افاقہ ہوجا تا ہے چند دنوں بعد پھرویسے ہی ہوتا ہے بچے اکثر بیمار رہتے ہیں سرور دیسے درد کسی کام کودل نہیں کرتا بات نہیں مانے ضد کرتے ہیں سکول کا سبق یا قرآنی سبق بالکل نہیں پڑھتے اگر زبردی کہیں گئے کتا ہیا یہ بیارہ لے کر ہیٹھے دہیں گئے سبق یا ذہیں ہوگا اس کا کوئی حل بتا کمیں؟

مجمدا دريس جنجوعه نو كفر كوجرا نواليه

اللہ تعالیٰ آپ کواور آپ کے بیوی بچوں کو ہمہ تتم کے جادو سے محفوظ ومصون فرمائے آبین یارب العالمین۔ آپ تما م افراد خانہ ہرنماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ سورۃ اخلاص ،سورۃ فلق اورسورۃ ناس پڑھا کریں پنیز رات کو سوتے وقت تین دفعہ سورہ اخلاص ، تین دفعہ سورہ فلق اور تین دفعہ ہی سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں بھونک نگا کمیں پھر دونوں ہاتھوں کو پورے بدن پرل لیں۔ •

مندرجہ ذیل دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں نماز میں پہلے اور دوسرے قعدہ میں پڑھیں سجدوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں وہ دعا ہے:

اَللَّهُمَّ اكْفِنَاهُمْ بِمَا شِفْتَ وَصَحُ وشَام وومرتب لا َ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْر ﴿ يَرُحُلِيا كُرِينَ زِياده وقت لِينَ واللهِ لَهِ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر ﴿ يَرُحُلِيا كُرِينَ زِياده وقت لِينَ واللهِ اللهُ وَهُو عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو عَلَى اللهُ ال

 <sup>[</sup>البقرة ١٠٢ پ١] (طهـ ٦٥ تا ٧٠] (بعارى كتاب الطب هل يستخرج السحر] (بعارى كتاب الطب باب السحر مسلم كتاب السلام باب السحر) (ابوداؤد كتاب الوتر باب في الاستغفار) (بعارى كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات] (مسلم كتاب الزهد باب قصة اصحاب الاخدود في بخارى كتاب الدعوات باب فضل التهليل)

ي كتاب الذكر والدعاء / ذكرور ما كرسائل من والمحال المنظمة المن

طبیعت پراٹر پڑتا ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ سے ٹابت شدہ اذ کاروو ظا کف میں ہی خیروعافیت ہے اوقات معینہ پر نبی کریم ﷺ ہے منقول اذ کارکوروز مرہ کامعمول بنائیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں اور گھر والوں کوضرور بالضرور شفایاب وصحت یاب فرمائیں گے۔ان شاءاللہ الحمان کے اس ۲۲۰/۸/۸

**ت**: کوئی ایباوطیفه بتائیں جس سے دماغ اور دل کوتفویت ملے؟

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ •

۵۱٤۱٩/۱۲/۳

حافظ محمرفاروق تبسم

🖝 : کوئی دعا بتا کیں جو ذہنی اور د ماغی پریشانیوں کی دوری کے لیے ہواور آ دمی کی مشکلات میں آ سانی کا باعث ہو۔ عتيق الرحمٰن بن محمدر فيق ظفروال

كَ : اَللَّهُمَّ اِنِّي أَعُوذُ بِلَكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُحُلِ وَضَلَعَ الدَّيُنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ [اےاللہ! میں پناہ حاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اورغم سے عاجز ہوجانے اور کا ہلی سے اور بز دلی اور بخل سے قرض کے بوجھا ورلوگوں کے تسلط سے ] 🗨 🗠 ۱ ٤٢٠/١/٢١ ھـ

🖝 : ایک کا مشروع کیا تھا ۱۹۹۳ء میں لیکن ابھی تک کمل نہیں ہوسکا کا م کرنے کا ارادہ بورا ہے لیکن جب بھی کوشش کرتا ہوں ناکا می ہوتی ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے اس لیے آپ کامیاب نہیں ہورہے کام شری ہے کوئی غیر شرعی بات نہیں اصل میں ۱۹۹۳ء میں میں نے F.S.C میں کالج میں داخلہ لیا تھا کیکن وہ انہی تک مكمل نہيں ہور ہى اس بارے ميں ايك مخص نے كہا تھا ميرے والدصاحب كوكہ جب كرے گا آپ كابيثا تو ہم ديكھيں گےاس وقت سے لے کرآج تک ناکام ۔ابیامحسوس ہوتا ہے کوئی چیز غیرمحسوس طریقہ سے منع کرتی ہے اس لیے آ ب بتا کمیں کہ اگر انسان کوئی بھی کام شروع کرے اور وہ ہوبھی درست کیکن ناکا می ہو ہر باراس کے لیے ہمیں کیا کرنا جا ہے كيونكداسلام ايك مكمل ضابطه حيات ہے اس ليے براہ كرم اس كا بھي كوئي حل بتائيں؟ متي الرحن 28/11/98

← : ہرنماز کے بعد آخری تین قل پڑھا کریں نیزیہ دعا کثرت سے پڑھتے رہا کریں' اُعُوڈُ بگلِمَاتِ اللہِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَان وَّهَآمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لا مَّةٍ "[يس الله تعالى كِلمات كساته پناه بكرتا بول هر

شیطان سےاورز ہر ملیے جانور سے اور ہرلگ جانے والی نظر سے ] 🗨 🐧 ۱۶۱۹/۸۲۰ هـ

: اکثر بیج ضد کرتے ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ بتادیں؟ مافظ محمد فاروق 20/10/99

<sup>●</sup> ترمذی \_ ابواب القدر \_ باب ما جاء ان القلوب بین اصبعی الرحمن �[بخاری\_کتاب الدعوات\_ باب الاستعاذة من الحبن والكسل] ﴿ [ابوداؤد\_ابواب الوتر\_باب في الاستغفار] ﴿ [بخاري\_كتاب احاديث الانبياء حدیث ۲۳۳۷۱

الم كتاب اللاكر والدعاء ر ذكرود ما كسائل الم الله الحد ، قل اعوذ برب الفلق ، قل اعوذ برب الفلق ، قل اعوذ برب الفلق ، قل اعوذ برب

:(۱) کوئی ایساعمل وظیفہ جس کی برکت سے اللہ ہر لحاظ سے غنی کر دیں اور اللہ قناعت پیندی طبیعت میں پیدافر مادیں؟
(۲) بغیر کسی وجہ کے لوگوں سے ڈرلگتا ہے ٹا گلوں سے جان نکل جاتی ہے اکثر منفی سوج ذہن پر سوار رہتی ہے طبیعت پریشان رہتی ہے ذہن پر خوف سوار رہتا ہے اس کا بھی کوئی حل بتا کمیں کہ صرف اللہ کا ڈر ہو۔ باقی کا کنات سے بے خوف ہو جاؤں۔ کوئی ممل تحریر کریں؟ 31/8/98

: (1) بجھے اندھیرے میں بہت خوف آتا ہے رات کو جہاں بھی اندھیرا ہوگا کمرے میں بازار میں مجد میں وغیرہ میں وہاں سے خوف محسوں کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی۔ میری عمر نظر بیا ۲۲ سال ہے۔ ایک جامع مسجد اہل حدیث میں جعد پڑھاتا ہوں۔ پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں اپنی بیال حدیث میں جعد پڑھاتا ہوں۔ پر جیز کرتا ہوں۔ میں نے یہ مسئلہ آج سے پہلے کی کوئیس سنایا۔ شرم کے مارے کی کوئیس بنایا کہلوگ کہیں گئے کہ استے بڑے ہو کر بھی ڈرپوک ہے۔ براہ کرم جلداز جلداس مسئلہ کا کوئی روحانی ، جسمانی علاج بتا کیں۔ دیسے میں صبح شام کے وظفے بھی کرتا ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بیا ندازہ لگا کیں کہ بیدڈرکیوں آتا ہے اوراس کا تدارک کیسے کیا جائے؟

(۲) مجھے پانی سے بھی ڈرلگتا ہے میں نہر، تالاب، کنواں یا گلاس میں پانی پینے وقت پانی کونہیں دیکھتا، کیونکہ رات کو خواب میں پانی میں ہر چیز جب الٹی نظر آتی ہے تو اس طرح معلوم ہوتا ہے جیسے پوری دنیا الب ہوگئ ہے تو شدید چکر آتے ہیں۔ براہ کرم اس کی وجہ بتا کیں اور علاج بھی۔

(٣) کیا جن انسانوں کو تک کر سکتے ہیں شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا تھم دیتی ہے عام لوگ کہتے ہیں کہ فلال عورت یا آ دمی پر جن کاسا ہیہ ہے۔ پھرلوگ مشرک اور بدعتی لوگوں کے پاس جا کر عجیب طریقوں ہے جن نکا لتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی روے واضح فر ما کیں کہ ان مسائل کے بارے میں قرآن وحدیث کیا تھم دیتے ہیں؟ 25/9/97

<sup>● [</sup>ترمذى \_ ابواب الدعوات \_ حديث ٢٥ ٥٦] اترمذى \_ جلد ثانى \_ ابواب الدعوات

المحتاب الذكر والدعاء/ ذكرورها كرمال في المحتاب الذكر والدعاء/ ذكرورها كرماك في المحتاب الذكر والدعاء المراك في المحتاب الذكر والدعاء المحتاب المحتاب الذكر والدعاء المحتاب ال

(۱) دل میں پختہ یقین بنا کیں کہ اندھراہوخواہ اجالا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی میرا کچھ نہیں بگا ڑسکتا الا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہورسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ کہ تمام انسان ، تمام جن ، تمام پہلے اور تمام پچھلے تجھے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ہو سکے تو نقصان پہنچا نے پر جمع ہوجا کیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تجھے کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ہو سکے تو اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کا پچھ نہیں بگا ڑسکتا الا کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ کی مشیت ہو قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی روشنی میں دو چار جمعے پڑھا کیں ان شاء اللہ تعالیٰ آ ہت آ ہت آ ہت آ ہوئے ہوئے شروع ہوجائے گا پھر اس عقیدہ ویقین کو ہمیشہ اپنے دل ود ماغ میں تازہ رکھیں اور تعوذ و لاحول پڑھتے ہوئے اندھیرے میں اس کیلے آنے جانے کی مشق کریں ان شاء اللہ العزیز تھوڑی ہی دیر میں آپ کا یہ خوف جا تارہ گا۔

نیز بھونے ہوئے چنے سیاہ ،اخروٹ ، پستہ اور بادام کثرت سے استعال کریں ہوسکے تو بادام چنے اور سونگی ملاکر میں بھوک باتی ہوتو کھانا کستہ کرلیا کریں اور کھانا جب اچھی طرح بھوک لگ جائے تو پھر کھایا کریں اور ابھی تھوڑی ہوک باتی ہوتو کھانا جھوڑ دیا کریں الغرض پُرخوری سے پر ہیز کریں اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث پیٹ کے تیسرے حصہ میں کھانا تیسرے حصہ میں کھانا تیسرے حصہ میں کھانا تیسرے حصہ میں پانی اور تیسرا حصہ سانس کے لیے دہنے دیا کریں۔

(۲) اپنے والدین یا کسی بوے رشتہ دار ہے پوچیس آپ کو بھی کسی کتے نے تو نہیں کا ٹا اگر کتے نے کا ٹا ہوتو سرکاری مہتالوں میں اس کے شکیے لگائے جاتے ہیں وہ شکیے لگوالیں اورا گرالیی صورت نہیں تو سوتے وقت آخری تین قل پوٹھ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کران پر پھونک لگائیں پھر منہ سراور سارے بدن پروہ پھیرلیا کریں اور سوتے وقت کی دعا ئیں پڑھ کر سویا کریں اور صح پڑھا کریں اور صح پڑھا کریں اور صح پڑھا کریں اور صح کے لا اللہ و خدہ لا آئم لگ و خدہ کو کئی شنیء قدینہ کی کم از کم سود فعہ ضرور پڑھا کریں ان شاء اللہ العزیز آپ کی ہے ڈروالی کیفیت ختم ہوجائے گی۔

(٣) کتاب وسنت سے جنول کا انسانوں کونفع یا نقصان پہنچانا ثابت ہے جیسا کہ انسانوں کا انسانوں کونفع یا نقصان پہنچانا ثابت ہے مگر جیسا کہ پہلے عرض رآ یا ہول کہ اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کوکوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچاسکتا ﴿ وَمَا هُمْ بِصَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ جنوں کی شرسے نکنے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک وتعالی سے دعا کرتارہے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرے' بیسم اللهِ الَّذِیْ لاَ یَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلاَ فِی

<sup>◘ [</sup>ترمذي\_ ابواب صفة القيامة\_ حديث ٢٥١٦] ۞ [بخاري\_كتاب الدعوات\_ باب فضل التهليل] ۞ [البقرة

کی کتاب الذکر والدعاء رز کرود عاکسائل کی کی کام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاسکتی السّماء و هُو السّمِیعُ الْعَلِیْمُ "[اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاسکتی زمین کوہویا آسانوں کی اوروہ خوب سننے والاخوب جانے والا ہے۔] جو خض بید عاصبح اور شام تین تمین مرتبہ پڑھے گااس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ کثرت سے پڑھتا رہے ہر نماز کے بعد آخری تین قل پڑھے سورہ بقرہ بالخصوص آیت الکرس کا اکثر وردر کھان شاء اللہ سجانہ وتعالی جنوں وغیرہ کی شرسے محفوظ ومصون رہے گا۔ واللہ اعلم ۱٤١٨/٥/١٨ هـ الکرس کا اکثر وردر کھان شاء اللہ بوں دنیا دار ہوں دل پڑھنے کو کرتا ہے کی کرنہیں سکتا بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کا میاب نہیں ہوسکتا خوف کا طاری ہونا عام بات ہے۔ پھولوگوں کا کہنا ہے کہ جادو ہے وغیرہ وغیرہ و غیرہ و آپ کوئی ایسائل خواہ وہ آپ کی رہمت سے ذکر کردہ پر بیٹانیوں سے نجات حاصل کرسکوں؟

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ اَلَّذِیْنَ اَمْنُواْ وَتَطْمَئِنَ فَلُوبُهُمْ بِذِخْوِ اللهِ آلاَ بِذِخْوِ اللهِ تَطْمَئِنَ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

**ں**: ایک شخص کثرت سے درودابرا ہیمی پڑھتا ہے کین پریشان رہتا ہے اس کو کیا کرنا جا ہے؟

🖝: درودابرا ہیمی ہھی پڑھتارہےاورسابقہ جواب میں جودعاہے وہ بھی پڑھتا جائے۔ ،۱۱۸/۱۰/۶

ت ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے اس حالت میں وہ تعویذ جن پرسورہ فاتحہ آیۃ الکری کے علاوہ بہت پھے کھا ہوا ہے کچھ تعویذ ہندسوں میں خانے بنا کر لکھے گئے ہیں کسی کو درواز بے پراٹکا نا ہے اور کسی کو پانی میں ڈال کر بینا ہے کیا بیشرک تونہیں جبکہ فناوی برکا تیہ میں تعویذ وغیرہ کرنا جائز لکھا ہے؟

محدادریں نو کھر

 <sup>◘ [</sup>ترمذى ابواب الدعوات باب ما جاء في الدعاء اذا اصبح واذا أمنى ◘ [الرعد ٢٨ پ١٦] ◘ [ابوداود المحلد الاول كتاب الصلوة باب في الاستعاذة ص٢١٧]

ي كتاب اللد كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتال المحتاب اللد كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتال المحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو الله كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر سائل ي كالمحتاب الله كو والدعاء / ذكرور عاكر بالله كو والدعاء / ذكرور عالله كو والدعاء / ذكرور عاله كو والدعاء / ذكرور عالله كو والدعاء / ذكرور عاله / ذكرور عاله كو والدعاء / ذكرور عاله ك

الله تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے نیز آپ کے گھر بلواحوال کی اصلاح فرمائے۔
تعویذ گنڈ بے رسول الله ﷺ سے ثابت نہیں البتہ دم جوشرک و کفرنہ ہورسول الله ﷺ سے ثابت ہے۔ آپ گھر میں
سورہ بقرہ کی تلاوت کثرت سے کیا کریں نیز نمازوں کے بعد رات اور سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذ تین پڑھا
کریں ان شاء اللہ تعالی اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔

پُورِضِ كُمُ ازْكُم سودفعهُ لا َ اِللهُ اللهُ وَخْدَهُ لا شَوِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْو '' پُرْ هِ لياكرين ان شاء الله تعالىٰ آپشيطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ١٤١٧/٣/٨ هـ

ص : محترم حافظ صاحب میرے گھریلو حالات بہت خراب ہیں اور سسرال والوں سے بھی شدید شم کا جھگڑا چل رہا ہے میں حق پر ہوں آپ میرے لیے دعا فرمائیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں؟

الله تعالی ہم قتم کی پریٹانیاں دور فرمائے بالحضوص آپ کے گھریلو حالات کوجلد از جلد درست فرمائے آپ کے سرال والوں کوبھی راہ راست پرلائے اب دعا کرتا ہوں آپ کے لیے اصلاح احوال کی رات کوبھی دعا کروں گا ان شاء الله تعالیٰ ۔ آپ یہ دعا بکثرت پڑھتے رہا کریں ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ اَغَیْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا ﴾ [اے ہمارے پروردگارہم کوہماری یہویوں اوراولا دسے آکھوں کی شفتدک عنایت کر اورہم کوہماری اوراولا دسے آکھوں کی شفتدک عنایت کر اورہم کوہماری سیویوں کامام بنا]

رسول الله ﷺ کافر مان ہے: ''جمعہ کے روز ایک گھڑی ہوتی ہے اس گھڑی میں مسلمان جو جائز ضرورت الله کے سامنے پیش کرے اللہ تعالیٰ اس کی جائز دعا قبول کرتے ہیں اور وہی چیز اسے عطافر مادیتے ہیں جواس نے طلب کی ہواس لیے جمعہ والے دن آ ب اس گھڑی ہیں فہ کورہ بالا دعا پڑھیں اور اس عمل کو جاری رکھیں وہ گھڑی ایک روایت کے مطابق نماز عصر کے مطابق امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک ہے اور دوسری روایت کے مطابق نماز عصر کے بعد غروب تک ہے آب ان دونوں وقتوں میں اصلاح احوال کی دعا کرتے رہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی پریشانی دور ہوجائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ

ت : آج کل نذرونیاز کابزارواج ہے بو چھنا ہے ہے کہ ایک آ دمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے میرا کام کر دی تو ۱۰۰ نفل پڑھوں گا ایک کہتا ہے کہ اللہ میرا ہے کام کر دی تو میں اتنی رقم غریبوں میں تقلیم کروں گا ایک کہتا ہے اللہ میری شادی فلاں جگہ کر دی تو میں اپنی اولا داسلام کے لیے وقف کر دوں گا کیا سب سودے بازی کی شکل نہیں ہے کیا بیلوگ اللہ كر والدعاء روروا كرمال من والدعاء مروروا كرمال كرمال من والدعاء مروروا كرمال ك

تعالیٰ کولا کچ دے کرکوئی کام کروانا چاہتے ہیں؟ محمد محمد محام رآ زاد کشمیر

🚁 : تتنوں صورتیں جوآپ نے رقم فرمائی ہیں طاعت ونیکی کی نذر کے زمرہ میں آتی ہیں طاعت ونیکی کی نذر بھی شرع میں منع ہے تا ہم آگر کوئی طاعت و نیکی کی نذر مان لے تواسے پورا کرنا فرض اور ضروری ہے ورنہ کفارہ نذرا دا کرنا

🖝 : مولا ناصاحب چندلفظ بیں جن کامعنی دریافت کرنا ہے۔لفظ یہ بیں (۱) أَعُودُ بِلَفَ رَبِّ اَنْ يَعْضُرُون

وَاَهْيًا وَاَشْوَاهِيًا اللهُ مُحَافِظِيْ (٢) يا رَحِيْمُ يَا كَرِيْمُ جَلَّ جَلاَ لُهُ اعراب اسَ طرح بِ اور (٣) يا بَدُّوْحُ

(م) فَوْ بُحِكَ شِيْرَ ازَةً اوران كى حقيقت واضح كرين اوران كا پر هنا ثواب ہے كه كناه ہے حديث وقر آن سے واضح کریں اورمولا ناصاحب ان کے اعراب بالکل اس طرح ہیں۔ تاری محمد یعقوب مجراتی 30 نومبر 1997

(١) أَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَتْخَصُّونِ اور مِين بناه مأتكًا مول تيرے ساتھ اے ميرے رب كه وه

(شیطان)میرے پاس حاضر ہوں۔وَ اَهْیّا وَ اَشْوَ اهِیًا اگر لفظ سیج کلھے گئے ہیں تو ان کامعنی مجھے معلوم نہیں۔الله مُ

حَافِظِي الله ميري حفاظت كرنے والا ب\_ يهر اعوذ بلك مين الله كونخاطب بنايا كيا باور الله حافظي مين غائب

(٢) صحِح اعراب اس طرح ہے یَا رَحِیْمُ یَا تَحوِیْمُ جَلَّ جَلاللَهٔ مَّراس مِی بھی یارتیم یا کریم خطاب ہے اورجل جلالہ

(m) قاموں والے نے اس مادہ کے جوالفاظ ومعانی لکھے ہیں ان کے اعتبارے اس کے مندرجہ ذیل معانی ہوسکتے ہیں۔

(i) بہت شق و چاک کرنے والا (ii) زیادہ واضح (iii) بہت ہی زیادہ کھلا اور وسیجے۔

(4) فَوْ جُلْكَ شِيْرَازَةٌ معلوم بوتا ہے كه بدلفظ دراصل 'فوج كاشيرازه' تھاصاحب قاموس نے اس كا ذكر بى نہيں

کیا اور نہ ہی مجھے اللہ تعالی کے ناموں میں تہیں ملا ہے۔اس میں صرف لفظ فوج عربی ہے باقی لفظ' کا' اور لفظ

''شیراز ہ''عربیٰ ہیں۔ یسی شَوِبَتْ کوشُوبَتْ پڑھنے والے کا کارنامہ ہے۔ واللہ اعلم ۱٤١٩/٨/٢١ هـ

🖝 : صحیفه المحدیث جو کراچی سے شائع ہوتا ہے ٣ ١ ٤ ١ هـ رئیج الاول میں جوشائع ہوااس میں ایک حدیث کھی

تھی جس پر میں نے عمل شروع کر دیالیکن تحقیق نہیں کی اگر ہو سکے تو اپنا قیمتی وفت نکال کر تحقیق کر دیں۔وہ یہ ہے کہ نبی پیک نے فرمایا جودن میں چار مرتبہ بیدعا پڑھے وہ چار بیار یوں سے محفوظ رہے گا۔ نابینا ہونے سے۔ جزام کی بیاری محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب الذكر والدعاء / فركرورها كرما كري المنظمة المنظ

ے۔فالج گرنے ہے۔ویوانہ پاگل ہونے سے۔وعامیہ ہے ''سُنتحانَ اللهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ''

مسند احمد جه ص ٢٠ مل ہے ﴿ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ كَرِيْمَةَ حَدَّنَنِيْ وَرُجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ قَبِيْصَةَ ابْنِ الْمُخَارِقِ قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الحديث ، وَفِيْهِ: يَا وَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ قَبِيْصَةَ ابْنِ الْمُخَارِقِ قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ الحديث ، وَفِيْهِ: يَا قَبِيصَةُ إِذَا صَلَيْتُ الْفَحْرَ فَقُلْ ثَلاثًا: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ تَعَافَى مِنَ الْعَلَى وَالْجُذَامِ وَالْجُذَامِ وَالْعُلَى مِنَ الْعَلَى مِنَ الْعَلَى وَالْجُذَامِ وَالْعُلَى وَالْمُخَارِقِ قَالَ عَلَيْهِ وَبِحَمْدِهِ وَاللهِ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ تَعَافَى مِنَ الْعَلَى وَالْجُذَامِ وَالْعُلَيْمِ وَالْجُذَامِ وَاللهِ اللهِ وَلِحَمْدِهِ وَاللهِ اللهِ الْعَلَى مِن الْعَلَى مِنَ الْعَلَى وَالْمُخَالِقِ وَاللهِ اللهِ وَلِمَعْمَدِهِ وَاللهِ اللهِ وَلِمُعْمَلُوهُ وَلَا اللهِ وَلِمَعْمَدِهِ وَلَا اللهِ وَلِمَعْمَدِهِ وَلَا اللهِ وَلِمَعْمَدِهِ وَلَا اللهِ وَلِمَعْمَدِهِ وَلَالِحَالَ اللهِ وَلِمَعْمَدِهِ وَلَا اللهِ وَلِمَعْمَدِهِ وَلَا اللهِ وَلِمَعْمَدِهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَلِمَالَ اللهِ وَلِمَعْمَدِهِ وَلَا اللهِ وَلِمَعْمَدِهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ عَلَى اللهِ وَلَالْهُ وَلِمُعْمَدُهُ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلِمَعْمَدِهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلِمُعْمَدُهُ وَلَا اللهُ وَلِمُعْمَدُهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَهُ وَلَا اللهِ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اس میں ایک راوی'' رجل من أهل البصرة'' تو مجہول ہے اور اگر حسن سے مراد حسن بصری ہیں تو پھریزید بن ہارون اور حسن کے درمیان انقطاع بھی ہے۔ ہارون اور حسن کے درمیان انقطاع بھی ہے۔

#### physicists (



# **کتاب اللباس** .....لباس کے سائل

#### گیری کابیان

ت : آپ ﷺ کے عمامے کا کون سارنگ تھا عمامہ باندھنا سنت نبوی ﷺ ہے تو عالم حضرات اس حدیث پرعمل کیون نہیں کرتے سیاہ عمامہ کے متعلق احادیث تکھیں؟ محملیم بث

رسول الله ﷺ نے سفید کپڑوں کوافضل قرار دیا ہے اس لیے سفیدلباس افضل ہے حدیث مشہور ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکم معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ پر سیاہ عمامہ تھا۔ اللہ ﷺ مکم معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ پر سیاہ عمامہ تھا۔ اللہ علم میں ہی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے ہمیں سفید کپڑے پہننے کا امر فرمایا ہے۔ واللہ اعلم میں ہی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے ہمیں سفید کپڑے پہننے کا امر فرمایا ہے۔ واللہ اعلم

ت: سبز عمامہ پگڑی کے متعلق فر مائیں کہ سنت ہے یانہیں اور آپ ﷺ نے کون سے رنگ کا عمامہ پہنا تھا کہتے ہیں کہ عمامہ پہنا تھا کہتے ہیں کہ عمامہ پہنا تھا کہتے ہیں کہ عمامہ پہن کرنماز پڑھیں توزیا وہ تو اب ہوتا ہے؟

ص : سفید عمامه افضل ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے سفید لباس وکیڑے کو افضل قرار دیا ہے عمامہ پہننے میں اجر وثواب ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ بھی عمامہ پہنتے تھے [رسول اللہ ﷺ کی گیڑی مبارک کا لےرنگ کی تھی ] •

-1217/11/77

ن (۱) حضور ﷺ علمه باندھے ہوئے ایک شملہ چھوڑ نا ثابت ہے یا دونوں۔ نیزاس شملے کے بارے میں کہاجا تا ہے ایک ہاتھ لمبا ہو کیا میچ ہے؟ اگر سیح ہے تو ہاتھ سے یہاں پر کہنی تک باز ومراد ہے یا آج کل کا معرد ف گز؟

ایک شمله اور دوشمله دونون شم کی روایات ملتی بین باتی شملے کی مقدار کا مجھے کم نہیں۔ ۱۶۱۶/۹/۱ هـ

## ببینٹ ٹائی اورنگر پہننا

پتلون پہننے میں گنا وتونہیں ٹائی باندھنا کیساہے؟ عثان غنی لا مور

: ان دونو لباسول سے پر ہیز کرنا جا ہیے۔

● [مسلم\_كتاب الحج\_ باب جواز دخول مكة بغير احرام\_ ترمذى اللباس باب العمامة السوداء ابوداؤد اللباس باب في العمائم]
 اللباس باب في العمائم]
 ● [ابوداود المجلد الثاني كتاب اللباس باب في العمائم]

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پینٹ بہننا جائز ہے یانہیں؟ محمد احمظ میر قصور

ص: لباس كے سلسله ميں رسول الله ﷺ كفر مان ﴿ مَنْ تَنْسَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ﴾ [ جوكس قوم كى مشابهت كرے اور انهى سے احر از برتنا مو كرے اور انهى سے احر از برتنا مو

ے ۱ ۱ ۱ ۲ / ۷ / ۱ ۲

ت : کیا آ دی گھٹنوں تک شلوار پہن سکتا ہے لا ہور میں اکثر طالب علم گھٹنوں تک (کریں) پہنتے ہیں اسلامی لباس کتنا کمباہوتا ہے؟ عثمان عبداللہ اسلامیہ کالج لا ہور

رسول الله ﷺ کی احادیث سے ثابت ہے کہ مردمومن کالباس نصف پنڈلی سے لے کر مختے سے او پر تک ہوتا

-N & N Y/Y/A

-4

#### جوتے کا بیان

ت: حدیث شریف میں ہے جوتا کھڑے ہو کرنہیں پہننا جا ہے بعض حضرات تا ویلیں کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر بھی یہنا جا سکتا ہے کیا کھڑے ہو کر بھی پہننے کی دلیل ہے؟ محمدیقوب ہری پور

تاویلات میں سے کسی تاویل کی کوئی دلیل نہیں ملی ہے حدیثیں موجود ہیں رسول اللہ ﷺ نے کھڑا ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے رہی تاویلوں والی بات تو جس تاویل کی کوئی ولیل موجود ہوتو وہ درست سمجھ لیس تا حال مجھے تو ان تاویلات میں سے کسی تاویل کی کوئی دلیل نہیں ملی ۔ واللہ اعلم ۵ / ۲۶۱۲/۸ م

: جوتا بیٹھ کر پہننا چاہیے یا کھڑے ہو کر پہننا چاہیے جوتا کس تنم کا ہو پھر بیٹھ کر پہننا چاہیے اور کس تنم کا ہو کھڑا ہو کر پہننا جاہے؟ محمد قاسم

سن ابن ماجه کتاب اللباس باب الانتعال قائما ح ۳٦۱۸ ، ح ٣٦١٩ مين لکھا ہے: ﴿عن أَبِي هريوة قال : نَهِي النَّبِيُّ وَ الله عَلَيْ أَنْ يَنْتَعِلَ الوَّجُلُ قَائِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهِي النَّبِيُّ وَ الله عَلَيْ أَنْ يَنْتَعِلَ الوَّجُلُ قَائِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهِي النَّبِيُّ وَمَا الله عَلَيْ أَنْ يَنْتَعِلَ الوَّجُلُ قَائِمًا ﴾ رسول الله عَلَيْ نَهُ مُرح و تا بِهِنَ مُروتا بِهِ عَمْر مايا ہم من الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَي مُرحديث من من جوتے كى كهيں كوئى تخصيص نهيں آئى حديث اوراس كالفاظ آپ كيسا من جي غور فرماليس اس حديث كومحدث وقت شيخ البانى حفظ الله تعالى في جي ابن ماجه ميں درج فرمايا اور تعلق مشكوة ميں بھى صحيح قرار ديا ہے نيز مشہور محدث محت الله شاه صاحب راشدى رحمد الله تعالى في الاعتصام ميں شائع شده الله ايك مضمون ميں اس حديث كوسيح قرار ويا ہے۔

<sup>• [</sup>رواه احمد وابو داؤد\_ مشكواة\_ كتاب اللباس\_ الفصل الثاني.]
محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کی کتاب اللباس ر لباس کے سائل کی کھی کا کھی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ 507 کی گئی کے اس کے سائل کے ساتھ کہ نبی کے لئے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فر مایا ہے آئ مشکلو قاب النعال میں بیر حدیث پردھی۔

﴿ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ نَهٰی رسول الله ﷺ أَنْ یَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا ﴾ وضاحت فرما میں کہ کیا ہی حدیث سے جس میں کھڑے ہوکر جوتا پہننے کی اجازت ہو۔ اور کیا ہے کم واجب العمل ہے کیونکہ بیٹے کر جوتا پہننا بہت مشکل ہے جبکہ جوتا بند ہواور اگر چبل ہوتو وہ تو چلتے چلتے ہی پہنا جاسکتا ہے۔ مہر بانی فرما کراس مسئلہ میں وضاحت فرما کیں؟

میر حسین تصوری او۔ ٹی میچر خصیل وضاحت فرما کیں؟

: آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا جس میں جناب نے صدیث ﴿ نَهٰی رسولُ الله ﷺ أَنْ یَنْتَعِلُ الرَّجُلُ اللّه عَلَيْ أَنْ یَنْتَعِلُ الرَّجُلُ اللّه عَلَيْ أَنْ یَنْتَعِلُ الرَّجُلُ اللّه عَلَيْ الله الله الله واودوالى سنديل کھولام کی عَلِيَ الله الله والله على الله على الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

(۲) الله تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: ﴿ وَمَا نَهَا مُحَمَّ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ الله کے رسول ﷺ جس چیز ہے حمہیں منع کرین تم اس ہے منع ہوجا و تواصول بہی ہے کہ جس چیز ہے الله یااس کے رسول ﷺ منع فرمادیں وہ چیز ممنوع اور ناجا تز ہوجا تی ہے۔ الله یک الله تعالیٰ یااس کے رسول ﷺ بہلی نہی والی صورت میں کرنے اور دوسری امروالی صورت میں نہ کرنے کا تخوائش رہنے دیں۔

تو اس وقت در پیش مسئلہ میں دلائل تو کھڑ ہے ہو کر جوتے پہننے کے ممنوع ہونے پر ہی دلالت کرتے ہیں کیونکہ کھڑ ہے ہو کر جوتے پہننے کی گنجائش قر آن وسنت میں کہیں وار دنہیں ہوئی البتہ طبقات ابن سعد میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں رسول اللہ ﷺ کے متعلق بیان ہواہے کہ آپ کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی جوتا پہن لیا کرتے تھے گر

<sup>●[</sup>رواه ابوداود ورواه الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره] • [الحشر ٧ پ٢٨]

ہے۔ کتاب اللباس راباس کے مسائل کے اس روایت سے کھڑ ہے ہوکر جوتے پہننے کی گنجائش پر استدلال اس کی سند میں ایک دوراوی مجہول ہیں اس لیے اس روایت سے کھڑ ہے ہوکر جوتے پہننے کی گنجائش پر استدلال ورست نہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ فدکور بالا حدیث میں وارد شدہ تھم تے والے جوتوں کے ساتھ مخصوص ہے ہمہ فتم کے جوتوں کو متناول نہیں مگر مجھے ابھی تک کتاب وسنت سے تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ ۱۶۰۹/۱۸ ہے وقتم کے جوتوں کو متناول نہیں مگر مجھے ابھی تک کتاب وسنت سے تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ ۱۶۰۹/۱۸ ہے دورفر مائیں؟ آپ نہات ہے کہ میں نے جوسوال آپ کو کیا اس کے جواب میں پھواشکال ہے مہر بانی فر ماکر دورفر مائیں؟ آپ نے لکھا کہ 'دبعش اہل علم کا کہنا ہے میخصوص جوتے ہیں یا تسے والے جوتے ہیں' اس کے بعد آپ نے لکھا ہے کہ 'دان حضرات کے پاس ان کے کہنے کی کوئی دلیل نہیں' تو اس کے متعلق عرض ہے کہ ایک '' اہل علم' سے بات ہوئی اس نے 'دولیل' وی جو کہ درج ذیل ہے۔

(۱) نبی ﷺ نے فرمایا صدقہ نظر کا ایک صاع مجوریا ایک صاع جو ہر غلام اور آزاداور چھوٹے بڑے پرہے ہے۔ اگر کوئی ہے کہے کہ جی آج جوصاع ہے وہی صدقہ دے دوجاہے اس صاع سے زیادہ ہویا کم جو نبی ﷺ کے دور مبارک میں صاع تھا۔ جا ہے توا یے کہ جوصاع نبی ﷺ کے دور مبارکہ میں تھا اس کے برابر صدقہ دیا جائے۔

بالكل اس طرح لفظ ' بنعل' جس چيز پرنبي ﷺ نے بولا ہے وہ كيا ہے؟ كيے ہے؟ يد كيے پيۃ چلے گا؟ يد پيۃ حلے گا؟ ميد پية

(۱) ﴿ حَدَّنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَعَلَ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ ﴾ (۲) ﴿ حدثنا ابو الوليد الطيالسي نازهير نا ابو الزبير عن جابر قال رسول الله ﷺ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِيْ فِيْ نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ .... اللح ﴾ احاديث عنابت بوتا ب كدافظ "دنعل" بند جوتے تے والے كوكها جاتا ہے اور بولا گيا ہے جيا كہ عربی زبان میں جوتے كی ایک قسم سلير Sleeper كومَدَاسَة "" كها گيا ہے اوروی بوٹ كو"كندرة" كها گيا ہے۔ سوان دلائل سے واضح ہوا كہ يہ جوتے تے والے في بي جن كوني الله الله عن فرمايا كھڑے ہوكر پہننے ہے؟

محمرافضل قلعه ديدار سنگه كوجرانواله 19/9/85

عن : جناب كا دوسرا كمتوب راى موصول مواجس مين آپ نے دوصديثين درج فرما كين بين -(1)﴿أَنَّ نَعْلَ النَّبِيّ عَلَيْ كَانَ لَهَا قِبَالاًنِ ﴾ (٢) ﴿إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِثُمْ ﴾ اس كه بعد آپ كست بين احاديث سے

<sup>●</sup>مسلم الزكاة \_ باب زكاة الفطر ۞حواله نمبر ١ نمبر ٢ ابوداود كتاب اللباس باب الانتعال

ثابت ہوتا ہے کہ لفظ' دنعل' بند جوتے تنے والے کو کہا جاتا ہے' اس سے آپ کامقصودیہ ہے کہ بلاتسمہ کھلے جوتے پر لفظ' دنعل' نہیں بولا جاتا۔صاع والی بات بھی آپ نے لکھی۔

او لا ً: تو محترم آپ تحقیق فرمائیں که لفظ ' قبال' اور لفظ ' صصح ' ' کامعنی تسمہ ہے بھی ؟ جہاں تک مجھے معلوم ہان لفظوں کامعنی تسمینیں۔

ثانیاً: بصورت سلیم غور کریں ان دوحدیثوں میں لفظان انعل کے خاص جوتے پر بولے جانے سے نکالنا کہ پہلفظ لغت عرب میں یارسول کریم ﷺ کے عہد مبارک میں سے والے جوتے پر بولا جاتا ہے کہاں تک درست ہے؟

ثالثاً: سوچیں ان دوحدیثوں سےلفظ ' نعل' کے ملاتسمہ کھلے جوتے پر بولے جانے کی نفی کیسے نکلی؟

رابعاً: غورفرمائیں صاع ایک مکیال ہے رسول کریم ﷺ نے اس کے ساتھ صدقۃ الفطر کی مقدار معین فرمائی واضح ترین بات ہے کہاس مقام پرسب چھوٹے بڑے صاع مراد لینے سے صدقۃ الفطر کی مقدار کا تعین تو بالکل ہی ختم ہوکررہ جا تا ہے جبکہ لفظ ''نعل'' کا معاملہ ایسانہیں کیونکہ صدیث ﴿ نَهٰی رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنْ یَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَانِمًا کہ میں کسی نعل (جوتے) کی تفسیص قیمین نہیں ہورہی لہذالفظ نعل کو لفظ ''صاع'' کے سی نعل (جوتے) کی تفسیص قیمین نہیں ہورہی لہذالفظ نعل کو لفظ ''صاع'' کے جرچھوٹے بڑے جوتے نیز بات مداور بلات مدجوتے پر ہو لئے میں کوئی فرق نہیں۔ اگر آ یہ نے اس طرح خور وفکر سے کام لیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آ یہ کا شکال رفع ہوجائے گا۔

خامساً: مزید وضاحت کے لیے سنن ابی داود کا وہی باب دیکھیں جس سے آپ نے دو حدیثیں نقل فر مائی ہیں اس میں مندرجہذیل احادیث بھی موجود ہیں۔

- (i) ﴿ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ: اَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انتَعَلَ ﴾ [جابر ﷺ سے روایت ہے کہ ایک سفریس ہم نبی ﷺ کے ساتھ تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جوتے اکثر پہنا کروکیونکہ جوتے پہنے والا آ دمی برابر سوار رہتا ہے ]
- (ii)﴿عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَمْشِى اَحَدُكُمْ فِى النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيُنْعِلهُمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمَا جَمِيْعًا ﴾ [ابوہریون سے منع فرمایا دونوں پہنے یا دونوں کوا تاروے] دونوں کوا تاروے]

ي كتاب اللباس ر لباس كرسائل المنظمة ال

بِالشَّمَالِ ، لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنتَعَلُ وَآخِوَهُمَا تُنزَعُ ﴾ [ابوہریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جبتم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں سے شروع کرے اور جب اتارے توبائیں طرف سے اتارے دایاں پاؤں پہننے میں اول اورا تارے میں آخرہونا چاہیے ]

تو کیا آپ ان احادیث میں بیان شدہ احکام کو بند جوتے تھے والے کے ساتھ ہی مخصوص بیھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آخر لفظ تو ان میں بھی ''نعل' اور'' انتعال'' والے ہی ہیں پھر حدیث ﴿ نَهٰی رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهِ عَلَى اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهِ عَلَى اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الل

٧محرم الحرام٢٠١٨.

اس علیہ آپ کو خط لکھا تھا دونعل، صاع ، القبال ، ضعع " کے متعلق آپ نے جواب نہیں دیا واللہ ہمارا مقصد آپ کی دل آزاری یا آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں اور نہ ہی میں دماغی عیاشی کے لیے آپ سے سوال پوچھتا ہوں ۔ میرا مقصد صرف اور صرف شخصی ہے کہ آپ ہمارے مسائل کاحل فرما کیں گے۔ ان شاء اللہ ۔ اللہ تعالیٰ آپ کواجر ہوگئی ہے تو معافی چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ ہمارے مسائل کاحل فرما کیں گے۔ ان شاء اللہ ۔ اللہ تعالیٰ آپ کواجر عظیم دیں گے۔ باق مسئلہ بعل ، صاع ، القبال ، ضمع کا جواب دیں یاند دیں آپ کی مرضی ہے۔ مجمد افضل عظیم دیں گے۔ باقی مسئلہ بعل ، صاع ، القبال ، ضمع کا جواب دیں یاند دیں آپ کی مرضی ہے۔ مجمد افضل کا جواب صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ جن سوالات کا بندہ کی طرف سے آپ کو جواب مل گیا آپ نے انہی کو دو جراد یا اور ان کے جوابات میں تد برنہ فرمایا پھر قبال اور ضمع کے معافی کی شخصی کے سلسلہ میں آپ کوئی اردوع بی لغت لے کر بیٹھ کے جبکہ اصل مستدع بی کہت بغت مثل قاموں ، لیان العرب اور تاج العروس وغیرہ میں ان الفاظ کے وہ معافی نہیں جوآپ کوئی اردوع بی لغت دیکھ کر سمجھے بیٹھے ہیں۔ مثیل جوآپ کوئی اردوع بی لغت دیکھ کر سمجھے بیٹھے ہیں۔ مصفر ہورا کے دور ایک کے دور ایک کوئی اردوع بی لغت دیکھ کر سمجھے بیٹھے ہیں۔ مصفر نہیں ان الفاظ کے وہ معافی نہیں جوآپ کوئی اردوع بی لغت دیکھ کر سمجھے بیٹھے ہیں۔

وضوی بعض جگہیں لیٹرین کے ساتھ ہوتی ہیں جس طرح جامعہ محمدیدیں بھی کھڑے ہوکر وضوکر نے کی جگہیں بنی ہیں ایسی جگہ پر چپل بیٹھ کر پہنی جائے تو کراھت کا گئی ہے اور' اللدین یسسو'' کے خلاف بھی۔ پر و فیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ سے ادھرکسی نے جوتے کا مسئلہ بوچھا تھا تو انہوں نے جوابا کہا کہ نسائی میں صدیث ہے کہ نبی کالیے نے بیٹھ کر جوتا پہنا میں ابھی تک اس حدیث پر مطلع نہیں ہوسکا۔

ڈاکٹرفطل الہی حفظ اللہ کے گھر ہم چارساتھی گئے تھے واپسی پر میں نے جوتا بیٹھ کر پہنا اور ڈاکٹر صاحب نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب اللباس د لباس كرماك المستحدد المستحدد اللباس د لباس كرماك المستحدد ا چپل بین کر پہنی تو ایک ساتھی نے سوال کیا تو جوابا فرمایا کہ مسئلہ ٹھیک لیکن میں شخصیاً چپل بیٹھ کر پہنتا ہوں۔ براہ کرم توضیح فرمادیں کہ چپل کے بارے میں کیا مئلہ ہے۔ فالدجاویدالریاض ۱۷/۱۱/۰

🖚 : مسی دقت یا کسی جگه جوتا بیش کرنه بهنا جاسکوتو جمک کر بهن لے جونسائی شریف کا حواله آپ نے دریافت فر ہایا وہ مجھے یا دنہیں ڈاکٹرفضل الہی صاحب حفظہ اللہ نے بحث سے بیچنے کے لیے شخصیاً فر ما دیا ورنہ وہ اشارہ فر ما گئے بِين كه چِبل بَعي نعل كا مصداق وفرد ب لبذا ﴿ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يَّنتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا ﴾ [رسول الله ﷺ نے جوتا کھڑے ہوکر پہننے ہے منع فر مایا ] حدیث کے پیش نظر چیل بھی بیٹھ کر پہنی جائے۔

طبقات ابن سعد جلد اول صفحه ا ٨٨ يرايك حديث ب: ﴿ احبونا عبيد الله بن موسى العبسى قال: اخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عيسى عن محمد بن سعيد بن عبد الله بن عطاء عن عائشة قالت: كَانَ النَّبِيُّ عِيدٌ يَنْتَعِلُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ﴾ [ني ﷺ كمر عهوراور بيثر رجوتا يبنت سے ] الحديث - اگراس حدیث کا سیح ہونا ثابت ہوجائے توبین کے تنزیہ رمجمول ہونے کا قرینہ بن جائے گی ان شاءاللہ تبارک وتعالی -121Y/11/Y1

#### مردوںعورتوں کا بنا وُسنگھار

8/3/86 ریاست الله تلعدد بدار سکتی ہے؟ ریاست الله تلعدد بدار سکھ 8/3/86

عورت سونے کا زیور پہن سکتی ہے۔

٥رجب٩٤٠٦هـ

🖝 : ﷺ ناصرالدین البانی صاحب کی تحقیق ہے قطع نظر بتا ئیں که ' ذهب مقطع'' والی حدیث : ﴿ نَهٰى دَمُهُولُ

اللهِ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ﴾ يوتر مردول ك ليبين الله عن أبس الدَّهَب الله عن أبس الله عن ال حدیث مطلق ہے اس کا کیا جواب ہے برطابق نبوی ﷺ؟ دیاست علی قلعددیدار سکھ

عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ﴾ [منع كيارسول الله ني سونا يهني سع مر کلڑ نے کلڑے کیا ہوا ] کے الفاظ ہی بتارہے ہیں کہ اس حدیث میں ان کومنع کیا جارہا ہے جن کے لیے سونا پہننے کی اجازت ہےاورمردوں کے لیے توسونا پہننے کی اجازت ہی نہیں اس جواب کی بنیادالبانی صاحب هظه الله تعالیٰ کی تحقیق ہے آپان کی کتاب آ داب الزفاف بغور پراھیں آپ کے اس قتم کے سوالات واشکالات دور ہوجا کیں مے ان

ابوداود ، نسائی ، مسند احمد وغیره

ي كتاب اللباس د لباس كرمائل المنظمة ال

شاءالله تعالى ١٤٠٧/١٢/٢٤

**ت**: مرد کا کریم یا یا و اُراستعال کرنا کیسا ہے؟ مخاراحمہ

ترنگ دارخوشبوسے مردیر ہیز کرے۔ ۱۱۸/۰/۱٤ هـ

ص: حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے گوندنے اور گندوانے والی پرلعنت فرمائی ہے گوندنے گندوانے سے کیا مراد

ہے وضاحت فرما کیں؟ محملیم بٹ

جے: بازوٹا نگ چېرے يامسوڑهوں ميں يابدن كے كى اور حصد ميں سرمه بھروانے يا بھرنے كوۋشم كوندنا كہتے ہيں

منع ہے۔ ۱٤١٥/١٠/١٨

عورتیں کون ی خوشبواستعال کرسکتی ہیں پر فیوم استعال کرسکتی ہیں یانہیں؟ حافظ محمد عارف قريثي سر گودها

ج : ير فيوم استعال كرناجا تزنبيس كيونكهاس ميس الكحل ڈالي جاتی ہے۔ والله اعلم -A\2\7/V/A

عباس المي ظمير

ج عورت اینے خاوند کے لیے ایسا کر عتی ہے مسجدیا بازاریا کہیں جانے کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔

-1212/4/47

🖝 : کیاعورت اینے خاوند کے لیے فیشن کرسکتی ہے یانہیں پروے کے اندر نیز ایسے تمام لباس جن سے نہ عریا نیت ظاہر ہوتی ہواور نہ فیش ۔ پہن سکتی ہے یانہیں مثلاً لہنگا یا گھا گھرہ وغیرہ۔ محمد امین کرجا کھ

عورت اپنے خاوند کے لیے خوشبوزینت وغیرہ لگاسکتی ہے بشرطیکہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو پھرالیں حالت میں وہ خاوند کےعلاوہ دوسروں ہے الگ تھلگ رہے ۔عورت کے نباس میں شریعت نے جوجوشرا کط عائد کی

ہیں وہ تمام شرا نطائسی لباس میں موجود ہوں توعورت اس کوزیب تن کرسکتی ہے۔

ور تیں اپنے خاوندوں کے لیے سنگھار کر سکتی ہیں اس سنگھار کا کیا مطلب ہے نیل پالش پاؤڈر پر فیوم سرخی لوشن

كريم وغيره لگاسكتى ہيں اورا كثر والدين اپنے بچوں كونيل يالش سرخى يا وُ ڈركريم وغيره لگاتے ہيں بعض كہتے ہيں كہ بيہ

ابھی بیج ہیں اور بعض منع کرتے ہیں درست کیا ہے؟

جن چیزوں ہے وضوء یاغنسل میں خلل آئے وہ استعمال نہیں کی جاسکتیں اور وضوء یاغنسل میں مانع چیزیں نہیں لگاسکتے نربچوں کورنگدارخوشبولگانے سے پر ہیزضروری ہے۔ ۱۱۱/۲/۱۵ هـ

🖝 : کیاعورت انگوٹھی جوڑی ہار پہن سکتی ہے؟ 💮 شفیق الرحمٰن لا ہور

نہن کتی ہے کوئی حرج نہیں۔ ۱٤٢٠/٦/١٧ هـ

#### تصوری، ئی وی، ویڈیوکا بیان

محمه طارق شاہد حافظاً باد 19/3/86

😙 : کس نتم کی تصویر چھا بنا جائز ہے یا نا جائز؟

جس : رسول الله ﷺ كا فرمان ہے: ﴿إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَاللهِ الْمُصَوِّدُوْنَ ﴾ [بيشك الله ك الله ك الله عندالله الله عندالله ع

🖝: کیا تصویر جائز ہےاورویڈ یوفلم کا کیا تھم ہے بعض علاء کیمرہ والی تصویر کے جواز کے قائل ہیں؟

محمد بشيرطيب كويت

تصویر کے ناجائز ہونے کے دلائل متحرک ، ساکن ، ہاتھ والی ، کیمرے والی ، عکسی ، غیر عکسی ، وڈیو والی ، غیر وڈیو والی ، ورق نقلدی والی ، بطاقۃ المعرفۃ والی ، جواز والی ، رخصہ والی تذکرات البرید وغیرہ والی ، کتب وصحا کف والی ، اختبارات وامتحانات والی ، معاہدات و وظا کف والی تصویروں پر اور بچوں کے تعلونوں والی تصاویر کے علاوہ سب تصویروں پر صادق آتے ہیں پھروہ دلائل عرب وجم مسب کے لیے ہیں صرف عجم کے ساتھ مخصوص نہیں اور نہ ہی صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہیں اور نہ ہی صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص ہیں بلکہ دونوں کوشامل ہیں۔واللہ اعلم

ت: (۱) کی لوگ اپنی بچوں کی تصاویر بنوا کرر کھتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو دکھا کیں گے باا پی فیملی کی تصاویر کھتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو دکھا کیں گے باا پی کیس میں رکھ لیتے ہیں کہ یادگار ہے ان تصاویر کے بارے میں کیا تھم ہے؟ (۲) کیا تصویر بنوا کر بریف کیس یا المپی کیس میں رکھ سکتے ہیں؟ (۳) تصویر جس کمرہ میں ہواس کمرہ میں نمازادا ہو سکتی ہے یانہیں؟ ڈاکٹر جمد حسین پرانی چیچے وظنی 13/06/98 میں اللہ سے اللہ کا فرمان ہے ۔ (۱) ہیسب ناجا کر ہے رسول اللہ سے گھر میں کوئی تصویر د کیھتے تو اسے تو ڑ ڈالتے آپ کی کا فرمان ہے ﴿ إِنَّ اللّٰذِیْنَ یَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصَّورَ یُعَدِّبُوْنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ﴾ [ ب شک بے تصویروں والے عذاب دیئے جا کیں گے تیامت کے دن ]

Ф صحیح بخاری حلد دوم کتاب اللباس باب غذاب المصورین یوم القیامة صفحه ۸۸۰ € [بخاری \_ کتاب اللباس \_ باب غذاب المصورین یوم القیامة]

(۲) نہیں رکھ سکتے۔ (۳) اگرتصور کی عبادت کا خیال نہ ہوتو نماز درست ہے البتہ تصویر کو کمرہ سے نکالنا ما تو ڑنا پھوڑنا ضروری ہے۔ والٹداعلم ۸ ۲۱۹/۳۲۷ هـ

ے: کیا ٹیلی ویژن دیکھنا جائز ہے اگر جائز نہیں تو وجو ہات بیان کریں اور کیا تصویر بنوا نا بنا نا جائز ہے شوق سے بنائی جائے یا مجبوری سے اگر نا جائز ہے تو اس کی وجہ بیان کریں اس وقت لوگ مورتی اور بت بنا کر پوجا کرتے تھے جبکہ ہم کلمہ گو ہیں ہم تصویر وں کی پوجائبیں کرتے۔

بیں جیرعالائے کرام علامہ احسان اللی مولا نایز دانی اورعبد الرشید ارشد وغیرہ کے مناظروں کی کیسٹیں بھی ہیں جس میں جیدعالائے کرام علامہ احسان اللی مولا نایز دانی اورعبد الرشید ارشد وغیرہ کے مناظروں کی کیسٹیں ہیں جس کو بعض سلفی بھائی بت فروثی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں بیان فرما کیس کیا وہ علائے کرام جنہوں نے اپنی ویڈ یو کیسٹیس بنوائی ہیں جبکہ دہ بھی صاحب علم وضل ہیں اگر میشری طور پر جائزیا ناجائز ہیں تو کتاب وسنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ میں بنا نہ مائیں میں دلائل کے ساتھ

جواب ارسال فرما كين؟ عبدالقيوم سابيوال

وَيْرُيُوكِيسُ تَصُورِ كَى بَنَاء بِرَشُرِعاً ورست نهيل صحيح بَخَارِئ ١٨ ٢٥ ٨٨ مِن ہے: ﴿عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي ﷺ أَنّهَا أَخْبَرَ تُهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمُرُقَةً فَيها تَصَاوِيْرُ ، فَلَمَّا رآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْبَابِ ، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَة ، وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ : مَا بَالُ هٰذِهِ النّهُ مُرُقَةِ قَالَتْ : اِشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَذْنَبْتُ؟ قَالَ : مَا بَالُ هٰذِهِ الشَّولُ اللهِ عَلَيْهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ الْبَيْتَ إِنَّ الْبَيْتَ اللهِ عَلَيْهَا وَمُولًا مَا خَلَقْتُمْ . وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ مَحْدُم دَانِلُ وَبُوابِينَ سِي مِزِينَ مَتَوْعِ و مَنْوْدِ مُوفِعات پِر مشتمل مفت آن لائن مكتبه محكم دلائل و بَرابِين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

الَّذِی فِیهِ الصُورُ لاَ تَذِخُلُهُ الْمَلاَئِکُهُ ﴾ [عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ اس نے ایک تکیخ بداجس میں تصویری تھیں جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھا تو دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور داخل نہ ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کے چرہ پرنا گواری کے آٹارد کھے اس نے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ میں اللہ اوراس کے رسول ﷺ کی طرف تو ہر تی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اس تکیکا کیا عال ہے میں نے کہا میں نے کہا میں نے آپ ﷺ کی طرف تو ہر کی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اس تکیکا کیا عال ہے میں نے کہا میں نے کہا میں نے آپ ﷺ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ ﷺ اس پر بیٹے میں اور تکید لگا کیں رسول اللہ ﷺ اس کو قیامت کے دن عذا ہ کیا جائے گا جو تم نے بنایا تھا اس کو زندہ کرواور آپ ﷺ نے فر مایا جس گھر میں تصویر میں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوئے ]

رہی ہے بات کہ فلاں صاحب بڑے عالم فاضل تھے اور میکا م کرتے یا کرواتے تھے تو معلوم ہونا چاہیے کہ دین میں ججت ودلیل کتاب وسنت ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول محمد رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی کا قول یاعمل یا تقریر دین میں ججت ودلیل نہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب وسنت پڑعمل کی تو فیق عطافر مائے۔ ۱۶۱۹/۷/۲۰ هـ

### دا زهی اور موتچھوں کا بیان

(۱) داڑھی رکھنا فرض ہے یا کئیں؟ اگر فرض ہے تو قرآن وحدیث ہے دلیل کھیں؟

(۲) کیا داڑھی کا تارک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتاہے یا کہنیں اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کی بھی دلیل قر آن وحدیث سے کھیں؟ محمد اسحاق بی ٹی روڈ گوجرانوالہ 25/11/85

ج: بخاری و سلم میں داڑھی رکھنے کا تھم نہوی ﴿ اَغْفُوا اللّّخی ﴾ • موجود ہے اور الله تعالی یا نبی کریم ﷺ کے تھم پڑمل کرنا فرض ہوتا ہے قرآن مجید میں ہے ﴿ وَ مَا سُحَانَ لِمُوْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ ﴾ اللّٰ للبذا داڑھی رکھنا فرض ہے اور داڑھی رکھنے کے تھم نبوی کے ندب پرمحمول ہونے کی کوئی دلیل کتاب وسنت میں موجود نہیں۔ ۲ اربیع الاول ۲ ، ۱ ۱ هـ وزا) قرآن وسنت کی روشن میں داڑھی کی اہمیت کیا ہے؟ (۲) چھوٹی داڑھی کے متعلق وضاحت فرما کمیں؟ (۳) اور جو کہتے ہیں کہ داڑھی اسلام میں ہے اسلام داڑھی میں نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ نویدا حماد کا ڑہ

ج : (۱) قرآن وسنت كى روشى مين دا رُهى ركهنا برُها نافرض باسے كافنا كثانا موندُ نامندُ انا ناجا رَز، كناه اور حرام بالله تعالى كافر مان ب: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا

صیح بخاری ، میح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں رسول الله ﷺ کا حکم ہے: ﴿أَعْفُوْا اللّّحٰی ﴾ داڑھیوں کو بڑھاؤاور میح مسلم میں ہے: ﴿أَعْفُوا اللّٰهٰ وَكُولَانَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْنَ وَالْمَجُولِ مَنْ ﴾ مشرکوں اور مجوسیوں کی مخالفت کرو ۔ کیونکہ ان میں سے پچھ منڈ اتے اور پچھ کٹاتے تھے تو رسول الله ﷺ نے فرمایا ان کی مخالفت کرواور داڑھیوں کو بڑھاؤ مقصدواضح ہے کہ نہ کٹا وَاور نہ منڈاؤ۔

جرمسلم جانتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا تھم اللہ تعالیٰ کا تھم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ مَنْ يُبطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ ﴾ نيز الله تعالیٰ بی فرماتے ہیں: ﴿ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا وَحْیٌ يُوْحِی ﴾ [اور نہیں بولٹا اپنے نس کی خواہش سے بیتو تھم ہے بھیجا ہوا ] نیز قرآن مجید میں ہے: ﴿ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوْحِی إِلَیَّ مِن رَّبِّی ﴾ اس اصول وقاعدہ سے پھصورتیں مشتیٰ ہیں جن کا رَبِّی ﴾ اس اصول وقاعدہ سے پھصورتیں مشتیٰ ہیں جن کا کتب وسنت میں ذکر موجود ہے البتہ واڑھی والا تھم اس عام اصول وقاعدہ کے تحت مندرج ہے کیونکہ کتاب وسنت میں ذکر موجود ہے البتہ واڑھی والا تھم اس عام اصول وقاعدہ کے تحت مندرج ہے کیونکہ کتاب وسنت میں کہیں اس کوعام اصول وقاعدہ سے مشتیٰ نہیں کیا گیا لہذا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 'اللہ کا تھم فرض پر دلالت نہیں کرتا' بے بنیا واور غلط ہے کیونکہ بیٹھازی کررہا ہے کہ ایساعقیدہ رکھنے والے لوگ رسول اللہ ﷺ کا تھم فرض پر دلالت نہیں کرتا' بے بنیا واور غلط ہے کیونکہ بیٹھازی کررہا ہے کہ ایساعقیدہ رکھنے والے لوگ رسول اللہ ﷺ کا تھم کو اللہ تھا گیا کا تھم نہیں سجھے اور بیعقیدہ رکھنارسول اللہ ﷺ کی رسالت اور نبوت کا تکار پر منج ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے امروکم کو وجوب وفرض سے ندب واستحباب کی طرف بھیرنے والا

<sup>●[</sup>النساء ١٤\_١ ، ١٤] [الاحزاب ٣٦ ب٢٢] [النحم ٣\_٤ ب٢٧]

کی تریند کتاب اللباس بر لباس کے سائل کی جی کھی کی گھی گئی ہے گئی ہے گئی ہے ہے۔ کوئی قرید کتاب وسنت میں مل جائے تو ندب واستخباب برمحمول ہوگا مگر داڑھی کے سلسلہ میں کتاب وسنت میں کوئی قرید صارف نہیں ہے۔

(۲) چھوٹی داڑھی آگرقدرتی اورفطرتی ہے تو درست ہے البتہ کواکریا کی اورطریقہ سے اسے چھوٹی کرنارسول اللہ علی کے منافی ہونے کی بنا پرنا جائز گناہ اور حرام ہے آگر کسی صحابی ہے سے بیز سرزد ہوئی تو بیان کی خطا ہے اور اللہ تعالی نے صحابہ کرام ہی کی تمام خطا کیں معاف کردی ہیں فرمایا: ﴿ وَضِی اللهُ عَنْهُمْ وَوَنَ قَوْدُ اللهُ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ] ﴿ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْوِیْ تَحْتَهَا الْمَانْهَادُ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ] ﴿ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُوِیْ تَحْتَهَا الْمَانْهَادُ خَالِدِیْنَ فِیْهَا اَبْدَا ذَلِلْتَ الْفُوزُ الْعَظِیْمُ ﴾ [ اور تیار کرر کے ہیں واسطان کے باغ کہ بہتی ہیں یہجان کے خیات نہریں رہیں گے ہمیشہ اس میں بہی ہے بوی کامیابی ] ایک مقام پرفرمایا: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ ﴾ [ اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کی تھے اس میں بہی ہے بوی کامیابی ] ایک مقام پرفرمایا: ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ ﴾ [ اور البتہ تحقیق اس نے درگزر کی تھے ا

(۳) '' داڑھی اسلام میں ہے اسلام داڑھی میں نہیں ہے' سوال نمبر ۳ میں آپ نے بیالفاظ لکھے ہیں جبکہ پہلے آپ لکھ آئے ہیں '' دوسر ہے الفاظ قدر ہے درست ہیں گران سے داڑھی کٹانے کو انے بیا کا نے کتر نے کا جواز نہیں نکتا دیکھے اس وزن پرکوئی صاحب اگر کہیں '' نماز اسلام میں ہے سارا اسلام نماز میں نہیں ہے، زکا ۃ اسلام میں ہے سارا اسلام زکاۃ میں نہیں ہے، روزہ رمضان اسلام میں ہے سارا اسلام روزہ رمضان میں نہیں ہے، نکاۃ اسلام میں ہے سارا اسلام روزہ رمضان میں نہیں ہے، جج اسلام میں ہے سارا اسلام روزہ رمضان میں نہیں ہے، جج اسلام میں ہے سارا اسلام جج میں نہیں ہے' تو آپ غور فرما کیں ان الفاظ دکھمات سے نماز ، زکاۃ ، تو حد باری تعالی میں نہیں ہے' تو آپ غور فرما کیں ان الفاظ دکھمات سے نماز ، زکاۃ ، ورزہ دمضان ، جج اورتو حد کے ترک کا جواز نکلے گایاان ارکان خسہ کے اندر نقص دکی کا جواز نکلے گایاان کا فرض نہ ہونا فلے گا؟؟؟ بہیں ہرگر نہیں بلکہ اس میں اسلام کی ایک چیز کو اپنانے اوراسلام کی دوسری چیز وں کو نہ اپنانے پرقد غن ہے اوراسلام کی تمام چیز وں کو اپنانے کی تلقین وتا کید ہے۔ واللہ اعلم

ت : آپ نے ایک تحریر دی تھی جس میں لکھا تھا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے جھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ۔ لیکن کسی ایک عالم نے سوال کیا ہے کہ نماز پڑھنی بھی فرض ہے اور داڑھی رکھنا بھی فرض ہے اب بتا کیں کہ ان دونوں فرضوں میں کوئی فرق ہے یا کنہیں الگ الگ بیان کریں تا کہ مسئلہ بچھنے میں آسانی ہوجائے۔

<sup>●[</sup>البينه ٨پ٠٣] [التوبة ١٠٠پ١١] ۞ [آل عمران ١٥٢ پ٤]

ي كتاب اللباس لباس كرسائل المنظمة المن

واڑھی رکھنا فرض ہے جو شخص اپنی یاکسی کی داڑھی منڈ انے یا کٹانے پرخوش ہواس کودل سے برانہ جانے وہ ایمان سے خارج ہوجاتا ہے کیونکہ اس میں اَضْعَفُ الْإِیْمَانِ بھی نہیں ہاں نماز اسلام کے ارکان میں شامل ہے اس کا تارک ایماندار نہیں ﴿ بَیْنَ الْعَبْدِ وَالْکُفْوِ تَوْلُفُ الصَّلاَقِ ﴾ تارک ایماندار نہیں ﴿ بَیْنَ الْعَبْدِ وَالْکُفْوِ تَوْلُفُ الصَّلاَقِ ﴾

ت : الشیخ البانی رحمه اللہ نے قبضہ کا مسئلہ بیان کیا کہ ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یا وہ سنت نہیں اس کی وضاحت فرما کیں؟

آپ نے لکھا ہے کہ '' الثیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا کھا؟ کیا فر مایا؟ تو ان کے الفاظ سامنے آنے ہے، کی پہ چل سکتا ہے زیادہ سنت نہیں' شخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے کیا کھا؟ کیا فر مایا؟ تو ان کے الفاظ سامنے آنے ہے، کی پہ چل سکتا ہے ہرائے مہر بانی ان کے وہ الفاظ کھے بھیجیں جن ہے آپ نے مندرجہ بالا با تیں اخذی ہیں البتہ اتنی بات معلوم ہونی چاہیے کہ داڑھی بڑھانا فرض ہے کیونکہ رسول اللہ بھے کا فرمان ہے ﴿ اَعْفُوْ اللّٰهٰ حی ﴾ بعض احادیث وروایات میں ﴿ وَ قُرُوْ ا ﴾ اور ﴿ اُن خُوْ ا ﴾ کے لفظ بھی وارد ہوئے ہیں اور کوئی قرینہ کتاب وسنت میں موجود نہیں جورسول اللہ کھے کے اس امر کو اس کی حقیقت و جوب سے مجاز ندب واستحباب کی طرف پھیر لے اور ظاہر ہے رسول اللہ کھے کہ مندرجہ بالا الفاظ کٹانے اور منڈ انے کے منافی ہیں رہی عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما کی قضہ والی روایت تو وہ موقوف ہما مرفوع نہ ہواور یہ قبضہ والی حدیث موقوف حکما مرفوع نہ ہواور یہ قبضہ والی حدیث موقوف حکما مرفوع نہ ہواور یہ قبضہ والی حدیث موقوف حکما مرفوع نہ ہواور یہ قبضہ والی حدیث موقوف حکما مرفوع نہ ہواور یہ قبضہ والی حدیث موقوف حکما مرفوع نہ ہواور یہ قبضہ والی حدیث موقوف حکما مرفوع نہ ہواور یہ قبضہ والی حدیث موقوف حکما مرفوع نہ ہوا کہ کہ مستحدیث نہیں۔

واڑھی کے بارے میں اسلام میں کیا تھم ہے اس کا کٹو انا اور منڈھوانا کس حد تک جائز ہے اس کے نہ رکھنے سے گناہ تو نہیں ہوتا۔ اور ایر کوئی مجبوری کے تحت داڑھی نہ رکھ سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور بیر کہ داڑھی کی لمبائی یعنی سائز کتنا ہونا جا ہے؟
سائز کتنا ہونا جا ہے؟

جے بمضی والی صدیث رسول اللہ ﷺ ہے تابت نہیں واڑھی کو انا منڈ وانا کا ٹنا اور مونڈ نا جرم اور گناہ ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اعفاء ، ار خاء اور توفیو لحیه کا تھم دیا ہے اور وجوب سے ندب کی طرف پھیرنے والا کوئی قریبہیں۔
قریبہیں۔

(۱) کیاایک مشت سے زیادہ داڑھی کوانے والا گنامگار ہے؟ (۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماایک مشت سے زائدواڑھی کے بالوں کو کواویا کرتے تھے۔اس کی وضاحت بھی کرویں؟ (۳) کیا کسی صحابی کا قول وفعل

ي كتاب اللباس رلباس كرمائل بين المنافق المنافق

جت ہے کہبیں؟ (سم) کیا داڑھی کا بڑھا نا فرض ہے کہبیں؟ عبدالغفورشا ہررہ

:(1) ایک مشت سے زائد یا کم داڑھی کٹوانا گناہ ہے۔(۲) ان کے اس کام کا تھم نمبرا میں بیان ہو گیا ہے۔ (۳) حقیقتا یا حکماً مرفوع روایت یا مرفوع کے تھم میں نہ ہوتو دین میں جست ودلیل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ فَوُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ الآية [تواس كوالله اوررسول كى طرف بھيرو] (م) ہاں واڑھى بڑھانا فرض ہے۔ نمبر سے علاوہ كى دليل رسول الله ﷺ كا داڑھى بڑھانے كا امر ہے كيونكماس امركواس كى حقيقت (وجوب)

ے پھرنے والاكوئى قرينه موجودنيس ويَأْخُذُ مِنْ طُولِهَا وَعَوْضِهَا ﴾ والى روايت كرور ب باصل ب\_

ورداڑھی کے متعلق روایات بھی انہیں ہے آتی ہیں؟ محمد میں بھی بیان سے کیا ہے جہ یا نہیں اگر سے ہو پھر کٹوانی سے ا اور داڑھی کے متعلق روایات بھی انہیں ہے آتی ہیں؟

میری دانست میں تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها کاعمل ہے قول نہیں جمت راوی کی حدیث ہوتی ہے نہ کہاں کا قول یاعمل ۔ دیکھے عبداللہ بن مسعود ہے آیت ﴿ فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیّبًا ﴾ کِنقل کرنے والے ہیں اور فتو کی دیتے ہیں جنبی پانی مل جائے شل کرے اور نماز پڑھاب ہم عمل دیتے ہیں جنبی پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز نہ پڑھے تی کہاسے پانی مل جائے شل کرے اور نماز پڑھاب ہم عمل آیت پر کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود ہے کے فتو کی پڑئیں کرتے ہی معاملہ حدیث کا بھی ہے عمل حدیث پر ہوگا نہ کہ حدیث کے راوی کے قول یا عمل پر۔

داڑھی کتنی کمی ہونی چاہیے؟ اور حدیث ابن عمر رضی الله عنها جس میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی الله عنها قبضہ سے زیادہ داڑھی کٹوادیتے تھے اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں کیا بیصدیث صحیح بھی ہے یانہیں؟

كتاب اللباس / لباس كرمائل مي المحافظة ا ورسول الله ﷺ کی احادیث صححہ سے ٹابت ہوتا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض وضر دری ہےاسے منڈ انا مونڈ نا ادر کاٹنا کٹانا درست نہیں۔ قبضہ والی تحدید کسی مرفوع صحیح حدیث میں وار نہیں ہوئی رہاکسی امتی کا قول یاعمل خواہ وہ کسی صحالی ای تول یاعمل ہوتورسول اللہ ﷺ کے قول یاعمل کے سامنے پیش نہیں کیا جاسکتا دیکھئے حضرت عمر بن خطاب على مسلمانوں كے دوسر بے خليفه، رسول الله ﷺ بے جليل القدر صحابي اور تمام صحاب ملى من فضيلت وشرف ميں دوسرے نمبر پر ہیں فیصلہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوں گی مگران کے اس فیصلہ کوصرف اور صرف اس لینبیں اپنایا جاتا کہرسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایس طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی تھی۔ ج تمتع سے حضرت عمر نے منع فرمایا تو کسی نے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنها سے بوچھا تو انہوں نے جواب دیا رسول الله ﷺ نے ج متع کیا ہے تو سائل نے کہا آپ کے والدصاحب تو اس منع کرتے ہیں تو عبداللہ بن عمرضی الله عنهمان فرمايا آيامير باب كامركا اتباع كياجائ كايارسول الله على كامركا؟ مندامام احمد رحمه الله ميس ہے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمانے رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کی کہ عورتوں کومساجد میں جانے سے ندروکوتو حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما كاايك بييًا كہنے لگا ہم تو انہيں ضرور روكيس گے تو حضرت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فرمانے لگے میں تھے رسول اللہ ﷺ کی حدیث سنار ہا ہوں اور تو کہنا ہے ہم انہیں ضرور روکیس کے ' فَمَا حَلَّمَهُ عَبْدُ اللهِ حَتْى مَاتَ " تو حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهان اليناس بيني سے كلام نبيس كياحتى كه وه فوت مو كئ صحابی کا قول یاعمل رسول اللہ ﷺ کی تقریراس وقت بنتا ہے جب وہ کسی آیت مبارکہ یارسول اللہ ﷺ کی کسی ٹا بت شدہ حدیث سے نہ ککرائے پھروہ اس صحالی ہے ہے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں سرز دہواوراس مقام پر قبضہ دا لے عمل میں ان دونوں شرطوں ہے کوئی ایک بھی موجود نہیں لہٰذا قبضہ والے عمل کورسول اللہ ﷺ کی تقریر قرار دینا یا سمجھنا تیجے نہیں۔

صحابہ کرام ﷺ کی شان پینیں کہ وہ معصوم تھان سے کوئی خطاسرز ذہیں ہوتی تقی صحابہ کرام ﷺ کی شان ہیہ ہے کہ اس لیے ک کہ ان سے جو بھی چھوٹی موٹی خطاسرز دہوئی اللہ تعالیٰ نے وہ آئہیں معاف کردی ﴿ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ ﴾ اس لیے کی صحابی ﷺ وغیر صحابی کے قول یا عمل کی آٹر لے کررسول اللہ ﷺ کے فرامین ، اقوال اعمال اور تقاریر کو پس پشت ڈالنا درست نہیں۔

راوی کے مل یا قول کے اس کی بیان کردہ روایت کے خلاف ہونے کی صورت میں راوی کے مل یا قول کو لینااس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی روایت کونہ لینا اہل تحقیق کانہیں اہل تقلید کاشیوہ ہے محدثین نے اصول حدیث میں اس قاعدہ بے فائدہ کار د فر مایا ہے اس موضوع پر حافظ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ ایک تفصیلی اور جامع مضمون لکھ رہے ہیں وہ عفریب ہی منظر عام پر آ جائے گاان شاء اللہ تعالیٰ ۱٤٠٨/٢/١٣

بعب المراز المرز المرز المرز المرز المراز المرز المراز المرز المرز المرز المرز المرز المرز المرز المرز الم

ے : کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں جوامام حد شرعی لیعنی مشت سے کم داڑھی رکھتا ہواس کے بیچھیے نماز جائز ہے یانہیں ؟ خواہ فرض ہویا سنت؟ مافظ غلام رسول فیضی تحصیل وضلع بھکر

<sup>● [</sup>كتاب الايمان \_ صحيح مسلم ج ١ باب كون النهى عن المنكر من الايمان]

کے ختاب اللباس ر لباس کے سائل کے مائل کے ختاب اللباس ر لباس کے سائل کے ختاب اللباس ر لباس کے سائل کے ختاب اللہ اللہ اللہ کا پڑھتے ہیں وہ کسی اور کا کلم نہیں پڑھتے ۔ رسول اللہ کے خوشیں کٹانے اور واڑھیاں بڑھانے نیز مجوسیوں اور مشرکوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے واڑھی کے طول وعرض یا اس کے کسی حصہ سے بال کا ٹنا تر اشنا نیز واڑھی کا خط بنانا پھر واڑھی کو مشب ولوانا ان سے کوئی کام بھی رسول اللہ کے سے ٹابت نہیں کسی کا لیڈر امیر یا امام ہونا اور بات ہے اور اس کے قول فعل کا شرعی جمت ہونا اور بات ہے۔ اور اس کے قول فعل کا شرعی جمت ہونا اور بات ہے۔ اور اس کے قول فعل کا شرعی جمت ہونا اور بات ہے۔ اور اس کے قول فعل کا شرعی جمت ہونا اور بات ہے۔ اور اس کے قول فعل کا شرعی جمت ہونا اور بات ہے۔ اور اس کے قول فعل کا شرعی جمت ہونا اور بات ہے۔ اور اس کے قول فعل کا شرعی جمن حضرات واڑھی رکھ کر کشر اتے ہیں اور اور پرونی نے سے داور میں کے بارے وضاحت فریا کیں؟

ايم رحمت على رسوتنگر كيم فروري 1993

جاداڑھی رکھنا بڑھا نافرض ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس چیز کا (امر) تھم دیا ہے اور کوئی ایبا قرینہ موجوذ ہیں جو اسکوند برجمول کر سکے اس لیے بینظر بیکہ ' داڑھی رکھنا بڑھا ناسنت ہے یا کوئی رکھ لے تو ثواب ہے نہ رکھے تو گناہ نہیں' سراسر خطا ہے بھر اس سے آپ بی ہی بخو بی سمجھ سکتے ہیں کہ داڑھی کتر انا، منڈ انا، خط یا لفا فہ بنا نا اور او پر پنچ سامنے کسی طرف سے استرے یا قینچی وغیرہ کے ساتھ تھپ درست نہیں کیونکہ ان سب چیز وں میں داڑھی بڑھانے والے نبوی امرو تھم کی خلاف ورزی ہے۔واللہ اعلم ۱۱۳/۸/۱۸

وہ کون می کتاب صدیث کی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے تھم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور موخچیں کثواؤں؟

دار ی بر هاون اور سوبین سواون ؛ جھ : بیا فظ قرطبی ۳: ۱۲۴ پر موجود ہیں ویسے رسول اللہ ﷺ کا تھم اللہ تعالیٰ کا ہی تھم ہے۔ ﴿مَنْ يُطِع الرَّسُولَ

فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [جس نے رسول اللہ ﷺ كى فر ماں بردارى كى اس نے اللہ تعالى كى فر ماں بردارى كى ]

ت: داڑھی کو نیجے کرنا درست نہیں دلائل سے اس کی وضاحت فرمائیں؟

<sup>🐠</sup> پاره ٥ رکو ع۸

کی کتاب اللباس ر لباس کے سائل کی کھی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ 523 کی کھی کے خمس رِ وَایَاتِ اَعْفُوا ، وَاَوْفُوا ، وَاَرْخُوا ، وَوَفُرُوا ، وَمَعْنَاهَا کُلِّهَا تَرْکُهَا عَلَى حَالِهَا بَحُمْسُ رِ وَایَاتِ اَعْفُوا ، وَاَوْفُوا ، وَاَرْخُوا ، وَاَرْجُوا ، وَوَفُرُوا ، وَمَعْنَاهَا کُلِّهَا تَرْکُهَا عَلَى حَالِهَا ، مَا اَلْ اَلْ اِلْمُوا وَ وَالْمُوا وَ وَالْمُوا وَ وَالْمُوا وَ وَالْمُوا وَ وَالْمُولِ وَالْمُوا وَ وَالْمُوا وَ وَالْمُوا وَ وَالْمُوا وَ وَالْمُولِ وَالْمُوا وَ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَ وَالْمُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا وَالْمُوا وَال

امام نمائی رحم اللہ تعالی نے اپی سنن کتاب الزینة باب عقد اللحیة میں رویقع ابن ثابت کی مدیث ذکری ہے: ''یقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: یَا رُویَفِعُ لَعَلَّ الْحَیاةَ سَتَطُولُ بِلْ اَلْحَیاةَ سَتَطُولُ بِلْ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عيدالرشيدرشدي

وَرَسُولَ لَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ مُدُخِلَهُ فَارًا خَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

مونچھوں کے کتروانے کی شرعی لحاظ ہے کوئی حدمقررہے یانہیں؟ محمد یعقوب مرالی والا 1/3/94

احادیث کے بعض الفاظ اس پر ولالت کرتے ہیں کہ بالوں کے نیچے کی کھال ننگی ہوجائے مگرقص کے ذریعہ نہ کہ حلق کے ذریعہ۔ ۱۶۱۶/۹/۱۹

<sup>[</sup>النساء ١٤ ب٤]

#### بالول كوكاشخ اورر تكني كابيان

سِيْمَاهُمْ (اى الْنَحُوَارِج) اَلتَّحْلِيْقُ ﴾ • ان كى علامت (يعنى خارجيول كى )سرمند اناب\_

محمد يعقوب هري يور 94/2/94

🖚 : سرمنڈ انا درست ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ﴿ إِخْلِقُونُهُ كُلَّهُ أَو اتْو كُونُهُ كُلَّهُ ﴾ • [سارے سرکاحلق کرو ياسار \_ كوچھوڑ دو] نيزقر آن مجيديس م : ﴿ لَتَذْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآءَ اللهُ المِنينَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُ وْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا تَخَافُونَ ﴾ الآية [تم لوك مجدحرام مين ضرور داخل موكان شاء الله اس حال مين کہتم سرمنڈائے اور بال ترشوائے ہوئے ہو گے کسی کا خوف تم کونہ ہوگا ] رسول اللہ ﷺ نے احرام کھولنے پرسر مندُ اياتها نيز آپ ﷺ نے دعافر مادى ﴿ اَللَّهُمَّ ازْ حَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ ﴾ \* الحديث [الاستالله رحمت كرسرمند انے والوں برصحابہ ﷺ نے عرض كى اور بال تر شوانے والوں پر ] مال انصل وسنت يہى ہے كہ و فوہ ، جمه اورلمه بال رکھے جائیں کیونکہ احرام کھولنے کی حالت کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کے بالوں کی یہی کیفیت احادیث میں بیان ہوئی ہے توافضل یہی ہے کہ احرام کھولتے وقت سرمنڈ ایا جائے اور آ کے پیچھے و فرہ ، جمداور لمد بال رکھے جائیں رہی حدیث' نسینماهم اَلتَّحلِیقُ ''تواس کامقصودیہ ہے کہ جوخارجی ہے وہ سرمنڈا تا ہے بیمقصود نہیں کہ جوسر منڈا تا ہےوہ خارجی ہے۔

🖝 : رسول الله ﷺ کا تھم ہے کہ سفید بالوں کورنگو تکر سیاہ نہ کروا کٹر لوگ اور خاص کرعلائے کرام حدیث کے مخالف · عمل کرتے ہیں اور سراور داڑھی کونہیں ریکتے نہ ریکنے کے بارے بھی کوئی حدیث ہے؟ ملك مجمه ليعقوب هرى بور ا احادیث میں رسول اللہ ﷺ کے بالوں کور تکنے کا بھی ذکر ہے اور ندر تکنے کا بھی جس سے پہتہ چاتا ہے کہ آپ کا ر تکنے سے متعلق امرندب برمحمول ہے البتہ کل کے کل بال سفید ہوجا ئیں کوئی ایک بال بھی سیاہ نہ رہے تو پھر ر تکنے ک مزيدتا كيد ب جبيها كه ابوقحا فه والداني بكر رضى الله عنهما والى حديث عيال ب- ٩ ٥١٦/٢/١٥ ٨ هـ

🖝 : حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ہے کہ یہود ونصاریٰ سفید بالوں کونہیں ر نکتے ہم ان کی

٠ بخاري ۞ [ابوداود المحلد الثاني كتاب الترجل باب في الصبي له ذوابة] ۞ [الفتح ٢٧ ب٢٦] ۞ [بخاري شريف كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الحلال]﴿ [مسلم\_كتاب اللباس\_باب استحباب خضاب الشيب بصفرة و حمرة و تحريمه بالسواد] محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کی کتاب اللباس راباس کے سائل کی حصاصت فر ما کیں پہلے بھی آپ نے فر ما یا کہ جب تمام بال سفید ہو کا لفت کروسفید بالوں کورنگو مگر سیاہ نہ ہوتو پھراس پڑمل ہوسکتا ہے۔ مگر میں مطمئن نہیں ہوا کیونکہ مندرجہ بالاعظم کے مقابلے میں مجھے ایک کوئی دلیل نہیں ملی جس سے بہ ٹابت ہوجائے کہ تمام بال سفید ہوجا کیں اور ایک بھی سیاہ نہ ہو۔ بلکہ یہ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی کے سفید بال گئے جاسکتے تھے یعنی سفید کم تھے اور سیاہ زیادہ ہول اللہ کی کھائی کی گئے بائش ہے مگر یہ دلیل نہیں مل رہی کہ تمام بال سفید ہوجا کیس تو رنگئے کے گئے کوئل نہیں وہ تو تمام کے تمام بال سفید ہونے رہمی نہیں رنگئے۔ سفید کم اور سیاہ زیادہ ہول تو نہ رنگئے کی گئے ائش ہے مگر یہ دلیل نہیں مل رہی کہ تمام بال سفید ہونے رہمی نہیں رنگئے۔ پایس مگراب حال تو یہ ہے کہ جو حضرات رنگئے کے قائل نہیں وہ تو تمام کے تمام بال سفید ہونے رہمی نہیں رنگئے۔

ورسول الله ﷺ کی باس الایا گیا کا الله کی باس الایا گیا تو الدگرامی ابوقافه کا درسول الله کی باس الایا گیا تو اس کا سراوراس کی دارهی ثغامه بوئی کی طرح بالکل سفید تھے تو رسول الله کی نے فرمایا اس کے سفید بالوں کو بدلو اورائے سیاہ رنگ ہے بچاؤ۔

ت کیا مردعورتوں والا بال صفاء استعال کرسکتا ہے کیونکہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام نورہ وغیرہ استعال کرتے تھے وہ نورہ کیا تھااس مسئلہ کومیرے دوست نے پوچھاہے۔ محملیم بٹ

مرداورعورت دونوں کے لیے درست ہے البتہ لو ہا استعال کرنا دونوں کے لیے بہتر ہے۔ ۱۲/۲/۱۵ م

ت ایک مسلمان شادی شدہ بگی اپنے سر کے بال اپنی مرضی سے کٹو اتی ہے۔ دوسری صورت کہ ایک شادی شدہ عورت خاوند کے کہنے پر بناؤ سنگھار کے لیے سر کے بال کٹو اتی ہے۔ان دونوں صورتوں میں احکام الہی اور رسول مقبول ﷺ کے کیاا حکامات ہیں اور کتنا بڑا گناہ ہے؟ عبدالرشیدر شدی

عورت کے لیے سرکے بال کٹانا، کا ٹنا، منڈ انااور مونڈ نادرست نہیں جیسا کہ وصل شعر پرلعنت اور غسل جنابت میں شعر مضفور بیں رعایت والی احادیث سے ثابت ہوتا ہے دونوں صورتوں میں درست نہیں بی اپنی مرضی سے بیکا م کرے یا خاوندوغیرہ کے کہنے پر بیکا م کرے البتہ احرام کھولتے وقت عورت پر تقفیر ہے۔ واللہ اعلم ۲۱۸/۵/۱۸ ہے۔

و : کیاعورت سرکے بال کا ٹ سکتی ہے؟

حالت اختیار میں عورت کا احرام کھولتے وقت سرکے بال کثانا ثابت ہے اس کے علاوہ ثابت نہیں۔

١٤١٤/٧/٢٣

تاب اللباس / لباس کے مسائل کھی تھی ہے ۔ چناب اللباس / لباس کے مسائل کھی تھی تھی ہے ۔

ی : کیاعورتیں اینے بال کٹاسکتی ہیں بالغ یا نا بالغ کی صورت میں کیا دلیل ہے؟ مانظ محم عارف قریشی سر کودھا ->1 £17/Y/A

جے: حج یاعمرہ کےعلاوہ بالغ عورت کے بال کٹانے کا کوئی ثبوت نہیں۔

کیا عورتیں بال کاٹ سکتی ہیں مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بال کندھوں محدامجدآ زادكثمير

رسول الله ﷺ کے واصلہ ومستوصلہ کولعنت کرنے والی احادیث سے پتہ چلتا ہے اس وقت عورتیں بال کٹوایا نہیں کرتی تھیں صرف جج یا عمرہ سے احرام کھولتے وقت عورتیں بال کٹواتی تھیں آپ کی پیش کردہ روایت مرفوع نہیں كيونكهاس ميں رسول الله ﷺ كى وفات ہے بل كاذ كرنبيس نه صراحة نهاشارة --124./1/10

محمر ما لك بجنڈر نابالغ بچیوں کے بال کا شخے کی کیا دلیل ہے؟

صحيح مسلم مين حديث ہے: ﴿عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۞ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعِ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضٌ ﴾ • [رسول الله ﷺ في في عن ترع سي عبدالله نے کہا میں نے نافع سے یو چھا قزع کیا ہے انہوں نے کہا یج کا سرمونڈ نا پھے چھوڑ دینا ] اس سے ثابت ہوا کہ نابالغ بچوں کے سرکے بال مونڈ نامجی درست ہے خواہ نابالغ بچائے کے ہوں خواہ الرکیاں کیونکہ اصول ہے۔"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" توجب موند نادرست همرا تو كاثنا بطريق اولى درست موكا احرام كهولنے پر حلق و تقصیروالی آیات واحادیث بھی تقصیر کے جواز پر دلالت کررہی ہیں اور حلق پر بھی البتہ بالغ عورت کے لیے حلق راس على الاطلاق ممنوع ہے احرام کھو لنے پرتقفیرراس درست ہے آ کے پیچھے وہ بھی درست نہیں جیسا کہ واصلہ ومستوصله پرلعنت والی احادیث سے پتہ چاتا ہے ہاں اتنی بات یا در کھنی جا ہے کہ تقصیرراس میں بڑے چھوٹے سب غيرمسلم لوگوں كى طرزتقصيركوندا پنائيں--1271/0/0

#### یردے کا بیان

و ناموں کی بیوی لینی ممانی اگر پر دہ نہ کرے تو کیااس سے پر دہ کرنا جا ہے یااس کے سامنے جانے سے احتیاط محدرمضان بهاوكنكر كرنى جاييي؟

ج: پرده کروائے ورنداس کے سامنے ندہونداس کی طرف دیکھے احتیاط کرے۔ -A1 E19/7/Yo

#### paratrial de la company de la

# كتاب الآداب .....آداب كابيان

تا یک بھائی دیندار ہود وسرا ہے دین ہواس کے ساتھ کیسے تعلقات جوڑنے جاہئیں۔اس کی بیوی بھی اس کی ہم خیال ہے۔ان دونوں سے کیسا برتاؤ کیا جائے قرآن کی روشنی میں وضاحت کریں؟

: ایسے تعلقات رکھے کہوہ بھی دیندار بن جائے۔

جم قین بھائی ہیں۔ والدصاحب فوت ہو چکے ہیں (اللهم اغفر له) والدہ صاحبہ زندہ ہیں دوسرے دو بھائی والدہ صاحبہ زندہ ہیں دوسرے دو بھائی والدہ صاحبہ کو بھی ہے۔ اس سلسلہ میں والدہ صاحبہ کو بھی ہے۔ اس سلسلہ میں والدہ صاحبہ کا بہتان رہتی ہیں۔ نہ ہی ان حالات میں راقم والدہ صاحبہ کی خدمت کرسکتا ہے جبکہ والدہ صاحبہ کا جمھے اور میرے بچوں کو ملنے کو از حد دل چا ہتا رہتا ہے۔ بھی بھار والدہ صاحبہ چھپ چھپا کرمل جاتی ہیں ان کے اس کردار پر (ملنے نہ دینا) زارزار روتی ہیں۔

قر آن وسنت کی روثنی میں بتا ئیں کہ ان حالات میں راقم ان کی خدمت کس طرح کرسکتا ہے؟ تا کہ کل قیامت کے دن اللّہ کریم کے سامنے سرخر و ہوسکوں؟ والدہ صاحبہ مجھ پر راضی ہیں۔

جے: اپنے دونوں بھائیوں کوراضی کرلیں بڑے بھائی کوخوش کرلیں اپنی غلطی کی ان سے معافی ما تگ لیں ان شاءاللہ المنان درست ہوجائے گا آپ کی اور آپ کی والدہ کی پریشانی دور ہوجائے گی ان شاءاللہ المحنان سجانہ و تعالیٰ

١٤١٨/٤/٢٧

وہ ہم کواپنی نیت سے نگ کرتے ہیں۔ وہ ہم کواپنی نیت سے نگ کرتے ہیں لیکن ہم بھی بہت پھے کر سکتے ہیں ان کے لیے کہاں کہ کوئی وضاحت کریں ہمیں کوئی وظا کہ کے اوپر ان کے لیے لیکن ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کی کوئی وضاحت کریں ہمیں کوئی وظا کہ کے اوپر اللہ کا کلام لکھ دیں جس سے ان کا دل پھر جائے۔ جب ہم نہیں انہیں نگ کرتے تو وہ ہمیں کیوں تنگ کرتے ہیں اس مسئلے کی بہت بہت اچھی طرح مکمل طور پر وضاحت کریں؟

ان کو کھلا و پلاوُ ان کی خوب دعوتیں کرو ﴿ صِلْ مَنْ قَطَعَتْ ﴾ [جوآ دی جھے رشتہ تو ڑے تو اس سے چوڑ ] پرخوب عمل کرواور''اللَّهُمَّ اکفونید بیما شِئت'' پڑھتے رہونیز ﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِیْ هِیَ أَحْسَنُ ﴾ کانمونہ بنے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ت : ﴿ لاَ يُوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَى يُحِبَّ لِاَجِنْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ﴾ حدیث بخاری میں ہے کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ جواپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے چاہاں حدیث کا کیا مطلب ہے اکثر ہمارے دوست کہتے ہیں اگر ایک مسلمان بھائی کا کارخانہ ہے یا دوکان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پیند کرے کیا ہے جے اس میں دین پیند کرنا ہے یا دنیا کے مال واسباب؟ محمد میں ہن

ا ایک روایت میں مِنَ الْنَحَیْرِ کے لفظ بھی ہیں۔ اور خیر دنیا وآخرت کی خیر دونوں کوشامل ہے۔

-1217/11/44

استاد محترم، بزرگ، عالم دین اور کسی واقعی درویش مسلمان کی خدمت میں کوئی شاگر دمرید یا دوست کسی نوع کا مدید یا تخفہ پیش کرسکتا ہے؟ اگر شاگر دیا دوست کا پیش کیا ہوا تخفہ بزرگ قوم کی'' بارگاہ'' میں باریاب نہ ہو سکے تواس شدید دل شکنی کا جرم کس شخصیت پر عائد ہوگا؟ اگر میرا دل جھے مجبور کرے کہ محترم حافظ صاحب کی خدمت میں بطور مدید دل تھادو تھا ہو) کچھ پیش کروں مگر آپ کمال شفقت کے ساتھ اس تحفے کورد کر فرما دیں تو آپ کا ایسا کرنا سنت محمصدیت مان گورنٹ کا کے الدمویٰ مولان ہوگا کہ نہیں؟

ے: ہدیہ پیش کرنا پھراہے قبول کرنا درست ہے بشرطیکہ ہدیہ درشوت کی صورت اختیار نہ کرے اوراس سے انسان کے دین وابیان میں کوئی نقص نہ آتا ہو۔

كَ :مَا قَوْلُكُمْ اَيُّهَا الْعُلَمَآءُ فِي طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَقَامَتْ طَّائِفَةٌ مِنْهُمَا وَحَرَّقَتْ بُيُوْتَ الطَّآئِفَةِ الْأُخْرَى وَحَرَّقَتْ مَسْجِدَهَا عَمَدًا لا سَهْوًا؟

جلائے اور مسجدیں بھی جلائے تو کیا تھم ہوگا؟ ] میب اللہ عامدی جہلم علوم اثریہ

كَ : وَالْجَوَابُ عَلَى سُوَالِكُمْ مَذْكُورٌ فِى قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهِ ﴾ الآية •

ت اگر کوئی آ دمی کسی مرزائی، قادیانی یاعیسائی ہے دوئ کرتا ہے تو کیا بید درست ہے؟ اور آ دمی مسلمان ہے کیکن اگر مسلمان اس نیت سے دوئتی کرے تا کہ اس مرزائی، عیسائی یا قادیانی کی اصلاح ہوجائے تو کیا بید درست ہے؟
عثمان غنی لا ہور

وست نه بناؤ ] دوست کے بغیران کی اصلاح کرے ان کو ان کا دوست اللہ تعالی کا دوست اللہ تعالی کے دشمنوں سے دوسی کے وکر کرسکتا ہے؟ کفار کی دوسی سے ممانعت کی آیات کی ہیں ان میں سے ایک مندرجہ ذیل ہے: ﴿ فَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ

عسن نے سنا ہے کہ ہمارے رسول کے کاار شاد ہے کہ مسلمان بے غیرت نہیں ہوسکتا اور نہ بے حیا ہوسکتا ہے۔
ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن ہے میری والدہ اور بہنیں ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں میں منع بھی کرتا ہوں لیکن وہ پھر بھی بازنہیں
آتے کیا یہ بے غیرتی اور بے حیائی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اس ٹیلی ویژن کو گھر سے نکال دو میری والدہ کہتی ہیں کہ
میں نے ٹیلی ویژن گھر سے نہیں نکالنا اگر تو گھر سے جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ مجھے بتا کمیں کہ اگر میں گھر میں ہی رہوں اور
ٹیلی ویژن بھی گھر میں گئے تو کیا میں ان احادیث کی زدمیں تو نہیں آتا ؟ یعنی بے غیرت اور بے حیا تو نہیں بن جاتا؟ یا
کہ مجھے گھر سے علیحہ ہ ہوجانا جا ہے؟

-12/7/2/4.

مجماتے رہیں اللہ بہتر کرے گاان شاء اللہ تعالی

: (۱) میں نمازی ہوں ہرایک اچھا کام کرتا ہوں بھی بھار مجھے شیطان ورغلا لیتا ہے۔ اور برائی کر لیتا ہوں آیا کہ میری ان برائیوں اورنیکیوں کے کہ میری ان برائیوں کااثر میری نیکیوں پر تونہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا اللہ کے ہاں برائیوں اورنیکیوں کے علیحدہ علیحدہ رجٹر ہیں کہ برائیاں نیکیوں پراثر انداز ہوتی ہیں۔ یا نیکیاں برائیوں پراثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق وضاحت کریں؟

(۲) بھی بھی میں گانے بھی من لیتا ہوں کسی کوآ واز کے ذریعے تنگ نہیں کرتا بلکہ بالکل آ ہتہ آ واز سے سنتا ہوں کیونکہ

الآواب رآ داب کابیان می بالکل تھوڑے وقت کے لیے سنتا ہوں اور ایسا کا فی بار کرتا ہوں۔ میری نیت میں کوئی برائی نہیں ہوتی ؟

جہائی میں بالکل تھوڑے وقت کے لیے سنتا ہوں اور ایسا کا فی بار کرتا ہوں۔ میری نیت میں کوئی برائی نہیں ہوتی ؟

جہر ورکر لینا۔ نیز کچھ برائیاں ایسی ہیں جن سے انسان کی تمام برائیاں ختم ہوجاتی ہیں مثلاً ایمان واسلام لا نا، ہجرت کر نا اور عمر کا ترک ۔ اب آپ والی برائی کا پہتہ چلے کہ وہ کوئ ہے جب بتایا جاسکتا ہے وہ نیکیوں پر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں؟

عصر کا ترک ۔ اب آپ والی برائی کا پہتہ چلے کہ وہ کوئ ہے جب بتایا جاسکتا ہے وہ نیکیوں پر اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں؟

(۲) معازف، مزامیر، ساز اور گانے سننا بذات خود ایک نا جائز اور گناہ کا کام ہے خواہ اس سے انسان برائی کی طرف مائل ہوخواہ مائل نہ ہواس کے ذریعہ کی کوئٹ کر بخواہ نہ کر سے نہائی میں سے خواہ ہملس میں سنے آ ہت آ واز میں سنے خواہ بلند آ واز میں سنے بہرصورت میکام جرم، گناہ ، حرام اور نا جائز ہے جس سے اجتناب لازمی وضروری ہے۔ واللہ اعلم خواہ بلند آ واز میں سنے بہرصورت میکام جرم، گناہ ، حرام اور نا جائز ہے جس سے اجتناب لازمی وضروری ہے۔ واللہ اعلم خواہ بلند آ واز میں سنے بہرصورت میکام جرم، گناہ ، حرام اور نا جائز ہے جس سے اجتناب لازمی وضروری ہے۔ واللہ اعلم

: گانا بجانا اور ساز سننا شریعت کی رو سے کیسا ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں نیز آخرت میں اس کی کیا سزامقرر ہے؟ محملیم ڈارنارووال

ا الزخواہ ہاتھ سے بج یا منہ سے ناجا رُزے۔ چنا نچھ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کچھ لوگ معازف کو حلال سمجھیں گے جس سے واضح ہے معازف اسلام میں حلال نہیں حرام ہیں۔ • [لَیکُونَنُ مِن اُمَّتِی اُقْوَامٌ مَیں علال نہیں حرام ہیں۔ • [لَیکُونَنُ مِن اُمَّتِی اُقْوَامٌ مَیں علال نہیں حرام ہیں۔ • [لَیکُونَنُ مِن اُمَّتِی اُقْوَامٌ مَیْسَالِی قومیں ہوں گی جوزناریشم شراب اور باج میں ایسی قومیں ہوں گی جوزناریشم شراب اور باج ملال سمجھیں گے ]۔ واللہ اعلم السمجھیں گے ]۔ واللہ اعلم ۱٤۱٤/۱/۵

ایک ارشا در سول ﷺ اکثر مطالع میں آتا ہے کہ میں آٹات موسیقی تو ڑنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہوں۔
اس حدیث کا حوالہ مطلوب ہے۔
 محمدیت مان 11 فروری 1997

الفالث ـ حديث رقم ٣٦٥٣ - (٢١) پرموجود بي نيز مندامام احمد رحمه الله تعالى المجلد المخامس الصفحه الفالث ـ حديث رقم ٣٦٥٣ - (٢١) پرموجود بي نيز مندامام احمد رحمه الله تعالى المجلد المخامس الصفحه ٢٥٧ من پائى جاتى بي تخ البانى حفظه الله تعالى حاشيه مشكوة مين لكھتے ہيں ' وإسناده ضعيف ''البتہ صحح بخارى كتاب الاشربه ـ باب نمبر ٢ مين حديث موجود بي سي آلات موسيقى كاحرام ہونا ثابت ہے۔

-N1817/A/11

الإداب/ آراب كايان المحالية الأداب / آراب كايان المحالية المحالية

و الاستناسنانا وغیرہ اس کے علاوہ قوالی نعت شعر گوئی وغیرہ کے بارے میں بتا کیں؟ محمداحمظہ پرتصور

سے: ساز بجانا ،سننا سنانا اور ایسی مجالس میں شمولیت کرنا نا جائز ہے کتاب وسنت کے موافق اشعار درست ہیں البتہ اشعار کواوڑ ھنا بچھونا بنانا جو کتاب وسنت سے غفلت کا باعث ہودرست نہیں۔

سعاروادرستا پيونايانا بو تاب د ست سے ست اې سن بورست بين-

🖝 : کیارسومات (گانا بجانا وغیره) شرک وبدعت کے مترادف عمل ہے؟ وضاحت فرما کیں؟

سيف الله خالدا وكاثره 24/10/97

-A1 & 1 A/V/O

ت: گانا بجاناسا زموسیقی حرام ہے۔واللہ اعلم

ترندی میں ایک حدیث ہے کہ آقا کا نئات محدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہودونصاریٰ کی مخالفت کرودہ ایک انگل سے سلام کے لیے اشارہ کرتے ہیں اورکوئی تھیلی سے اشارہ کرتے ہیں اس حدیث کی وضاحت فرما کمیں؟
عباس الہی ظہیر

جے: تر فدی والی حدیث بوجه ابن لہیعہ ضعیف ہے باتی زبان سے سلام کہدکر ہاتھ سے اشارہ کرتا درست ہے صرف اشارہ کرنا اور زبان سے سلام نہ کہنا درست نہیں تفصیل تخفۃ الاحوذی جلد نمبر اسفحہ ۳۸ میں دیکھ لیں۔

-1817/17/0

ج : اہل کتاب کو تو سلام سے منع کیا گیا ہے اب ایک مقلد کوسلام کیا جاسکتا ہے چونکہ تقلید تخصی شرک ہے؟ ریاست علی باجوہ قلعہ دیدار تک 6/8/86

ت: كتاب وسنت كے منافی قول ورائے كو ماننا تقليد ہے يكام كرنے والافخض أكرائي آپكوايمان والا ظاہر كرتا ہے: كتاب وسنت كے منافی قول ورائے كو ماننا تقليد ہے يكام كرنے والافخض أكرائي آپ كوايمان والا ظاہر كرتا ہے تو وہ اہل كتاب كا ساتكم ركھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿ إِنَّهُ خَذُوْ آ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ [انہوں نے اپنے علماء اور بيرول كواللد كے علماوہ معبود بناركھا ہے]

ویاستالله این سے معانقه کرسکتا ہے (گلے ملنا)؟

جے: معانقہ بغیر سفر درست ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاوالی صدیث تر مذی وغیرہ میں دیکھیں۔ ٥ رحب ١٤٠٦هـ کی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونامنع ہے لیکن جب بھی ہمارے بزرگ یا استاد آئیں تواحر اما کھڑے ہوکر الآداب/آراب كايان كالمالة الآداب/آراب كايان كالمحتالة المحتالة الم

ملتے ہیں اورا بنی جگہ دے دیتے ہیں ایسا بھی منع ہے کہ نہیں؟ محمد امجد میریور آزاد کشمیر

۱٤٢٠/٦/١٩ ہے: کھڑے ہوکر گلے ملنایا اٹھ کر دوسرے کو جگہ دینا درست ہے۔

وونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا کیساہے؟

وونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ سلام ملاقات والارسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔واللہ اعلم ۲۹/۱۶/۱۹ مد

ت مصافحه ایک ماتھ سے ثابت ہے یا دونوں ہاتھوں ہے؟

محمه لیعقوب ہری بور 12/12/95

🖝 : ایک ہاتھ سے ۔ اس سلسلہ میں شارح تر ندی مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارکیور کے رسالہ''المقالمة

الحسنى في سنية المصافحة باليد اليمني "كامطالع فرماكير. ٥/٨/٦١٤١هـ

🖝 :اگر بدعتی آ دمی سلام کہے تو کیااس کے سلام کا جواب دینا جاہیے یا بدعتی آ دمی کوسلام کہنا جا ہیے؟ 💎 تنویراحمہ 🕏

🖚 : اگر ایبا بدعتی کافر یا مشرک ہے تو جواب میں علیلت یا علیکم ورنہ و علیلت السلام یا و علیکم

السلام كهاجائ اسى طرح اگر بدعتى كافريامشرك بيتوسلام كهني مين ابتداءندكر \_\_ ١٤١٦/٤/٢٠هـ

🖝 : (1) آج کا بریلوی جس کا عقیدہ آپ پر بھی واضح ہے۔ کسی المحدیث کوالسلام علیم کیے تو جوا با وعلیم السلام

کہیں یا وعلیم یا جواب ہی نہ دیں؟ کہ اہلحدیث اسے مشرک بدعتی جانتا ہے۔

(۲) بریلوی کوالمحدیث السلام کہنے میں پہل کرے یانہ کرے؟

(٣) المحديث ديوبندي كوالسلام عليم كم يانه كيونكه المحديث علاء ' محقق' ان كوبھي بريلوي قادياني عقيده كے حامل

سجھتے ہیں۔ جیسے کتاب ہے حفیت اور مرزائیت تمین خونی رشتے بریلوی شیعہ قادیانی۔ ڈاکٹر محرصین برانی چیے وطنی 13/6/98

(۱) وعلیم السلام کہیں کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالی ،اس کے رسولوں ،اس کے فرشتوں ،اس کی کتابوں ،

یوم آخرت اور تقذیر برایمان رکھتے ہیں نیزان میں بہت سے ارکان اسلام کے پابند ہیں۔

(۲) ہاں پہل کرے کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالی ،اس کے رسولوں الخ

(m) ہاں کیے کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالی ،اس کے رسولوں الخ مرزائی غلام احمہ قادیانی کو نبی یا مجدد ماننے کی

وجدے امت ہی الگ ہیں اس لیے ان کا حکم بھی الگ ہے۔

عبدالله سياكوت عبدالله الكرر مامول اس مين جوعزت واوب كلفظ بين كيابيجائز بين؟ عبدالله سيالكوك

وعزت' نہایت ادب وعزت' کے لفظ کھکتے ہیں نیز' حضور' کالفظ بھی نامناسب ہے کیونکہ کوئی اہل ہوی اس کو حاضر

تاب الآداب / آواب كابيان بي في المنظرية في المنظرية في المنظرة المنظرية في المنظرة ال

تر آن وحدیث کی روشیٰ میں اس لفظ کی وضاحت فرمائیں؟ محملیم بنے اسکام مطلب ومعنی اور محملیہ ومعنی اور محملیہ ومعنی اور

عام طور پریدلفظ نکمی اور بے کارمحبت پر بولا جاتا ہے اس سے اجتناب کرنا جا ہے اگر شک ہوتو کسی کی ماں کی بنسبت مید لفظ کہد کر تجربہ کرلیں وہ ہرگز اس کو اچھانہیں سمجھے گا حالانکد ہرانسان کو اپنی ماں سے طبعی محبت ہوتی ہے۔
۔۔ ۱۲۱۲/۵

ت ایک صحابی نے پکا مکان تعمیر کرایا جس سے آپ ﷺ نے ناراضگی کا اظہار فر مایا بیصدیث کس کتاب میں ہے بیہ پوری حدیث اردوتر جمہ میں تحریر فر ما کیں؟

بوری حدیث اردوتر جمہ میں تحریر فر ما کیں؟

ملک محمد یعقوب ہری پور 18/2/90

عص: بيحديث سنن ابى داود كتاب الادب باب فى البناء ٢٠٠٥ مع العون سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب فى البناء والنحواب ٢١٦ اورمسند احمد ٢٠٠٣ يسموجود إلوداودوالى روايت چونكه قدر مفصل باس ليے ينجاس كار جمددرج كياجا تا ہے۔

"انس بن ما لک کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نکلو آپ نے ایک او نجا تبدد یکھا تو آپ نے یہ پوچھا یہ کہا ہے؟ تو آپ کو آپ کے اصحاب نے بتایا یہ انسار کے فلاں آ دمی کا ہے تو آپ خاموش رہے اور اس بات کو اپنے بھی بیں اٹھائے رکھا حتی کہ جب اس قبے کا مالک رسول اللہ ﷺ کے پاس آ یا لوگوں میں آپ پر سلام کہتے ہوئے تو آپ نے اس سے منہ موڑ لیا اس نے چار مرتبہ ایسا کیا حتی کہ اس آ دمی نے آپ میں غضب ،غصہ اور اس سے منہ موڑ نے کو مسوس کر لیا تو اس نے اس چیز کا آپ کے اصحاب کے پاس شکوہ کیا تو کہا اللہ کی قتم میں تو رسول اللہ ﷺ کو اجنبی سا باتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ نکلے تو آپ نے تیرا قبد دیکھا تو وہ آ دمی اپنے قبے کی طرف لوٹا اور اسے گرادیا حتی کہ زمین کے ساتھ ہموار کر دیا پھر ایک دن رسول اللہ ﷺ نکلے تو آپ نے اسے نہ دیکھا تو آپ نے بوچھا اس قبے کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کے مالک نے ہمارے پاس آپ کے اس سے منہ موڑ لینے کا شکوہ کیا تو ہم نے اسے بتایا تو اس نے قبے کو گرادیا تو آپ نے فرمایا توجہ سے ن او ہر عمارت اس کے مالک پروبال ہے مگروہ جس سے نہ ہو مگروہ وہ سے نہ ہو مگروہ وہ سے نہ ہو مگروہ جس سے نہ ہو مگروہ میں سے نہ ہو مگروہ جس سے نہ ہو مگروہ جس سے نہ ہو مگروہ جس سے نہ ہو مگروہ وہ سے نہ ہو مگروہ وہ سے نہ ہو مگرادیا تو آپ نے فرمایا توجہ سے ن او ہر عمارت اس کے مالک پروبال ہے مگروہ جس سے نہ ہو مگروہ وہ سے نہ ہو مگروہ جس سے نہ ہو مگروہ اسے بتایا

كتاب الآداب/ آداب كا بيان كي المحتال الآداب كا بيان كي المحتال جس سے نہ ہویعنی جس سے کوئی حیارہ نہ ہو''۔

یا در ہے بدروایت ضعیف ہے اس کی سندمیں ابوطلحہ اسدی نامی ایک راوی ہیں جومجہول الحال ہیں ابن ماجہ کی سند میں اسحاق بن الی طلحہ ہے جوراوی کا وہم ہے درست ابوطلحہ ہی ہے اس روایت کے ضعف کی تفصیل معلوم کرنے کا شوق موتو محدث وقت شيخ الباني حفظه الله تعالى كى كتاب سلسله "الاحاديث الضعيفة" ١٧٦/٢١٢/١ ملاحظه فرماليس

# www.KissboSunnat.com عناداحداید ایسام

🦛 :ممانعت کی ایک روایت ہے مگر کمزور ہے البتہ قر آن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس وقت سوئے رہنے ہے

🖝 :عرض یہ ہے کہ قومی تقریبات کے اختقام پریا شروع میں قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے جس کا احترام قومی فریضة سمجھا جاتا ہے۔اس طرح ہمارے سکول میں بھی پڑھائی کے آغاز میں دعا ہوتی ہے جس کے آخر میں قومی ترانہ پڑھا جاتا ہےاورجس کے ادب واحترام میں ہر فرد کو بے ص وحرکت کھڑا ہونا پڑتا ہے بعنی قومی قانون کے تحت مذکورہ طریقے کے ساتھ احترام بجالا نافرض ہے۔

بندہ ناچیزا پی سوچ کے ساتھ ایسانہیں کرتا۔جس کی وجہ سے سکول میں کافی گڑ برو ہو چکی ہے۔ قائلین کہتے ہیں بیہ قومی فریضہ ہے اور قومی قانون ہے لہذا بیقر آن وسنت سے متصادم نہیں ہے۔

براه کرم قرآن وحدیث کی روشن میں جوازیا عدم جواز کی وضاحت فرما کرشکرید کا موقع دیں اگر مجبور اایسا کرنا ير العقيده توحيد كمنافى تونهيس موكا؟

🖚: آپ جانتے ہیں تلاوت قرآن مجید کا کیا مقام ومرتبہ ہے چرخطبہ جمعۃ المبارک کے آ داب بھی معلوم ہیں گر شربعت میں تلاوت اورخطبہ میں بیز انے والاطریقة نہیں واضح ہے دوران ترانہاس طرح بےحس وحرکت کھڑا ہوناغیر مسلم قوموں کی نقالی ہےاب غیرسلم اقوام کے اس طریقہ کوقومی فریضہ یا قومی قانون سمجھنایا قرار دیناسراسرنا جائز ہے۔ بمرمحض تعظیم وتو قیری غرض ہے کھڑا ہونا تو رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی کے لیے بھی درست نہیں جیسا کہ احادیث سے معلوم ہے حتی کہ نمازجس میں قیام فرض ہے ایک دفعدرسول اللہ علیہ بعجہ عذر بیٹ کرنماز پر صنے سکے صحابہ کرام کے آپ کی اقتداء میں نماز میں کھڑے ہو گئے تو آپ نے نماز کے اندر ہی اشارہ سے ان کو بٹھا دیا حالانکہ ان کا

مسئلہ یہ ہے کہ کیا ترانہ کے وقت تعظیماً جہاں کہیں سن رہے ہوں کھڑا ہو جانا شریعت میں جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو ﴿ قُومُوا لِلّٰهِ قَانِقِیْنَ ﴾ کا کیا مطلب نیز استاد کی آمد کے وقت طلباء کا تعظیماً کھڑا ہو جانا شری اعتبار سے جائز ہے یا نہیں اگر جائز نہیں تو آپ ﷺ کا حضرت فاطمہ کی آمد کے وقت تعظیماً کھڑ ہے ہو جانے کا کیا جواب ہے؟ برائے مہر بانی مسئلہ کا جواب ضرور دیں کیونکہ ہمارے سکول میں بیمسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے جس کا حل آپ کے فتو کی پر ہوگا۔

محدا کرم عربی ٹیچر گور خنٹ ہائی سکول اوکا ڈو

#### ت : آپ نے مندرجہ ذیل سوالات کئے ہیں۔

- (۱) استادی آمد کے وقت طلباء کا تعظیماً کھڑا ہوجانا شرعی اعتبارے جائز ہے یانہیں؟
- (٢) اگر جائز نہیں تو آپ ﷺ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاکی آمدے وقت تعظیماً کھڑے ہوجانے کا کیا جواب ہے؟
  - (۳) کیاترانہ کے وقت تعظیماً جہاں کہیں من رہے ہوں کھڑا ہوجانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب والله الموفق الصواب! رسول الله ﷺ كى احاديث شريفه كے مطالعہ سے پية چلنا ہے كه تعظيم كى خاطر قيام للا نسان (كسى انسان پر كھڑا ہونا) تو جائز نہيں البتہ قيام الى النسان چند قدم آ گے بردھ كركسى آ نے والے كى ملاقات ياس كے ساتھ معانقة كرنے ياس كوا پئى جگہ پر بٹھانے ياس كومريض ومعذور ہونے كى بنا پر سہارا دينے كى غرض ہے اس كی طرف اٹھ كرجانا درست ہے بشر طيكہ يہ كھڑا ہونا پہلى دو صورتوں ہے كوئى سے سے سے کہ سے سے سے کہ بنا پر سہارانہ كريا ہے۔

قیام للا نسان کا مطلب ہے آنے والے کی تعظیم کی غرض سے اپنے مقام پر کھڑے ہو جانا خواہ بعد میں اس وقت بیٹے جائے اور قیام علی الانسان سے مراد ہے ایک یا بیٹے کے تعظیم کی غرض سے اپنے مقام پر کھڑے ہوں یا کئی ایک انسان کا بیٹے یا بیٹے وں بیٹے مقام کی تعظیم کی خاطر کچھ مدت کھڑے رہنا ہید ونوں صور تیں (قیام للانسان اور قیام علی الانسان ) جائز نہیں دلاکل کے لیے جامع ترندی اور سنن افی داود کے متعلقہ ابواب نکال کرا حادیث مبار کہ پڑھ لیس بوجہ قلت وقت وفرصت وہ اس مقام پر افل نہیں کی جارہی ہیں۔

حضرت فاطمه رضى الله عنهاكي آمد كونت رسول الله عظي كالمحدران كي طرف جانا قيام الى الانسان ميس شامل

تیسرے سوال کے جواب میں بھی ان ندکورہ بالا دونوں صورتوں (قیام للا نسان اور قیام علی الانسان) کوہی ملحوظ رکھیں نیزغور فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے ذکراور دعا پر شتمل خطبہ جمعہ بیٹھ کرسنا جاتا ہے ہمارے ترانہ کو اس مبارک خطبہ سے کیا نسبت؟ اس لیے ترانہ کے وقت جہاں کہیں سن رہے ہوں تعظیماً کھڑا ہو جانے یا رہنے کا شریعت میں کوئی جواز نہیں ۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم مشریعت میں کوئی جواز نہیں ۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم

ت بندہ آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سوالات کا جواب دیا جس سے ہمارا سٹاف مطمئن ہو گیا صرف تیسرے سوال'' کیا تر انہ کے وقت تعظیماً جہال کہیں سن رہے ہوں کھڑا ہوجانا جائز ہے یا نہیں؟''کے جواب سے بعض دوست مطمئن نہیں ہوئے۔اعتراض کرتے ہیں کہ ترانہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوجانا میشری مسئلنہیں ہے بلکہ بیتو قانون ہے اور قانون کا احترام کرنا ہم پرلازم ہے۔اس طرح پرچم کشائی کے وقت کھڑا ہونا میچی قانون ہے۔ برائے مہر بانی ندکورہ اعتراض کا آخر ام کرنا ہم تواب دے کرعنداللہ ماجور ہوں۔

محمدا كرم عربي ليچر ضلع اد كاژه 3/3/86

اس بات میں کوئی شک دشبہیں کہ اسلام میں امیر اور خلیفہ کی اطاعت فرض ہے کین امیر یا خلیفہ کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی معصیت و نا فرمانی ہوتی ہوتو پھر امیر یا خلیفہ کی ایسے امور میں اسلام کے اندراطاعت نہیں سیح بخاری اور ویگر کتب حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کوفوج کے ایک دستہ کا امیر بنایا اس نے آگ جلا کر ماتحت لوگوں کو تھم دیا اس میں چھلانگیں لگاؤ بعض تو اطاعت امیر کے پیش نظر تیار ہوگئے اور بعض نے کہا آگ سے بیخ کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے ہیں تو پھر آگ میں کیونکر کودیں؟ است میں امیر صاحب کا غصہ کافور ہوگیا انہوں نے اپنا تھم واپس لے لیارسول اللہ ﷺ کواس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا:

 <sup>[</sup>ترمذى \_ ابواب المناقب \_ المحلد الثاني \_ ما حاء في فضل فاطمة]

المن كتاب الآداب / آداب كابيان من من من من من من من من من كالله والله و

صیح بخاری اور صیح مسلم میں آپ کوئی مثالیں ملیں گی کہ صحابہ کرام کے نئی ایک ملکی قوانین کی صرف اس لیے خالفت کی کہ ان قوانین ملکیہ سے اللہ تعالی اور رسول اللہ کے کہ خالفت ہوتی تھی مثلاً جمتن نہ کرنا، مرتدین کوجلانا اور خطبہ نماز عید سے پہلے دینا تو جب زمانہ خیر القرون میں انسانوں کا بنا ہوا قانون صرف اس لیے قابل احترام وا تباع نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے بنے ہوئے رسول اللہ بھے کے لائے ہوئے قانون کی مخالفت ہوتی ہوتی ہوتی ورکی حکومتوں کے بنے ہوئے قانون کی مخالفت ہوتی ہوتی اور اس کے رسول دور کی حکومتوں کے بنے ہوئے قانون کس باغ کی مولی ہیں؟ کہ ہم ان کے احترام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کی مخالفت شروع کر دیں تر ذری شریف میں موجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کا قول: ﴿ أَامْهُ أَبِی یُتَبِعُ اَمْ اَمْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَیْ کہ اس کے امر کی پیروی ہوگی یارسول اللہ بھے کے امر کی آ سنہری حروف میں افران پرضیح معنوں میں خالصۃ لوجہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آ مین یارب العالمین

سے: کسی خاص تقریب میں جس میں افسران حضرات بھی موجود ہوں ترانہ کے وقت افسران کے ساتھ کھڑا ہو جانا جبددل میں اس کے شرعی جواز کی نیت نہ ہو کیا کفر تو لازم نہیں ہوجا تا یا افسران کی آمد کے وقت کھڑا ہوجانا۔ان مذکورہ

<sup>• [</sup>بخارى \_ كتاب المغازى \_ باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى وكتاب اخبار الآحاد \_ باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحكام] ● [ترمذى ابواب الحج \_ باب ما جاء فى التمتم]

کے کتاب الآداب رآداب کابیان کی کھی کا کھی کھی کھی ہوئے ہوئے گئے گئے گئے گئے گئے کہ اس کے جوازیا صورتوں میں ہم لوگ مجور ہوجاتے ہیں کہ اس متم کا نعل اداکریں ہماری مجبوری کود کھتے ہوئے ذکورہ مسلا کے جوازیا

عدم جواز کی وضاحت فرما کیں؟ محمد اکرم عربی ٹیجراوکاڑہ

ت : کفرلازم ہونے کا تو مجھے علم نہیں ترانہ کے وقت افسران کے ساتھ یا افسران کے بغیر کھڑا ہونا کتاب وسنت میں کہیں نہیں آیا۔ بلکہ خطبہ جمعہ جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھا جاتا ہے بیٹھ کر سناجا تا ہے تفصیل پہلے کھی جاچکی ہے۔ ھذا ماعندی واللہ اعلم ۲۱۰/۱۰/۱

میرے دو بھائی بیرون ملک ملازمت کرتے ہیں ہمارے ایک قریبی رشتہ داران کو اپنا بیٹا بنا کرلے گئے ہیں ان کے پاسپورٹ اور دیگر کا غذات میں ولدیت کے خانے میں اس آ دمی کا نام لکھا ہے جوانہیں لے گیا ہے وہاں کی گورنمنٹ اور دیگر تمام ریکارڈ میں وہ اس آ دمی کے بیٹے ظاہر کیے گئے ہیں پہلے معلومات نہ تھیں لیکن بخاری شریف کی صدیث پڑھی کہ''جس نے جان ہو جھ کراپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ بنایا تو اس پر جنت حرام ہے'' تو بردی پریشانی ہوئی۔ میرے بھائیوں کی اور جولوگ اس بات کے جق میں ہیں کہ یہ کام کوئی جرم نہیں ان کی دلیل ہے ہے کہ (۱) ہم حقیقت میں تو اس آ دمی کو اپنا باپ نہ بی کہتے ہیں نہ ہم حقیقت میں تو اس آ دمی کو اپنا باپ نہ بی کہتے ہیں نہ ہم حقیقت میں ان کا باپ وہ آ دمی ظاہر کیا گیا ہے جوانہیں لے گیا۔ ایک مفتی صاحب نے ان کو کہا ہے (چونکہ وہ حقیقتا اس کو اپنا نہ ہم حقیقت اور نہ کہتے ہیں۔ اس لیے میرونہیں گیا ہم کی کہتا ہم اس بنہیں کیا بلکہ صرف کا غذات میں تبدیل ہیں۔ اس بات سے دل مطمئن نہیں تھا۔ اس لیے مزید تحقیق چاہیے؟

- (۱) بیصدیث اس معاملے میں فٹ آتی ہے یانہیں اور جنت کیا بمیشہ میشہ کے لیے حرام ہوجاتی ہے؟
- (۲) کیا میرے بھائیوں کا واپس آنا ضروری ہے؟ جبکہ وہ وہاں اس آ دمی کے بیٹے بن کررہ سکتے ہیں دوسری صورت کوئی نہیں۔
- (٣) ایسی کمائی کیا حلال ہے یا حرام؟ کیا جس کمائی کی بنیادہی جھوٹی بات پر ہے کہ اگر وہ آ دمی انہیں بیٹا بنا کرنہ لے جاتا تو وہ وہاں کمائی ہی نہ کر سکتے تھے اس لحاظ سے بیکمائی کیسی ہے؟
- (۳) میرے والدصاحب جو کہ اب فوت ہو بھے ہیں انہوں نے ہی میرے بھائیوں کو اس طرح بھیجا کیونکہ اس آ دمی کو اس ملک کی شہریت حاصل تھی جو کہ میرے والدصاحب کونہیں حاصل تھی۔اب اگریدکام جرم ہے تو ہم اپنے والد صاحب کی تلافی جرم کے لیے کیا کریں؟

كاب الآداب/ آداب كايان كالمحالي المحالية الآداب ال ت نہی نے فرمایا:''ہم حقیقت میں تواس آ دمی کواپناباپ نہ ہی کہتے ہیں نہ ہی سمجھتے ہیں' اس سے پہلے آپ لکھ آئے ہیں ''ان کے یاسپورٹ اور دیگر کاغذات میں ولدیت کے خانے میں اس آ دمی کا نام لکھا ہے جوانہیں لے گیا ہے'اب یہ' ولدیت کے خانے میں نام ککھنا'' کہنے اور سمجھنے کے مترادف ہے۔مثلاً بوقت تفتیش کوئی افسران سے سوال کرے آپ لوگوں کاباپ کون ہے تووہ کیا جواب دیں گے یہی نا کہ جو کا غذات میں لکھا ہوا ہے اس کواپنا باپ کہیں ہے ناای طرح اگر تفتیشی افسران سے یو چھےان کاغذوں میں جس کا نام آپ لوگوں نے لکھااور میرے سامنے اپنی زبان ے اسے باپ کہا آیا واقعتا اس کو اپناباب سمجھتے بھی ہو؟ کیا جواب دیں گے یہی ناکہ ہم اس کو واقعتا اپناباب سمجھتے بھی ہیں ورنہ جو چکرانہوں نے چلایا ہر گزنہ چلے گا جولوگ اپنی ولدیت بدلتے ہیں وہ جانتے ہیں سیحھتے ہیں کہ جس کوہم باپ لکھ یا کہدرہے ہیں وہ ہمارا باپنہیں کسی خاص مفاد کے تحت وہ اسے باپ کہتے یا لکھتے ہیں ورنہ وہ بھی اس کو باپ نہیں سمجھتے متبنّی (منہ بولے بیٹے) کوابن بیٹا کہنے لکھنے والے بھی اسے بیٹانہیں سمجھتے اس طرح متبنّی بھی منہ بولے باپ کو باپنہیں مجھتااس کے باوجود الله تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَ كُمْ أَبْنَآءَ كُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ . أَدْعُوهُمْ لِا بَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ﴾ الآية [اورنة تباريان يويون كوجن عيم ظهاركرت بوتباري ما ئیں بنایا اور نہتمہارے لے پالکوں کوتمہارے بیٹے بنایا یہ با تنس تم اپنے مندسے بکتے ہواور اللہ تعالیٰ سی فریا تا ہے اور سیدھی راہ بتاتا ہے لے یالکوں کوان کے بابوں کی طرف نسبت کر کے یکارواللہ کے نزدیک سے بات زیادہ انصاف کی ہے ] تو محترم مسلم بھنے نہ بھنے کا نہیں دیکھئے اپنی بیوی کو مال کہنے یا لکھنے والا بیوی مال کو سمجھتا تو نہیں اس کے باوصف بیگناہ اور جرم ہے جس میں کفارہ لازم ہے بالکل اس طرح کسی کو باپ کہنے یا لکھنے والا (جواس کا باپ ہے نہیں) مجرم ہے گنا ہگارہے اس کو باپ سمجھے خواہ نہ سمجھے۔

سورة الاحزاب آيت نمبر ٤،٥

کے کتاب الآداب رآداب کا بیان کی میں میں میں کہ میں کہ اور کی گئی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا بہر صورت کی کی میں میں استے نہ ہوتے کسی کے بھی سامنے نہ ہوتے کسی کے بھی سامنے نہ ہوتے کسی کے سامنے ہوتے یا سامنے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہر صورت غیر باپ کو باپ کھیٹا یا کہنا جرم و گناہ ہے۔

(۱) صحیح بخاری کتاب المناقب باب نمبر۵ حدیث نمبر۸۰ ۳۵ میں ہے: ﴿عَنْ أَبِیْ ذَرٌّ ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَيْسَ مِنْ رَّجُلِ اِدَّغِي لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ بِاللَّهِ وَمَنْ اِدَّغِي قَوْمًا لَّيْسَ لَهُ فِيْهِمْ نَسَبُّ فَلْيَتَبَوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ﴾ [حفرت ابوذره سے روایت ہے انہول نے بی دوئے کو بیکتے ہوئے سانہیں ہے کوئی آ دمی جوایینے اصلی باب کے سوااور کسی کواپناباب بنائے حالانکہ وہ جانتا بھی ہوگروہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور جوآ دمی کسی ایسی قوم کی طرف نسبت کرے جن میں ہے وہ نہیں ہے یس وہ اپناٹھ کانہ جہنم بنالے ] پھر صحیح بخاری کتاب الفرائض باب نمبر٢٩ مَنِ ادَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيْهِ حديث نمبر٢٤ ٢٨ مين ٢ ﴿عَنْ سَعْدٍ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : مَن ادَّعٰي إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ . فَذَكَرْتُهُ لِأَبِيْ بَكْرَةَ فَقَالَ : وَأَنَا سَمِعَتْهُ أَذُنَاىَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِيْ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﴾ [حضرت سعد الله عنه الله عليه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله ع انہوں نے کہامیں نے رسول اللہ ﷺ کوسناآپ ﷺ فرماتے تھے جوکوئی اینے اصلی باپ کے سوااور کسی کوابنا باپ بنائے حالانکہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپنہیں ہے تو اس پر بہشت حرام ہوگی ابوعثمان نہدی نے کہا میں نے بیصدیث ابوبكرة الله سے بیان كى توانہوں نے كہاميرے كانوں نے بھى بيرمديث آنخضرت ﷺ سے سى اوراس كوميرے ول نے یاور کھا ] اور صدیث نمبر ۲۷ ۲۲ میں ہے ﴿عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : لاَ تَوْعَبُواْ عَنْ آبَآءِ كُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ ﴾ [حضرت ابو بريه الله عن الله عنه عنه الله ﷺ نے فرمایاتم اینے باب دادا سے منحرف نہ ہو جو تحف اپنے باپ کوچھوڑ کر دوسرے کو باپ بنائے اس نے ناشکری كى ] سعداورابوبكره رضى الدعنهماوالى مديث صحيح بخارى كتاب المغازى باب نمبر ٥٤ غزوة الطائف 

اور معلوم ہے کہ ادعاء الی غیر الا ب اور باپ سے بے رغبتی عام لکھ کر ہویا زبان سے بول کر ہو پھر بمجھ کر ہوخواہ کسی اور طرح سے ہو بلکہ رسول اللہ ﷺ کے لفظ 'وَھُو یَغلَمُ أَنّهُ غَیْرُ أَبِیْهِ ''اس کو باپ نہ بیجھے ہوئے اسے باپ کہنے یا کھنے کو شامل ہونے میں نص صریح ہے اس لیے آپ کے بھائیوں کا یہ کہنا ''ہم اس کو باپ نہیں بیجھے نہ کہتے ہیں'' نیزکسی مفتی صاحب کا فرمانا''چونکہ وہ حقیقتا اس کو اپنا باپ نہیں بیجھے نہ کہتے ہیں اس لیے بیرصدیث یہاں فٹ نہیں آتی''

اب دیکھے صاحب صبرہ وڈھیرکوملم تھا وہ جانتا تھانچے والے خشک نہیں جس طرح آپ کے بھائی جانے ہیں جس کا نام لکھا وہ ہمارا باپ نہیں اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے اس ڈھیر والے کو مجرم گردانا اور فرمایا ﴿ مَنْ غَشَ فَلَیْسَ مِنی ﴾ تو اس کے بیچے والے دانوں کوخشک نہ بیجے سے اس کا جرم ختم نہیں ہوا اور نہ ہی حدیث ﴿ مَنْ غَشَ فَلَیْسَ مِنی ﴾ تو اس کے بیچے والے دانوں کوخشک نہ بیجے سے اس کا جرم ختم نہیں ہوا اور نہ ہی صدیث ہوا بلکہ رسول اللہ ﷺ نے بذات خوداس حدیث کواس پر فٹ فرمایا بالکل بعینہ اس طرح آپ کے بھائیوں کے لکھے ہوئے اس محض کو باپ نہ بیجے سے ان کا جرم ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی سعد ، ابو بکرہ اور ابو ہریں میں کی حدیثوں کے ان پر فٹ ہونے کوختم کرتا بلکہ ان کا جرم جوں کا توں موجود اور بیحدیثیں بھی ان پر فٹ ہوتی ہیں۔

ر ہاآپ کا سوال ''اور جنت کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوجاتی ہے' تواس سلسلہ میں آپ کومعلوم ہو گیا ہے کہ

> یہ جرم وگناہ ہے برا علین جنت کے ہمیشہ حرام ہونے کو نہیں جانتا یہ مسکین

(۲) مندرجه بالا آیات واحادیث سے ثابت ہو گیا کہ کاغذات سے اس مخص کا نام نکلوانا اور اینے باپ کا نام کھوانا آ پ کے بھائیوں پر لازم وضروری ہے ورنہ وہ تنگین جرم وگناہ کے مرتکب قرار یا ئیں گے نیز ان کا دین وایمان اور عزت وآ بروبهي محفوظ ندريس محرسول الله على كافرمان ب: ﴿ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِه وَعِرْضِه ﴾ • [پس جو كوئى شبه والى چيزول سے بيااس نے اپنے وين اورعزت كو بياليا] غور فرمائيں جب مشتبهات کے ارتکاب سے آ دمی کے دین وایمان اور عزت وآبرو محفوظ نہیں رہتے تو صرح حرام اور تنگین جرم کے ارتکاب سے اس کے دین وایمان اور عزت وآ بروکیے محفوظ ومصون رہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ان کے خیال میں مالی ودنیاوی نقصان ہوگا جو دین وآخرت کے مقابلہ میں چے ہے ۔ ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْاخِرَةِ إلَّا قَلِيْلٌ ﴾ • [آخرت كے مقابلہ ميں دنياكى زندگى كا مزه بے حقيقت ہے اور پھے نہيں ] ﴿ بَلْ تُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا وَالْإِحِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [ ممرتم لوك تو دنيا كي زندگي كومقدم ركھتے ہوحالانكه آخرت بهتراورزياده يائيدار ہے] ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّلَكَ ثَوَاباً وَّخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ • [ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں اور رہنے والی نیکیاں تواب اور امید کے لیے تیرے مالک کے نزدیک بہتر ہیں ] "ان کے خیال میں" اس لیے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بھائی اللہ تعالی اور رسول اللہ ﷺ کے مندرجه بالافر مانوں كانتيل كرتے ہوئے وہاں رہ كيس تو فبها ورنہ واپس آ جا كيں تو مجھے يقين بے تتميل كى صورت ميں وہاں رہیں یا واپس آ جا کیں اللہ تعالی کسی اور طریقے ہے ان پر رزق کے درواز مے کھول دیے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [ اور جوكوكَى الله عدرًا جالله (برآ فت من ) اس كي ليه ايك راسته تكال ويتاب

<sup>●</sup>صحیح بخاری کتاب الایمان باب فضل من استبرا لدینه ۞[سورة التوبة آیت ٣٨] ۞[سورة الاعلی آیت ١٦-١٧] ۞[سورة الکهف آیت ٤٦] ۞[سورة الطلاق آیت ٢-٣] محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي كتاب الآداب/ آداب كايان منظم المنظم المنظم

اوراس کو وہاں سے روزی پہنچا تا ہے جہاں سے اس کو گماں بھی نہیں ہوتا اور جوکوئی اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ اس کو کافی ہے اللہ تواپنا کا مضرور پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا انداز ہ تھہرا چکا ہے ] (۳) ان کی کمائی کا حال مندرجہ بالا دلائل ہے جتنا کچھ بچھ آ رہاہے اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں۔

(٣) آپ اپنے والد گرای کے لیے دعاء واستغفار کرتے رہا کریں نیز وقا فو قاحسب تو فیق ان کی طرف ہے مالی صدقه کردیا کریں۔واللہ اعلم

۸۲/٦/۲۸ هـ

😙 : محمد یوسف ولدصدر دین ایک مسجد میں پیش امام ہیں اور بچوں کو بھی قر آن پاک پڑھاتے ہیں اورایک شخص محمر اسلم بن خوشی محمد کے مولوی پوسف کے ساتھ بران ان برادران تعلقات ہیں محمد اسلم ولدخوشی محمد اپنے بیٹے محمد اکرم کوساتھ لے کرمسجد میں مولوی یوسف کے پاس آتا ہے کہ محمد اکرم کو قرآن وحدیث پڑھائی جائے اور پہمی کہتا ہے کہ آج کے بعد محمد اکرم تبہارا بیٹا ہے بھی ہاری زبان سے بینہ سننے یاؤ کے کہ محمد اکرم ہمارا بیٹا ہے بلکہ ہم خود کہیں گے کہ محمد اکرم مولوی یوسف کا بیٹا ہے جبکہ محمد اکرم کی عمراس وقت چھ سات سال کی ہے مولوی محمد یوسف نے اکرم کے ساتھ اپنے بیٹوں جبیباسلوک کیا کپڑا کھانا وغیرہ اورسکول کی پڑھائی کے اخراجات برداشت کرتار ہامحض اس لیے کہ مجمدا کرم میرا بیٹا ہے اور محمد اکرم بھی ان کو اپنا باپ سمجھتا ہے اور اہاجی کہد کر پکارتا ہے صرف محبت اور ادب کی وجہ سے کہ انہوں نے مجھے پالا ہےاور میری خدمت کی ہےاور محمد اسلم ولدخوشی محمد اپنے بیٹے محمد اکرم کی اس بات پر بردا خوش ہے کہ جب ہم نے اپنے بیٹے محمد اکرم کومولوی یوسف کا بیٹا بنادیا ہے تو مولوی یوسف ہی اس کا باب ہے محمد اسلم ولدخوشی محمد بخوبی جانتا ہے کہ محمدا کرم میرالخت جگر ہے اور محمدا کرم بھی حقیق باپ محمداسلم ولدخوشی کو مانتا ہے اوراسلم خوشی محمد کے ساتھ باپ جیسا بی روبیر کھتا ہے۔اور محمد اسلم ولدخوشی محمد نے خرچہ کی بنا پر اپنا بیٹا محمد اکرم مولوی پوسف کونبیں ویا بلکہ محمد اسلم ولدخوشی اسے تمام اہل وعیال کاخر چہ برواشت کرنے کا اہل ہے اپنی زمین ہے اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں میکس پرانے تعلقات اوراستادی وجہ سے ہے اور محمد اکرم اب جوان ہے اور مولوی پوسف صاحب کو اباجی کہد کر پکارتا ہے کہ مولوی پوسف صاحب کی دل شکنی نہ ہوجنہوں نے میرے ساتھ اپنے فرزندان سے بردھ کرمیری خدمت کی ہے اور مولوی پوسف صاحب کا میرحال ہے کہ اگر اب محمد اکرم اباجی کہنا جھوڑ دے تو مولوی یوسف صاحب کوزبر دست تھیں پہنچتی ہے۔ اس بات کولمحوظ رکھتے ہوئے محمد اسلم ولدخوشی محمد نے اپنے جیمدا کرم کا شناختی کارڈ خود فارم لا کرخود دفتر شناختی کارڈ پہنچ کر ا پنے ہاتھوں سے ولدیت مولوی یوسف صاحب کی لکھی ہے تا کہ مولوی صاحب کوصدمہ نہ پہنچے کہ آخرجن کا تھا وہی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آرم مولوی محمد الا میں جورشتدان کے درمیان ہے اس کو برقر اررکیس ایک و دوست بھی کریں اس کے علاوہ دوستانہ تعلقات، برائن کی این الدیت کھی کا بیار کی اللہ کے اس کے متعلق احکام ذکر ہوئے ہیں جن کا خلاصہ یہی ہے کہ محمد اس مولوی محمد یوسف سعودی عرب سعوری الرم مولوی محمد یوسف سعودی عرب الرم مولوی محمد یوسف کو اباجی نہ کے اور شاختی کارڈ پر درج شدہ ولدیت بھی تبدیل کروائے محمد اکرم ولدمحمد یوسف کی جگہ محمد اکرم مولوی محمد یوسف کو اباجی نہ کہ اور شاختی کارڈ پر درج شدہ ولدیت بھی تبدیل کروائے محمد اکرم ولدمحمد یوسف کی بیسف کی بیادرانہ مراسم اور شتہ داری میں جورشتہ ان کے درمیان ہاس کو برقر اررکیس ایک دوسرے کی خدمت بھی کریں اس بیل کوئی مضا لکتہ نہیں باقی مومن کے لیے اصل مسرت وخوثی تو اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ سے حکمول کی بیابندی میں ہے واللہ اللہ بیل کے حکمول کی بیابندی میں ہے واللہ المحمد کے ایک اللہ بیل کے حکمول کی بیابندی میں ہے واللہ المحمد کے ایک اللہ المحمد کے ایک کے حکمول کی بیابندی میں ہے واللہ المحمد کے ایک المحمد کے ایک کے حکمول کی بیابندی میں ہے واللہ المحمد کے اللہ المحمد کی میں ہے واللہ المحمد کے ایک کے اس کے دول اللہ کے حکمول کی بیابندی میں ہے واللہ المحمد کے اللہ المحمد کی میں ہے واللہ المحمد کے دولی میں ہے واللہ المحمد کے ایک کے اس کے دولی اللہ کے حکمول کی بیابندی میں ہے واللہ المحمد کے ایک کو دولی میں ہے واللہ المحمد کے اللہ المحمد کے ایک کے دولی میں ہے واللہ المحمد کے ایک کی کارڈ برور کے دولی میں ہے واللہ المحمد کے دولی کے دولی کے دولی کی میں ہے واللہ المحمد کے دولی کی کو دولی کے دولی

ابوعبدالقدوس : لے یا لک کی نبست آ دمی این طرف کرسکتا ہے؟

ج : نہیں کرسکتا اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿أَدْعُوْهُمْ لِلْاَبَآءِ هِمْ ﴾ [تم ان کوان کے والدوں کے نام سے بلایا کرو] نیز بیان ہے ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَ كُمْ أَبْنَآءَ كُمْ ﴾ الآیة [اورتمہارے لے پالک بیٹوں کوتمہارے بیٹے نہیں بنایا]

**ت**امت کے روز انسان مال کے نام سے اٹھایا جائے گایاباپ کے نام سے؟ مافظ محمد فاروق

ت : حافظ صاحب نام کے متعلق آپ نے لکھا کہ بشیر رزاق کی بجائے بشیر عبدالرزاق لکھااور کہلوایا کرواس سلسلہ میں وضاحت طلب ہے۔ دوسرایہ کہ سکول کے سر ٹیفلیٹ سے لے کر شناختی کارڈ تک یہی نام چلا آ رہاہے اس کا کوئی حل ضرور بتا کیں تا کہ نام کی غلطی دور ہوسکے۔ان شاءاللہ آج کے بعد میرانام بشیر عبدالرزاق ہی ہوگا۔

بشير عبدالرزاق خانيوال

ج : جہال تک میں سمجھا ہوں آپ کے والدگرای کا اسم گرای ہے عبدالرزاق جس لیے آپ لکھتے ، کھواتے اور

کہتے کہلواتے ہیں بشررزاق مقصد ہے آپ کا بشیر بن عبدالرزاق ۔ تو ماشاء اللہ آپ وانا ہیں فور فرما کمیں آپ کے والد
صاحب کا نام عبدالرزاق ہے رزاق تو نہیں رزاق تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ﴿ إِنَّ اللهُ هُو الوَّزَّاقُ ذُو الْفُوَّ وَ الْمُونِينُ ﴾
آپ عبدالرزاق کے بیٹے ہیں رزاق کے بیٹے تو نہیں بلکہ ﴿ إِنَّ اللهُ هُو الوَّزَّاقُ نَمْ يَلِلهُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

کُفُو آ آخہ کہ ۔ رہادستاویزات والاسٹا اور اس میں کی وکیل ہے مشورہ کرلیں ۔

المُحلُو آ آخہ کہ ۔ رہادستاویزات والاسٹا اور میں وگ ۔ حالا تکہ ہیں نے صدیث میں ﴿ عَنْ آنَسِ ﴾ پڑھا ہے جبکہ میرے تایا

زاد بھائی کہتے ہیں لفظ 'آنس ''اس کی در شکی کیسی ہوگ ۔ حالا تکہ ہیں نے صدیث میں ﴿ عَنْ آنَسِ ﴾ پڑھا ہے جبکہ میرے تایا

زاد بھائی کہتے ہیں لفظ 'آنس ''اس طرح ہے ۔ نون اور سین دونوں ساکن ہیں ۔ کیا ہدورست ہے؟ عافظ محد فارون کے

زاد بھائی کہتے ہیں لفظ 'آنس ''اس طرح ہے ۔ نون اور سین دونوں ساکن ہیں ۔ کیا میان اور اسم گرای کو ہمزہ اور نون کے ساتھ پڑھا جائے گامشہور و معروف لغت دان صاحب قاموں کھتے ہیں ۔ ''وَ الْاَنْسُ مُحَوِّ حَدُّ الْمُحَمَّ عَدُ الْمُحَمَّ عَدُ الْمُحَمَّ عَدُ اللّہِ اللّٰ اللّٰ کُونِیْنَ اللّٰ وَلَا اللّٰ مُحَامِدُ وَلَا اللّٰ اللّٰ کُونِیْنَ اللّٰ اللّٰ کُانَانُ سُونَ وَ وَسُت کی ضد کو کہتے رہائتی قبیلہ اور بغیر لام کے نبی ﷺ کے عادم ہیں آ رہا لفظ انس بسکون نون و بفتہ یاضہ ہمزہ تو وحشت کی ضد کو کہتے ہیں مصدر ہے۔

ہیں مصدر ہے۔

<sup>[</sup>ابواب الادب ترمذى الحلد الثانى باب ما جاء ما يستحب من الاسماء]

ي كتاب الآداب/ آواب كابيان كتاب الآداب/ آواب كابيان كتاب الآداب/ آواب كابيان كتاب الآداب/ آواب كابيان كتاب الآداب

ت کیا فرماتے ہیں علاء کرام کتاب وسنت کی روشی میں ان ناموں کے بارے میں کیا بیر کھنا ورست ہیں مثلاً غلام رسول، غلام نبی، نبی بخش، غلام حسین، ولی بخش، غلام فریدیا اسی طرح کے پچھ دوسرے ناموں کے بارے میں کیونکہ پچھاوگ غلام کے معنی فرما نبر دار کے کر کے رکھ لیتے ہیں؟ جیب ارحمٰن بن عمر دین ضلع بہاوئنگر

نى بخش ، ولى بخش جيسے نام درست نہيں كيونكه اولا دالله ،ى بخشا ہے ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَسُآءُ اللَّهُ عَلَى بَعْشَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

#### 

## ي كتاب العلم علم كابيان من العلم كابيان ك

# ( كتاب العلم .....علم كابيان )

ت ایک حدیث ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ علماء ہوں گے اور سب سے برے بھی علماء ہوں گے آپ بتا کیں اس کی سند کیسی ہے؟ عباس البی ظہیر

کیا صحاح ستہ کی کتب ہر مسلک کے پاس ایک جیسی ہیں یعنی حدیث کی متند کتابوں میں احادیث تبدیل تونہیں کی گئیں؟ عثان غنی لا ہور

بعض نے اپنی مطلب براری کی خاطر بعض کتب میں پھھ تبدیلی کی ہے جس کی اہل حق نے اپنی کتابوں میں نشاند ہی فرمادی ہے جزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء نشاند ہی فرمادی ہے جزاہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء

<sup>1</sup> ٢٥ بنعارى ج١ كتاب العلم باب حفظ العلم حديث نمبر ١٢٥

امام ترفدی کی اس تحریف سے واضح ہے کہ کسی روایت کے ان کے ہاں حسن بننے کے لیے اس کا معلل نہ ہونا،
اور متن کے اعتبار سے شاذ نہ ہونا کوئی ضروری نہیں پھر ان کے نزد یک اس کا متصل ہونا بھی ضروری نہیں اور راویوں کا
متہم بالکذب نہ ہونا ان کے نزدیک روایت کے حسن ہونے کے لیے کافی ہے جبکہ روایت کے درجہ قبول واحتجاج پر پہنچنے
کے کید ٹین بشمول ترفدی حمہم اللہ کے ہاں پہلے ذکر کردہ شروط کا ہونا ضروری ہے۔

تو عبداللہ بن مسعود علیہ والی یہ [ رفع الیدین نہ کرنے والی ] حدیث امام ترفدی رحمہ اللہ کے نزویک ان کی فہ کور بالاتعریف کے مطابق حسن ہے ویسے ان کے نزویک بھی یہ روایت قابل احتجاج نہیں چنا نچہ ان کے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے قول' کم یکھیٹ ' [ ٹابت نہیں ] نقل کرنے سے واضح ہے تفصیل میری کتاب میں ویکھ لیں۔ رہا بن حزم رحمہ اللہ کا اس کو بھے کہنا تو ہمار سے نزویک بیان کی خطاہے کیونکہ اس روایت میں شروط قبول واحتجاج میں سے بعض موجود نہیں جیسے کہوضاحت میری کتاب میں موجود ہے۔

ونا)بات کیسے ثابت کی جاسکتی ہے کہ جس حدیث کوامام ترندی حسن کہیں وہ نفس الامربلکہ خودامام موصوف کے ہال

ي كتاب العلم علم كابيان من العلم كابيان من العلم كابيان من العلم كابيان كابيان

بھی قابل استدلال نہ ہو؟ (۲) قابل استدلال ۔ قابل استشہاد ۔ قابل اعتبار ۔ اصطلاحات کی وضاحت کریں؟ اللہ دیجا لک

: (۱) جامع تر ذی میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں قلت فرصت کے باعث صرف ایک پراکتفا کرتا ہوں۔امام تر ذری رحمہ اللہ تعالی سورہ انفال کی تفییر کے آخر میں ایک حدیث نقل فرمانے کے بعد کھے ہیں: ''هٰذَا حَدِیْتُ حَسَنٌ، وَأَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ یَسْمَعْ مِنْ أَبِیْهِ''

دیکھئے امام صاحب موصوف رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کوحسن بھی قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے منقطع ہونے کی بھی تصریح فرماتے ہیں اور معلوم ہے کہ مرسل ومنقطع محدثین کے ہاں قابل احتجاج واستدلال نہیں جبیبا کہ امام سلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مقدمہ تیجے میں لکھاہے۔

(٢) اصطلاح میں قابل احتجاج یا قابل استدلال اس حدیث کوکہا جاتا ہے جو سیح یا حسن ہو۔

قابل استشہاداس حدیث کو کہا جاتا ہے جوشواہد میں ذکر کئے جانے کی صلاحیت رکھتی ہواور قابل اعتباراس حدیث کو کہا جاتا ہے جوشواہد ومتابعات میں ذکر کیے جانے کی صلاحیت رکھتی ہوتفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں ملاحظ فرمائیں۔

ت آپ نے مثالوں کا وعدہ کیا ہے وہ ایفا کر دیں براہ مہر بانی ابن ابی زیاد' نُمَّم کَمْ یَعُذُ'' کے الفاظ کے ناقل ہیں لیکن هشیم ، خالد اور تیسر سے کا نام میں بھول گیا ہوں وہ تینوں کہاں روایت کرتے ہیں کتاب صفحہ باب وغیرہ لکھ دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ ابن ابی زیاد سے برعکس بیان کرتے ہیں۔

کہاجاتا ہے کہ سفیان توری کے علاوہ ایک جماعت ابن مسعود کے سے روایت کرتی ہے کین وہ تو' نُمَّم کَمْ یَعُدُ''
کے الفاظ بیان نہیں کرتے کیا آپ اس جماعت کے فردا فردا مختص کا نام اوران کی مروی روایت کی نشاندہی کر سکتے
ہیں کہ کون می کتاب میں وہ روایت کرتے ہیں؟ ابن ادریس کی روایت مجھے معلوم ہے اس کے علاوہ بتا کمیں مہر ہائی
ہوگی؟ اللہ دندا کک

(۱) ایک مثال تو پہلے لکھ چکا ہوں دوسری مثال حاضر خدمت ہے سلسلة الأحادیث الصحیحة ٢٤٣/٥ میں کھا ہے' ٹیم إن الحدیث نقل الشو کانی عن الترمذی أنه قال بعد إخراجه: هذا حدیث حسن لیس إسناده بذاك . ولیس فی نسختنا منه هذا : لیس إسناده بذاك . والله اعلم ثم

كتاب العلم / علم كايان كتاب العلم / علم كايان كتاب العلم / كايان كتاب كتاب كايان كتاب كتاب كايان كتاب

رأيتها في نسخة بولاق من السنن (١٥١/٢) (٢٥٧/١). اهـ''

(۲) ابوداود کصے بیں: ''حدثنا عبد الله بن محمد الزهری نا سفیان عن یزید نحو حدیث شریک لم یقل : ثم لا یعود . قال سفیان : قال لنا بالکوفة بعد : ثم لا یعود . قال أبوداود : روی هذا الحدیث هشیم ، و خالد ، و ابن ادریس عن یزید لم یذکروا : ثم لا یعود '' و مشیم کی روایت مصنف ابن ابی شیبه ۲۳۳۱ اور فالدکی روایت سنن دار قطنی ۲۹٤/۱ بر نذکور ہے جبکہ سفیان کی روایت ابوداود نے خود ذکر کردی ہے ٹیز وہ سنن دار قطنی ۲۹۳/۱ پر نذکور ہے پیمر شعبہ کی روایت بھی سنن دار قطنی ۲۹۳/۱ پر بروجود ہے۔

(٣) تحفة الأحوذى ٢٠٠١ بين كما ب: "قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل: سألت أبى عن حديث رواه سفيان الثورى عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله أن النبى على قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد فقال أبى: هذا خطأ . يقال: وهم فيه الثورى فقد رواه جماعة عن عاصم ، وقالوا كلهم إن النبى الشافتين افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلهما بين ركبتيه ولم يقل أحد ما روى الثورى . انتهى ما فى نصب الراية. اهـ " اس جماعت عن عاصم كنام ياد نهى الراية. اهـ " اس جماعت عن عاصم كنام ياد نهى الراية . اهـ " اس جماعت عن عاصم كنام ياد نهى الراية . اهـ " اس جماعت عن عاصم كنام ياد نهى الراية . اهـ " اس جماعت عن عاصم كنام ياد نهى الراية . اهـ " اس جماعت عن عاصم كنام ياد نهى الراية . المن كروايات ياد بيس -

ت: (۱) تلقی علاء بالقبول کیا ہے؟ (۲) جس حدیث کی سند نہ ہوا سے تلقی حاصل ہوسکتا ہے؟ (۳) جس کی سند نہ ہوا سے کیا کہتے ہیں؟ (۴) اجتہاد کی تعریف عربی الفاظ کا اردوتر جمہ کیا تقیعے یا تضعیف اجتہادی امر ہے تھوڑی سی اردو میں وضاحت کردیں؟ ابھی کچھمزید سوالات بیدا ہوئے ہیں۔

(i) ضعیف کا درجہ بے سندروایت سے فروتر ہے یا برتر؟ (ii) صاحب مشکوۃ نے بھی تو یہی نہے اختیار کی ہے کہ ایک صحابی ﷺ کا نام لے کرحدیث بیان کردی ہے۔ کیا مشکوۃ کی احادیث اوراس 'یّا جَابِرُ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْدِیْ'' والی حدیث میں یہ قدرمشترک نہیں کہ دونوں کی تفصیلی سندنہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مشکوۃ کی احادیث قبول اور 'یا جابر' والی نہیں مانی جارہی (iii) جس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قلم پیدا کیا گیااس میں اولیت اضافی ہے تیقی نہیں۔ یہ

<sup>•</sup> سنن ابي داود مع عون المعبود ٢٧٣/١

: (۱) تلقی علاء بالقبول کا مطلب واضح ہے علاء کا کسی چیز کو قبول کر لینا اور کسی حدیث کو تلقی علاء بالقبول حاصل ہونے کا مقصد ہیہ کہ معلاء اس حدیث کو مقبول سمجے یا حسن کہیں گریہ معلوم ہونا چاہیے کہ علاء سے مراد ہر کہ وہ نہیں بلکہ ماہراور فن میں دسترس رکھنے والے لوگ مراد ہیں مثلاً فن حدیث میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام امران میں دسترس رکھنے والے لوگ مراد ہیں مثلاً فن حدیث میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابوحنیف مسلم، امام ابوداود، امام نسانی، امام ترفدی، امام ابن ماجر، امام حاکم، امام دار قطنی، امام بیبیق، امام طحاوی اور امام ابوحنیف وامثالہم حمہم اللہ تعالی اب آپ خود بی غور فرمائیں کیاروایت ' تیا جاہو گر آؤ گ مَا خَلَقَ الله ' الله الخ الخ'' کو ان فہ کور بالا اور ان جیسے علاء کی تلقی بالقبول حاصل ہے؟

(۲) اگر کسی حدیث کی سند نہ ہوتو اسے کہتے ہیں ''لا إسناد له ''او ''لا اصل له ''یومدیث بے سند ہے یا بے اصل ہے بے سند اور بے اصل حدیث کو تلقی علاء بالقبول حاصل نہیں ہوتی ہاں بسا اوقات ایبا ہوتا ہے کہ کسی بے اصل حدیث میں فذکور بات قرآن مجید کی کسی آیت یارسول اللہ ﷺ کی کسی مجے حدیث سے ثابت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں علاء کا اس بات کو مجے قرار دینا اس بے اصل اور بے سند حدیث کو تلقی علاء بالقبول حاصل ہونا نہیں موضوع روایات کی طرح ہی سمجھیں اور یہ بھی یا در کھیں کہ آپ کی ذکر کردہ روایت ''یا جابر'' الخ میں فذکور بات کسی آیت یا کسی مجے حدیث ''ان اول شیء خلق الله القلم '' فی میں فذکور بات کسی آیت یا کسی حدیث سے ثابت نہیں بلکہ وہ مجے حدیث ''ان اول شیء خلق الله القلم '' فی اسب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا آ سے متصادم ہے۔

(٣) امام شوكانى رحمه الله تعالى اجتهادكى تعريف ميں اہل علم كے اقوال نقل كرتے ہوئے لكھتے ہيں ' وقيل هو فى الاصطلاح بذل الوسع فى نيل حكم شرعى عملى بطريق الاستنباط' ' ابدا وقات اجتهاد غلط بھى ہو جاتا ہے رسول الله ﷺ فرماتے ہيں: ﴿إِذَا اجتهاد الحاكم فاصاب فله أجوان ، وإن أخطأ فله أجو واحد ﴾ غلط اجتهاد كي غلط الحروس سے قبرول پرعرسول كے جواز كا استنباط اور آيت ﴿ وَ لاَ يَطَنُونَ وَ احد ﴾ غلط اجتهاد كي خالط اور آيت ﴿ وَ لاَ يَطَنُونَ وَاحد ﴾

 <sup>●</sup>سلسله صحيحه للالباني حديث نمبر ١٣٣ الرشاد الفحول ص٢٣٢ الصحيح بخاري [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ]

ي كتاب العلم / علم كابيان من العلم / علم كابيان كابيان

مَوْطِنًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ ﴾ [اورنبيس قدم رکھتے کہيں جس سے کہ خفا ہوں کا فر] • سے حربی کفار کی عورتوں کے ساتھ زنا کے جواز کا استنباط۔

(۳) ظاہر بات ہے کہ کسی حدیث کی تھیج یا تضعیف مندرجہ بالا اجتہاد کی تعریف کی روشنی میں اجتہادی امرنہیں تفصیل کے لیے آپ رسالہ ارشاد العقاد کا مطالعہ فرما کیں۔ھذا ماعندی واللہ اعلم

آپ کے تازہ سوالات کے جواب ترتیب وارمندرجہ ذیل ہیں۔

(i) بعض ضعیف روایتوں کا درجہ بے سندروایت سے فروتر اور بعض کا بہتر ہوتا ہے اس کے باوجود ضعیف روایت کیسی بھی ہو ججت نہیں ہوتی تا آ ککہ اس کاضعف ختم نہ ہوجائے۔

(ii) صاحب مشکلو قفے حدیث کے آخر میں ان کتابوں کے حوالے بھی کھے ہیں جن کتابوں میں حدیث باسند بیان کی جاتی ہے مثلاً بخاری مسلم، ابوداود، ترفدی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، احمد، ما لک، شافعی، بیہ تی ، شرح السند، رزین وغیرہ للبذا احادیث مشکلو قاکو بے سند کہنا غلط ہے جبکہ آپ کی پیش کردہ روایت''یا جابر'' الخ کی بابت آپ نے ابھی تک کسی ایس کی سند بیان کی گئی ہوخواہ ضعیف ہی ہو۔

(iii) اضافی اور حقیقی اولیت کے لفظ میں نے استعال نہیں کیے جن بزرگوں سے آپ نے بیا لفظ سے ہیں ان سے دریافت فرمالیں اگر کسی کتاب میں پڑھے ہیں جس کے مؤلف اللہ کو بیارے ہو چکے ہیں تو پھروہ پوری عبارت ارسال کریں جس میں بیافظ استعال ہوئے ہیں۔

(iv)قلم کے اول مخلوق ہونے کی تصریح تورسول اللہ ﷺ نے فرمادی ہے لہذا جس چیز پر تکھا گیا اسے قلم کے بعد پیدا کیا گیا ہے نہ کہ پہلے لہذا قلم اول مخلوق ہی رہا۔

(۷) ہاں کہا ہے لیکن اس وقت مجھے ان کے نام متحضر نہیں الخصائص کبری للسیوطی کا حاشیہ اور قاضی سلیمان منصور پوری کے رسالہ استقامت کا مطالعہ فر مائیں۔ ۸ - ۲۱۷/۰/۸ هـ

ت : اگر کسی سے قرآن پاک گر جائے تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے کہتے ہیں کہ اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے تو اس کے برابرآٹاوغیرہ ویا جائے ؟ محملیم بٹ

جے: کتاب وسنت میں اس کا کوئی کفارہ بیان نہیں ہوا اس لیے توبہ واستغفار ہی کافی ہے ہاں صدقہ کا گنا ہوں کا

كاب العلم علم كابيان كالمراقب العلم كابيان كالمراقب كالمراقب كالمراقب كالمراقب كابيان كالمراقب كابيان كا کفارہ ہونا کتاب وسنت سے ثابت ہے اگر جا ہے تو پھے صدقہ بھی کردے برابر کی کوئی قیز ہیں۔ ۲۲/۱۱/۲۲ هـ ا اگر قرآن یاک بہت برانے ہو چکے ہوں توان کے اوراق کو فن کیا جائے یا کہ شہید کرے [ لیعن جلاکر ]

ياني ميس بهايا جائے؟ مقاراحمد فاروتی

و مرفوع حدیث میں تواس بار ہ میں کچھ ذکر نہیں ہوا البتہ عثمان بن عفان ﷺ نے جلانے کا حکم دیا تھا۔

-1210/7/12

🕳 : ہم نے کھنوں پر ڈیے لگا رکھے ہیں کہ مقدس ورق ان میں ڈالیں اور بے حرمتی نہ ہولوگ پورے پورے قرآن ڈال جاتے ہیں جو بہت پرانے ہوتے ہیں اب ہمارے یاس کافی ذخیرہ ہے ان کو کیا کیا جائے کیا فن کیا جائے لوگ توڈیم میں بہادیتے ہیں محمد امجدمیر پورآ زاد کشمیر 16 اگست 1999

: اس بارے میں مجھے کوئی آیت یا کوئی حدیث مرفوع معلوم نہیں ظاہر ہے ان کی حفاظت کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا جاہیے جوان کے احترام کے منافی نہ ہو کیونکہ قرآن مجید کی تعظیم فرض وضروری اور اس کی تو ہین ناجائز وحرام بلکہ کفر ہے۔ ۱۶۲۰/۶/۱۹

ت : قبلے کے متعلق ٹائلیں کرنے اور قرآن کو پیچھا کرنے کے متعلق پچھ فرمائیں کہ قبلہ کی طرف ٹائلیں کرناٹھیک ہے یانہیں؟ محملیم بٹ

تے: بیدونوں مسئلے کتاب وسنت میں وار زمین ہوئے۔ ×۱۶۱۶/۱۱/۲۲ هـ

🖝 : (1) ہم نے ایک دینی مدرسہ قائم کیا ہے نظام تعلیم کے دوران طالب علموں کو چھٹیاں ہوتی ہیں خاص کر گور نمنٹ کے مدارس میں اگریہ چھٹیاں نہ ہوں تو طالب علم کے ذہن پر بوجھ پڑتا ہے کیکن اسلاف تو ہروقت دین تعلیم میں مشغول رہتے تھے۔آ پکا کیامشورہ ہے؟ (۲) ابتدائی سالوں کے لیے چنداردواورآ خری سالوں کے لیے چندعربی کتب بنا کیں جو کہ نصابی کتب کے علاوہ لڑکوں کو برائے مطالعہ دی جائیں؟

: ( ۱) تعلیم و تعلم کے سلسلہ میں تعطیلات کا جونظم رائج الوقت ہے اس پر کتاب وسنت میں کوئی نص مجھے تویا و نہیں البتہ صحیحین والی عبداللہ بن مسعود کے حدیث سے پتہ چاتا ہے کہ وعظ کے سلسلے میں رسول اللہ علی صحاب کے کا دھیان وخیال رکھتے تھے کہیں وہ اکتانہ جائیں۔ [عبداللہ بن مسعود ﷺ ہرجمعرات لوگول کو تھیجت کیا کرتے تھے ایک آ دی نے کہاا ہے ابوعبد الرحمٰن میں دوست رکھتا ہوں کہ ہرروز ہمیں نصیحت کیا کریں ۔ فرمایا خبر دار مجھ کواس سے میہ

بات رو کے ہوئے ہے کہ میں مکروہ ہم جھتا ہوں کہ تہمیں تنگ کروں اور میں خبر گیری رکھتا ہوں نفیحت کے ساتھ جس طرح نبی ﷺ ہماری خبر گیری رکھتے تھے ہم پراکتانے کے خوف ہے • ]

(۲) تقویة الایمان ، قرة العیون اردو ، کتاب التوحید اردو ، الظفر المبین ، ارشاد الی سبیل الرشاد ، حسن البیان ، ضرب حدیث ، سبیل رسول ، تحریک آزادی فکر، رسول اکرم کی کمازاور محمیات ، اعلام الموقعین ، ایقاظ همم اولی الابصار ، القول المفید مختصر المومل فی الرد الی الامر الاول ، هدیة السلطان الی مسلمی الیابان تحفة الانام ، ارشاد النقاد ، صفة صلاة النبی النمان التنکیل ، الانوار الکاشفه ، احکام الاحکام ، الاتباع لابن ابی العز ، زبدة البیان ، کتاب الایمان ابن تیمیه ، الصارم المسلول ، ابکار المنن ، نیل الاوطار ، فتح القدیر للشوکانی اور تفسیر ابن کثیر ۔

و المسول میں کانفرنسوں میں نعرہ بازی جائز ہے یانہیں ۔اور پھرنعرہ مار نازندہ باد پائندہ باد جب تک سورج چاند

رہے گا فلانے کا نام رہے گا۔ بعض علاء قرآن سے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ محمد پوسف شاہ

عص: جلسون اور کا نفرنسون میں نعرے کتاب وسنت سے ثابت نہیں۔

و ابوعبدالقدوس بن مقبول احمر سندري فيصل آباد

وعوت دین تبلیغ اور وعظ و تذکیر کے موقع پر مروح نعرہ بازی مجھے تو قر آن وحدیث میں کہیں نہیں ملی۔

-A1 EY . /Y/Y

بغیر عذر کے لیٹ کریا تکیدلگا کر ہاتھ میں قرآن کھول کر کسی سے سنایا پڑھنا قرآن کے ادب کے خلاف ہے یا نہیں : نہیں زمین پر پاؤں کے سامنے قرآن یا حدیث کی کوئی کتاب رکھ کر پڑھنا ادب کے خلاف ہے یانہیں؟ ملک محمد یعقوب ہری یور 22/10/89

جے: قرآن مجیداور کتب حدیث ان اشیاء میں شامل ہیں جن کا احرّ ام ضروری ہے اس لیے ان کو پڑھتے اور سنتے وقت بھی کوئی الیمی حالت و کیفیت اختیار نہ کی جائے جس سے ان کی ہے ادبی و ہے حرمتی والا کوئی پہلو بھی فکلتا ہو۔

-4121./4/47

<sup>🐠 [</sup>بحواله مشكاة كتاب العلم فصل اول متفق عليه]

ي كتاب العلم علم كابيان من العلم علم كابيان من العلم علم كابيان من العلم الم كابيان الم كابيان العلم الم كابيان الم كابيا

تعلیم دینے والی خاتون بھی اپنے ایام خاص کے دوران مجد میں بیٹھ کرسلسلہ تدریس جاری نہیں رکھ سکتی کیونکہ ان دنوں اس کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے مسجد کے علاوہ کسی اورجگہ انظام کیا جاسکتا ہے۔ کیاروا تب افضل ہیں یا تعلیم حاصل کرنا۔ جبکہ یہاں ظہر کی نماز کے لیے چھٹی اس دقت ہوتی جب جماعت کھڑی ہونے میں یانچ یاسات منٹ باقی ہوتے ہیں حددس منٹ اگروضوء پہلے نہ کیا ہوا ہوتو روا تب ایک رکعت بھی ادا

نہیں کرسکتا ایک استاد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اختلاف ہے علماء کا کہروا تب ضروری ہیں یا تعلیم؟

ا قبال صديق مدينه منوره

جے: دونوں کومل میں لانا افضل ہے رواتب تعلیم کی وجہ سے فرض نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتا تو فرض نماز کے بعد پڑھ لے رسول الله ﷺ نے ظہر کے بعد والی دور کعت کو بوجہ مشغولیت و مکا کم عصر کے بعد پڑھ لیا تھا۔

-1217/1/10

انسان اگر قر آن مجید حفظ کرنا چاہتا ہو یااس کا مقصد دنیا وی تعلیم ہوتو اس کوکن کلمات کاعمل کرنا چاہیے؟ عتیق الرحمٰن

ے: بس وہ قرآن مجید حفظ کرنا شروع کردے اور حفظ کرنے میں خوب محنت سے کام لے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے ذکر قرآن مجید کا حفظ کرنا ہی ہے۔ کے لیے ذکر قرآن مجید کا حفظ کرنا ہی ہے۔

ص : برصغیر میں سرخ صلیب والے جا بجاد فاعی کام کررہے ہیں مثلاً اسکول ہیں تال نہروغیرہ کا کام بڑے زوروشور سے کررہے ہیں کیامسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ان کی مدد سے استفادہ کریں اور سرخ صلیب والے صرف اپنے مذہب کونشر کرنے کے لیے بیکام کررہے ہیں؟

۔ ان مشنری سکولوں اور ہیتالوں میں جانے ہے اگر دینی نقصان ہوتو اس میں جانے سے پر ہیز ضروری ہے۔ ۱ ۲۱۷/۱۱/۲۲ هـ كاب العلم علم كابيان كي والمحالي المحالي المحا

ع: کیاایک نوجوان (۲۰ سال) کسی نوجوان از کی سے بات کرسکتا ہے؟

جہاں اور کے اور کیاں اسم میں بڑھتے ہیں کیا وہاں اور کوں کی نظر اور کیوں پر پڑنے سے گناہ ہوگا؟ حالا نکدیدایک مجبوری ہے

عثان عنى كورنمنث كالج لا مور

اس سے بیخے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ (میڈیکل کالجول میں)

-1 £1 Y/A/1

بیکوئی مجوری نہیں نظر ڈالے تو گناہ ہے ایسے کالج میں داخلہ نہ لے۔

## يَّ كتاب تعبير الرؤيا /فوايول كَآمِير مَيْ الْمُولِي الْمُوايول كَآمِير مِنْ الْمُولِي الْمُوايول كَآمِير

## ( تعبير الرؤيا .....خوابول كاتعير )

مختاراحمه فاروقي ضلع ايبث آياد

اگرة دى كوخواب كى تعبيرندة تى موتو كوكى اچھى بات بتادے؟

-1210/7/12

اگرآ دمی کوخواب کی تعبیرندآتی ہوتو صاف صاف کہددے مجھے ہیں آتی۔

ایک حاملہ عورت نے بیخواب دیکھا کہ''ایک اونٹ جس کی کھال اتار لی گئی ہے اوراس کے پیٹ کے ساتھ ایک چھڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔اس دوران اوپر سے چیلیں آئیں اورنوچ نوچ کرتمام گوشت کو کھا گئیں۔اوراس کی گردن ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔جس کی آواز دور دور تک سی گئی''۔مہر بانی فرما کراس سلسلے میں ہاری رہنمائی فرما کمیں؟

عافظ میں ہاری رہنمائی فرما کمیں؟

اپ ناقص علم کے مطابق تعبیر کچھاس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اب کے یا پھر بھی ایک بچہ عطا کرے گا جو دنیاوی اعتبار سے بڑا مشہور ہوگا د نیاواراس سے خوب فائدہ اٹھا کیں گے۔ ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہ ۱۲۷/۸/۱ ۱۸۔

عدیری والدہ جو کہ تقریباً عرصہ تین سال سے وفات پا چی ہیں ان کی فو تکی کے تقریباً و پڑھ سال بعد میرے والد صاحب اس د نیا فانی سے رخصت ہو گئے مجھے مسلسل تین بارو قفے و قفے سے خوابیں آئی ہیں جو کہ یہ ہیں میرے والد صاحب اور والدہ جو کہ ہمارا ہوا کمرہ جس میں والدہ رہتی تھیں ای کمرے ہیں ایک طرف والدہ صاحب اور دو مری طرف والدہ مواب کے جی ان کے قریب بیٹھے ہیں ہم سب ان سے باتیں کرتے ہیں کین وہ والد مرحوم لیٹے ہیں میں اور میرے گھر والے بھی ان کے قریب بیٹھے ہیں ہم سب ان سے باتیں کرتے ہیں کین وہ ہماری ان باتوں کا کوئی جو اب ہیں و سے بس کھانا کھا کر لیٹ جاتے ہیں برائے مہر بانی فرما کر اس خواب کی تعبیر کا جواب قر آن وصدیث کی روشنی میں دیں تا کہ ہماری تسلی ہو۔

عواب قر آن وصدیث کی روشنی میں دیں تا کہ ہماری تسلی ہو۔

جے: آپ کے اس خواب میں آپ کو بتایا گیاہے والدین کی طرف سے صدقہ کر واور ان کے لیے دعا کرتے رہا کرو ہوسکے توان کی طرف سے کوئی صدقہ جار ہے کردو۔

می بھی اشارہ ہے آپ کی بیوی کے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کوراضی کرواور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعاء واستغفار اور صدقہ کرو۔ واللہ اعلم ۸۱۵/۱۸۸ م

# کے کتاب تعبیر الرؤیا رخوابوں کی تعبیر الرؤیا رخوابوں کی تعبیر الرؤیا رخوابوں کی تعبیر الرؤیا رخوابوں کی تعبیر پوچھی تھی جو کہ المحمد للہ صحیح ثابت ہوئی ہے۔اللہ فی اللہ عطاکیا تھا۔

اوراب حضرت والدمحرم كوخواب ميں حضرت نوح الله كى زيارت ہوئى ہے كە " ميں اور ہمارے استاد كرم مولا ناعبدالرحمٰن سيرٹرى حافظ آباد والے حافظ آباد ميں تشريف فريا ہيں۔ ہمارے پاس ايک خوبصورت طويل جسم والا آدى آيا ہے۔ اور استاد كرم نے مجھ سے سوال كيا ہے كہ يہ خص كون ہے۔ تو ميں نے كہا يہ حضرت نوح الله ہيں تو انہوں نے اس بات كى تقد يق كى۔ كه واقعى يہ حضرت نوح الله ہيں "اس كى تعبير كيا ہوسكتى ہے۔ قر آن حديث كى رو انہوں نے اس بات كى تقد يق كى۔ كه واقعى يہ حضرت نوح الله ہيں "اس كى تعبير كيا ہوسكتى ہے۔ قر آن حديث كى رو سے واضح فر ماكر عندالله اور عند نامشكور ہوں۔

عافظ محمدادر ليس كو ہر وى نوشرہ وركاں 26/8/98

جے: آپ کے والدگرامی حفظہ اللہ تبارک وتعالیٰ کوئی اہم دین کام کررہے ہیں یا کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں اس میں کچھا پنوں اور کچھ برگیا نوں کی طرف سے رکاوٹیس ڈالی جارہی ہیں یا ڈالی جائیں گ آخر کامیابی وکامرانی جناب کے والدگرامی اوران کے ساتھیوں کوہی حاصل ہوگی ان شاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ واللہ اعلم ۱۹/۵/۱۹

#### 



## كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

## کتاب وسنت کی پیروی کابیان

😁 : سنت کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان فر ما کیں ؟ 💎 ابوالاحسان امان اللہ بہاولپور

: لفظ سنت کے چار اطلاق واستعال ہیں ایک لغوی اور تین اصطلاحی ۔ لغت میں سنت کا معنی لیا جاتا ہے ''الطريقة المسلوكة'' بعض كمتم بين' الطريقة المعتادة'' اور بعض نے لكھا بے' الطريقة المحمودة'' يهلے دونوں معانی تيسر ہے معنی ہے اعم اخص من وجہ ہيں اب اصطلاحی تين معانی ساعت فرمائيں۔

(۱) رسول الله ﷺ کے اقوال ، افعال اور تقاریر سنت ہیں سنت کا لفظ جب دلائل کے بیان میں بولا جائے تواس وقت اس كايبى معنى لياجاتا بجي كهاجاتا بي هذا الْحُكْمُ ثَابِتُ أَوْ ثَبَتَ بِالسنة "

(۲) مندوب کوسنت کہا جاتا ہے بیمعنی عمو مااس وقت مرادلیا جاتا ہے جب سنت کا لفظ احکام میں استعال کیا جائے مثلاً ''الاَ مُو الْفُلائِي سُنَّة '''بولا جائے تومقصود يه عنى بوگا كدوه مندوب بندواجب وفرض بندمباح نه بى مروه ب اورنه بي مخطور وحرام \_

(۳) وه چیز جو بدعت نه ہواس کوبھی سنت کہہ دیا جا تا ہے خواہ وہ فرض وواجب ہی کیوں نه ہو ۔ تو اس معنی میں سنت بدعت کا مقابل ہے جیسے پہلے معنی میں قرآن سے اور دوسرے معنی میں فرض ،مباح ،مکر وہ اور حرام سے متقابل ہے۔ اب ان تین اصطلاحی معانی ہے کسی ایک کاتعین عبارت وکلام کے سیات ، سباق ، لحاق اور قرائن کود کھے کر کیا جائے گا جیسا کہ مشترک الفاظ کا وطیرہ ہے شریعت کتاب وسنت میں ان اصطلاحی تخصیصات کو محوظ نہیں رکھا گیا اس لیے قرآن وحدیث کے الفاظ کومصطلحات علوم وفنون پرمحمول کرنا درست نہیں اور اصطلاحی معانی کے اثبات کے لیے اہل اصطلاح سے نقل کافی ہوتی ہے قرآن وحدیث سے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مزیدِ معلومات کی خاطر

ارشاد الفحول سےسنت کی بحث کا مطالعة فرمالیں۔واللہ اعلم ١٤١٥/١/٢٣ ت او كده اورغير مؤكده سنت كي تقسيم كهيل ہے؟

🖝: سنت کامعنی جوعام طور پرسمجها جا تا ہے بعض لوگ اس معنی پر بڑا زور بھی صرف کرتے ہیں یعنی جو چیز نے فرض ہو نہ واجب نہ حرام ہونہ کمروہ اور نہ ہی مباح۔ بیمعنی کتاب وسنت میں کہیں وار نہیں ہوا محض اہل علم کی اصطلاح ہے اور

كاب الاعتصام بالكتاب والسنه كي والسنه كي والسنه كي المحتوان الاعتصام بالكتاب والسنه كي المحتوان المحتو فقط ان كافن بـ تواب آپ خوداندازه كريكتے ہيں جب مقسم (سنت) فني اوراصطلاحي معني ہي كتاب وسنت ميں وارد نہیں تواس کی اقسام مؤکدہ اورغیرمؤکدہ کیسے وار دہوں گی ۔ بہرحال حدیث کے مطالعہ سے اتنا پیۃ ضرور چاتا ہے کہ جن کاموں کواپنانا اجروثواب ہےوہ دوطرح کے ہیں ایک فریضہ یافرض یاواجب یاعز بمت اور دوسرے تطوع یا نافلہ ۔ ویسے علمی اور فنی اصطلاحات اہل علم میں خوب مشہور ومعروف ہیں ان کے پچھ فوائد بھی ہیں اور پچھ نقصا نات بھی تفصیل کا بیرونت ہےنہ موقع محل ۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مایہ ناز کتاب اعلام الموقعین میں پہلی جلد كاندران اصطلاحات ير يجهروشن والى باسكامطالعه فائده عالى نه موگا ١٤١٤/١١/٧

تارك سنت گناه گار ہے يانہيں؟ ملك محد يعقوب ہرى پور

🖚: تارك سنت ہے بعض صورتوں میں گناه گار ہے تفصیل کسی قریبی عالم سے دریافت فرمالیں۔ ١٤١٦/٢/٥ ٨هـ

سيرعبدالغفور على اجب س كو كهتي بين كيابيلفظ قرآن وحديث مين موجود بين؟ سيرعبدالغفور

عصى اللجي بخارى اور سيح مسلم مين ب: ﴿ عُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ﴾ [جمع ك دن عسل ہر بالغ پر واجب ہے ] واجب فرض کو کہتے ہیں جس کے ترک کی تنجائش نہ ہواس کے مقابلہ میں تطوع کا لفظ بولا جاتا

ن فرائض ۔ شرا نظ اور سنن میں کیا فرق ہے؟

:(١) فرض كامعني: ' فَالْوَاجِبُ فِي الْإِصْطِلاَحِ مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ وَيُذَمُّ تَارِكُهُ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوْهِ وَيُوادِفُهُ الْفَرْضُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ انتهى مقتصراً " • يتوواجب اصطلاح مين اس چيز كوكم بين جس كوكرنے والامدوح ( نو اب پانے والا ) اور چھوڑنے والا فدموم ( گناہ پانے والا ) ہوبعض صورتوں میں اور فرض ا کثر کے ہاں واجب كامترادف اورهم معنى ہے۔

(٢) شرط كامعنى: "وَحَقِيْقَةُ الشَّوْطِ هُوَ مَا كَانَ عَدَمُهُ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْحُكْمِ " فَ شرط وه چيز ب ش كن ہونے سے علم کاندہونالازم آئے الخ

(٣) سنت كامعى: 'وَالْمَنْدُوْبُ مَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ وَلاَ يُذَمُّ تَارِكُهُ ، وَيُقَالُ لَهُ : مُرَغَّبٌ فِيْهِ وَمُسْتَحَبّ وَنَفُلٌ وَتَطَوُّعُ وَإِحْسَانٌ وَّسُنَّةٌ . انتهى مقتصرا " اور مندوب وه ب جس كوكرنے والا ممدوح ( اثواب

●ارشاد الفحول الفصل الثاني في الاحكام الشاد الفحول الفصل الثاني في الاحكام الشاد الفحول

كاب الاعتصام بالكتاب والسنه من المحالي المحالي

پانے والا) ہوا ور چھوڑنے والا ندموم (گناہ پانے والا) نہ ہواس مندوب کومرغب فیہ مستحب نقل ، تطوع ، احسان اور سنت بھی کہا جا تاہے۔

نوٹ: فرض ،شرط اورسنت کے مذکورہ بالا معانی ہے ان تینوں کا باہمی فرق واضح ہے۔ ھذا ماعندی واللہ اعلم

-12.7/0/YA

ت: السُنَنُ الْمَهْجُوْرَةُ (وه منتیں جوچھوڑ دی گئی ہیں) کون کون ی ہیں اور ان کے دلائل بھی بتادیں؟ محدیوسف ضیاء مدینہ منورہ

: ''سنن مهجور ہ''ہیں تو بہت زیادہ مگر جس انداز ہے آپ پوچھد ہے ہیں انہیں اس انداز میں لکھنے کے لیے کافی وقت در کار ہے کیکن بوجہ مصروفیت اتناوفت نکالنامشکل ہے اس لیے نیچے چندا کیکسنن مجورہ کے ذکر پراکتفا کرتا ہوں۔

- (١) "اَلْمَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ" [جوتوں برسے] ٥
- (٢) "زِيادَة "وَبَرَكَاتُهُ" فِي تَسْلِيْمِ الصَّلاَةِ" [ نماز عسلام پيرت بوع وبركاته كااضافه ] ٥
- (٣) ' جَعْلُ الْقَدَمِ الْيُسْرَى بَيْنَ الْفَخِذِ وَالسَّاقِ فِي جُلُوسِ الصَّلاَةِ ' [ نماز مين بيض ك دوران باكين السَّاقِ في جُلُوسِ الصَّلاَةِ ' [ فماز مين بيض ك دوران باكين
- پاؤں کوران اور پنڈلی کے درمیان کرنا ] \_ (۳)''الصّلاقة حَالَ الْإِنْتِعَالِ'' [جوتا کین کرنماز پڑھنا ] •

(۵) "أَنَّهُى عَنِ الْإِنْتِعَالِ قَائِمًا" [ كُرْب بوكرجوتا يُهنامنع ٢ ] ٥ ١٤١٢/٧ هـ

تا بی برادری یا قوم میں سنت کی ترویج کے لیے بلنج کے سلسلہ میں احسن طریق اور خوش اخلاقی ، نری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی کو قائل کرنا بڑا مشکل مسکلہ ہوتا ہے۔ اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں دوسروں کو راہ راست پر لاتے لاتے خو دنہ بھٹک جائیں ۔ بعض اوقات ان کی مبحد میں ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ان کی پچھ بات ما نیں گئو تب وہ راغب ہوں گے۔ ورنہ اگر صرف ہم اپنی منوانے کی کوشش کریں گئو وہ قطعاً سننے کو تیار نہیں ہول ما نیں گئو تب رہ راغ بہوں گے۔ ورنہ اگر صرف ہم اپنی منوانے کی کوشش کریں گئو وہ قطعاً سننے کو تیار نہیں ہول کے ۔ تو برائے مہر بانی تبلیغ کے سلسلہ میں تھوڑی کی بات بتادیں۔ تا کہ ذہنی پریشانی دور ہوجائے۔ اور صرف اپنے تک دین کو محدود نہ رکھیں ۔ شکر بی

ابوداود، شرح معانى الآثار، ملحق الشيخ الالبانى حفظه الله تعالى بآخر رسالة المسح على الجوربين للقاسمى \_ رحمه الله تعالى ابوداود، ارواء الغليل صحيح مسلم باب صفة الحلوس فى الصلاة ابوداود وغيره ابن ماحه كتاب اللباس باب الانتعال قائما

كَنْ كَتَابِ الاعتصام بالكتاب والسنه من المنتقب والسنه من المنتقب والسنه من المنتقب والسنه من المنتقب والسنة من الله على الله الله أسوة خسنة والإالماء الله على تمون الله على الله على

شربعت کے کہتے ہیں؟ ساجتہم

الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿ فُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَوِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْوِ فَاتَبِعْهَا وَلاَ تَعَبِعْ أَهُو آءَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [ پهر تجھ کورکھا ہم نے ایک رستہ پردین کے کام کے سوتو اس پرچل اور مت چل خواہشوں پرنادانوں کی ] دوسرافر مان ہے: ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوْخَى إِنَيْكَ ﴾ [ اورتو چل ای پرجو کم پنچ تیری طرف ] تیسرافر مان ہے: ﴿ إِنَّيْهُوا مَا أَنْوِلَ إِنَيْكُمْ مِّنْ دَبِّكُمْ ﴾ [ چلوای پرجواتر اتم پرتمہارے رب کی طرف ہے ] چوتھا فرمان: ﴿ وَالْوَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الله عَلَيْ يَرجو کہ کا بو وحکمت کی صورت میں بذریعہ وی نازل ہوا وہ شریعت ہے ملانے سے ثابت ہوا ہے کہ رسول الله ﷺ یہ جو کھی کتاب وحکمت کی صورت میں بذریعہ وی نازل ہوا وہ شریعت ہے

تکیافرماتے ہیں علائے کرام اس بحث کے متعلق جوملک کے طول وعرض میں ہورہی ہے۔ جو کہ شریعت بل کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ اخبارات سے بہتہ چاتا ہے کہ یہ شریعت بل حرف آخر نہیں۔ نہ ہی اس کو شریعت کہتے ہیں اس کی مخالفت کرنے والے کو۔ کافر منافق ۔ فاسق ۔ وغیرہ کہتے ہیں۔ اس کی مخالفت یا حمایت کس طرح کرنی چاہیے۔ جیسا کہ کچھ علائے کرام کے نام لیے بغیران کے بیان مختلف ہیں۔ ایک المحدیث عالم کہتے ہیں کہ سوسال انگریز کا قانون برداشت کرلیا تھا کچھ عرصہ کے لیے فقہ خفی کیوں برداشت نہیں۔

جس کے اتباع کارسول اللہ ﷺ اور تمام مکلفین کو تھم ہے۔

ایک کہتے ہیں ہم نے اس سے فقہ کو نکال دیا ہے ایک اور کہتے ہیں اتنی می فقہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک دیو بندی عالم کہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے قرآن وحدیث پرنہیں چل سکتے اس کی حمایت یا مخالفت کس رنگ میں کرنی حاسے؟

جے: شریعت بل کے اندربعض چیزیں شریعت سے متصادم ہیں اس لیے ان چیزوں کی تائید وحمایت درست نہیں۔ انگریز کا قانون انگریز ہی کا قانون تھااور ہے اس کو سی حنفی یا جعفری نے بھی آج تک نداسلام سمجھااور نہ ہی آئندہ سمجھے گاان شاءاللہ اور قانون حنفی یا جعفری کو اسلام سمجھنے والے موجودر ہے اور ہیں جبکہ نفس الامراور واقع میں وہ اسلام نہیں

ـ [احزاب ۲۱ پ۲۱] ۞[الحاثيه ۱۸ پ٢٥] ۞[يونس ۱۰۹ پ١١] ۞[اعراف ٣ پ٨] ۞[النساء،١١٣

كاب الاعتصام بالكتاب والسنه كي والمراك كي والسنه كي والس ہےالبتہ کئی چیزیں اس کےاندراسلام کی بھی لے لی گئی ہیں پھرانگریزی قانون کو بزور بازومسلط کیا گیا تھااور کیا گیا ہے جبکہ شریعت بل یا قانون حفی یا قانون شیعی کے متعلق آ زادانہ رائے کی جارہی ہے اور دی جارہی ہے لہذا قانون حفی یا جعفری کوقانون انگریزی پر قیاس کرنا درست نہیں بعض حضرات کا کہنا کہ ہم نے حفیت یا جعفریت کوشر بعت بل سے نکال دیا ہے ۔ صحیح نہیں آپ شریعت بل ایک دفعہ پھر پڑھیں آپ کو پہتہ چل جائے گا ان شاء اللہ آپ نے لکھا'' ایک دیو بندی عالم کہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے قرآن وحدیث پرنہیں چل سکتے''ان بزرگوں سے پوچھیں پھراللہ تعالیٰ اور اس كرسول ﷺ في بم كوقر آن وحديث ير جلني كو كيول كها؟ جبكه الله تعالى فرما تا ب: ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا ﴾ • [الله تكليف نهيس ديتاكسي كومكر جس قدراس كي طافت ہے ] نيزان سے پوچھيس آياوہ قانون حفي پر پوري طرح چل رہے ہیں یا چل سکتے ہیں؟ لامحالہ اس دوسر ہے سوال کا جواب نفی میں ہے تو پھرانہیں قانون حنفی کا مطالبہ بھی حچور دینا چاہیے۔ ١٤٠٨/٢/١٨

ت شریعت بل کی مخالفت کرنا شرعی طور پر جائز ہے کہیں؟ شریعت کے موافق دفعات کی حمایت شرعاً ضروری ہے۔

-A12.V/7/1

ایک دیوبندی عالم سے ایک مدیث کی تشریح سنی که جس میں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا ''میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیں گی صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گاوہ جس پرمیں ادرمیر سے صحابہ ﷺ عمل کرتے ہیں'' اب وہ عالم تشریح کرتے کہتا ہے کہ اب ایمان اللہ تعالی ،اس کے رسولوں ، کتابوں اور فرشتوں پرسب رکھتے ہیں اس

لیے قیامت کے دن اللہ تعالی ہر فرقے میں سے کچھ لوگ جنہوں نے نبی اور صحابہ کے والا طریقہ اپنایا ہوگا ان کو نکال الے گااورایک نیافرقہ جنت میں جائے گا کیا یہ تشریح درست ہے؟ مافظ محمد فاروق

📻 : اہل اسلام وا بمان کے تمام فرقوں میں ہے وہ اشخاص جو کتاب وسنت کے اعتقاداً ،قولاً اورعملاً پابندیس سب کے سب ناجی ہیں خواہ وہ اہل حدیث ہوں خواہ دیو بندی خواہ بریلوی خواہ کوئی اور اسی نتیجہ یہ پہنچے گا ہر کوئی جو کرے

قرآن وحديث يغورخوب مجهدلوذ بن شين كرلواس كوفي الفور ـ ١٤٢٠/٦/٢٤ هـ

و : كيانبي ﷺ كا اتباع ضروري نبير ؟ جاديدولد قائم دين غوري ضلع اوكاره

🚁 : جن امور میں کتاب وسنت ہے آپ کا اتباع ترک کرنے کی اجازت وار د ہو چکی ہے ان میں آپ کا اتباع

-1219/1./18

جب بقرآن کریم کی نصوص کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت رسول ﷺ فرض ہے اوراس کا منکر کا فرہے جب منکرین صدیث نبوی کوہم قرآنی آیت ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ﴿ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوْحٰی ﴾ (اورنہیں بولاً اپنی خواہش سے بیتو تھم ہے بھیجا ہوا) پیش کرتے ہیں تو وہ دوآ بیش پیش کرتے ہیں ﴿ عَبَسَ وَ تَوَلِّی ﴾ اَنْ جَآءَ هُ اللّه عَلٰی ﴾ (ایونی ہے اُن جَآءَ هُ اللّه عَلٰی ﴾ (ایونی ہے اُن جَآءَ هُ اللّه عَلٰی ﴾ (ایے نبی ایس اندھا) ﴿ یَا اُنْهَا النّبِی لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اللّه لَنَهُ لَلْکَ تَنْتَغِیْ مَوْضَاتَ اَزْوَاجِلْکَ ﴾ (اے نبی ﷺ تو کیوں حرام کرتا ہے جو طال کیا اللہ نے جھ پر اَنے الله کَ تَنْتَغِیْ مَوْضَاتَ اَزْوَاجِلْکَ ﴾ (اے نبی ﷺ تو کیوں حرام کرتا ہے جو طال کیا اللہ نے جھ پر چاہتا ہے تورضا مندی اپنی ورتوں کی )ان سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی ہر بات وی نہیں ہے وضاحت فرما کیں۔ چاہتا ہے تو رضامندی اپنی ورتوں کی )ان سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی ہر بات وی نہیں ہے وضاحت فرما کیں۔ 1999

الله عدیث کاعقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوہ وہ اقوال اوراعمال جن کاوی نہ ہونا کتاب وسنت میں آپکا ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ آپ ﷺ کے تمام اقوال اوراعمال وی پر بنی ہیں مثلاً ﴿عَبَسَ وَتَوَثَّی ہِ ﴾ الله [توری ہم ہمالی اورمنہ پھیرا] میں آپ کے ایک عمل کا تذکرہ آسیتی بتارہی ہیں کہ آپ کا یمل وی نہیں تھاور نہ وی میں اسے یوں بیان نہ کیا جا تا اس طرح ﴿لِمَ فُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللهُ لَلهُ لَلهُ وَ اِللهُ کَا مِن مِیں وہ قول وی سے نہیں تھاور نہ اللہ علی ہم اسلانے واسطے تیرے کے میں آپ کے ایک قول کا تذکرہ ہے آیات بتارہی ہیں وہ قول وی سے نہیں تھاور نہ اللہ تعلیٰ یہ نفر ماتے ﴿لِمَ فُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللهُ لَلْتُ ﴾ اب اس سے کوئی یہ نکال کے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک محرم سے فرمانا 'جہا تاروے اورخوشبوکو تین باروھوڈ ال' 'جی وی نہیں غلط ہوگا کے ونکہ آپ کے اس قول کا وی نہ ہونا کتاب وسنت میں کہیں نہیں آیا بلکہ قرآن مجید میں اس کوئی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ ﴿إِنْ هُوَ إِلَا وَحْیٌ یُوْ حٰی ہِ ﴾ وسنت میں کہیں نہیں آیا وہ سب با تیں آپ ﷺ یودی ہیں۔

ي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه مي المنافق المن

### وی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مانظ محمد فاروق تبہم

: (1) کون می حدیث پرعمل کرنا چاہیے ۔ سیح ، حسن ، ضعیف یا اور بھی قسمیں جو بتائی جاتی ہیں۔ ان پر کیونکہ جن حدیثوں پراہل حدیث عمل کرتے ہیں اہل سنت ہر ملوی کہتے ہیں وہ ضعیف ہیں اور جس پروہ عمل کرتے ہیں ہم ان کو ضعیف کہدد ہے ہیں آ خر حدیث حدیث ہی ہے کھاوگ کہتے ہیں کہ بس حدیث پرعمل کروچا ہے کوئی سیح ہویاضعیف وضاحت فرما کیں؟

(۲) صحاح ستہ کے علاوہ بہت می احادیث کی کتابیں ہیں مثلاً طبرانی ،طحاوی ،نیل الاوطار ، بلوغ المرام ، کنز العمال وغیرہ وغیرہ کونسی کتابیں ہیں کیونکہ اہل سنت بریلوی طحاوی کا اکثر اور اہل حدیث بلوغ المرام کے حوالے بتاتے ہیں وضاحت فرمائیں ؟

(۱) ہر متواتریا سیح یا حسن حدیث پر عمل ہوگا بشر طیکہ منسوخ نہ ہوا ہل علم کے اختلاف کی صورت میں تعصب کو بالائے طاق رکھ کر دلائل کی روشیٰ میں تحقیق ہوگی اہل حدیث، دیو بندی اور بریلوی میں سے جس کی پیش کر دہ حدیث سیح یاحسن ہوگی اس پر عمل ہوگا۔ (۲) کتب حدیث سینکڑوں ہیں حدیث کسی کتاب میں ہوا گرضچ یاحسن ہے تواس پر عمل ہوگا۔ (۲) کتب حدیث سینکڑوں ہیں حدیث کسی کتاب میں ہوا گرضچ یاحسن ہے تواس پر عمل ہوگا۔

حس : حدیث قدی اور عام حدیث میں کیا فرق ہے اور ان کی تعریفات کیا ہیں حدیث قدی اور قرآن پاک میں کیا فرق ہے کیا حدیث قدی کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جبکہ قرآن پاک کے الفاظ اور معانی تو دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کیا ان میں فرق متلواور غیر متلوکا ہے اس کے علاوہ حدیث قدی کے مقابلہ میں قرآن پاک کوکون کون سے امتیاز حاصل ہیں؟

حافظ محمد فارد ت جسم تقویۃ الاسلام لا ہور

**ا**[الشورى ١٥ پ٢٥]

کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه می کریم کی کی کریم کار این اعتبار کولمی ظرف کی کار این سے صادر ہے تو قدی حدیث بیں اگر اس اعتبار کولمی ظرف ایک کہ وہ نبی کریم کی کی کار اس اعتبار کولمی ظرف کے اگر اس اعتبار کولمی ظرف کے اس کے کہ وہ من جانب اللہ ہے تو حدیث نبوی بھی قدی ہے اور اگر اس اعتبار کولمی ظرف کے محدیث میں بھراحت ووضاحت رسول اللہ کی کے اللہ تبارک وتعالی سے روایت کرنے کا ذکر ہے یا نہیں تو پہلی صورت میں حدیث قدی اور دوسری صورت میں حدیث نبوی۔ حدیث قدی میں الفاظ کا اللہ تعالی کی طرف سے ہونا ضروری نہیں جبکہ آیت قرآن میں الفاظ کا اللہ تعالی کی طرف سے ہونا ضروری ہے۔ جمال اللہ ین قائمی رحمہ اللہ کی کتاب قواعد التحدیث کا مطالعہ فرما کمیں؟

ت نافظ صاحب جولوگ کہتے ہیں کہ ضعیف روایت کے مقابلہ میں صحیح روایت نہ ہوتو ضعیف پڑل کرنا بھی جائز ہے یہ بات کہنے والوں کا خیال کہاں تک درست ہے تفصیل کے ساتھ وضاحت فرما کیں؟

عبد الرحمٰن وزیر آباد
خیف روایت قابل احتجاج نہیں خواہ کسی سحیح یاحسن کے مقابلہ میں ہوخواہ نہ ہوتفصیل کی اس وقت فرصت نہیں اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں توضیح جامع صغیر اور ضعیف جامع صغیر کے آغاز میں شخ البانی حفظہ اللہ تعالی کا 

Www.Kitabo Sunnat.com

[ خبروا حذبين تبول موگى دين كان مسائل مين جن مين مكلفين بيان كيلم ويفين كى يابندى لگائى كئ ہے اوراس

کے ختاب الاعتصام بالکتاب والسند کے کہ جب یعلم ہی نہ ہو کہ خررسول اللہ ﷺ کا قول ہے تواس خبر کا مضمون علم سے بہت بعید ہوگالیکن ان کے علاوہ وہ احکام جن میں ہم پرعلم واجب نہیں اور بے شک نی ﷺ نے ان کو بیان کیا اور اللہ عز وجل سے خبر دی پس بے علاوہ وہ احکام جن میں ہم پرعلم واجب نہیں اور بے شک نی ﷺ نے ان کو بیان کیا اور اللہ عز وجل سے خبر دی پس بے شک ان میں خبر واحد مقبول ہوگی اور اس پرعمل کرنا واجب ہوگا اور خبر واحد جب عقل کے منافی ہویا قرآن کے منافی ہویا قرآن کے منافی ہویا ہو تو ابت محکم ہے یا سنت معلومہ کے یا ایسے فعل کے جو سنت کے قائم مقام ہے یا قطعی دلیل کے منافی ہوتو قبول نہیں کی جائے گی ]

زیرعلی ذکی حضرہ
تبول نہیں کی جائے گی ]

زیرعلی ذکی حضرہ

صاحب کفایے کا جوکلام آپ نے قل کر کے بھیجا ہے اس کی بنیا ددومقد مات پر ہے۔

(۱) خبریات علمیہ (عقائد) میں علم ویقین کافائدہ دینے والی دلیل کا ہونا ضروری ہے جبکہ طلبیات عملیہ (احکام) میں علم ویقین کافائدہ دینے والی دلیل بھی کافی ہے۔ علم ویقین کافائدہ دینے والی دلیل بھی کافی ہے۔ (۲) خبر واحد قطع ویقین کافائدہ نیں دیتی۔ گران دومقد مات کے اثبات میں جو دلائل بیان کئے جاتے ہیں وہ ان مقد مات کے اثبات میں جو دلائل بیان کئے جاتے ہیں وہ ان مقد مات کے اثبات میں جو اللہ ایک کے جاتے ہیں وہ ان مقد مات کے اثبات میں دلالت بیں کرتے لہذا صاحب کفائد کا بیان درست نہیں۔ چنا نچہ آپ کفائدہ سے باب ما جاء فی التسویة بین حکم کتاب اللہ وحکم سنة رسول اللہ علی است تخصیص السن لعموم محکم القر آن اور باب ذکر الدلائل علی صحة العمل بخبر الواحد کا مطالعہ فرمائیں ان بابوں میں آپ کوئی چیزیں ایس کی جن نے خبرواحد کا مفاقع ہونا ثابت ہوتا ہے۔

ر ہامنکرین حدیث کا معاملہ تو وہ لوگ جن ابواب میں خطیب صاحب نے خبر واحد کے مقبول ہونے کی تصریح فر مائی ہےان ابواب میں بھی خبر واحد کو بلکہ خبر متواتر کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔اس لیےان کا معاملہ

<sup>📭</sup> الفقيه والمتفقه ، ص ٩٦ ، مقدمة رساله مذكوره ص ١٥

ي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه كي المحال الم

خطیب سے جدا گانہ ہے۔

باتی خبرواحد کے دلیل قطعی کے بظاہر منافی آ جانے کی صورت میں اگر خبرواحد سیح و مقبول ہے تو پھر جس کو دلیل تطعی سمجھا جار ہاہے وہ دلیل قطعی نہیں ہے یا پھروہاں منافاۃ نہیں۔واللہ اعلم ۲۸۱۳/۱۳/۸

ت الله اكبرك بارے بيان كريں ايك صاحب كاكہنا ہے كه اكبر تفضيلية ہے ہم جنس كے ليے قرآن ميں اكبر برائى اور برترى كے ليے استعال ہوا ہے ہم جنس كے ليے اس كى بجائے علياً كبيراً كہنا چاہيے بيصاحب چكر الوى ہيں اور كہتے ہيں كه الله اكبركہيں بھى نہيں بيان كيا گيا۔ ايم رحت على انصارى 21/9/93

بناز میں اللہ اکبر کہنا سنت وحدیث میں مذکور ہے آ ب اس چکڑ الوی سے پوچیس قر آن مجید میں کون ی آیت ہے۔ جس میں یہ آیا ہونماز کے اذکار صرف قر آن مجید سے ہی لینے ہیں حدیث سے نہیں لیے جاسکتے پھر قر آن مجید میں علیا کبیرا جو آیا ہے ان سے پوچیس نماز کے اندراس لفظ کوکس جگہ پڑھنا ہے جواب صرف قر آن مجید سے لیں کیونکہ وہ صاحب حدیث تو مانتے نہیں پھر تعظیم کے لیے قر آن مجید کے اور الفاظ بھی مثلاً العلی العظیم الکبیر المتعال وغیرہ کافی صاحب میں یہ قر آن مجید کے اور الفاظ بھی مثلاً العلی العظیم الکبیر المتعال وغیرہ کافی ہیں۔ پھر قر آن مجید سے وہ علیا کبیرا کی تصیم بھی پیش کریں۔ اکبراسی نفضیل ضرور ہے گر اس میں چکڑ الوی کی تقیید میں۔ پھر قر آن مجید سے وہ علیا کبیرا کی تحقید میں۔ ان مجان نفضول ہے۔

عن نیس نے تو بخاری شریف میں ویکھی نہیں ویسے میرا خیال ہے کہ حدیث ہے اس میں ہے کہ حضرت علی شدنے ایک جنگ میں تقسیم ہونے سے پہلے ہی اپنے لیے ایک لونڈی علیحہ ہ رکھ لی تو ایک صحابی نے اعتراض کیا کہ علی شدنے ناانصافی کی ہے تو حضور ﷺ نے اس صحابی کو ڈانٹ دیا کہ تم علی شدکی شکایت کیوں کرتے ہومعترض اس پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ حضرت نے ایسانہیں کیا ہوگا حدیث ہی غلط ہے۔ چو ہدری عبدالرحن مہارستراہ سیالکوٹ 4/1/87

صحیح بخاری جلد دوم کتاب المغازی باب بعث علی بن ابی طالب ص ۱۲۳ کا زیر بحث حدیث میں صراحت موجود ہے کہ وہ لونڈی خس (مال غنیمت کے پانچویں حصہ) سے حفرت علی بیٹ نے لی اور اعتراض کرنے والے صحابی سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا 'معلی سے ناراض نہ ہو کیونکہ علی کاخس میں حصہ اس (لونڈی) سے کہیں زیادہ ہے' لہذا اس حدیث پرکوئی اعتراض نہیں قرآن مجید کے دسویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں خس غنیمت میں رسول اللہ ﷺ کے قرابتداروں کے حصہ کی تصریح موجود ہے اور حضرت علی بھی نبی کریم ﷺ کے قرابتدار ہیں تیں تو آپ اس حدیث پرخواہ کؤاہ نکتہ جینی کرنے والوں سے پوچیس قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے متعلق ان کا کیا

رہے ہے ہیں میں ہرنگ چیز بدعت ہے تو پھر بتائیں۔نماز تراوح کا جماعت ،نماز جمعہ کے لیے دواذا نمیں ،حضور کی اس میں میں اس کی اس کی اس کی میں اس کی کی میں اس کی کی میں اس کی میں اس کی کی میں اس کی اس کی اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی م

قبر پرگنبد، قرآن پاک کا یک جاکرنا، قرآن پراعراب اور ترجمه، معجدوں پر مینار، وغیرہ بیہ باتیں اس کیے تحریر کی ہیں کیونکہ بدعتی اکثر اس طرح کے سوالات کر کے اپنی بدعت (عیدمیلاد) وغیرہ کو ترویج ویتے ہیں۔ اورقل، دسواں،

چالیسواں کو بدعت حسنہ کا نام دے کر کارثو اب سمجھتے ہیں۔ میں میں اس

(۲) قرآن مجیداور حدیث مبارکہ میں مردہ کے لیے دعا کرنااور مردہ کو دعا کامستحق ہونا ثابت ہے مردہ کو اپنے پچھلوں (زندوں) کی طرف سے دعا کا یا صدقہ خیرات کامستحق ہونامسلمہ ہے۔اس میں کوئی شک نہیں تو پھراہتمام سے صدقہ

رحمت علی انصاری 21/9/93

<sup>●[</sup>انعام ۱۹ پ٧] ●[اعراف ۱۵۸پ٩] ●[متفق عليه بحواله مشكوة كتاب الفضائل والشمائل باب فضائل سيد المرسلين \_ الفصل الاول]

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه مي المحتاب والسنه مي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه

سے ثابت نہیں جن کواہل بدعت نے اپنار کھا ہے۔

🖝: میرے نزدیک تلاوت قرآن کے بعد 'صَدَقَ اللهُ الْعَظِیْم''کا کہنا بدعت ہے؟ سیدعبدالروف کراچی

تلاوت کے اختیام پر صدق الله العظیم کہناواقعی امر محدث ہے۔ ۱٤١٣/٦/١٢ هـ

(۱) اب جولوگ محفل نعت کا انعقاد کرواتے ہیں اور ان کا مقصد اور ان کی نبیت ثواب کی ہوتی ہے کیا بیدرست

(۲) نعت پڑھنااور خاص طور پر جولوگ ترنم اور خاص طرز کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں اس کے بارے میں شرعی تھم کیا

(٣) نعت پڑھنا کیا تواب کا کام ہے؟ نعت کس تنم کی ہونی جاہے؟

(۷) اگرانسان کوئی کام شروع کر ہے کسی بھی قتم کالیکن ہو بھی جائز۔اگروہ کوشش کے باوجودانسان سے نہ ہواوروہ اس

میں کامیاب نہ ہور ہا ہوا ہے کیا کرنا جا ہے کہ اس کی مشکل دور ہوجائے؟

:(۱) نعت میں شرکیہ یا کفر پیکلمات نہ ہوں اور نہ ہی اس میں بدعی عقائد ونظریات کی ترجمانی ہو پھرساز باہے گاہے کے بغیر ہونیز کوئی امرشرع کے خلاف موجود نہ ہوتو درست ہے۔

(۲) نعت جواب نمبرامیں مذکورشرا نطرپر پوری اترتی ہواورگانوں کی طرز پر ند پڑھی جائے تو جائز ہے۔

(۳) نعت میں اگر کتاب وسنت ہی کی ہاتیں پائی جاتی ہیں اورنمبرا ،نمبر۲ میں ندکورتمام امور کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہوتو اجروثواب ملے گا إن شاءالله سبحانه وتعالی بشرطیکه نعت پڑھنے والے میں اجروثواب کی صلاحیت اور اس کا استحقاق موجود ہول مثلاً مشرک یا کافرنہ ہوکسی ایسے کام کامرتکب نہ ہوجس سے تمام اعمال حط وباطل ہوجاتے ہیں ساتھ ساتھ ا خلاص وتقوى كے ساتھ متصف ہو ﴿إِنَّمَا يَعَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ • [الله قبول كرتا ہے صرف پر بيز گاروں

(٣) اسے اپنی کوتا ہیاں دور کرنی چاہیں ، تقوی اختیار کرنا چاہیے ﴿ وَمَنْ يَّتَقِ اللهُ يَجْعَلْ لَلهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ • [اورجوكوكى دُرتابِ الله سے كردے گاوہ اس كے كام ميں آساني ] ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی كرتارہے اوربيہ بھیغور کرنے کہیں وہ خودتو اس امرکو جائز سمجھتا ہوا ورنفس الامر میں وہ نا جائز ہو۔ ۔ ۲ /۷/۲ ۸ هـ

<sup>﴿ [</sup>المائدة ٢٧ ب٢] ﴿ [الطلاق ٤ ب٢٨]

الاعتصام بالكتاب والسنه من المنافق الم

الم بخاری اپنی کتاب بخاری شریف مین 'قَالَ بَعْضُ النّاسِ '' سے کیام اولیتے ہیں؟ حافظ محمہ فارو ت بسم بخاری الله الباری بعض الناس ہی مراولیتے ہیں قال بعض الناس کے بعد مقولہ میں وہ ہوتا ہے جولوگ اور جتنے لوگ اس مقولہ کے قائل ہیں امام بخاری رحمہ الله الباری کے نزدیک وہ تمام کے تمام بعض الناس سے مراوہ وتے ہیں۔ ۱۹/۱۲/۳ ۸

امام ابوحنیفہ رحمة اللہ علیہ کے متعلق اہلحدیث کا کیا موقف ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں انہوں نے صحابہ کو دیکھا احادیث فقل کیس بہترین زندگی گزاری اور امام اعظم کہلائے اور پچھلوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف چند حدیثیں یا د کیس اور شاگر دامام ابویوسف کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ محملیم بٹ

العدين الم م ابوطنيفه رحمه الله تعالى كى كمى ايك بهى صحابى الله كساته ملاقات ثابت نبيس ـ تقدمة الجرح والتعديل من امام محمد رحمه الله تعالى كابيان بي كهام ما لك رحمه الله تعالى قرآن مجيد ، سنت وحديث رسول الله اوراقوال وآثار صحابه وتا بعين كوامام ابوطنيفه رحمه الله تعالى كى بنسبت زياده جانئ والي يس- ١٤١٦/١١/٢٢ هـ

امام ابوحنیفه رحمه الله نے کن کن مسائل سے رجوع کیا تھا؟

تعقیل کتابوں میں دکھے لیں سردست مجھے یاد ہے جرابوں پرمسے والے مسئلہ میں ان کارجوع ہدایہ میں فدکور ہوا تھیں فدکور ہوائی میں ان کارجوع تاریخ بغداداور التکلیل میں لکھا ہے نیز کتاب ماتر یدیہ ص۲۷۱ اجامی کھا ہے 'ولکن الامام ابا جعفو الطحاوی النے''

ت آج کچے بریلوی مولوی غذیۃ الطالبین کے بارے میں بتارہے ہیں کہ یہ کتاب حضّرت عبدالقادر جیلانی کی نہیں ہے بلکہ یہان کی طرف منسوب کی گئی ہے کیا یہ سے کے ایفاظ؟

عنیة الطالبین عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے۔

ت : ' محدث' لا ہور کے تازہ شارہ میں آپ کا مقالہ پڑھااس کے متعلق چندسوالات ارسال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔امید ہے جواب سے نوازیں گے۔مناسب ہوتو محدث ہی میں شائع کروادیں کیوں کہ ہوسکتا ہے بیسوال کی ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں۔

(۱) نصوص قر آن وسنت کی تعبیر کامدارا کثر اجتها دیر ہے کیا درست تعبیر بھی شریعت نہیں یا صرف غلط اجتها دشریعت سے خارج ہوگا۔

(۲)روایت احادیث میں بھی اجتہادونہم کا دخل ہے اس لیے بعض روایات میں ایک دوسرے کی تغلیط بھی صحابہ نے کی ہے، روایت بالمعنی بھی بلاشک ایک تنم کا اجتہاد ہی ہے تو کیا اس صورت میں ان روایات کو خارج از شریعت قرار دیا جائے گا؟

(٣) عديث كالشيح كاصول متبط اوراجتهادى بين ان كاتطيق بهى اجتهاد باوروه غلبظن جس كى پاداش بين ائمه كم مارج از شريعت قرار دي جارب بين ذخيره عديث بين بهى پايا جاتا بـ مقدمه ابن صلاح كى بيمبارت آپ كوتو حفظ موگ ، و مَتَى قَالُوا هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ سَائِدٍ الآوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَفْطُوعًا بِهِ فِي نَفْسِ الْآمْدِ .... "الحُ

(٣) آ حاد کی تھیجے وتضعیف ایک اجتہادی امر ہے' خطا کا پہلؤ' اس میں بھی موجود ہے بایں ہمداس سے اثبات اصل شریعت کاروار کھا گیا ہے تو اجتہاد سے تکم شریعت کیول معلوم نہیں کیا جاسکتا؟ باب قیاس اور باب نقل کا فرق مزید واضح فرما کیں؟

(۵) اگر مختلف نقہائی نسبت سے شریعت حنفی شریعت مالکی کہا جائے گا تواختلاف محدثین پر بھی یہ پھیتی کی جاسکتی ہے۔ خصوصاً جبکہ محدثین کےاختلاف کااثر براہ راست''شریعت' پر ہوگا۔

(۲) غیر منصوص مسائل شریعت کا ملہ میں کوئی تھم رکھتے ہیں یانہیں۔اگران کا کوئی تھم ہے تو کیا نام دیا جائے؟ (۷) کیا تمام مسائل اجتہادیہ کو بیک تلم مسائل اجتہادیہ کو بیک تلم مسائل اجتہادیہ کو بیک از شریعت قرار دینے کی بجائے یہ ممکن نہیں کہ ہم ان کے درجات مقرر کریں۔ اصول شریعت سے مطابقت رکھنے والے احکام شرع ہوں اور دوسر سے سے متامل فیہ۔ آپ کا شاگر دعبرالحمیداز ہر سے : (۱) آپ کا یہ سوال بتارہا ہے کہ آپ بھی تجبیر واجتہاد کا دوقعموں کی طرف منقسم ہوناتسلیم کرتے ہیں۔ اس صائب تبییر واجتہاد۔ انا۔ خاطی تعبیر واجتہاد۔ اس دوسری قسم کو تو آپ بھی شریعت نہیں سیجھتے رہی پہلی قسم تو وہ بھی شریعت نہیں کے دکھ شریعت تو وہ چیز ہے جس کے مطابق وموافق ہونے کی وجہ سے اس تعبیر واجتہاد کو صائب قرار دیا گیا۔
(۲) روایت احادیث میں فہم کا دخل تو ضرور ہے جبکہ اجتہاد کا روایت صدیث میں دخل ہونا محل نظر ہے صحابہ کرام ہونی کا بعض روایات کو شریعت نہیں سیجھتے تیے ورنہ وہ بعض روایات میں ایک دوسر سے کو تغلیط کرنا تو اس بات کا بین شہوت ہے کہ وہ دو وایات کو شریعت نہیں سیجھتے تیے ورنہ وہ ان کی تر دید و تغلیط نہ فرماتے کیونکہ کوئی اوئی سے ادنی مسلمان بھی شریعت کی تغلیط نہیں کرتا روایت بالمعنی میں الفاظ شریعت کا معنی بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق نہم کے ساتھ ہے نہ کہ اجتہاد وقیاس کے ساتھ لہذا اس کو اجتہاد کا نام دینا

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه كي المحتصرة المحتصر

درست نہیں۔

(۳) تھیج و تحقیق حدیث کے جواجتہادی اصول نیز جواجتہادی تطبیقات خطا ہیں وہ تو بالا تفاق شریعت نہیں اور جو صواب ودرست ہیں وہ بھی خود شریعت نہیں بلکہ وہ چیز شریعت ہے جس کے موافق ہو کر وہ صواب ودرست بنے۔اور وہ چیز شریعت ہے جس کے ظاہری تعارض کوان تطبیقات نے رفع کیا۔

(٣) آ حاد کا تھی وضعیف علی الاطلاق اجتہادی نہیں پھر سے وضعیف کوئی شریعت بھی نہیں کیونکہ اس جگہ شریعت تو وہ چیز ہے جس کی تھی وضعیف کوئی شریعت بھی نہیں کیا ذراغور فرما کیں ایک تو ہے چیز ہے جس کی تھی کی جارہی ہے اجتہاد کے ذریعی علم ہونے سے کسی نے انکار نہیں کیا ذراغور فرما کیں ایک تو ہے شریعت دوسرے کاعین شریعت دوسرے ہے خان بالشریعة اور تیسرے ہے خان بالشریعة کا ذریعہ ان تینوں میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کاعین نہیں اجتہاد سے حاصل شدہ شی خان بالشریعة ہے شریعت نہیں خان کا کیہلو ہے شریعت میں خطا کا پہلو نہیں کے دونکہ تمام کی تمام شریعت جس نہیں دوسی ہے تو غور کا مقام ہے کہ خان بالشریعة کوشریعت کیونکر قرار دیا جا سکتا ہے؟ محد ثین کے تھے وتفعیف والے فیصلہ جات شریعت نہیں نہ ہی شریعت یا اس کے اثبات کا ان پر مدار ہے کیونکہ شریعت تو ان محد ثین اور ان کے اس فن مصطلح کے معرض وجود میں آنے سے پہلے بھی موجود تھی۔
کیونکہ شریعت تو ان محد ثین اور ان کے اس فن مصطلح کے معرض وجود میں آنے سے پہلے بھی موجود تھی۔

(۵) جولوگ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ فقہاء کرام کے اجتہاد وقیاس کے ذریعہ استنباط کر کے مدون کیے ہوئے مسائل شریعت ہیں ان کواگر حنی شریعت مالکی شریعت ایساالزام دیا جائے تو یہ کوئی پھبتی نہیں بلکہ بیتوان کے اپنے عقیدہ کی بات ہے اسی طرح جولوگ محدثین کے فیصلہ جات کوشریعت قرار دیتے ہیں اگران کو بخاری شریعت وغیرہ الزام دیا جائے تو بجا کوئی پھبتی نہیں ہوگی اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ فقہاء کے اجتہادی وقیاسی اقوال وفاوئی کی طرح محدثین جائے تو بجائی ہوگئی کہ فقہاء کے اجتہادی وقیاسی اول نے دریعہ شریعت کو بھسا تو کے محدثانہ فیصلہ جات اجتہادی وقیاسی بھی نہیں رہاان کے ذریعہ شریعت کو بھسا تو اس سے ان کا شریعت ہونالازم نہیں آتا دیکھے علوم لغویہ وعربیہ کے ذریعہ شریعت کو سمجھا تو جاتا ہے گران کوشریعت قرار مہیں دیا جاتا۔

(۲) غیر منصوص مسائل کا خارج وواقع میں ہوناا گرتسلیم کرلیا جائے توانہیں منصوص مسائل سے اخذ کیا جائے گا اس اخذ کا نام اجتہاد ہوگا اس اجتہاد کے ذریعہ حاصل کیے ہوئے مسائل کوشریعت پر پر کھا جائے گا مخالف اور منافی ہونے کی صورت میں ان کا شریعت نہ ہونا تو آپ کو بھی تسلیم ہے موافق ہونے کی صورت میں شریعت وہ ثی ہے جس کے بیہ مسائل اجتہاد بیموافق ہیں۔

## ي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه من المنافق المن

(2) اس سوال کا جواب بہلے کی جوابات میں آچکا ہے۔

نبی ﷺ کوچھوڑ کرائمہار بعد کی تقلید جائز ہے کنہیں نیز کیاائمہار بعد کی تقلید کو بدعت کہا جاسکتا ہے یانہیں؟ عبدالغفورشاہدرہ اشیشن لاہور 16/8/97

تقلید یعنی کتاب وسنت کے منافی کسی قول وقعل کو قبول کرنایا اس پڑمل پیرا ہونانا جائز ہے۔ ۱٤١٨/٤/٢٨ هـ در الفور عند النفور عند النفور عند النفور

برادعویٰ ہے کہ تقلید (قبول تول ینافی الکتاب اوالت ) ناجائز ہے آپ لکھتے ہیں' یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ تقلید ناجائز ہے' تو جناب نے میرادعویٰ اسلیم وقبول فرمالیا بات ختم ۔ اب جوصا حب تقلید کو بدعت قرار دیتے یا کہتے ہیں' بدعت ہے یا نہیں' والاسوال یا تقلید کے بدعت ہونے کی دلیل ان سے پوچیس یہ فقیرالی اللہ تو تقلید قبول قول ینافی الکتاب اوالت کونا جائز کہتا ہے اور قرار دیتا ہے۔ واللہ اعلم ۱۲۸/۰/۱۷

جے: اس سلسلہ میں جوالفاظ قرآن وحدیث میں وارد ہوئے ہیں بھی کسی اہل حدیث نے ان کا انکارنہیں کیا بات دراصل یہ ہے کہ کچھلوگ اصرار کرتے ہیں کہ'' رسول اللہ ﷺ اور کسی مجتهد کے اتباع کوتقلید کہنا اور قرار دینا درست ہے''

کی کتاب الاعتصام بالکتاب والمسنه کی کمی سے کہ آن وصدیث سے دکھاؤ کیونکہ ہمارے علم کے مطابق قرآن مجید کی کمی آیت کر بمہ اور رسول اللہ کی کمی آیت کر بمہ اور رسول اللہ کی اور رسول اللہ کی اور رسول اللہ کی اور رسول اللہ کی اور میں ہم تھ کے اجاع کوتقلید نہیں کہا گیا۔ بس بات فقط یہ ہواور آپ ماشاء اللہ خوب جانے ہیں کہ آپ کی قرآن وصدیث نے قل کردہ عبارات میں کہا گیا۔ بس بات فقط یہ ہواور آپ ماشاء اللہ خوب جانے ہیں کہ آپ کی قرآن وصدیث نے قل کردہ عبارات میں کے کمی ایک عبارت میں بھی رسول اللہ کی اور کمی جمہد کے اجاع کوتقلید قرار نہیں دیا گیا۔ واللہ اعلم م ۱۲۰۰۱ کی ایس تحریری گفتگو بوئی تھی جس کا نام تھا ''کیا تقلید واجب ہے؟''اس کے علاوہ کی رسالے ہم نے دیکھے تقلید تخص کے خلاف اس پر ہوئی تھی جس کا نام تھا ''کیا تقلید واجب ہے کہ جواب دیں گے'دکسی عالم پراعتاد کرتے ہوئے اس کے کہنے پڑمل کرنا اور دلیل کا مطالبہ نہ کرنا 'کیا یہ بھی تقلید ہے؟'اگر تقلید ہے قرکیا پہنے تقلید کفرے یا بدعت یا شرک یا حرام یا نا جا کڑنے؟

عبدالله گوجرانواله 23/12/86

جے: جس چیز کے متعلق آپ نے بالفاظ'' کیا یہ تقلید ہے؟''سوال کیا وہ تقلید نہیں۔ ینچے تقلید کوایک مثال سے واضح کرتا ہوں اس پرغور فر مائیں تو تقلید کی حقیقت آپ کے ذہن میں آجائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔

صیح بخاری جلد دوم کتاب الا دب باب قول النبی ﷺ ﴿ يَسُّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ﴾ الخ ص ٩٠٩ پرایک حدیث کے آخر میں رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ﴿ کُلُّ مُسْکِدٍ حَوَامٌ ﴾ ہرنشہآ ورحرام ہے۔ ادھ بعض علاء فقہاء کی رائے میں ہرنشہآ ورحرام نہیں اب اگرکوئی ان بعض علاء فقہاء کی اس رائے کو مانتا ہے تو وہ اس مسئلہ میں ان کی تقلید کرتا ہے۔ میں ہرنشہآ ورحرام نہیں اب اگرکوئی ان بعض علاء فقہاء کی اس رائے کو مانتا ہے تو وہ اس مسئلہ میں ان کی تقلید کرتا ہے۔ میں ہرنشہآ ورحرام نہیں اب اگرکوئی ان بعض علاء فقہاء کی اس رائے کو مانتا ہے تو وہ اس مسئلہ میں ان کی تقلید کرتا ہے۔ میں ہرنشہآ ورحرام نہیں اب اگرکوئی ان بعض علاء فقہاء کی اس رائے کو مانتا ہے تو وہ اس مسئلہ میں ان کی تقلید کرتا ہے۔

# مسكة تفليد برتحريرى كفتكو

من راشد بم الله الزمل الرحيم

کری و محتری جناب مولا ناعبدالمنان صاحب مظلہ العالی۔السلام علیم ورحمۃ اللہ! گذارش ہے کہ مسئلہ تقلید کے متعلق کافی مدت سے دل میں خلش سی رہتی ہے امید ہے کہ بحثیت عالم ہونے کے اور ﴿وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَوْ ﴾ کے پیش نظر بندہ کی دلجوئی فرما کر مسئلہ بمجھنے میں تعاون فرما کیں گے مسئلہ تقلیدائمہ جمہتدین رحمہ اللہ کے متعلق اپنالیعنی جوتن سجھتے ہیں عندیہ تحریر فرما کیں کہ تقلید کے اقسام مختلف ہیں اور ہوتم کا حکم جدا جدا قرآن وسنت سے واضح فرما کیں امیدواثق ہے کہ آپ محروم نہ فرما کیں گے ہوسکتا محتم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة مي المنافق المن

ہے کہ بندہ کےاشکال دور ہوجا ئیں اور صراط متنقیم کی مکمل شرح سامنے آجائے؟ اگر جواب نہ ملاتو قیامت میں بندہ آب بردعویٰ کرے گا کہان بزرگوں نے مجھے مطمئن نہ کیا تھا۔

السائل الاحقر: مجمع عبدالله را تشمد مدرسه دارالتوحيد والسند منذياله تيكه صلع كوجرا نواله 5/10/81

😁: جناب راشدصا حب! بهم الله الرحمٰن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته

ا ما بعد! ے ذوالحجہ ۷۶۰۱ هـ نمازعصر کے بعد آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا جس میں آپ نے تقلید ہے متعلق سوال کیا ہے تو جواباً گزارش ہے کہ بچھلے دو ماہ شوال اور ذ والقعد ہ میں بند ہ اور حضرت القاضی مثس الدین صاحب ( زادہ اللہ تعالی مجداوشرفا) کے درمیان اس موضوع پر بات چیت ہوتی رہی مناسب معلوم ہوا کہ اس بات چیت کی ایک نقل آپ کوارسال کردی جائے کہ آپ بھی اس کا مطالعہ فر مالیں تا کہ مسئلہ کے دونوں پہلو آپ کے سامنے آجا کیں اور ہوسکتا ہے کہاس کےمطالعہ ہے آپ کےاشکال بھی دور ہوجا کیں اللہ تعالی ہم سب کےاشکال دور فر مائے۔

آ پ کاارسال کیا ہوا جوابی لفا فہ اور حضرت قاضی صاحب مدخلہ اور بندہ کے مابین بات چیت کی ایک نقل حاضر خدمت ہے چنانچا سے واپسی رسیدلگا کرآپ کی طرف رجٹری کیا جار ہاہے۔فقط والسلام

ابن عبدالحق بقلمه ٨ ذوالحيجه ١٤٠١هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كرمي ومحترمي جناب مولانا عبدالمنان صاحب مدخله العالى

گزارش ہے کہ بندہ نے مسکلہ تھلید سمجھنے کے لیے عریضہ تکھا تھا آپ نے احسان فرمایا کہ کاغذات متعلقہ بامسکلہ تقلید بندہ کورجسٹری کر دیئے ان سے کافی فائدہ ہوا مگر جبیبا کہ آپ جانتے ہیں ان کاغذات سے خالی الذہن آ دمی کو سمجھ حاصل نہیں ہوتا لینی کہ آپ تقلید کو کیا سمجھتے ہیں اور اس کے دلائل کتاب وسنت سے کیا ہیں تا کہ مسئلہ پوری وضاحت سے سامنے آ جائے اور مجھ جیسے کم مار کوحقیقت کے سمجھنے میں آسانی ہوسکے بندہ صرف مسللہ مجھنا جا ہتا ہے تا كەزبنى البحصن سے نجات مل جائے آپ كواس ليے تكليف دى ہے كہ بندہ كوبعض دوستوں سے پيۃ چلاہے كه آپ بات سمجھانے میں بوری کوشش فرماتے ہیں بندہ کے بعض قریبی رشتہ دار جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں لہذا دوبارہ یہی گزارش ہے کہ تقلیدائمہ کا تھم بلکہ اگر بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق تقلید کے اقسام کی ہوں تو ہرایک کا تھم قرآن وحدیث سے واضح فرما میں تا کہ بندہ یوری طرح مطمئن ہو سکے اور یہ کہ تقلید کی وہ کون سی صورت ہو گی جو درجہ

#### بسم الله الرحن الرحيم

جناب راشدصاحب! ذادنی الله تعالی و ایاف علما نافعا و عملا صالحا و کلیم السلام ورحمة الله و برکاته الله و برکاته الله و برکاته الله برا کا دو براگرای نامه موصول برواجس میں آپ لکھتے ہیں ''بنده کے بعض قربی رشته دارجماعت المحدیث سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا دوبارہ یبی گزارش ہے کہ تقلیدا تمرکا تھم بلکدا گرابعض لوگوں کے کہنے کے مطابق تقلید کے اقسام کی بول تو ہرا کیکے کا تھم قرآن وحدیث سے واضح فرما کیں'۔

جواباً گزارش ہے کہ تقلید کا تھی ہوئی تو ہوسکتا ہے نہ ہی واضح کیا جا سکتا ہے جس وقت تک تقلید کا معنی معلوم نہ ہوجائے آپ کے پاس پنجی ہوئی تحریری بات چیت میں تقلید کے دومعنی آپ کے سامنے آپ کے ہیں جن سے ایک تو حضرت القاضی منس الدین صاحب مدظلہ کا بیان فرمودہ ہے جبکہ دوسرا این ہمام حنی رحمہ اللہ تعالی کا بیان فرمودہ پھر حضرت قاضی صاحب زیرمجدہ کے بیان فرمودہ معنی تقلید پر بندہ کے اعتراضات بھی آپ کے پاس بی چن پی میں تو اب مسئلہ کو بچھنے کی صورت سے ہے کہ آپ تقلید کے ان دونوں معنوں اور بندہ کی طرف سے حضرت قاضی صاحب طول عمرہ کے بیان فرمودہ معنی تقلید پر وارد کردہ سوالات پر خصند کے دل سے فور فرما کیس آگر آپ بذات خودان دونوں معنوں سے درست معنی کا فیصلہ نہ کر پا کیس تو ماشاء اللہ حضرت قاضی صاحب مدظلہ ابھی بحیات ہیں آپ ان سے در یا فت فرما کیس ان دونوں معنوں سے کون سامعنی درست اور کون سانا درست ہے؟ کیونکہ اس طرح خالی الذہن ور یا فتر فرما کیس ان دونوں معنوں سے کون سامعنی درست اور کون سانا درست ہے؟ کیونکہ اس طرح خالی الذہن اور ضرور بالصرور تقلید کے ان دونوں معنوں پر گہر نے فور وگر کے بعد بندہ کو اپنی درائی کے کہ آپ اس نجی پر چلیں گے اور ضرور بالصرور تقلید کے تھم کو بچھنے کی طرف قدم آگے بر حاکمیں نے فور وگر کے بعد بندہ کو اپنی درائے گرای سے مطلع فرما کیں گستے ور میں تحریر کی کی جاتی ہے کہ آپ سے درائی درائی ماسکیں نے فقط والسلام:

ال جہم تقلید کے تھم کو بچھنے کی طرف قدم آگے بر حاکمیں نے فقط والسلام:

ال بہم تقلید کے تھم کو بچھنے کی طرف قدم آگے بر حاکمیں نے فقط والسلام:

ال بہم تقلید کے تھم کو بچھنے کی طرف قدم آگے بر حاکمیں نے فقط والسلام:

ال بی عبر ان کی بار ہو الے میں کے اس کے بعد کی بال ہو باتی ہے کہ آپ ہو باتی کے بعد کی بار کے بعد کی بار ہول کے بعد کے بعد کی بار کی ہو کہ کو اپنی درائی کے بعد کی بار ہول کی بار کے بعد کی بار کی ہو کہ کی دور کی بار کی بار کی بار کی ہو کہ کی بار کی بار کے بعد کی بار کی بار کی بار کی بار کی ہوئی کی بار کیا کی بار کی

بسم الثدالرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

كرمي ومحترمي جناب مولانا عبدالهنان صاحب منظله العالى

كر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه كري والم كري والمن وال گزارش ہے کہ آج بروز سوموار ۲۷ ذوالحبہ ۱۴۰۱ مطابق ۲۱ اکتوبر 1981 بوقت دو پہر جناب کی طرف سے نوازش نامہ بندہ تک پہنچا مگر پڑھنے کے بعددل نے یہی کہااے بسا آرز وکہ خاک شدہ مکرمی بندہ کا مقصد سوال کرنے سے صرف حقیقت معلوم کرنا ہے مگر آپ لکھتے ہیں کہ تقلید کا حکم اس وقت تک نہ واضح ہوسکتا ہے نہ ہی واضح کیا جاسکتا ہے جس وقت تک تقلید کامعنی معلوم نہ ہو جائے اور آ گے دومعنوں کی طرف اشارہ فرمایا پھرسوال وجواب کی طرف اشارہ فرمایا تواس ہے بہتریبی نہ تھا کہ سائل کو لیے چکر میں ڈالنے کی بجائے آپ خودا پنامعہود فی الذ ہن تقلید کامعنیٰ لکھ دیتے اور ساتھ تھم مدل لکھ دیتے لہذا سائل کواور حضرات کے بیان کی طرف بھیجنے کی بجائے خود آپ اپنے پاس سے تسلی بخش معنی اور حکم مدلل بیان فرمادیں جب ان سے سوال کروں گا توان کے بیان فرمودہ معنی اور حکم کودیکی ایپا جائے گا زیادہ مفید صورت یہی ہے کہ آپ بیان فرما دیں کیونکہ اگر اس طرح دیگر حضرات علاء عظام کے بیان کر دہ معنوں کو دیکھنے لگیں تو بات بلاوجہ طول پکڑتی ہے کہ پہلے ان کے معنی دیکھو پھران کی تشریحات الخ بندہ نے بیالفظ دونوں مسلک (حنفی اہل سنت اور اہلحدیث) کے علماء کی کتب میں دیکھاہے دونوں ہی اس کی بعض صورتوں کو جائز اور بعض کو ناجائز وغيره لكصة بين مثلًا فماوي نذيريي ٩ ١٥ إجاج الجوز تقليد المفضول مع وجووالافضل الخ تواس معلوم مواكة تقليد كاكوئي معہود معنی مسلک اہلحدیث میں بھی جائز ہے ای تشم کے اشکالات کی وجہ سے بندہ نے سوال کیا تھا کہ اس تقلید ائمہ کی کمل تشریح سامنے فرمادیں جس میں لاز ما تقلید کامعنی اور کمل تفصیلی تھم داخل ہے اور آپ نے جو پہلے کاغذات بھیجے تصان میں آپ کی طرف سے تقلید کامعنی نظر ہے نہیں گزرا بندہ کو مخالف نہ مجھیں حقیقت سمجھانے کی پوری کوشش فر ما تمیں شایداس سے دین کا فائدہ ہو۔ والسلام :محمة عبداللَّدرا شدیدرسہ دارالتو حیدوالسند منڈیالہ تیکہ ضلع گوجرا نوالہ

بسم الله الرحمٰن الرحيم

جناب راشدصاحب! زادنی الله تعالی و ایاف علما نافعا و عملا صالح و علیم السلام ورحمة الله و برکاته اما بعد! ۳۰ ذوالحجها ۱۳۰ قبل ازنما زظهر آپ کا تیسراگرای نامه موصول بواجس میں آپ میری دوسری تحریر پڑھ کر ککھتے ہیں '' مکری بندہ کا مقصد وال کرنے سے صرف مسئلہ کی حقیقت معلوم کرنا ہے مگر آپ لکھتے ہیں کہ تقلید کا حکم اس وقت تک نقلید کا معنی معلوم نه بوجائے اور آگے دومعنوں کی تک نہ واضح ہوسکتا ہے جس وقت تک تقلید کا معنی معلوم نه ہوجائے اور آگے دومعنوں کی طرف اشارہ فرمایا تواس سے بہتر یہی نہ تھا کہ سائل کو لمبے چکر میں ڈالنے کی بجائے آپ خودا پنامعہود فی الذ بمن تقلید کا معنی لکھ دیتے "اور ساتھ حکم مدل لکھ دیتے" اگر

كاب الاعتصام بالكتاب والسنه كالمنافي المناب والسنه كالمناب والسنه كالمناب والسنه كالمناب والسنه كالمناب والسنه جواباً گزارش ہے کہ بندہ نے بیطریق سائل کو' لیے چکر' میں ڈالنے کے لیے نہیں صرف اسے مسئلہ کی حقیقت معلوم کروانے کی خاطر اختیار کیا ہے چنانچہ آپ کے پاس پنچی ہوئی تحریری بات چیت میں موجود ہے۔ار شاد الفحول مين بحواله تحرير ابن همام حنفي رحمه الله ص ٢٦٥ كَلَمَاحٍ 'ٱلتَّقْلِيْدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى الْحُجَجِ بِلا حُجَّةٍ "لين "تقليداس فخص كقول يربادليل عمل كرف كانام بجش فخص كا قول حجتوں میں ہے کوئی می جحت نہ ہو' (تحریری بات چیت ۔ بندہ کی تحریر نمبر مص ا) اب آپ فرمائیں تقلید کا میمغنی آ پ کے نز دیک درست ہے یانہیں؟ اگر آ پ اس معنی کو درست نہ سجھتے ہوں تو پھر تقلید کا وہ معنی تحریر فرما دیں جس کو آپ درست سمجھتے ہوں کیونکہ تقلید کامعنی متعین کیے بغیر حکم تقلید کو سمجھانا کوئی نتیجہ خیز چیز نہیں امید ہے جناب اس طرف توجہ فرما ئیں گے۔

بیا نداز صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر اختیار کرر ہا ہوں ورنہ آپ کے سوال کے جواب میں تو صرف اتنائی کہددینا کافی ہے کہ محم تقلید سے متعلق بندہ کا نظرید آ یہ کے یاس پینجی ہوئی تحریری بات چیت میں دلیل سمیت بالفاظ واضحه درج ہے آپ اسے ہی ملاحظہ فر مالیں اگر تھم تفلید سے متعلق بندہ کا نظریہ آپ کوتحریری بات چیت میں نہ ملے تو مجھے لکھیں ان شاءاللہ تعالیٰ نشاندہی کر دی جائے گی۔اس تیسری تحریر کوبھی واپسی رسید کے ساتھ رجسٹری کیا جارہا ہے۔ فقط والسلام ابن عبدالحق میم محرم ۲ ، ۱ ده۔

محتر می ومکرمی حضرت مولا ناعبدالمنان صاحب مدخله العالی 💎 السلام علیم ورحمة الله و بر کاته

گزارش ہے کہ بندہ نے صرف مسلد تقلید سمجھنے کے لیے جناب محترم کی خدمت میں ایک عریف کھاتھا تا کہ معلوم ہوجائے کہ تقلید کس کو کہتے ہیں اور آپ نے نوازش فرمائی کہ سابقہ گفتگو کے کاغذات روانہ فرمائے ان سے پچھ حاصل نہ ہوتا تھا بندہ نے دوبارہ لکھا آپ نے پھرائ تحریر کی طرف اشارہ فر مایا بلکہ تیسری بار بھی اس گفتگو کے کاغذات سے کچھ عبارات نقل فرمادیں مگرآپ میری گزارش پہ خدا جانے کیوں توجہ نہیں فرماتے شاید مجھ سے لکھنے میں غلطی ہوجاتی ہے جس سے مطلب بگر جاتا ہے مکری! میں نے یہی لکھاتھا کہ تقلید کا لفظ مسلک اہل حدیث اور مسلک حنفی دونوں بزرگوں کی کتب میں موجود ہے بلکہ فتاوی نذیریہ سے بیعبارت بھی کھی تھی ایک فور تقلیل المفضول مع و مجود اللافضل "جب يلفظ دونول مسلكول مين موجود بتوآپ سے اس لفظ كى تعريف آپ كاپنے مسلك كےمطابق يوچي تھي مزيد گزارش ہے كه بديد المهدى ص ١١٠ يس ہے "لا بُدَّ لِلْعَامِيْ مِنْ تَقْلِيْدِ الْعُلَمَاءِ" نيز كتاب سيدى والى اشکالات رفع ہوجا کیں اور حقیقت حال اجا گرم عبداللدر استدہ رسددارالتو حیددالند منڈیالیشا کو جرانوالہ 10/11/81 میں اس کے بعد کا استانی کے عبداللدر استدر سددارالتو حیددالند منڈیالی کے استانی کے استانی کے استانی کے عبداللدر استدر سددارالتو حیددالند منڈیالی کے عبداللدر استدر سے کھورانوں کے کہ کو جانوں کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کہ

#### بسم اللدالرحن الرحيم

جناب راشدصاحب! زادنی الله تعالی و ایاف علما نافعا و عملا صالح و علیم السلام ورحمة الله و برکاته المابعد! ٤ ١ محرم ٢٠٤ ١هـ بعداز نمازعمرآب کا چوتها گرامی نامه موصول بوا ـ آپ نے اپنی تیسری تحریم سلاما: "آپ کے پاس الماب پخش معنی اور تکم مدل بیان فرمادین " تو بنده نے اس کے جواب میں لکھا۔ "آپ کے پاس کپنی بوئی تحریری بات چیت میں موجود ہے "ارشادالله ل میں بحوالہ تحریرا بن بهام خفی لکھا ہے "اکتفالین که المعکن بقولِ کینی بوئی تحریری بات چیت میں موجود ہے "ارشادالله ل میں بحوالہ تحریرا بن بهام خفی لکھا ہے "اکتفالین که المعکن میں موجود ہے "المادالله تحقیل کے تول پر بلادلیل عمل کرنے کا نام ہے جس شخص کا قول جو توں میں سے کوئی می جمت نہ ہو " تحریری بات چیت - بنده کی تحریف بر نمبر س صال کوئی میں جمت نہ ہو اس میں جس کوئی میں جمت نہ ہو کہ تول پر بلاد کی تقلید کا وہ معنی تحریف میں جن سام کوئی تعین کے بغیر تھم تقلید کو بھست میں امید ہے جناب اس کے درست سی میں میں کوئی تقلید کا معنی متعین کے بغیر تھم تقلید کو سمجھانا کوئی نتیجہ خیز چیز نہیں امید ہے جناب اس کے طرف توجہ فرمائیں گے"

نیز بندہ ہی نے لکھا'' تھم تقلید سے متعلق بندہ کا نظریہ آپ کے پاس پنچی ہوئی تحریری بات چیت میں دلیل سمیت بالفاظ واضحہ درج ہے آپ اسے ہی ملاحظ فر مالیں اگر تھم تقلید سے متعلق بندہ کا نظریہ آپ کوتحریری بات چیت میں نہ طے تو مجھے کھیں ان شاء اللہ تعالیٰ نشاندہی کردی جائے گئ'

اب آپ فرمائیں آیا آپ کے معنی تقلید اور حکم تقلید سے متعلق سوال کا جواب اس بندہ کی طرف ہے آپ کے پاس بنخ چکا ہے یا نہیں؟ اگر بننی چکا ہے تو ہیہ بندہ اپنی ذمہ داری (پہنچانے اور بتانے) سے فارغ ہو چکا ہے والحمد للہ علی ذالک باتی بات کو دل میں اتار نا اللہ تعالی جل وعلا کا کام ہے بصورت دیگر آپ کھیں کہ تو نے معنی تقلید بیان کیا ہے نہ تھم تقلید تا کہ بیدونوں چیزیں لکھ کررقعہ آپ کو بھیج دیا جائے۔

حضرت الامام ابوحنیفه رحمه الله علیه اورعقیده علم غیب سے متعلق جو پچھ آپ نے کسی بزرگ سے سناوہ ہمارا مسلک

کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسند کی اجازی کی ایک کا کا کتاب الاعتصام بالکتاب والسند کی کیا جار ہائے۔ فقط والسلام ابن عبدالحق بقلم ۱۵۰۲ محرم ۱۵۰۲ محرم کمرمی حضرت مولا ناعبدالمنان صاحب مدخلدالعالی السلام علیم ورحمة الله

گز ارش ہے کہ بندہ نے جومسکا تقلید سجھنے کے لیے کوشش کی کافی حد تک اس میں ناکامی نظر آ رہی ہے اور بات کو حل کرنے کی بجائے طول دیا جارہا ہے البتہ اس دفعہ آپ نے لکھا ہے کہ بندہ کا نظریہ آپ کوتحریری بات چیت میں نہ ملے تو مجھے کھیں ان شاءاللہ تعالی نشاند ہی کر دی جائے گی مکری اب بات کومزید طول نہ دیں اوراپتا نظریہا ورمعنی تقلید مع مال تھمتح ریفر مادیں آپ سے تقلید کامعنی اس لیے تعین کروایا ہے کہ بیلفظ آپ کے مسلک کی کتب میں بھی موجود ہے چنانچہ فآوی نذیر بیص ۹ کاج ایس ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کی تقلید جائز ہے اور ہدیۃ المهدی ص ۱۱۰ میں ہے کہ عامی کے لیے تقلید علماء ضروری ہے اور کتاب سیدی والی ص ۳۵۵ میں ہے ائمہ اہل سنت میں سے سی ایک امام کی تقلید کو جو بغیر کسی تعین کے جوواجب قرار دیتے ہیں اور مولانا ثناء الله صاحب فرماتے ہیں اوران کو ( یعنی عوام الناس) تقلید سے جارہ بھی نہیں اجتہاد وتقلید ص ۲ ۵ علاء المحدیث کی ان تصریحات کے پیش نظراب آپ اپنا نظریہ بیان فر ما دیں تا کہ مجھے بیجھنے میں آ سانی رہے اور تقلید کا ایسامعنی فر ما دیں جس کوفریقین تسلیم کرتے ہوں آ گے تفصیل میں گرچہ اختلاف ہواور یا دوسری صورت ہے ہے کہ آپ کا نظریدان علاء اہلحدیث سے ہٹ کر ہولیعنی تقلید کسی صورت بھی جائز نہیں حرام ہے اور تقلید کا میرے نز دیک بیمعنی ہے جس کی وجہ سے بہ ہرحالت میں حرام ہے اب ادھرادھر مجھے نه بھیجیں اس دفعہ ضرور تکلیف فر ما کراس عقدہ کوحل فر ما دیں تا کہ حق بات کھل کرسامنے آ جائے شایداس میں دین کی بہتری ہواور مجھ جیسے نا کارہ کو بات سجھ آ جائے۔

والسلام :محد عبد الله را تشكر دارالتوحيد والسند منثه ياله ويكه ضلع موجرا نواله 21/11/81 بهم الله الرحمٰن الرحيم

جناب راشدصاحب زادنی الله تعالی و ایالت علما نافعا و عملا صالحا و علیم السلام ورحمة الله و برکاته الله و برکاته الله و برکاته الله بعدازنماز ظهر آپ کا پانچوال گرامی نامه موصول بواجس میں آپ کھتے ہیں 'اب ادھرادھر جھے نہ بھیجیں''محترم اپنی کسی سابقہ تحریر کا حوالہ دینا ادھرادھر بھیجنا نہیں چنانچہ میری چوتھی تحریر کوایک دفعہ پھر پڑھیں اس میں آپ کوادھرادھ نہیں بھیجا گیا صرف اپنی سابقہ تحریروں کا حوالہ دیا گیا ہے آپ کی سہولت کے پیش نظر اپنی چوتھی تحریر کو بینے درج کررہا ہوں:

ي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه مي المحتوال المحت

''آپ کے پاس پینی ہوئی تحریری بات جیت میں موجود ہے''ارشادالفول میں بحوالہ تحریرابن ہام حنقی ککھا ہے ''اکتَفْلِندُ انْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَنِسَ قَوْلُهُ اِحْدَى الْمُحجَجِ بِلاَ مُحجَّةٍ ''یعی'' تقلیداس شخص کے قول پر بلادلیل عمل کرنے کا نام ہے جس شخص کا قول ججت نہ ہو' (تحریری بات چیت – بندہ کی تحریف ہریم س) اب آپ فرما کیں تقلید کا یہ معنی آپ کے نزدیک درست ہے یانہیں؟ اگر آپ اس معنی کو درست نہ جھتے ہول تو پھر تقلید کا وہ معنی تحریف میں جس کوآپ درست سجھتے ہول کو نکہ تقلید کا وہ معنی تحریف اسمجھا نا کوئی نتیجہ خز چیز نہیں امید ہے جناب اس طرف توجہ فرما کیں گئی۔

نیز بندہ ہی نے لکھا'' حکم تقلید سے متعلق بندہ کا نظریہ آ پ کے پاس پنچی ہوئی تحریری بات چیت میں دلیل سمیت بالفاظ واضحہ درج ہے آ پ اسے ہی ملاحظہ فر مالیں اگر حکم تقلید سے متعلق بندہ کا نظریہ آ پ کوتحریری بات چیت میں نہ ملے تو مجھے کھیں ان شاءاللہ تعالی نشاندہی کر دی جائے گ''

اب آپ فرمائیں آیا آپ کے معنی تقلید اور حکم تقلید ہے متعلق سوال کا جواب اس بندہ کی طرف ہے آپ کے پاس پہنچ چکا ہے والجمد للہ علی پاس پہنچ چکا ہے والجمد للہ علی پاس پہنچ چکا ہے والجمد للہ علی یاس پہنچ چکا ہے والجمد للہ علی ذالک باقی بات کو دل میں اتار نااللہ تعالیٰ جل وعلا کا کام ہے بصورت دیگر آپ کھیں کہ تو نے معنی تقلید بیان کیا ہے نہ حکم تقلید تا کہ یہ دونوں چیزیں کھے کر رقعہ آپ کو بھیج دیا جائے۔''اس پانچویں تحریر کو بھی واپسی رسید کے ساتھ رجسٹری کیا جار ہا ہے۔فقط والسلام ابن عبد الحق بقلم ۲۲ محرم ۲۰ ۸ ۹ ۸

[ مولا نا عبدالله صاحب راشدادر حافظ عبدالمنان صاحب نور بوری کے درمیان تحریری گفتگو میں قاضی شمس الدین

صاحب اور حافظ صاحب کی تحریری گفتگو کا حوالہ ہے اس کیے اس تحریر کو یہاں درج کیا جاتا ہے ]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليم ورحمة الثدو بركانة

بندہ کا سوال ہے امیدہے جناب جواب دے کراس کی تملی کریں گے سوال بیہ حضرت الا مام ابو حنیف رحمۃ اللہ

علیہ کی تقلید قرآن وحدیث کی روسے فرض ہے یا واجب ہے یاسنت؟

جناب قاضی صاحب!

نیز جو شخص حضرت الا مام ابوحنیفه رحمهٔ الله علیه کی تقلیم نبیس کرتاوه قرآن وحدیث کی روشن میں کیسا ہے؟

ماسرمحمة خالد ٢١ شوال ٢٠١ هـ سرفراز كالوني جي في رود كوجرانواله

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



۲۲ شوال ۲۰۱۸ هـ

ایک امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کوئی واجب نہیں کہتا اور نفس تقلید کا وجوب قرآن کریم سے ثابت ﴿وَتِلْكَ الاَ مُثَالُ نَصْوِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ خلاصہ یہ کہ مثالوں پڑمل کرنا توسب لوگوں پر واجب ہے اور ان کو بچھنا صرف علم والوں کا کام ہے۔ تو دوسروں پر واجب ہے کہ ان سے پوچھ کران پڑمل۔ مشمس الدین محضرت الحافظ (۱)

بسم الله الرحمن الرحيم

۲۲ شوال ۱۶۰۱هه کی بات ہے کہ جناب محمد خالد صاحب نے وجوب تقلید کے اثبات میں حضرت القاضی شمس الدین صاحب مدخلہ کا ایک فتو کی بندہ کو دکھایا اور اس پر پچھ لکھنے کا مطالبہ کیا جسے اس نے قبول کرلیا۔

تو حضرت قاضی صاحب این اس فتوی میں لکھتے ہیں' ونفس تقلید کا وجوب قرآن کریم سے ٹابت ﴿ وَتِلْكَ الْاَمْهَا لُهُ الْعَالِمُونَ ﴾ ﴿ الْحُمُونَ ﴾ ﴿ الْحُمُونَ ﴾ ﴿ اللهُ مُعَالُ نَضْوِ بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ ﴿ الْحُرْ اور بيه ثاليس بيان كرتے ہيں ہم لوگوں كے واسطے اور ان كو بجھتے وہى ہیں جن كو بجھ ہے ]

اہل علم کومعلوم ہے کہ جب تک دعویٰ میں نہ کورالفاظ کے معانی متعین نہ ہوں اس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتا کہ وہ دعویٰ مدعی کی پیش کر دہ دلیل سے ثابت ہو بھی رہاہے بینہیں اورالفاظ دعویٰ کے معانی مدعی ہی متعین کیا کرتا ہے یا بھر اس کا کوئی وکیل ۔

لہذاجناب ماسٹرصاحب سے اپیل ہے کہ وہ حضرت قاضی صاحب سے ان کے اپنے ہی دعو ہے میں مذکور الفاظ تقلید افغر قلید افغر قلید افغر وجوب سے کیا کیا معانی مراد تقلید افغر تقلید افغر وجوب سے کیا کیا معانی مراد کے دہم بین تاکہ جائزہ لیا جا سکے آیا ان کا دعویٰ 'دفغس تقلید کا وجوب'' اللہ تعالیٰ کے قول ﴿وَتِلْكَ الاَمْفَالُ نَظْرِ بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَغْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ سے ثابت ہوتا بھی ہے یانہیں؟

ا بن عبدالحق بقلمه سرفراز کالونی جی ٹی روڈ گوجرانوالہ ۳۲ شوال ۱۶۰۱هـ

ي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه مي المنافي المن

## حضرت القاضي (٢)

سوال به يو چهنا ہے كه جوآ دى علم نبيس ركھتاو وان مثالوں بيمل كس طرح كرے ابل علم كى تقليد ميس يا بلا تقليد؟ تتمسالدين

# حضرت الحافظ (٢)

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٥ شوال ١٤٠١هـ كوجناب ماسرمجمه خالدصاحب حضرت القاضي ممس الدين صاحب مدخله كي دوسري تحرير بنده کے پاس لائے جس میں حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں ' سوال یہ بوچھنا ہے کہ جوآ دمی علم نہیں رکھتا وہ ان مثالوں يمل كس طرح كريكس الل علم كى تقليد ميں يابلا تقليد؟ "-

جناب ماسٹر صاحب! آپ کومعلوم ہے کہ حضرت قاضی صاحب اپنی پہلی تحریر میں نفس تقلید کے وجوب کے قرآن كريم سے ثابت مونے كاندصرف دعوى فرما يكے بيں بلكه وہ اپنے اس دعوى پراپنے بى خيال كے مطابق قرآن مجيدكي آيت مبارك ﴿ وَتِلْكَ الاَمْنَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ بهي بطور دليل لكه يك

نیزآ ب کے علم میں ہے کہ بندہ نے حضرت قاضی صاحب کی اس پہلی تحریر کے جواب میں لکھا تھا'' اہل علم کومعلوم ہے کہ جب تک دعویٰ میں مذکورالفاظ کے معانی متعین نہ ہوں اس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتا کہ وہ دعویٰ مدی کی پیش كرده دليل سے ثابت ہوبھى رہاہے بانہيں اور الفاظ دعوىٰ كے معنى مدعى ہى متعين كيا كرتاہے يا پھراس كا كوئى وكيل'۔

لہٰذا ماسٹر صاحب سے اپیل ہے کہ وہ حضرت قاضی صاحب سے ان کے اپنے ہی دعویٰ میں مٰدکورالفاظ تقلید ،نفس تقلیداور وجوب کےمعانی متعین کروائیس کہوہ اس مقام پرتقلید نفس تقلیداور وجوب سے کیا کیا معانی مراد لےرہے مِن تاكه جائزه ليا جاسكة يان كادعوى ونفس تقليد كاوجوب الله تعالى كقول ﴿ وَتِلْكَ الأَمْفَالُ نَصْرِ بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ عابت موتا بهى بي إنبيس؟"

تواب جاہیے تو بیتھا کہ حضرت قاضی صاحب اپنی اس دوسری تحریر میں بتاتے کہ وہ تقلید ،نفس تقلید اور وجوب سے فلاں فلاں معانی مراد لےرہے ہیں تا کہ ہم بھی آپ لوگوں کوان کے بیان فرمودہ معانی کی روشنی میں بتا سکتے آیا ان کا دعویٰ' ' نفس تقلید کا وجوب'' نمرکورہ بالا آیت مبارکہ سے ثابت ہوبھی رہاہے یانہیں مگرانہوں نے ایسانہیں کیااس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كاب الاعتصام بالكتاب والسنه من والسنه لیے آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان سے ان کے دعویٰ میں مذکور الفاظ تقلید نفس تقلید اور وجوب کے معانی متعین کروا کمیں پھرہم آپ کو ہتا سکیں گے۔آیاان کا دعویٰ''نفس تقلید کا وجوب'' نہ کورہ بالا آیت کریمہ یا قر آن حکیم کی کسی ووسرى آيت مباركه يارسول كريم ﷺ كى كى حديث شريف سے ثابت موتا بھى ہے يانہيں؟

ر ہا حضرت قاضی صاحب کا اپنی دوسری تحریر میں سوال جوآ دمی علم نہیں رکھتا وہ ان مثالوں پرعمل کس طرح کرے كسى الل علم كى تقليد ميس يا بلا تقليد! تواس كا جواب بهى اس ونت تك نبيس ديا جاسكتا جب تك حضرت قاضى صاحب اييخ اس سوال ميس مذكور لفظ تقليد كامعني متعين ندفر ما دير -

اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرت قاضی صاحب سے تقلید بفس تقلید اور وجوب کے معانی متعین کروالیں تو پھرہم انشاء اللہ العزیز ان کے اس سوال کا جواب دیں ہے۔ نیز آپ کو بتا کمیں ہے کہ ان کا دعوی · انفس تقلید کا وجوب' آیت مذکوره یا قرآن تحکیم کی کسی دیگر آیت کریمه یارسول کریم ﷺ کی کسی حدیث شریف سے ٥٠ شوال ٢٠١هـ ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالوني جي في رودُ موجرا نواله ٹابت ہوتا بھی ہے یانہیں؟

## حضرت القاضي (٣)

نمبرا:نفس تقلید سے میری مرادیہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی کی تعیین ضروری نہیں البتہ جوعلم نہیں رکھتا اس پر واجب ہے کہ اہل علم کی تقلید میں ان سے بوچھ کراس بھل کرے اور یہی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ نمبر ٢: دوسرا سوال يه ب كه ﴿ لا صَلُوةَ بَعْدَ صَلُوةِ الْفَجْوِ ﴾ والى حديث كى غير مقلد كى زبان سينبيس فى اور ﴿ لا صَلُوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ بروقت ساتے بیں پہلی کو كوں چھيار كھا ہے؟ لتمسالدين

## حضرت الحافظ (٣)

بسم الثدالرحمن الرحيم

۲۹ شوال ۱۶۰۱ه کوجناب ماسرمحمه خالدصاحب حضرت قاضی مش الدین صاحب مدظله کی تیسری تحریر بنده کے یاس لائے جس میں حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں۔

نمبرا: نفس تقلید ہے میری مرادیہ ہے کہ امام ابوحنیفہ امام شافعی کی تعیین ضروری نہیں البتہ جوعلم نہیں رکھتا اس پرواجب ہے کہ اہل علم کی تقلید میں ان سے یو جھ کراس پر عمل کرے اور یہی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔

نمبر ٢: دوسراسوال يه به كه ﴿ لا صَلْوة بَعْدَ صَلْوةِ الْفَجْوِ ﴾ والى حديث كى غير مقلد كى زبان سينبيس فى اور ﴿ لا أ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''اہل علم کومعلوم ہے کہ جب تک دعویٰ میں نہ کورالفاظ کے معانی متعین نہ ہوں اس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتا کہ وہ دعویٰ مدعی کی پیش کر دہ دلیل سے ٹابت ہو بھی رہاہے یا نہیں الفاظ دعویٰ کے معانی مدعی ہی متعین کیا کرتاہے یا پھراس کا کوئی وکیل''۔

للبذاماسرُ صاحب سے اپیل ہے کہ وہ حضرت قاضی صاحب سے ان کے اپنے ہی دعویٰ میں فہ کورالفاظ تقلید ، نفس تقلید اور وجوب سے کیا کیا معانی مراد لے رہے تقلید اور وجوب سے کیا کیا معانی مراد لے رہے ہیں تا کہ جائز ہ لیا جائے آیاان کا دعویٰ ' نفس تقلید کا وجوب' اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ وَتِلْلُتُ الاَ مُفَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ سے ثابت ہوتا بھی ہے یانہیں؟''

حضرت قاضی صاحب نے اپنی اس تیسری تحریر میں نفس تقلید سے اپنی مراد تو بیان کر دی ہے۔ البتہ تقلید اور واجب یا وجوب '' واجب یا وجوب سے اپنی مراد کو انہوں نے ابھی تک بیان نہیں کیا ہاں انہوں نے اپنے دعویٰ'' نفس تقلید کے وجوب'' کواپنے قول'' جوعلم نہیں رکھتا اس پر واجب ہے کہ اہل علم کی تقلید میں'' الخ میں ضرور دہرایا ہے۔

تو جناب ماسٹرصاحب سے پرزورائیل ہے کہ وہ حضرت قاضی صاحب سے ان کے اپنے ہی دعویٰ میں مذکور الفاظ تقلیداور واجب میا وجوب کے معانی متعین کروائیں تا کہ معلوم کیا جا سکے آیا ان کا دعویٰ ''نفس تقلید کا وجوب'' نہ کورہ آیت مبار کہ سے ثابت ہوتا بھی ہے یانہیں؟

باتی حدیث ﴿ لاَ صَلُوةَ بَعْدَ صَلُوةِ الْفَجْوِ ﴾ الخ کوکسی اہل حدیث نے بھی بھی نہیں چھپایا وہ تو اس حدیث کو بھی اپنی تحریرات، اپنے درس و تدریس کے حلقوں اور بونت ضرورت اپنے جلسوں میں بیان کرتے اورعوام الناس کو سناتے رہنے ہیں لہذا اہل حدیث کواس یا کسی اور حدیث کے چھپانے کا الزام دینا بے بنیا داوروا قع کے خلاف ہے۔ ما کسی مقلد کا اس حدیث کو اہل حدیث کی زبان سے نہ سننا تو یہ اس مقلد کی کوتا ہی ہے۔ اگر وہ مقلد اہل حدیث محریات کی تحریرات پڑھے، ان کے درس و تدریس کے حلقوں میں شامل ہواور ان سے اس حدیث کی بابت سوال

ي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه مي المحتصام بالكتاب والسنه مي المحتصام بالكتاب والسنه مي المحتصام بالكتاب والسنه

كرية ان شاء الله العزيز اس كاس حديث كوابل حديث كي زبان سے نه سننے والاشكوه بھي كا فور ہوجائے۔

حضرت قاضی صاحب کے اس دوسر ہے سوال کے پس منظر میں جو ذہنی شبہات ہیں ان کے از الد کی خاطر بندہ اور مفتی جمال احمد صاحب مقلد حنفی کے مابین ۵۰ اصفحات پر مشمل تحریری بات چیت کی ایک نقل حاضر خدمت ہے اور درخواست ہے کہ حضرت قاضی صاحب ایک دفعہ ضرور بالضروراس کا مطالعہ فرمائیں۔

جناب ماسٹرصاحب! حضرت قاضی صاحب کوئی سائل نہیں کہ سوال ہی سوال کرتے چلے جائیں وہ مدعی ہیں دنفس تقلید کا وجوب' ان کا دعویٰ ہے اور مدعی ہونے کی حیثیت سے تقلید اور وجوب کے معانی کا متعین کرناان کی ذمہ داری ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سے ان کے اپنے ہی دعویٰ میں فہ کورالفاظ تقلید اور وجوب کے معانی معانی معانی معانی معانی معانی کی روثنی میں دیکھا جا سکے آیاان کا دعویٰ ''نفس تقلید کا وجوب'' قرآن کریم اور صدیث شریف سے ثابت ہوتا بھی ہے یا نہیں؟

نوٹ: آئندہ اس بات چیت کے موضوع حضرت قاضی صاحب کے دعویٰ''نفس تقلید کے وجوب' سے تعلق نہ رکھنے والی کسی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ان شاءاللہ العزیز۔ ہاں اگر حضرت قاضی صاحب کو کسی اور مسئلہ پر بات چیت کرنے کا شوق ہوتو وہ اپنے اس دعویٰ''نفس تقلید کے وجوب'' پر مکالم مکمل ہونے کے بعد اپنا پیشوق بھی پورا فر ہا گئیں۔ ابن عبد الحق بقلمہ سرفراز کا لونی جی ٹی روڈ گوجرانوالہ ۲۰ شوال ۲۰۱۸۔

# حضرت القاضی (۴)

واجب وه ہے جودلیل قطعی الثبوت ظنی الد لالة یاظنی الثبوت قطعی الد لالة سے ثابت ہو۔

تقلید کے معنی ہیں کسی اہل علم سے قرآن اورا حادیث سے مسائل ثابتہ بڑھین کران پڑمل کرنا۔

ایک اور حدیث جس کو چھپاتے اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ﴿ لَوْلا ۖ أَنْ اَشُقَّ اُمَّتِنَى لَا خَوْتُ الْعِشْاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ﴾ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ﴾

حضرت الحافظ (۴)

بسم الثدالرحمن الرحيم

جناب ماسٹرصاحب! آپ کومعلوم ہے کہ بندہ نے اپنی گذشتہ تین تحریرات میں سے ہرتحریر میں لکھا'' آپ سے گذارش ہے کہ آپ حضرت قاضی صاحب سے ان کے اپنے ہی دعوی میں فدکور الفاظ تقلیداور وجوب کے معانی متعین کروائیں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه کی می و کی است کا می و کی در نفس تقلید کا وجوب " قرآن کریم اور حدیث تریف سے ایک اور حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے یانہیں۔

تواس بار بار کے مطالبہ کے بعد حضرت قاضی صاحب تقلید کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔'' تقلید کے معنی ہیں کسی اہل علم سے قرآن اور احادیث سے مسائل ثابتہ پڑھین کران پڑمل کرنا'' حضرت قاضی صاحب کے بیان کردہ تقلید کے اس معنی پر مندرجہ ذیل سوالات وار دہوتے ہیں امید ہے جناب قاضی صاحب ان کا تسلی بخش جواب دیں ہے۔

(۱) ارشاد المحول میں بحوالہ تحریر ابن ہمام حنی رحمہ اللہ ص ۲۲۵ لکھا ہے۔ التقلید العمل بقول من لیس قوله احدی الحجیج بلاحجہ یعنی و تقلید الشخص کے قول پر بلادلیل عمل کرنے کا نام ہے جس مخص کا قول حجتوں میں ہے کوئی سی حجت نہ ہو' تو حضرت قاضی صاحب کے بیان کردہ اور ابن ہمام خفی کے بیان فرمودہ تقلید کے معنی میں کئی ایک فرق ہیں جن سے ہوے دوفرق نیچے لکھے جاتے ہیں۔

پہلافرق: ابن ہمام حقی کے بیان فرمودہ معنی کی روسے کسی کی تقلید میں کے ہوئے ممل کا بلاد کیل ہونا ضروری ہے جیسا
کہ ان کے قول 'بلا حجہ '' سے واضح ہے جبکہ حضرت قاضی صاحب کے بیان کردہ معنی کے لحاظ ہے کسی کا تقلید میں
کئے ہوئے ممل کے بلاد کیل ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا کیونکہ ان کے الفاظ ہیں '' تقلید کے معنی ہیں کسی اہل علم
سے قرآن اور احادیث سے مسائل ثابتہ پڑھیں کر ان پڑمل کرنا''۔ اور یہ بات (اظہر من الشمس ہے) کہ قرآن اور
احادیث سے مسائل ثابتہ کی دلیل نہ ہونا ناممکن ہے ورنہ وہ مسائل قرآن اور احادیث سے ثابتہ ندر ہیں گے۔
دوسرافرق:۔ابن ہمام حقی کے بیان فرمودہ معنی کے اعتبار سے نبی کریم ﷺ سے پڑھین کڑمل کرنا تقلید نہیں کے اقوال
ادراعمال شرعی دلائل ہیں ادھر حضرت قاضی صاحب کے بیان کردہ معنی کی روسے نبی کریم ﷺ سے پڑھین کرئم کئی الل ما میں روسے نبی کریم ﷺ سے پڑھین کرئم کئی الل عام میں رسول کریم ﷺ بھی شامل ہیں۔
بھی تقلید ہے کیونکہ ان کا قول ہے '' تقلید کے معنی ہیں کسی اہل علم میں رسول کریم ﷺ بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ آپ ﷺ نوا ما فیفی اللّا الفالِمُونَ '' میں شامل ہیں۔
اہل علم میں رسول کریم ﷺ بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ آپ ﷺ نوا ما یہ غفیل آبا آبا الفالِمُونَ '' میں شامل ہیں۔
تو حضرت قاضی صاحب اور ابن ہمام خفی کے بیان کردہ تقلید کے دونوں معانی درست نہیں ہو سکتے کیونکہ حضرت قاضی صاحب اور ابن ہمام خفی کے بیان کردہ تقلید کے دونوں معانی درست نہیں ہو سکتے کیونکہ حضرت

قاضی صاحب کے معنی میں جس چیز کا اثبات ہے ابن ہمام حنفی کے معنی میں اس کی نفی جیسا کہ مندرجہ بالا بڑے دوفرقوں

سے واضح ہور ہا ہے تو لامحالہ ان دومعنوں سے ایک معنی نا درست ہے تو اب حضرت قاضی صاحب ہی فر مائیں آیا ان کا اپنامعنی درست ہے یا ابن ہمام حنفی کا ؟

یاد رہے ابن ہمام حنفی تقلید کا مٰدکور بالامعنی بیان کرنے میں اسکیے نہیں بلکہ صاحب مسلم الثبوت صاحب تاریخ التشر لیج الاسلامی اوردیگر بزرگوں نے بھی ان کے معنی سے ملتا جلتامعنی ہی بیان کیا ہے۔

(۲) حضرت قاضی صاحب کے بیان کردہ معنی کے لحاظ سے تو صحابہ کرام رہے ، تا بعین عظام عیبہم السلام ، حضرت الامام الاح بن حنبل ابوحنیفہ دحمہ اللہ علیہ ، حضرت الامام الحر بن حنبل ابوحنیفہ دحمہ اللہ علیہ ، حضرت الامام الحر بن حنبل دحمہ اللہ علیہ ، حضرت الامام الحر بن حنبل دحمہ اللہ علیہ مصرت بیس شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی قرآن دحمہ اللہ علیہ سمیت پوری امت مسلمہ کے تمام مجتبدین بھی مقلدین کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی قرآن اور احادیث سے مسائل ثابتہ کو اپنے اساتذہ کرام سے پڑھین کر عمل کیا کرتے تضاور بدیمی بات ہے کہ جومعنی مجتبد پر صادق آ جائے اور پوری امت مسلمہ کواپی لبیٹ میں لے لے وہ معنی تقلید کا تو ہر گرنہیں ہوسکتا کیونکہ کوئی مجتبد بھی مقلد منہیں ہوتا اور نہ ہی ساری امت مسلمہ مقلد ہے۔

(٣) حضرت قاضی صاحب کامعنی بتار ہا ہے کہ مقلد جن مسائل کو کسی اہل علم سے پڑھ من کر اپنائے گا ان مسائل کا قرآن اورا حادیث سے ثابت ہونے کا اس کو کلم ہونا ضروری ہے قرآن اورا حادیث سے ثابت ہونے کا اس کو کلم ہونا ضروری ہے ''لان ما یتو قف علیه الو اجب و اجب ''ورنداسے پہنیں چل سکے گاکہ وہ مسائل ثابتہ پڑھ من رہا ہے یا مسائل غیر ثابتہ اور واضح ہے۔ جب اسے ان مسائل کے قرآن اورا حادیث سے ثابت ہونے کا علم ہوگیا تو پھروہ ان مسائل کو مسائل علم سے پڑھے سے نانہ پڑھے سے دونوں صورتوں میں مقلد ندر ہے گا۔

(۳) حضرت قاضی صاحب کے اس معنی سے واضح ہور ہا ہے کہ تقلید کرنے والاضحض جن مسائل میں کسی اہل علم کی تقلید کرتا ہے اس کو ان مسائل کے قرآن اور احادیث سے ثابت ہونے کا لاز ما علم ہوتا ہے۔ لان ما یتو قف علیه المواجب و اجب حالانکہ ان کی اپنی ہی پہلی تین تحریروں سے واضح ہے کہ تقلید کرنے والاشخص بے علم ہوتا ہے چنا نچہ وہ اپنی پہلی تحریر میں فرماتے ہیں۔ 'ان مثالوں پڑمل کرنا توسب لوگوں پر واجب ہے اور ان کو بجھنا صرف علم والوں کا کام ہوتا ہے کہ جو دوسروں پر واجب ہے کہ ان سے پوچھ کران پڑمل کو ''اپنی دوسری تحریر میں کصفے ہیں سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو آدی علم نہیں رکھتا وہ ان مثالوں پڑمل کس طرح کرے۔ کسی اہل علم کی تقلید میں یا بلا تقلید' اور اپنی تیسری تحریر میں بیان بین بین رکھتا وہ ان مثالوں پڑمل کس طرح کرے۔ کسی اہل علم کی تقلید میں یا بلا تقلید' اور اپنی تیسری تحریر میں بیان

<sup>📭</sup> حضرت قاضی صاحب نے اس مقام پر لفظ '' کریں'' وغیرہ نہیں لکھا۔

کرتے ہیں''البتہ جوعلم نہیں رکھتا ہیں پر واجب ہے کہ الل علم کی تقلید میں ان سے پوچھ کراس پڑمل کرئے'' تو حضرت قاضی صاحب دوٹوک فیصلہ دیں مقلد عالم ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ فرما کمیں مقلد عالم ہوتا ہے تواس صورت میں ان کی ان نہیں مقلد عالم ہوتا ہے اوراگروہ ان پہلی تینوں تحریروں کی تر دید ہوجاتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے خود ہی ان میں مقلد کو بے علم قرار دے رکھا ہے اوراگروہ فرما کمیں مقلد عالم نہیں ہوتا تو پھراس میں ان کے اپنی اس چوشی تحریر میں بیان کر دہ تقلید کے معنی کی تغلیط ہوجاتی ہے کیونکہ اس معنی کی روسے مقلد کا عالم ہونا ضروری ہے۔ لما تقدم

(۵) حضرت قاضی صاحب نے ندکور بالا بیان کردہ معنی کے اعتبار سے تقلید کرنے والے حض کا تقلید کرنے سے پہلے قرآن اورا حادیث سے مسائل ثابتہ کا عالم ہونا ضروری ہے لما نقدم اورا گراس کا بیبل از تقلید علم بھی تقلید اُ ہوا ورا لیے ہی اس سے پہلے الی غیرالنہا یہ تو تسلسل لازم آئے گاورنہ تقلید ختم۔

حضرت قاضی صاحب واجب کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں'' واجب وہ ہے جو دلیل قطعی الثبوت ظنی الدلالۃ یاظنی الثبوت قطعی الدلالۃ ہے ثابت ہو'' تو حضرت قاضی صاحب نے اپنے اس قول میں واجب کی دلیل کی کیفیت وحالت تو بیان فرما دی مگراس کے فعل (کرنے) اور ترک (نہ کرنے) کی کیفیت وحالت کو انہوں نے بیان نہیں کیااس لیے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اس کے فعل (کرنے) اور ترک (نہ کرنے) کی کیفیت وحالت بھی واضح کریں آیااس کا فعل (کرنا) ضروری لازمی حتی اور جزمی ہے یانہیں پھراس کا ترک (نہ کرنا) منع ہے یانہیں تاکہ واجب کا پورا پورامعنی سامنے آجائے نیز وہ بتا کیں کہ وجوب کا درجہ ان کے ہاں شرعی ہے یااصطلاحی؟

رہا حضرت قاضی صاحب کا قول''ایک اور حدیث جس کو چھپاتے اور اس کی خلاف ورزی الخ" تو وہ خلاف واقع ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات چیت کے موضوع حضرت قاضی صاحب کے اپنے ہی دعویٰ''نفس تقلید کے وجوب'' سے بالکل کو کی تعلق نہیں رکھتا اس لیے یہ بندہ حسب وعدہ''آ کندہ اس بات چیت کے موضوع حضرت قاضی صاحب کے دعویٰ ''نفس تقلید کے وجوب'' سے تعلق نہ رکھنے والی کسی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا ان شاء اللہ العزیز ماں اگر قاضی صاحب کو کسی اور مسئلہ پ' الخ (بندہ کی تحریز بمبر ۲۳ ص ۳) ان کے اس قول کا جواب لکھنے کو تیار نہیں ۔

تو حضرت ماسٹر صاحب کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ حضرت قاضی صاحب کے بیان کردہ تقلید اور وجوب کے معانی پرمندرجہ بالاسوالات کے جوابات ان سے اکھوا ئیں تا کہ تقلیداور وجوب کے معنی اپنی اصل اور سیجے صورت میں سامنے آئیں جسے سامنے لانے سے حضرت قاضی صاحب ابھی تک گریز فر مارہے ہیں۔ نیز معلوم کیا جا كاب الاعتصام بالكتاب والسنه من المنافي المنافي

سکے آیاان کا دعویٰ" دنفس تقلید کا وجوب "قرآن کریم اور حدیث شریف سے ثابت ہوتا بھی ہے یانہیں؟

ابن عبدالحق بظلمه سرفراز كالونى جي ثي رود كوجرانواله ٣ دوالقعده ١٠١ ٨ هـ

# حضرت القاضى (۵)

صرف بو چھنا یہ ہے کہ جو آ دی خودان مثالوں کاعلم نہیں رکھتا اس کے لیے مندرجہ ذیل تین شقوں میں حصر عقلی ہے یا نہیں۔ اعمل واجب نہ ہو۔ ۲۔ خود سمجھ کرعمل کرے۔ ۳۔ سی اہل علم کی تقلید میں عمل کرے۔ ہم تیسری تقلید میں عمل کرے۔ ہم تیسری تو چھوٹ کر دکھا تیں کہ کیا کرے جب تک آ پ آپ چوشی شق نکال کر حصر عقلی کو تو ٹریں یاان تین شقوں میں سے تیسری کو چھوٹ کر دکھا تیں کہ کیا کرے جب تک آ پ اس کا جواب نہ دیں میں وقت ضا لئے نہیں کروں گا۔ میں الدین

#### حضرت الحافظ(۵)

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

جناب ماسرُصاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کومعلوم ہے کہ ہمارے بار بارمطالبہ کرنے کے بعد حضرت قاضی صاحب نے اپنی چوشی تحریمیں تقلید اور واجب کے معنی پر پانچ اور واجب کے معنی پر دوکل مات سوالات وارد کیے تھے چنانچہ بندہ نے ان کے بیان کردہ تقلید کے معنی پر پانچ اور واجب کے معنی پر دوکل سات سوالات وارد کیے تھے تا کہ حضرت قاضی صاحب ان سات سوالات کا جواب دے کرا ہے بیان کردہ معانی کی تنقیح فرما دیں یا پھر ان سوالات کے لا جواب ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے تقلید اور واجب کے سمج معانی بیان کر دیا ہوئے مائی بیان کر دیا ہوئے ان دونوں بنی برانصاف صورتوں سے کوئی سی صورت بھی اختیار نہیں فرمائی دیں کہ بات آگے چل سکے مگر انہوں نے ان دونوں بنی برانصاف صورتوں سے کوئی سی صورت بھی اختیار نہیں فرمائی بلکہ انہوں نے اپنی اس پانچویں تحریر میں اپنی پہلی تحریر میں کھی ہوئی بات کو ایک نئے انداز میں پیش کردیا ہے تو ان کی اس پانچویں تحریر کا جواب لکھنے سے پہلے گذشتہ سات سوالات نیج دیکھئے۔
ماحب اب بی ان کا جواب لکھ دیں چنانچہ وہ سات سوالات نیج دیکھئے۔

(۱) حضرت قاضی صاحب کے معنی میں جس چیز کا اثبات ہے ابن ہمام حنفی کے معنی میں اس کی نفی تو لامحاله ان دومعنوں سے ایک معنی نا درست ہے یا ابن ہمام حنفی کا؟
سے ایک معنی نا درست ہے ۔ تو اب حضرت قاضی صاحب ہی فر مائیں آیا ان کا اپنا معنی درست ہے یا ابن ہمام حنفی کا؟
(۲) حضرت قاضی صاحب کامعنی تو تمام مجتہدین سمیت پوری امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہاہے حالا تکہ کوئی مجتهد مقلدہے اس لیے ان کا بیمعنی کیونکر درست ہوسکتا ہے؟

كاب الاعتصام بالكتاب والسنه كي المحالية المحالية

(٣) حضرت قاضی صاحب کے معنی سے لازم آتا ہے کہ مقلد تقلید کرنے سے پہلے مسائل کے قرآن وحدیث سے عابت ہونے واضح ہے پھروہ ان مسائل کو کسی اہل علم سے پڑھے سنے پوچھے دونوں صورتوں میں وہ مقلد ندر ہے گا۔لہٰذاان کا بیم عنی کیسے جم ہوسکتا ہے۔

(س) حضرت قاضی صاحب دوٹوک فیصلہ دیں مقلدعالم ہوتا ہے یانہیں توان کی پہلی تینوں تحریریں نا درست کیونکہ ان میں مقلد کو بے علم قرار دیا گیا ہے اوراگروہ فرمائیں مقلد عالم نہیں ہوتا توان کا بیان کر دہ تقلید کامعنی غلط کیونکہ اس کی رو سے مقلد کا عالم ہونا ضروری ہے تو حضرت قاضی صاحب فیصلہ فرمائیں ان کامعنی تقلید درست ہے یاان کی پہلی تین تحریرات؟

(۵) حفرت قاضی صاحب کے معنی کے لحاظ سے مقلد کا قبل از تقلید قرآن وحدیث سے ثابت شدہ مسائل کا عالم ہونا ضروری ہے تو اگر اس کا بیقل از تقلید علم بھی تقلید اُ ہواور ایسے ہی اس سے پہلے الی غیر النہا بیتونشلسل لازم آئے گاور نہ تقلید ختم۔

یہ پارٹی سوال تو تقلید کے معنی سے متعلق تھے رہے واجب سے متعلق دوسوال تو وہ بھی مندرجہ ذیل ہیں۔ (۲) حضرت قاضی صاحب نے واجب کامعنی بیان کرتے ہوئے صرف اس کی دلیل کی کیفیت لکھی ہے اس لیے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کے فعل وترک کی کیفیت بھی بیان فرمادیں؟

(2) حضرت قاضی صاحب تیجریر کریں کہ وجوب کا درجہان کے ہاں شرق ہے یا اصطلاحی؟

ان سات سوالات کو ذہن نشین کرنے کے بعد حصرت قاضی صاحب کی پانچویں تحریر ملاحظہ فرمائیں وہ لکھتے ہیں ''صرف پوچھنا ہے کہ جوآ دمی خودان مثالوں کاعلم نہیں رکھتا اس کے لیے مندرجہ ذیل تین شقوں میں حصر عقلی ہے یا نہیں ۔ (۱)عمل واجب نہ ہو(۲) خود سمجھ کرعمل کرے (۳) کسی اہل علم کی تقلید میں عمل کرے۔ ہم تیسری شق کو لیتے ہیں آپ چوتھی شق نکال کر حصر عقلی کوتو ڑیں بیان تین شقوں میں سے تیسری کوچھوڑ کر دکھا کمیں کہ کیا کرے''۔

(۱) حضرت قاضی صاحب مدعی ہیں نفس تقلید کے وجوب کا قرآن کریم سے ثابت ہونا ان کا دعویٰ ہے اس لیے ان کا کام تو تھا کہ تقلید کا وجوب قرآن کریم سے ثابت فر ماتے مگر وہ تو ابھی تک تقلیدا وروجوب کے تیجے معانی بھی بیان نہیں کر پائے بھلاوہ تقلید کے وجوب کوقرآن وحدیث سے کیا ثابت کریں گے؟

(۲) حضرت قاضی صاحب اگر بندہ کے مندرجہ بالا سات سوالات کے جواب دیتے توان کے اس حصر عقلی کی حقیقت

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كاب الاعتصام بالكتاب والسنه كالمحافظ المحافظ ا

کھل کران کے سامنے آجاتی اب بھی وہ ان کے جواب دے کر ملاحظہ فر ماسکتے ہیں۔

(۳) حضرت قاضی صاحب اپنے اس مقولہ کے آغاز میں لکھتے ہیں'' جو آدمی خودان مثالوں کاعلم نہیں رکھتا'' الخ اور تیسری شق میں فرماتے ہیں'' کسی اہل علم کی تقلید میں ممل کرئے' اور بیہ بات آپ کے علم میں آپنی ہے کہ حضرت قاضی صاحب کے بیان کردہ تقلید کے معنی کی روسے تقلید کرنے والے کا قبل از تقلید عالم ہونا ضروری ہے للبذا'' کسی اہل علم کی تقلید میں ممل کرئے' کوخود علم نہ رکھنے والے کی شقوں میں شامل کرنا درست نہیں یا پھر تقلید کا حضرت قاضی صاحب کی جانب سے بیان کردہ معنی غلط ہے۔

(۳) قرآن وحدیث کسی اہل علم سے پڑھ یاس یا پوچھ یاسمجھ کڑھل کرنا حضرت قاضی صاحب کی بیان کردہ تین شقول کے علاوہ ایک چوتھی شق ہے تو حضرت قاضی صاحب کا قائم کردہ حصر عقلی ٹوٹ گیااور تیسری شق بھی چھوٹ گئی للہذا اپیل کی جاتی ہے کہ حضرت قاضی صاحب جوابتح ریفر مائیس ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا کہ ان کی شرط پوری ہو پیکی ہے۔
کی جاتی ہے کہ حضرت قاضی صاحب جوابتح ریفر مائیس ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا کہ ان کی شرط پوری ہو پیکی ہے۔
(۵) دوسری شق ''خور سمجھ کڑھل کر نے 'میں اگر تقلید کچوظ ہوتو پھر بیاور تیسری شق ایک تھریں گی اورا گراس میں تقلید کچوظ ہوتو پھر بیاور تیسری شق ایک تھریں گی اورا گراس میں تقلید کچوظ نہ ہوتو پھر اسے خود علم نہ رکھنے والے کوان نہ ہوتو کھرت قاضی صاحب کا خود علم نہ رکھنے والے کوان تین شقوں میں محصور سمجھنا ہی نا درست ہے حصر عقلی یا استقر ائی تو بعد کی با تیں ہیں پہلے حصر تو ہو۔
تین شقوں میں محصور سمجھنا ہی نا درست ہے حصر عقلی یا استقر ائی تو بعد کی با تیں ہیں پہلے حصر تو ہو۔

(۲) بندہ کی طرف سے حضرت قاضی صاحب کے بیان کردہ تقلیداور واجب کے معانی پر وارد ہونے والے سات سوالات سے یہ بات تو واضح ہو چک ہے کہ آیت ﴿وَ يَلْكُ الاَ هُفَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ وَهَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾ سے تقلید کے وجوب پر استدلال بالکل ہی نہ درست ہے تاہم حضرت قاضی صاحب نے تو اپنے خیال کے مطابق یہ استدلال کیا ہوا ہے تو ہم پوچھے ہیں یہ استدلال انہوں نے ازخود کیا ہے یا کسی سے نقل کیا ہے ۔ پہلی صورت میں ان کا قول 'دہم تیسری شق (کسی اہل علم کی تقلید میں عمل کرے) کو لیتے ہیں' نادرست نیز ان کا دعوائے تقلید غلط اور دوسری صورت میں فہ کوراستدلال کرنے والے کا نام بتانا حضرت قاضی صاحب کے ذمہ بتا کمیں وہ کون صاحب ہیں ؟

(2) حضرت قاضی صاحب نے مندرجہ بالا آیت سے اپنے استدلال کی تقریر درج ذیل الفاظ میں کی ہے''ان مثالوں پڑمل کرنا تو سب لوگوں پر واجب ہے اور ان کو مجھنا صرف علم والوں کا کام ہے تو دوسروں پر واجب ہے کہ ان سے بوچھ کران پڑمل'' (حضرت قاضی صاحب کی پہلی تحریر) كاب الاعتصام بالكتاب والسنه كالمحتوات والسنه كالمحتوات الاعتصام بالكتاب والسنه

اس تقریراستدلال میں تین جلے ہیں۔ ا۔ ان مثالوں پرعمل کرنا تو سب لوگوں پر واجب ہے۔ اا۔ ان کو بھنا صرف علم والوں کا کام ہے۔ انا۔ دوسروں (بعلم لوگوں) پر واجب ہے کہ ان سے پوچھ کران پرعمل کریں جملہ نہ برا پر تو اللہ تعالیٰ کا قول ﴿ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ ولالت کرتا ہے البتہ اس آیت مبارکہ میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں جو جملہ نمبرا و نمبر سرپر دلالت کرے لہذا قاضی صاحب کا اس آیت سے استدلال سراسر غلط ہے ہاں اس آیت کر یمہ میں جس چیزی خبر دی گئی ہے وہ صرف اور صرف اس قدر ہے کہ ہم ان مثالوں کولوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف جانے والے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف جانے والے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف جانے والے بیان کرتے ہیں اور ان کو جانے والے بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف جانے والے بیجھتے ہیں۔

(۸) اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ باعلم تو ان مثالوں کو بیجھتے ہیں اور بے علم ان مثالوں کو بیس سیجھتے ۔
جیسا کہ آیت میں موجود قصر سے واضح ہے تو اب ہم پوچھتے ہیں ۔ بے علم جن کو حضرت قاضی صاحب اور ان کے ہمنوا مقلد بنا نے پر تلے ہوئے ہیں کسی باعلم سے پڑھ یاس یا پوچھ کر ان مثالوں کو بیجھ لیں گے یا نہیں پہلی صورت تو ہوئیں سکتی ور نہ اللہ تعالیٰ کی خبر'' بے علم ان مثالوں کو نہیں سیجھتے'' کا واقع کے خلاف ہونا لازم آتا ہے جو محال ہے یا در ہاس خبر میں بے علم کے ان مثالوں کو بیجھنے اور کسی اور خبر میں بے علم کے ان مثالوں کو بیجھنے کی نفی عام ہے جو اس کے خود سیجھنے کسی سے پڑھ ، سن اور پوچھ کر سیجھنے اور کسی اور ذریعے سے بیٹھ سب کی نفی کو شامل ہے ۔ اور دوسری صورت میں اس کا کسی باعلم سے پڑھا ، سنا اور پوچھنا عبث و بے فائدہ ہوجا تا ہے ۔ تو حضرت قاضی صاحب بتا کیں اس آیت سے تقلید کا وجو ب کیوکر نکلا ہاں اس آیت سے بیا مکلی کا دوجو بیوکر نکلا ہاں اس آیت سے بیا مکلی کا بیم ہونا ضرور ثابت ہوتا ہے ﴿ وَ مَا یَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾

(۹) اہل علم خصوصاً ائد اربعہ حضرت الا مام ابو حنیفہ ، حضرت الا مام مالکہ ، حضرت الا مام شافعی اور حضرت الا مام احمد بن حنبل رحم ہم اللہ تعالیٰ کے مابین کافی مسائل میں تنازع اور اختلاف پایا جاتا ہے اور تنازع واختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کی طرف رجوع فرض ہے قرآن مجید میں ہے: ﴿فَإِنْ تَنَازَ عُتُمْ فِی شَیْءٍ فَوُدُوْ وَ اِلَی تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کی طرف رجوع فرض ہے قرآن مجید میں ہے: ﴿فَإِنْ تَنَازَ عُتُمْ فِی شَیْءٍ فَوُدُوْ وَ اِلَی اللہ کے اور اللہ کے اور اللہ وَ اللهِ وَ الرَّ سُولِ إِنْ کُنتُمْ تُوْمِنُونَ ﴾ الآیة [پی اگر جھڑ پڑوکسی چیز میں تواس کورجوع کر وطرف اللہ کے اور رسول کے اگریفتین رکھتے ہو ] تو کسی امام کی تقلید (جے حضرت قاضی صاحب واجب قرار دے رہے اور اپنے قول دم میں مندرجہ بالا تھم ربانی اور نص قرآنی کی مخالفت لازم آتی ہے جونا جائز ہے لہٰذاکسی امام کی تقلید بھی نا جائز رہا تقدروا ق کی روایت پراعتبار کرنا تو وہ ان کی مروک حدیث

<sup>🛭</sup> النساء ۹ ه پ٥

کی طرف رجوع ہوتا ہے چنانچے من اصول فقہ کی معتبر کتاب الاجتصام بالکتاب والسند کی طرف رجوع نہیں ہوتا بلکہ امام کے طرف رجوع ہوتا ہے چنانچے حنق اصول فقہ کی معتبر کتاب مسلم الثبوت میں لکھا ہے" واما المقلد فحمستندہ قول مجتهدہ لا ظنه و لا ظنه "۔

تو بندہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے چوتھی ثنق نکال کر حضرت قاضی صاحب کے مزعوم حصر عقلی کوتوڑ دیا ہے نیز تیسری ثن چھوڑ کران کو دکھا دی ہے۔ لہٰ ذاان سے گزارش ہے کہ وہ جواب ضرور لکھیں مطالبہ پورا ہو چکا ہے تواس وقت جن امور کا جواب دینا حضرت قاضی صاحب کے ذمہ ہے وہ کل سولہ ہیں تقلید اور وجوب کے معانی پرسات سوالات تقلید کے اثبات میں ان کے استدلال پرنو (۹) تعقبات۔

حضرت قاضی صاحب سے مؤ دباندا پیل ہے کہ پہلے وہ ان سولہ امور کا جواب دیں پھردیکھیں آیت ﴿وَتِلْكَ الْاَمْنَالُ نَضْوِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ یادیگر آیات نیز احادیث سے نفس تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے یا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں قرآن وحدیث سے سی امرے وجوب پرخود بخو داستدلال کر ثااجتها و ہے یا تقلید؟ پہلی صورت میں آپ کے امام کا اجتها وختم۔

ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالونى جي ثي رودْ گوجرانواله ١٤٠٣ ذوالقعده ١٤٠١هـ

الله حدیثوں میں اگر کوئی شخص نئی جماعت بنانا جاہے یا کسی جماعت میں شامل ہوجائے وہ جماعت خالص الله کی رضا کی خاطر بنائی گئی ہوتو کیا اس میں شامل ہوجانا جاہیے یا نہیں؟ دوسری طرف قر آن میں آتا ہے کہ فرقہ بازی نہ کروآ ہے قرآن وحدیث سے بتا کیں؟

مولوی محمد شفیع نوشہرہ روڈ گوجرانوالہ میں ایک بیں؟

جماعت میں دھڑے بندی ہوگئ ہے آپ بتائیں کہ کس دھڑ ہے کا موقف قر آن وحدیث کے قریب ہے لیعنی جمیعت المحدیث، مرکز الدعوۃ والارشاد، مولا ناعبدالقادررو پڑی، عبدالرحلٰ جملی ، مولا ناعبدالرحلٰ بنظیم غرباء؟
محمہ خالدسا ہوال

 <sup>[</sup>مسلم كتاب الامارت باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال]

كاب الاعتصام بالكتاب والسنه كالمحافظ المحافظ ا

ج : جن جماعتوں کے آپ نے نام لکھ ہیں یہ سب کتاب وسنت کی واعی جماعتیں ہیں البتہ کسی ہات میں ان میں سے ہرکوئی جماعت خطا کر جاتی ہے اس لیے ہمیں ان میں سے کسی جماعت کے لیے اس کے ہرکام وقول میں ہمہتم کی تائید والی راہ اختیار نہیں کرنی چا ہیے بلکہ ان میں سے ہر جماعت کے کتاب دسنت کے موافق ہرکام وقول کی پرزور تائید وجمایت کرنا چا ہے اور ان میں سے ہر جماعت کے کتاب وسنت کے مخالف کسی بھی کام وقول میں ان کا ساتھ نہیں تائید وجمایت کرنا چا ہے۔ بذا ماعندی واللہ اعلم و بنا چا ہیے۔ بذا ماعندی واللہ اعلم

#### WANTE OF THE PARTY OF THE PARTY



# جماعت المسلمين كےمسائل

جماعت المسلمین کے ناظم صوبہ پنجاب امان اللہ عبداللہ اور حافظ عبدالمنان صاحب نور پوری کے درمیان تحریری گفتگو کے (16) سولہ خطوط

من امان الله عبدالله الى فضيلة الشيخ الحافظ عبداله نان صاحب سلام على من انتج الهدى

اما بعد! جناب حافظ صاحب بنده چونکه آپ کے ساتھ لندمجت کرتا تھا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی جماعت المسلمین کو آپ جیسے اہل علم کی سخت ترین ضرورت ہے۔ جماعت المسلمین کو آپ جیسے اہل علم کی سخت ترین ضرورت ہے۔ آپ کے جواب کا منتظر امان اللہ معرفت ثا ہنواز صاحب دفتر جماعت المسلمین محلّہ جیلانی پورہ گلی نمبراستیا ندروڈ فیمل آباد بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ازعبدالمنان نور پوری بخدمت جناب امان الله صاحب مفظهما الله تعالی و علیم السلام ورحمة الله و برکاته اما بعد! خیریت موجود خیریت مطلوب آپ کا مکتوب موصول بواجس سے پنة چلا آپ میر سے انتہائی خیرخواہ بیں اور ہر مسلم کا دوسر سے کے لیے خیرخواہ بونا دینداری ہے مجے مسلم میں رسول الله ﷺ کا فرمان ہے: ﴿اَللَّهُ یَنُ النَّصِیْحَةُ ﴾ • الخصیحین میں جریر بن عبداللہ بکل ﷺ کی حدیث میں ہے ﴿وَالنَّصْحُ لِکُلٌّ مُسْلِمٍ ﴾ لہذا آپ کا مکتوب اس اعتبار سے تو انتہائی قابل قدر ہے گرجو آپ نے اس مکتوب میں وعوت دی اور جس انداز میں پیش کی دونوں ہی خدکور بالا جذبہ خیرخواہی سے لگانہیں کھاتے۔

(۱) جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت غور فرمائیں بدعوت اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے؟ (۲) کیونکہ جماعت المسلمین کوآپ جیسے اہل علم کی تخت ترین ضرورت ہے کیا یہ جملہ اس چیز کی غمازی نہیں کرتا کہ جماعت میں شمولیت کی دعوت دی جارہی ہے؟" اَللَّهُمَّ مَنْ أَخْیَیْتُهُ مِنَّا فَأَخْیِهِ عَلَیٰ الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَقَیْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَی الْإِیْمَانِ " ابن عبدالحق بقلمہ سرفراز کالونی گوجرانوالہ ۱٤١٣/٢/٢٧ هـ

<sup>• [</sup>صحيح مسلم\_ كتاب الايمان\_ باب بيان ان الدين النصيحة]

KERITE OF THE SECOND STATES جماعت اسلمین کےمسائل

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

من امان الله عبد الله بخدمت جناب حافظ عبد المنان صاحب سلام على من التبع الهدي ا ما بعد! جناب کا جوابی مکتوب گرامی ملاجناب حافظ صاحب! میرارب خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت کتنی ہے اور عرصہ دوسال ہے اس مشکش میں رہا ہوں کہ آپ جناب کوس طریق سے جماعت اسلمین کی دعوت دول کیونکہ آگر جماعتی اصول کے تحت ان کو خطاکھوں تو عین ممکن ہے وہ ناراض ہوجا کیں اور اگر جماعتی اصول کوتو ڈ کرانہیں خطالکھوں تو بہمی درست نہیں ہے۔

آ خرایک دن بیسوچ کرآپ کوخط لکھنے کا پروگرام بناہی لیا کہ اگر قیامت کے دن حافظ صاحب نے میراگریبان بکر لیا تو میں عدالت حق میں کون سا جواب دے کراپنی جان چھڑاؤں گا۔ جناب اگر تمبع ہدایت ہیں تو ان شاءاللہ سلامتی کے ضرور برضر ورمستحق ہیں اورا گرنہیں تو سلام کھنے سے بھی ان پرسلامتی نہ ہوگی۔

باقی آپ نے جوتر رفر مایا ہے کہ آپ کو جماعتی ضرورت کے تحت دعوت دی گئی ہے۔ جناب محتر م! میں پھریہی عرض کروں گا کہ آپ جیسے صاحب علم کی تخت ضرورت ہے کیونکہ آپ جیسے لوگ جب جماعت المسلمین کی نفرت کے ليميدان مين نبيس اتريس كيوخلافت كي قائم موكى؟

آپ کواللہ تعالی نے جن خوبیوں سے نواز اہان کاشکریہ تب ہی ادا ہوسکتا ہے جب آپ کی علمی قوت جماعت المسلمين كي نصرت ميں صرف ہوآ خر بجھ خوبياں جناب عمر الله ميں تھيں تو ان كے ايمان لانے پر صحابہ كرام اللہ كوبہت خوشیاں ہوئی تھیں۔ جناب محترم! آپ سے جوشد یدمجت ہے تواس کی وجہ بینیں کہ آپ میں حسن پوسف اللہ ہے یا آ یے عزیز مصر ہیں محبت کی وجہ آ یے کی علمی اور عملی خوبیاں ہیں اور میری دلی دعاہے کہ آپ کی وہ خوبیاں جن کی وجہ سے آپ سے محبت ہے وہ جماعت المسلمین کی تصرت کے لیے وقف ہوجا کیں۔ وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ آپ كے امان الله خادم الاسلام وأسلمين ٤ ربيع الاول ١٤١٣ هـ جواب كالمنتظر

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

ازعبدالمنان نور پوری بخدمت جناب امان الله صاحب حفظهما الله تعالی ویلیم السلام ورحمة الله و بر کاته ا ما بعد! خیریت مطلوب خیریت موجود آپ نے اپنے اس مکتوب میں میرے دوسرے قول'' کیونکہ جماعت اسلمین'' الخ پر کچھ ککھاہے جو بے جاہے جبکہ آپ نے میرے پہلے قول'' جماعت اسلمین میں شمولیت کی دعوت نےورفر مائیں بروعوت الله تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے؟'' بر کچھ نہیں لکھا تو عرض ہے کہ آپ اس بات کی وضاحت فر ما ئیں آیا جماعت المسلمین رجٹر ڈمیں شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے؟

ير برائت الملين كرسائل المنظمة الله تعالى نے فرمایا: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مُّمَّنْ دَعَاۤ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ • [اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں فر ما نبرداروں سے ہوں ] میرے نام کے ساتھ شیخ الحدیث وغیرہ لقب نہ کھیں۔

ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالوني مح جرانوله ۳ / ۱ ۴ ۱ ۳/۳ مه

#### بسم الثدالرحن الرحيم

من المان الله عبد الله الله جناب حافظ عبد المنان صاحب سلام على من التبع الهدى امابعد! آپ جناب کا مکتوب گرامی موصول ہوا آپ نے ایک دفعہ پھرسوال کیا ہے کہ کیا جماعت المسلمین کی دعوت واقعی الله تعالی اوراس کےرسول ﷺ کی دعوت ہے؟

جواب: میرے پاس کوئی ایسے وسائل اور ذرائع نہیں کہ جن کے تعاون سے میں آپ کو بیہ بتا سکوں کہ ..... ہاں بیہ جانتا موں کہ میں نے بریلویت وراثت میں پائی تھی لیکن جب مجھے سنت ابرا جیمی کے مطابق فرقہ اہلحدیث بہتر نظر آیا تو میں نے بریلویت کو حچھوڑ دیا۔

المحديثوں نے بينظريد پيش كيا كوق صرف ان كے ياس ہم نے ول كى گهرائى سے مذہب المحديث كو قبول کیااس کا جتنا پر چارکر سکتے تھے پر چارکیا۔لیکن جب ہم پر واضح ہوا کہ جماعت المسلمین المحدیثوں سے بہت ہی آ گے ہے انکے درمیان انصاف کی ضرورت واہمیت کے مطابق موازنہ کیا تو محسوس ہوا کہ ہیں سال بریلویت میں ضائع کیے تے اب اٹھارہ سال مذہب اہلحدیث میں بھی ضائع گئے۔ بریلویت کوچھوڑ کرمذہب اہلحدیث اختیار کیا تھا تو اپنے تمام دوستوں کو مذہب المحدیث کی دعوت دی تھی اب اسے چھوڑ کر جماعت اسلمین میں شامل ہوا ہوں تو اینے دوستوں کواس جماعت میں شمولیت کی دعوت دے رہا ہوں آپ کو دعوت دی ہے آگر آپ کو کوئی الیمی بات نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے جماعت المسلمین آپ کوئل برنظر نہیں آئی تواس ہے ہمیں بھی آگاہ فرمادیں کیکن شرط میہ ہے کہوہ خاص جماعت المحديث ميں موجود نه ہو۔

اگرآپ کسی الیمی چیز کی نشان دہی فریا ئیں جس میں جماعت اہل حدیث خود بھی ملوث ہوتو پھرآپ کا اعتراض قابل سليم بيں ہوگا۔ ہاں جن وجوہات كى بناء يرجم نے جماعت السلمين كواختياركيا ہے اور المحديثوں كوچھوڑا ہے ان جاعت السلمین کے مسائل کے مسائ

(۱) الحمد للد میں آ ب کو ہرتم کے فرقہ وارانہ مذہب سے ہٹ کر صرف اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ (۲) صالح عمل کی بھی ان شاء اللہ کوشش جاری ہے۔ (۳) اور من اسلمین کی شرط ممل طور پر بحمد اللہ موجود ہے۔ راقم السطور: ابوالا حسان اہان اللہ ۲۰ ربیع الاول ۱۶۱۳ هـ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ازعبدالمنان نور پوری بخدمت جناب امان الله صاحب هظهما الله تعالی ویلیم السلام ورحمة الله و برکاته اما بعد! آپ نے اپنے اس تیسرے مکتوب میں میراسوال اس طرح نقل کیا ہے '' کیا جماعت السلمین کی وعوت واقعی الله تعالی اور اس کے رسول کی عوت ہے''؟ تو محترم میراسوال پنہیں میراسوال وہی ہے جو میں اپنے پہلے اور دوسرے مکتوب میں لکھ چکا ہول چنانچہ ایک دفعہ اسے بھر وہرا دیتا ہوں توسنیں میراسوال بیہ ہے''آپ اس بات کی دوسرے مکتوب میں لکھ چکا ہول چنانچہ ایک دفعہ اسے بھر وہرا دیتا ہوں توسنیں میراسوال بیہ ہے''آپ اس بات کی دعوت واقعی الله تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت میں "

تو آپ سے گزارش ہے آپ میرے اس سوال کا جواب دیں اور بیسوال آپ کے جھے جماعت اسلمین میں شمولیت کی دعوت دینے کی دجہ سے کیا گیا ہے اس لیے آپ محسوس نے فرما کیں۔

ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالونى محوجرانواله ٤ ٢ ٣/٣/٢ ٨ هـ

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ •

بسم الله الرحمن الرحيم

منجا ئب المان الله عبد الله بخدمت جناب حافظ عبد الهنان صاحب سلام على من اتبح الهدى

جناب کا تیسرا کمتوب گرامی موصول ہوا آپ جناب نے لکھا ہے''آپ اس بات کی وضاحت فرما کیں آیا جماعت السلمین رجٹر ڈیس شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے؟'' بندہ نے جو سوال درج کیا تھاوہ آپ نے بھی درج فرمایا ہے'' کیا جماعت السلمین کی دعوت واقعی اللہ تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے؟'' جناب محترم! آپ محسوس نہ کریں آپ کے سوالات میں تضاد پیدا ہو چکا ہے۔ آپ جناب نے کی دعوت ہے؟'' جناب محترم! آپ محسوس نہ کریں آپ کے سوالات میں تضاد پیدا ہو چکا ہے۔ آپ جناب نے

📭 [آل عمران ۱۹ پ۳]

جاءت الملين كيمائل المنظمة الم

ا پنے پہلے خط میں جوسوال درج فرمایا ہے وہ رہے'' جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت یخور فرما کیں رہ وعوت اللہ تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے؟

لیکن آپ جناب اپنے تیسرے خط میں فرما رہے ہیں کہ''میرا سوال وہی ہے جو میں اپنے پہلے اور دوسرے مکتوب میں لکھ چکا ہوں محترم آپ کے پہلے خط میں بیسوال نہیں ہے آپ کیوں تضاد بیانی کا شکار ہوگئے ہیں؟

کپر لطف کی بات سے ہے کہ آپ نے اپنے دوسرے مکتوب میں اولاً بہی تحریر فرمایا ہے کہ'' جبکہ آپ نے میرے پہلے قول'' جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت غور فرمائیں بید دعوت الله تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے؟ محترم آپ نے اپنے تیسرے مکتوب میں بیفر مایا ہے کہ میراسوال بینیس -

آپ کانحر رکر ده سوال

جماعت المسلمين ميں شموليت كى وعوت في ورفر مائيں سيدعوت الله تعالى اوراس كے رسول ﷺ كى وعوت ہے؟ نوٹ: بيآ پ كے پہلے خط ميں درج كروہ سوال ہے۔

مير انقل كرده سوال

'' کیا جماعت المسلمین کی دعوت واقعی الله تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے؟''

محترم حافظ صاحب آپ نے اپنے تیسرے متوب میں صاف انکار فرمادیا ہے کہ میراسوال پنہیں۔

بندہ اپنے مبلغ علم سے بخو بی واقف ہے اور آپ کے متعلق میں خوب جانتا ہوں اس لیے مجھے زیادہ علمی مسائل

میں الجھا کر منطق وفلے نے رازنہ چھیڑیں بقیناً آپ کا بڑاا حسان ہوگا۔ میں نے بطور تقابل آپ کاتحریر کردہ اور اپنانقل کردہ سوال لکھ دیا ہے۔میرے علم میں تو اس میں کوئی فرق نہیں

میں نے بھور نقائی آپ کا حریر روہ اور آپا کی روہ حوال بھودیا ہے۔ برے میں دو برا کی اور اور انتخابی میں کے بھور نقائی ایک انکاری ہو بچے ہیں۔ گوجرانوال میلم والوں کا شہر ہے آپ مندرجہ بالا تقابل کو علم والوں پر چیش کریں اگر وہ ثابت کردیں کہ نقل کردہ سوال حافظ عبدالمنان صاحب کا سوال نہیں بنما تو آپ کی خدمت میں مبلغ پانچ صدرو پے انعام گھر بیٹھے بھیج ووں گا۔ ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ تضلی فَارًا حَامِیَةٌ ﴾ [ محنت کرنے والے تھے ہوئے کریں گے دہمی آگ میں ]

🗗 [الغاشيه ٣٠٤ ب٣٠]

ين جماعت الملين كيمائل المنافق المنافق

محترم حافظ صاحب! اگرآپ سوال درج کرنے کے بعد پھھمزیدغور وفکر کرکے اضافہ کرتے ہیں تواس اضافے یا ترمیم کے جواب کا پابند میں کیسے ہوسکتا ہوں پھر جبکہ آپ اپنے دوسرے مکتوب میں بندہ عاجز سے مندرجہ ذیل الفاظ میں مطالبہ کرد ہے ہیں۔'' جبکہ آپ نے میرے پہلے قول ........ پر پچھنہیں لکھا۔

محترم میں نے جب آپ کے پہلے تول کا جواب تحریر کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تو آپ فرمارہے ہیں کہ میرا تو بیسوال ہی نہیں ۔ آپ جناب اپنے مخاطب کو جب فیل ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں خود ہی اپنے فیل ہونے کا اعلان کر کے آپ کی کیوں نہ مدد کروں؟ نوٹ : براہ کرم آپ جناب اپنے پہلے اور میر سے پہلے اور تیسر مے مکتوب کی نوٹو اعلان کر کے آپ کی کیوں نہ مدد کروں؟ نوٹ : براہ کرم آپ جناب اپنے پہلے اور میر سے پہلے اور تیسر مے مکتوب کی نوٹو اسٹیٹ بھیج کرشکر میکا موقعہ دیں۔ آپ کا شاگر و : امان اللہ مسلم آئر ن سٹور چونیاں روڈ مجرہ شاہ تیم ضلع اوکا ڈہ ۱۳/٤/۸ میں۔ آپ کا شاگر و : امان اللہ مسلم آئر ن سٹور چونیاں روڈ مجرہ شاہ تیم ضلع اوکا ڈہ ۱۳/٤/۸ میں۔ آپ کا شاگر و : امان اللہ مسلم آئر ن سٹور چونیاں روڈ مجرہ شاہ تیم ضلع اوکا ڈہ ۱۳/٤/۸ میں۔ آپ کا شاگر و : امان اللہ الرحمٰن الرخیم

المعبد المنان نور پوری بخدمت جناب امان الله صاحب حفظهما الله تعالی و علیم السلام ورحمة الله و بر کاته

امابعد! اس فقیرالی الله النحی نے اپنے تیسرے کمتوب میں لکھا''آپ نے اپنے تیسرے کمتوب میں میراسوال اس طرح نقل کیا ہے' 'کیا جماعت المسلمین کی دعوت واقعی الله تعالی اور اس کے رسول کے گئی کی دعوت ہے'' تو محترم میرا سوال پنہیں میراسوال وہی ہے جو میں اپنے پہلے اور دوسرے کمتوب میں لکھ چکا ہوں چنا نچا یک دفعہ اسے بھر دہرا دیتا ہوں توسین میراسوال ہے ہے''آپ اس بات کی وضاحت فرما کمیں آیا جماعت المسلمین رجٹر ڈیمیں شمولیت کی دعوت واقعی الله تعالی اور اس کے رسول کے کی دعوت ہے'' تو آپ سے گزارش ہے آپ میرے اس سوال کا جواب دیں اور بیسوال آپ کے جھے جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت دینے کی وجہ سے کیا گیا ہے آپ محسوس نظر ما کیں۔ اور بیسوال آپ کے جھے جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت دینے کی وجہ سے کیا گیا ہے آپ محسوس نظر ما کیں۔ اور بیسوال آپ کے جھے جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت دینے کی وجہ سے کیا گیا ہے آپ محسوس نظر ما کیں۔ ان آللہ نین عِند الله الا مندائم ف

یہ تو تھا میرا تیسرا کمتوب جس کے جواب میں آپ اپنے چوشے کمتوب میں لکھتے ہیں'' آپ کے سوالات میں تھناد پیدا ہو چکا ہے' تو جناب گزارش ہے کہ میر سے سوال کی تینوں کمتوبات میں درج شدہ عبارات میں کوئی تھناد نہیں درکے تھناد نہیں میں شمولیت کی دعوت نے ورفر ما کمیں یہ دعوت اللہ تعالی دکھتے پہلے کمتوب میں سوال کی عبارت ہے'' آپ اس بات کی وضاحت اور اس کے رسول کے کی دعوت ہے؟'' دوسرے کمتوب میں سوال کی عبارت ہے'' آپ اس بات کی وضاحت فرما کمیں آیا جماعت المسلمین رجٹر ڈمیں شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے کی دعوت ہے؟''

<sup>🛈 [</sup>آل عمران ١٩ ب٣]

ير براعت المين كرمائل كي والتحقيق التحقيق التحقيق و 603

ان دونوں عبارتوں میں کوئی تضاونہیں کیونکہ پہلے کمتوب میں جماعت اسلمین سے مراد جماعت اسلمین رجسر ڈ ہی ہے اور سوال بھی واقعی دعوت کے متعلق ہے تو میں نے اپنے پہلے سوال سے انکار نہیں کیا بلکہ شروع سے اب تک اہے دہراتا چلا آ رہا ہوں اور آپ سے اس سوال کے جواب کا مطالبہ کرتے چلا آ رہا ہوں اس سوال کوایک دفعہ پھر د ہرائے دیتا ہوں'' آیا جماعت المسلمین رجٹر ڈیمیں شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے؟" تومحترم آپ اس سوال کا جواب دیں ادھرادھرکی باتیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔

آپ نے اپنے تیسرے مکتوب میں جب میراسوال نقل کیا تو اس میں پیلکھا'' کیا جماعت المسلمین کی دعوت'' الخ جبكه ميراسوال يهلي مكتوب سے لے كراس چوتھ مكتوب تك جماعت المسلمين ميں شموليت كى دعوت سے متعلق ہے نہ کہ جماعت السلمین کی دعوت سے متعلق اور ان دونوں باتوں" جماعت السلمین کی دعوت" اور" جماعت المسلمين ميں شموليت كى دعوت' ميں فرق بالكل واضح ہے لہذا آپ ميرے سوال كا جواب ديں كيونكه آپ نے مجھے جماعت المسلمين رجير ومين شموليت كي دعوت دے ركھي ہے اس ليے بيسوال ميراحق ہے آپ اس كا جواب ديں۔ ابن عبدالحق بقلمه مرفراز كالوني محوجرانواله ٣ / ٤ / ٣ ٨ ٨ ٨ ٨-

بسم الثدالرحن الرحيم

منجانب امان الله عبد الله بخدمت جناب حافظ عبد الهنان صاحب سلام على من التبع الهدى الابعد! آپ کا چوتھا خط ملااس خط میں بھی آپ نے اپنے اضافی الفاظ والےسوال کا تذکرہ فر مایا ہے۔ گز ارش ہے کہ (۱) کیا جب جماعت المسلمین کی دعوت الله تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ٹابت ہوجائے تواس میں شمولیت کی دعوت الله تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت منہ ہوگی؟

(۲) میرے جوابی خط میں جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت کے متعلق احیمی طرح وضاحت موجود ہے اس خط میں میں نے پوری وضاحت سے کھاتھا کہ ہم نے جماعت اسلمین کوفق سمجھ کر قبول کرلیا ہے اورخوداس میں شامل ہیں اورآ پ سے چونکہ للہ محبت ہےاس لیے آپ کوبھی اس میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔میرےاور آپ کے علم میں جوتفاوت موجود ہے اس سے میں قطعاً بے خبرنہیں ہوں براہ کرم آپ مجھے ادھر ادھر کے مسائل میں نہ الجھا کیں ۔ ذہمن میں خلوص ہے جس پرمیرارب کواہ ہے اگر آپ کو جماعت اسلمین حق پرنہیں نظر آتی توسید ھے طریقہ ہے اس کی قباحت قرآن وحدیث کی روشن میں واضح کردیں؟ میں نے اپنی اورآپ کی خیرخواہی جاہتے ہوئے آپ کواس میں

ازعبدالمنان نور پوری بخدمت جناب امان الله صاحب هظهما الله تعالی و علیم السلام ورحمة الله و برکاته اما بعد! میرا سوال تقان ۱ آیا جماعت المسلمین رجشر و مین شمولیت کی دعوت واقعی الله تعالی اوراس کے رسول کے رسول دعوت ہے؟''اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں'' کیا جب جماعت المسلمین کی دعوت الله تعالی اوراس کے رسول کے کی دعوت نہ ہوگی؟''

تومحترم چونکہ آپ میری خیرخواہی فرمارہ ہیں اور للہ بھے سے محبت رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اس لیے آپ استفہامیہ انداز میں جواب دیں اور ہاں یا نہ کی صورت میں جواب تحریر استفہامیہ انداز میں جواب دین اور ہاں یا نہ کی صورت میں جواب تحریر فرما کیں کیونکہ آپ نے جھے مطمئن فرمانا ہے لہذاصاف تکھیں جماعت المسلمین رجٹر ڈمیں شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے گئی دعوت ہے یانہیں۔ جب آپ اثبات یانفی میں جواب دیں گے تب اپنا دوسرا سوال پیش کروں گا پھراس کا جواب اثبات یانفی کی صورت میں آجانے کے بعد تیسرا وعلی ہذا القیاس حتی کہ جھے اطمینان ہو جائے۔ ان شاء اللہ تعالی۔

ابن عبد الحق بھلمہ سرفراز کا لونی کو جرانوالہ ٤/٥/١٤٨هـ

بسم الثدالرحن الرحيم

من امان اللہ عبد اللہ بخد مت جناب حافظ عبد المنان صاحب سلام علی من اتبع البدی اللہ عبد اللہ بخد مت جناب حافظ عبد المنان صاحب البعد! استاد محترم! آپ نے مناظر انہ گفتگو شروع کر دی ہے آپ کے سامنے بندہ نے تمام حقیقت واضح کر دی ہے گر آپ صرف ایک بی پوائٹ پرڈ ٹے ہوئے ہیں معلوم ایسے ہوتا ہے کہ آپ میری گزار شات کھمل طور پڑھتے ہی نہیں۔ میری آخری اور پہلی بی گزارش ہے اس سے زیادہ آپ میرے پاس سے پھی بین حاصل کر سکیں گے۔ (۱) مید کہ فرقہ المحدیث جو کہ رجم رفح ہے اسے ق سمجھ کر قبول کیا تھا پھر جھے پر واضح ہوا کہ بیلوگ حق پر نہیں ہیں تو انہیں چھوڑ کر جماعت المسلمین میں شامل ہوگیا ہوں۔

جیسے اہلحدیث ہوتے ہوئے دوستوں کو جماعت اہلحدیث (بقول ان کے ) میں شامل ہونے کی وعوت ویتار ہا

جوں ای طرح اب میراعمل ہے۔ میرے پاس ندا تناعلم ہے اور ندا تن بلندسوچ ہے کہ آپ جیسے عالم دین کو مطمئن کر سکوں ہاں مجھ پرایک ذمہ داری تھی المحمد للدوہ میں نے پوری کردی ہے میرا کام تمام ہو چکا ہے میں آپ کے ساتھ للد عجب کادعو بدارہوں۔ خطرہ تھا کہ کل قیامت کے روز آپ میراگر ببان ندیکر لیس تو میں نے آپ کو جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت پہنچادی ہے آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں اس سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس جوناعلم ہے اگر میرے پاس بھی ہوتا تو پھر کمکن ہوتا کہ آپ کی میتمنا بھی پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ بہر حال آپ فرض کریں کہ میں آپ کے ساتھ للد محبت کرتا ہوں اس بنیاد پر بھی آپ پر ضروری تھا کہ آپ مناظرانہ تحریرے ہائے دیک جماعت المحدیث کی جماعت المحدیث کی جماعت المحدیث کی جماعت المحدیث کی دو تا ہی میں جوغیراسلامی اشیاء آپ دیکھے ہیں وہ تحریر کرتے اور اس کے مقابلہ میں جماعت المحدیث کی خوبیاں بیان فرما کرمیری خیرخواہی فرماد سے صدافسوں کہ آپ میر سے ساتھ کوئی خیرخواہی نہ کر سکے۔ خوبیاں بیان فرما کرمیری خیرخواہی فرماد سے صدافسوں کہ آپ میر سے ساتھ کوئی خیرخواہی نہ کر سکے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

ازعبدالمنان نور پوری بخدمت جناب امان الله صاحب هظهما الله تعالی میلیم السلام ورحمة الله و برکاته اما بعد! آپ اپنے اس کمتوب میں لکھتے ہیں'' میں نے آپ کو جماعت اسلمین میں شمولیت کی دعوت پہنچادی ہے آپ

مطمئن ہوں یانہ ہوں اس ہے مجھے کوئی واسط نہیں ہے''۔ " میں سیار کر رہے کی مصلے کی سیار کی سیار کی میں انہوں انہوں اس میں کا میں منہوں انہوں انہوں انہوں کا کہ میں م

تو محترم یہ بات سلیم کہ آپ کومیرے مطمئن ہونے یا نہ ہونے سے کوئی واسط نہیں تاہم دوٹوک الفاظ میں اتن بات تو واضح فرما دیں کہ'' جماعت اسلمین رجٹر ڈیس شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے یانہیں؟'' آخر خیرخواہی بھی فرمارہے ہیں مجھے مطمئن نہ کریں خود تو مطمئن ہوں اور اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر فہ کور بالاسوال کا ہاں یا نہیں جواب دینے میں کون کی رکاوٹ ہے؟

ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالوني گوجرانواله ۹ ۲/٥/۲ ۸ ۸ هه

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام على من اتبع البدي

من امان الله بخدمت جناب حافظ عبد المنان صاحب

آپ کا خط ملاجواب حاضرے۔

(۱) جماعت الله تعالى كے رسول ﷺ نے بنائى اوراس نام سے بنائى جوالله تعالى نے رکھا'' جماعت المسلمين' اس ميں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جاعت الملين كيسائل المنظمة الم

شمولیت کی دعوت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔

(۲)اس وقت دنیامیں اگر کسی جماعت میں شمولیت کی دعوت اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کی واقعی دعوت ہے تو وہ

صرف اورصرف جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت ہے اس کے علاوہ نہ کسی جماعت کاعملی طور پر دعویٰ ہے اور نہ

بى كو كى دوسرى جماعت دنيا ميس موجود ہے۔ امان اللہ ٢٦ جمادى الاخرى ١٤١٣هـ

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

ازعبدالهنان نوريوري بخدمت جناب امان الله صاحب حفظهما الله تعالى 🌎 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اما بعد! اس فقيرا لي الله نے لکھا تھا'' دوٹوک الفاظ میں اتنی بات تو واضح فپر ما دیں کہ'' جماعت المسلمین رجسر ڈ میں شمولیت کی دعوت واقعی الله تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے پانہیں''؟

اس کے جواب میں آپ اس حالیہ مکتوب میں لکھتے ہیں' اس وقت د نیا میں اگر کسی جماعت میں شمولیت کی دعوت''الخ کافی صد تک آپ قریب ہوئے ہیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مگر آپ کے جواب میں دو چیزیں قابل اصلاح ہیں آ ب ان کی اصلاح فر ما کر جواب تکھیں پھران شاءاللہ العزیز دوسراسوال جناب کی خدمت میں پیش کر دیا

(۱) لفظ 'اگر' ، جواب سے تکال دیں کیونکہ پیلفظ شبہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

(۲) ''جماعت المسلمين' كے ساتھ رجٹر ڈ كالفظ بھى لكھيں كيونكه سوال جماعت المسلمين رجٹر ڈ تے تعلق ركھتا ہے چنانچەادىرسوال درج كردىا ہےاہےغور ہے پڑھ ليں۔ ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالونى گوجرانولہ ١٣/٧/١ ١هـ

بسم الثدالرحمن الرحيم

من امان الله عبد الله بخدمت جناب حافظ عبد المنان صاحب سلام على من التبع البدى

جناب کا مکتوب گرامی ملاجوا باعرض ہے کہ

(۱) آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے جواب سے لفظ اگر نکال دوں۔ تو محتر م پہلفظ آپ کے لیے ہے میرے لیے نہیں کیونکہ میں دل کے پورے اور مکمل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حق صرف جماعت اسلمین کے پاس ہے جب حق جماعت المسلمین کے پاس ہواس میں شمولیت کی دعوت .........

(٢) دوسر \_ نبريرآ پ كي خوائش ہے كه "رجسر د" كالفظ بھى كھوں \_ جواباً عرض ہے كه كيوں؟

آ پکا خیرا ندیش ابوالاحسان امان الله سلم آئن سٹور چونیاں روڈ حجرہ شاہ قیم ضلع اوکا ڑہ ۱۳/۷/٦٥ ۱۹ هـ محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

جماعت أسلمين كے مسائل

بسم الثدالرحمن الرحيم

ازعبدالهنان نوريوري بطرف امان الله صاحب هظهما الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ا ما بعد! آپ لکھتے ہیں" رجٹر ڈ کا لفظ بھی لکھوں جواباً عرض ہے کہ کیوں؟" تو محترم آپ کے اس کیوں کاحل میری گزشتہ تحریر میں موجود ہے دیکھئے میرے لفظ ہیں'' جماعت اسلمین کے ساتھ رجٹر ڈ کا لفظ بھی لکھیں کیونکہ سوال جماعت المسلمين رجير ديتعلق ركھتا ہے''۔

تو ليجيّے سوال ايك دفعه پيم لكھ ديتا ہوں'' جماعت المسلمين رجير دُيمِن شموليت كى دعوت واقعي الله تعالى اور اس کےرسول ﷺ کی رعوت ہے یانہیں"؟

دوڻوک الفاظ میں جوابتحر رفر مائيں پھر دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گاان شاءاللہ تعالیٰ۔ ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالونى گوجرانواله ٩ /٨/٩ ١ ١هـ

بسم الثدالرحن الرحيم

من المان الله عبد الله بخدمت جناب حافظ عبد المنان سلام على من انتج الهدي

جناب کا مکتوِب ملا جواباً عرض ہے کہ آپ نے جوسوال کرناہے وہ آپ انجھی کرلیں۔

جماعت المسلمين جو كه حكومت ياكتان نے اپنے رجٹر ڈمیں درج كر کے تسليم كرليا ہے كہ پاكتان میں جماعت المسلمين وہ ہے جس کااميرسيدمسعوداحمد ہے حکومت نے درج کر کے ثابت کر دیاہے کہ یا کستان میں جماعت اسلمین موجود ہےاب آپ لوگ خودغور کریں کہ حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے بانہیں؟ اب جواب بھی من لیں وہ جماعت السلمين جوحكومت نے رجٹر ڈ كرلى ہے اس ميں شموليت كى دعوت ...... امان الله مسلم آئرن سٹور

بسم الثدالرحن الرحيم

ازعبدالهنان نوريوري بطرف امان الله صاحب هفطهما الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ا ما بعد! میرا سوال تھا'' جماعت المسلمین رجٹر ڈمیں شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت

ے باہیں؟''

اس کے جواب میں آپ نے اس دفعہ کھاہے''وہ جماعت اسلمین جوحکومت نے رجٹرڈ کر لی ہےاس میں شمولیت کی دعوت ي جاعت الملين كرسائل المنظمة ا

محترم جواب میں پوری عبارت کھیں نقطوں یا لکیروں سے اشارے نا کافی ہیں لہذا جواب صاف اور ووٹوک الفاظ میں تحریر فرما کمیں'' جماعت المسلمین رجٹر ڈ میں شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی وعوت ہے پانہیں'؟ پھردوسراسوال آپ کی خدمت میں پیش کردیا جائے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ

ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالوني محوجرا نواله ۲۷/۷/۲۷ هه

بسم اللدالرحمن الرحيم

من امان الله عبد الله الى جناب حافظ عبد المنان صاحب سلام على من اتبع الهدى

جناب كامكتوب ملا مندرجه ذيل اسئله كاجواب الفاظ تحرير كردين تاكه مجصة ب كومطلوبه الفاظ لكصفه مين تاخير نه مو بصورت دیگر جواب مشکل ہے۔

- (۱) جس قر آن مجید کی آپ تلاوت کرتے ہیں وہ رجسر ڈے یانہیں؟
- (٢)جس مسجد میں آپ خطبہ جمعہ دیتے ہیں وہ بنام .....اہلحدیث رجسر ڈے؟
  - (m)جس مدرسه میں آپ تدریس کرتے ہیں وہ رجشر ؤہے؟
- (۷) جس جماعت میں آپ شامل ہیں وہ رجسڑ ڈ ہے؟ نوٹ: اگر آپ نے اسکلہ کا جواب نہ ککھا تو میری طرف ہے آپ کوکوئی جواب نہیں ملے گا۔ ابوالاحسان امان الله

بسم اللدالرحمن الرحيم

ازعبدالمتان نوريوري بطرف امان الله صاحب هظهما الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اما بعد! بات چیت کے آغاز سے لے کراب تک میراسوال یہی آ رہا ہے'' جماعت المسلمین رجٹر ڈییں شمولیت کی دعوت واقعی الله تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے پانہیں؟''میرے اس سوال کا سبب صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ نے مجھے جماعت المسلمین رجٹر ڈمیں شامل ہونے کی دعوت دی تھی اوراسی سوال کو دہراتے ہوئے آپ کو يەدسوال كمتوب لكھەر ما ہوں۔

م پچھلے مکتوب میں آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھا تھا''وہ جماعت اسلمین جو حکومت نے رجٹر ڈ کرلی ہے اس میں شمولیت کی دعوت ........ 'اس کے جواب میں اپنے پچھلے کمتوب میں لکھ چکا ہوں۔''محترم جواب میں پوری عبارت تکھیں نقطوں یا کیسروں سے اشارے ناکافی ہیں لہذا جواب صاف اور دوٹوک الفاظ میں تحریر فرمائیں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المراسوال آپ کی فدمت میں پیش کردیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول پیٹ کی دعوت ہے یا نہیں؟ پھر دوسراسوال آپ کی فدمت میں پیش کردیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ '۔اس کے جواب میں آپ کھتے ہیں ' مندرجہ ذیل اسلہ کا جواب تحریر کردیں تا کہ جھے آپ کے مطلوب الفاظ کھتے میں تا خیر نہ بوبصورت دیگر جواب مشکل ہے' اگنے تیل اسلہ کا جواب تحریر کردیں تا کہ جھے آپ کے مطلوب الفاظ کھتے میں تا خیر نہ بوبصورت دیگر جواب مشکل ہے' اگنے کو محتر میں ہوال آپ نے خواہ مخواہ کے ہیں آپ میرے مندرجہ بالاسوال کا جواب دیں ادھرادھر کی باتیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں سیدھی سادھی بات ہے میر سوال' جماعت المسلمین رجٹر ڈیمن شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالیٰ اور رسول پیٹ کی دعوت دیا جھوڑ دیں۔ جماعت المسلمین مجارت میں جواب دیں ورنہ اس نہ کورہ بالا جماعت میں شمولیت کی دعوت دیتا چھوڑ دیں۔

پھر آپ کالکھنا''اگر آپ نے اسئلہ کا جواب نہ لکھا تو میری طرف ہے آپ کوکوئی جواب نہیں ملے گا'' بالکل نامناسب اور بے جاہے کیونکہ آپ نے مجھا پی'' جماعت المسلمین رجٹر ڈ'' میں شمولیت کی دعوت دے رکھی ہے اس لیے آپ میرے ذکور بالاسوال کا جواب دینے کے پاپند ہیں میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں خواہ نہ دوں کیونکہ میں نے آپ کوابھی تک کسی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی البتۃ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت ضرور دے چکا ہوں۔ ابن عبدالحق بقلمہ مرفراز کالونی محجرانوالہ ۱۵۲/۸/۱۸

بسم الله الرحمن الرحيم

منجا نب امان الله عبدالله بخدمت جناب حافظ عبدالمنان صاحب سلام على من اتبح الهدئ میں نے اپنے مکتوب میں لکھاتھا کہ اگر آپ نے میرے اسلہ کا جواب نہ دیا تو میری طرف سے آپ کو کوئی خطنہیں ملے گا۔

آپ نے میرے خط کا جواب تو دے دیا گرمیرے اسلہ کا جواب نہیں دیا اصولی طور پراس موضوع کے متعلق میں آپ کو کچھ نہیں لکھتا جب تک آپ میرے اسلہ کا جواب نہ دیں۔ آپ نے اپنے حالیہ کمتوب میں ایک نیا باب کھول دیا ہے اس کے متعلق ضرور لکھنا چا ہتا ہوں آپ نے لکھا ہے کہ ''میں نے آپ کو ابھی تک کی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت ضرور دے چکا ہوں۔''جوابا عرض ہے کہ او لا :اسلام میں داخل ہونے کی دعوت ضرور دے چکا ہوں۔''جوابا عرض ہے کہ او لا :اسلام میں داخل ہونے کی دعوت آپ کے کون سے مکتوب میں ہے اسکی فوٹو اسٹیٹ بھیج دیں۔ ثانیا : جہاں تک میں سمجھا ہوں اسلام میں داخل ہی دعوت تین صور توں میں دی جاتی ہے یہ کہ کوئی آ دمی اسلام میں داخل ہی نہ ہوا سے اسلام میں داخل ہی نہ ہوا سے اسلام میں داخل ہی نہ ہوا سے اسلام میں داخل میں نہ ہوا سے اسلام میں داخل میں نہ ہوا سے اسلام میں داخل میں داخل میں نہ ہوا سے اسلام میں داخل میں داخل میں نہ ہوا سے اسلام میں داخل میں داخل میں نہ ہوا سے اسلام میں داخل میں نہ ہوا سے اسلام میں داخل میں داخل میں نہ ہوا سے اسلام میں داخل میں داخل میں نہ ہوا سے اسلام میں داخل میں دیں داخل میں دی جاتھ میں داخل میں دیں دیں داخل میں داخل میں داخل میں دی جاتھ میں داخل میں داخل میں دیں جاتھ میں دی جاتھ میں دیں جاتھ میں دیں دیں دیں دیں جاتھ میں دیں جاتھ میں دیں جاتھ میں دیں جاتھ میں دیں دیں جاتھ میں دیں دیں دیں جاتھ میں دیں جاتھ میں دیں جاتھ میں دیں دیں دیں دیں جاتھ میں دیں دیں دیں دیں دیں

جاعت السلین کے سائل سے کہ کوئی اسلام سے نکل جائے۔ تیسری صورت ایمان والوں کو داخل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے دوسری صورت ہیں کہ کوئی اسلام سے نکل جائے۔ تیسری صورت ایمان والوں کو اسلام میں کمل طور پر داخلے کی دعوت دی جاتی ہے۔ آپ نے آخری صورت تو میرے لیے اختیار نہیں کی اب پہلی دو صورتیں ہی رہ جاتی ہیں اب آپ وضاحت فرما تمیں کہ آپ کون سے داخلے کی دعوت جھے دے رہے ہیں؟ فالغاً: یہ دعوت آپ نے جھے سے ہی فرمادی ہے؟ دامعاً :اگر جھے سے پہلے بھی دعوت آپ نے جھے سے ہی فرمادی ہے؟ دامعاً :اگر جھے سے پہلے بھی اس کی ابتداء جھے سے ہی فرمادی ہے؟ دامعا اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے ہے ہیں تو کہ بھی واضل ہونے کی دعوت دے ہے ہیں تو کہ بھی واضل ہونے کی دعوت دے ہی ہیں تو وہ جماعتی زندگی گزار رہے ہیں یا انفرادی؟ خامساً: داخل ہو بھی ہیں یا کوئی بھی واضل نہیں ہوا۔ اگر داخل ہو بھی ہیں شامل جس کے دیا ابھی تک آپ فرقہ المحدیث میں شامل ہیں تو آپ نے جھے نہ ب اہل صدیث کی دعوت ہیں یا اسے جھوڑ بھی ہیں۔ اگر ابھی تک آپ فرقہ المحدیث میں شامل ہیں تو آپ نے جھے نہ ب اہل صدیث کی دعوت کیوں نددی؟ کیا ہرا المحدیث مسلم اور ہر مسلم المحدیث نہیں ہوتا؟ راتم السطور: ابوالاحیان اہان اللہ سلم آئرن سٹور جونیاں روڈ جر ہو کیوں نددی؟ کیا ہرا المحدیث مسلم اور ہر مسلم المحدیث نہیں ہوتا؟ راتم السطور: ابوالاحیان اہان اللہ سلم آئرن سٹور جونیاں روڈ جر ہو کیوں نددی؟ کیا ہرا المحدیث میں شامل ہیں تو آپ نے جھے نہ ب اہل صدیث میں المحدیث نہیں ہوتا؟ راتم السطور: ابوالاحیان اہان اللہ سلم آئرن سٹور جونیاں روڈ جم

ازعبدالهنان نوريوري بطرف امان الله صاحب حفظهما الله تعالى وعليم السلام ورحمة الله وبركانة

اما بعد! پہلے مکتوب سے لے کراب تک میراسوال چلا آر ہاہے'' جماعت المسلمین رجٹر ڈیس شمولیت کی وعوت واقعی اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت ہے یا نہیں ؟'' اوراس کا سبب صرف بیرتھا کہ آپ نے مجھے جماعت المسلمین رجٹر ڈیس شمولیت کی وعوت دی تھی۔

اس سے پہلے مکتوب میں لکھ چکا ہوں''محترم جواب میں پوری عبارت لکھیں نقطوں یا لکیروں سے اشارے ناکافی ہیں لہٰذا جواب صاف اور دوٹوک الفاظ میں تحریر فرمائیں'' جماعت المسلمین رجسٹرڈ میں شمولیت کی دعوت واقعی اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے یانہیں؟'' پھر دوسراسوال آپ کی خدمت میں بیش کردیا جائے گاان شاءاللّٰہ تعالیٰ' الحٰ

میرے تیسرے مکتوب میں لکھا ہے ﴿إِنَّ اللَّهُ مِنْ عِنْدُ اللهِ الْإِسْلاَمُ ﴾ [ بِ شک دین جو ہے اللہ کے ہاں سویمی اسلام ہے ] میری طرف سے اسلام کی دعوت تھی ، ہے اور رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ فوٹو کا پی ارسال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میرا تیسرا مکتوب آپ کوموصول ہوچکا ہے اسے ملاحظہ فرمالیں۔

📭 [آل عمران ۱۹ پ۳]

ين جماعت الملين كرمائل المنظمة المنظمة

تومحترم ادهرادهر کی باتیں یا ادهرادهر کے سوال بنانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ اصل سوال' جماعت المسلمین رجٹر ڈیمین شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے یانہیں؟''کا جواب دیں اور پوری عبارت کھیں آخر جس بات کو آپ درست سجھے ہیں اس کے اظہار سے ڈرنا چہ معنی دارد؟ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَنْ عَبارت کھیں آخر جس بات کو آپ درست سجھے ہیں اس کے اظہار سے ڈرنا چہ معنی دارد؟ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَنْ يَنْهُ وَهُو فِي الْاَحِرَةِ مِنَ الْمُحَاسِوِیْنَ ﴾ [اور جوچاہے سوادین اسلام کے اور کوئی دین سواس سے ہرگر قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خراب ہے]

ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالوني كوجرانواله ٩ ٢/٨/٢ ٩ ٨ هه

## بسم الله الرحمن الرحيم

منجانب امان الله عبد الله ناظم تبليغ صوبه پنجاب بخدمت جناب حافظ عبد المنان صاحب مدرس جامعه محمديه سلام على من انتج الهدىٰ

جناب كالمتوب موصول موار

(۱) حافظ صاحب گزارش سے کہ ایک بات کو بار بار دہرانے سے کیا فائدہ ہے؟ جب آپ میرے سوالات کا جواب دیں گے تو میں آ گے قدم اٹھاؤں گا۔

(۲) جناب حافظ صاحب میں نے آپ کو جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے آپ کوخل نظر نہیں آتی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔

(۳) اگرآپ کے زدیک جماعت المسلمین کو حکومت پاکتان کے رجٹر میں درج کروانے سے حق نہیں رہی تو یہ آپ کی مرضی ہے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا اب اس سلسلے میں آپ کی گفتگو آپ کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں اگر جماعت المسلمین کے اندر کوئی اہم چیز ایسی موجود ہے جس کی وجہ ہے آپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ ضرور بتا میں اگر نہیں بتا میں گے تو قیامت کے روزیقینا آپ سے بوچھا جائے گا جماعت کا رجٹر ڈ ہونا میر نے زدیک کوئی بتا میں اگر نہیں بتا میں مزید گفتگون فنول غیراسلامی کا منہیں ہے آپ کے علم میں اور کوئی اہم نقص یا خرابی ہے تو ضرور بتا میں ورنداس سلسلے میں مزید گفتگون فنول ہے اور آپ کی شان کے خلاف بھی ہے۔

آپ نے اپنے تیسرے خط میں قرآن مجید کی ایک آیت کھی اور اپنے خط نمبر • امیں پیکھا کہ میں آپ کو اسلام

📭 [آل عمران ۸۵ پ۳]

جاءت الملين كيمائل المنظمة الم

میں داخل ہونے کی دعوت دے چکا ہوں۔ جناب حافظ صاحب! میں نے اپنے سابقہ مکتوب میں لکھا تھا کہ آپ اس خطى فوٹو مجھے بھيج ديں آپ نے اپنے حاليہ خط ميں جس بے بسي كا اظہار فر مايا ہے اس پر آپ كوكوئى جيرا تكى نہيں آئى؟

(۱) کسی انسان کواس طرح غیرمهم الفاظ میں دعوت دینا کس آیت اور حدیث سے ثابت ہے؟

(٢) ميں نعوذ بالله فرعون تونهيں تھا كه آپ كواسلام كى واضح الفاظ ميں دعوت دينے ميں كچھ خوف تھا؟

(m) آپ میہ بتائیں کہ اسلام کی دعوت واضح الفاظ میں دینا جا ہے یا ایسے انداز میں کہ مخاطب کو پیتہ تک نہ چل سکے؟

(4) آپ بیر بنائیں کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد انسان کیا بنتاہے؟ (۵) آپ اہل حدیث نہیں کہلواتے؟

آپ كاخيرانديش امان الله ٣ رمضان ١٤١٣ هـ

بسم الثدالرطن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الثدوبر كانته

ازعبدالهنان نوريوري بطرف امان الله صاحب هفطهما الله تعالى ا ابعد! دیکھیے محترم بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے مجھے جماعت اسلمین رجٹرڈ میں شمولیت کی دعوت دی جس پر

تحقیق کی خاطر میں نے سوال کیا'' جماعت المسلمین رجٹر ڈیمی شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ

کی دعوت ہے یانہیں''؟

گر جناب نے تا حال اس منی برحقیقت سوال کا جواب نہیں دیا البنتہ ادھر ادھر کے سوال آپ نے کافی کیے ادھر ادھرکی باتیں بھی کافی بنائیں اب آپ خود ہی غور فرمائیں طول اور فضول کس کے کلام میں ہے؟

پھراس پرطرفہ یہ کہ مذکور بالابنی برحقیقت سوال کا جواب نددینا آپ کے ہاں بابسی ہے اور آیت ﴿إِنَّ اللَّهُ مِنْ عِنْدَ اللهِ الإسلام ﴾ لكي كاسلام كى وعوت قرارديناآب كنزديك بلى ب-كى في كالماب

جوجائ آپ کاحسن کرشمہ سازکرے

تومحتر م طول اورفضول كوچيور مين صرف سوال ' جماعت المسلمين رجسر وُ مين شموليت كي وعوت واقعي الله تعالى اور اس كرسول ﷺ كى وعوت بى يانېيىن؟" كا جواب دولوك الفاظ ميں بورى عبارت لكھ كردين ادھرادھر كے سوال نه كريس نه ادهرادهر كى باتيس بنائيس \_ پھر دوسرا سوال كروں گا ان شاء الله الله تعالىٰ نے فرمایا: ﴿ وَمَنْ يَتْحُفُونْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ • [اورجومكرجواايمان عاقضائع مولى منتاس كي ]

ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالوني كوجرانواله -A1818/9/A

🚺 [المائدة ٥ ب٦]

منجانب امان الدعبد الله ناظم بلیغ صوبه پنجاب بخدمت جناب حافظ عبد المنان صاحب سلام علی من انتج الهدی منجانب منج بناب کا محتوب الله عبد الله ناظم بلیغ صوبه پنجاب کلتوب میں میرے کس سوال کا جواب نہیں دیا۔ دیکھیے محترم! آپ مجھے جناب کا محتوب میں داخل ہونے کی دعوت دے بچکے ہیں جب کہ میں نے آپ کو جماعت المسلمین میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔

اب سوال یہ ہے کہ جماعت المسلمین کا وجود اسلام میں داخل ہونے کے بعد بنتا ہے۔ آپ نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کے بعد بنتا ہے۔ آپ نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے اس سے واضح ہوا کہ میر ہے پاس تو اسلام ہی نہیں۔ جب میں مسلم ہی نہیں تو پھر جماعت المسلمین رجٹر ڈیا غیرر جٹر ڈکی دعوت کا مسئلہ ہی ختم ہوا۔

اگرآپ سائل کی مزل سے گزر کرواعی الاسلام کی بلند مزل پر پہنچ کے ہیں اب ہیجے نہ دیکھیں۔ اب آپ اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے صرف میر سوالات کی بلند مزل پر پہنچ کے ہیں اب ہیجے نہ دیکھیں۔ اب آپ اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے صرف میر سوالات کے جوابات دیں کیونکہ آپ اسلام کی دعوت دے رہے اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ آپ کی جاعت کمسلمین میں شمولیت کی دعوت وی گئی تھی آ بیلا نے اس ایس شمولیت کے لیے اپنے شک وشبہ کا

نظر آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے جھے آپ نے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے دی ہے۔ حافظ صاحب! آپ نے واقعتا اپنا مناظر ہونا ثابت کر دیا ہے کہ ایک طرف تو سائل کی صورت میں کھڑے جماعت الملین کے سائل کے مائل کا کہ کا مائل کا رخ کی جیس جب یہ بات تھی تو اسے لفا فے ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی؟

اب آپ اپنے سوال کواللہ تعالیٰ کے لیے نہ دہرا کیں بلکہ اگلی منزل کا فکر کریں اور میرے مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دیں۔

(۱) آپ نے مجھے واضح طور پر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کیوں نہ دی؟

(۲) آپ نے آیت مجیدہ ﴿إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حافظ صاحب! مناظرے جیتنا کوئی بڑا کا منہیں ہے جس کے شوق میں آپ نے انسانیت کی بھلائی ہی کو پس پشت ڈال دیا؟ میرے دل کا حال میرارب جانتا ہے کہ میں نے جماعت المسلمین کو بھن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قبول کیا ہے جسیا کہ بریلویت کو چھوڑ کر فرقہ المحدیث کو قبول کیا تھا مگراس میں مجھے وہ چیز نہ ل سکی جس کی خاطر میں نے اپنے کنے قبیلے کو چھوڑ اتھا۔

آپ کوبھی دل کے خلوص سے دعوت دی تھی اور وجہ بھی لکھی تھی مگر آپ کا تقویٰ آپ کے مناظر اندرنگ پر غالب نہ آسکا۔ آپ سے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ آپ مجھے جماعت المسلمین کی کوئی بڑی خامی بتا کہ میں اسکی تحقیق کر سکوں مگر آپ نے دریا کواپنی طغیا نیوں سے موج کشتی کسی کی پارر ہے یا درمیان۔ والا معاملہ کیا آپ کوتو مناظر ہ جیتنا ہے۔ سوآپ جیت گئے۔

حافظ صاحب! میرے نزدیک جماعت المسلمین کارجٹر ڈیبونا کوئی شرعی عیب نہیں ہے آگراس کے علاوہ کوئی اور بڑی خامی آپ کومعلوم ہے تواللہ تعالیٰ کی رضااور آخرت کے خوف کی وجہ ہے مجھے بتا ئیں؟

(٣) آپ نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے۔ میں اس دعوت کو تبول کرتے ہوئے آپ کو گواہ بنار ہا ہوں کہ میں مسلم ہوں ۔اور چونکہ جماعت المسلمین کو حکومت پاکتان تسلیم کر چک ہے باقی کوئی جماعت ایسی نہیں جس میں ایک مسلم انسان شامل ہوکررسول اللہ ﷺ کے حکم ﴿ مَلْزَمُ جَمَاعَتَ الْمُسْلِمِیْنَ وَإِمَامَهُمْ ﴾ برعمل کرسکے۔ ير جاعت المين كرماك المنظمة ال

اگرآپ کے علم میں کوئی اور جماعت موجود ہے تو آپ مجھے بتا کمیں میں اسے چھوڑ کراس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حافظ صاحب! میں حق کا متلاثی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کرآپ سے کہدر ہا ہوں کہ آپ مناظرہ جیتنے کا شوق کسی اور سے پورا کر لینا۔

مجطے تو صرف اور نظرف احق کی تلاش ہے اگر آپ کومعلوم اللہ تو مجھے بتا کیں ااگریٹبیں آتو پھرا بھے میں حق سمجھ چکا ہوں اسے قبول کرلیں۔ امان اللہ ۲۰ رمضان ۲۰ ۱۵ھ

## بسم الثدالرحمٰن الرحيم

ازعبدالهنان بورى بطرف امان الله صاحب حفظهما الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

امابعد! میں نے آپ کواسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جس کو آپ نے قبول فر مالیا چنا نچہ آپ لکھتے ہیں'' آپ نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے میں اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ کو گواہ بنار ہا ہوں کہ میں مسلم ہوں''

توجب آپ نے میری اس دعوت کو تیول فر مالیا اور واضح دوٹوک الفاظ میں اس کے قبول کرنے کا اعلان بھی کردیا تو یہ بات طے ہوگئ لہذا اس کوطول دینے کا فائدہ؟ اس لیے میں آپ کے سی سوال کے جواب دینے کا مکلف نہیں۔

ہاں اگر آپ یہ سوال کرتے کہ تو نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے آیا یہ دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے؟ تو پھر میں اس سوال کا جواب دینے کا مکلف تھا کیونکہ میں نے یہ دعوت دے رکھی ہوتو جب آپ نے یہ سوال نہیں کیا اور میری دی ہوئی دعوت کو آپ نے قبول فر مالیا تو یہ بات فتم ہوگئی۔

البتہ آپ نے مجھے جماعت المسلمین رجٹر ڈیمی شمولیت کی دعوت دی جس کو میں نے قبول نہیں کیا بلکہ اس دعوت پر کئی سوالات میں سے صرف ایک سوال آپ کی خدمت میں بار بار دہرار ہا ہوں جس کا آج تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا حالانکہ میر اسوال ہے بھی معقول اور آپ اس کا جواب دینے کے ہیں بھی مکلّف و پابند۔الا کہ آپ اپنی دی ہوئی دعوت واپس لے لیں۔

اس لیے اس سوال کوآپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر پیش کر دیتا ہوں'' جماعت المسلمین رجسٹر ڈیمی شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے یانہیں؟'' جواب واضح ، دوٹوک الفاظ اور پوری عبارت میں کھیں اس کے بعد دوسر اسوال جناب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گاان شاء اللہ تعالی ریا خیرخواہی والا معالمہ تو

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من جانب المان الله عبد الله ناظم جماعت المسلمين صوبه پنجاب بخدمت جناب حافظ عبد المنان صاحب سلام على من اتبع الهدى

ا ما بعد! جناب کا مور خد ۱۳/۹/۲۷ کا مکتوب ملا۔ پڑھ کر بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے میری کسی بھی گزارش کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے میری کسی بھی گزارش کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے کسی اے۔ جب آپ نے بیسوال نہیں کیا اور میری دی ہوئی دعوت کو آپ نے قبول فرمالیا تو یہ بات ختم ہوگئی۔

حافظ صاحب! آپنے یہ جملہ لکھتے وقت دل میں خیال نہیں فرمایا کہ میں کیالکھ رہا ہوں؟ کیاا سلام کی دی ہوئی دعوت کو قبول کر لینے سے بات ختم ہو جاتی ہے؟ جوآ دمی اسلام کی دی ہوئی دعوت کو قبول کر لے۔اس کی مزید رہنمائی کی ذمہ داری دعوت دینے والے پرکوئی نہیں؟

حافظ صاحب! میں نے تو قرآن وحدیث سے یہ سمجھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اجماعی زندگی گزار نا ضروری ہے آپ کہتے ہیں بات ختم ہوگئی۔ کیا میں نے غلط سمجھا ہے؟ آپ وضاحت سے بتا کیں کہ میں نے مسلم ہونے کے بعد جماعت المسلمین میں شمولیت اختیار کی ہوئی ہے جبکہ آپ کی دعوت سے قبل بھی میں اپنے آپ کومسلم سمجھ کر جماعت المسلمین میں شامل تھا یہ جماعت پاکتان حکومت کے دفتر میں رجٹر ڈ ہے اب آپ بتا کیں کہ مجھے یہ جماعت جھوڑ دینی چاہیے یانہیں؟ اگر چھوڑ نے کا مشورہ دیں تو مع الد اونا چاہیے لیکن اگراس میں رہے کا مشورہ ہے تو

حافظ صاحب! میں نے آپ کو دعوت دی آپ کو میری دی ہوئی دعوت پر پچھشک گزراوہ میں ہجھ گیا۔ میری دعوت بالکل واضح الفاظ میں تنظیم آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ خط و کتابت کے دوران آپ نے غیر واضح الفاظ میں مجھے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی میں نے آپ کی دی ہوئی دعوت پر چندسوال کیے حوالہ کے لیے میرا کمتوب نمبر ۱۰ صسم ملاحظہ فریا کمیں اس مکتوب میں میں نے آسلام میں داخلے کی تین صور تیں عرض کی تھیں اور آپ سے بو چھا

جاعت السلمین کے سائل میں کے سائل میں کے سائل میں کے سائل میں کے ہیں۔ آپ نے میرے اس مکتوب میں درج شدہ کی بھی سوال کا جواب نہ دیا کیونکہ آپ کے پاس کوئی جواب نہ تھا اب میں نے سوچا کہ المحمد للہ میں سلم ہوں اور یہ جھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں ان کے پاس اگر کوئی جواب نہ تھا اب ہیں نے آپ کو گواہ بنا کر یہ لکھا کہ میں سلم ہوں اب دے رہے ہیں ان کے پاس اگر کوئی جواب نہیں تو کیا ہوا۔ الہٰذا میں نے آپ کو گواہ بنا کر یہ لکھا کہ میں سلم ہوں اب آپ کہتے ہیں کہ بس بات ختم۔

جناب عافظ صاحب! یہ آپ کی غلط بہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بات ختم ہوجاتی ہے۔ اب معاملہ بالکل واضح ہے کہ آپ پرمیری رہنمائی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے لہذا اپنے فرض کو بچھتے ہوئے میری رہنمائی فرمائیں کہ میں مسلم ہونے کے بعد جماعت المسلمین کو چھوڑ ووں؟ جبکہ بیر جسٹر ڈہے حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ سلمین کی جماعت وہ ہے جس کے امیر سید مسعود احمد ہیں۔ میں نے باوجود یہ کہ حکومت غیر اسلامی ہے اس کی اس بات کو بچے سمجھ لیا ہے جس اس کے امر سید مسعود احمد ہیں۔ میں نے باوجود یہ کہ حکومت غیر اسلامی ہے اس کی اس بات کو بچے سمجھ لیا ہے جس کے اور آپ کے دفقاء نے حکومت سے بیت لیم کروانے کے لیے تحریک چلائی تھی کہ مرزائی قوم کو غیر مسلم قرار دیا جائے اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصد لیا تھا۔

لہذا اگر کسی کوغیر سلم قرار دینے کے لیے تحریک میں شمولیت کار ثواب ہے تو اگر بغیر کسی تحریک کے حکومت کسی جماعت کو سلم قرار دے دیتو کیا بیغیر اسلامی کام ہے؟

لہٰذا آپ میری رہنمائی فرمائیں اور واضح دوٹوک الفاظ میں جماعت اسلمین کی گمراہی بیان فرمائمیں تاکہ میں اور میرے دیگر ساتھی اپنے اسلام کو محفوظ کر سکیں۔ جب آپ نے میری دعوت کو قبول ہی نہیں کیا تو آپ مجھ سے کیا جائے ہیں؟

ادھرادھری نضول باتوں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کوکوئی اصول کی پابندی پیند ہے تو دوسیدھی تی باتیں ہیں ان کا جواب دے دیں درنہ بیضول بحث کوچھوڑ دیں۔ پہلی بات: آپ میرے سوالات کے جوابات لکھ دیں۔ میں ان شاءاللّٰد آپ کے سوال کا جواب لکھ دوں گا۔

دوسری بات: اگر آپ میرے سوالات کے جوابات نہیں لکھتے تو بیسوال کرنا چھوڑ دیں۔ اور اپنے فرض نے فراریت اختیار نہ کریں کیونکہ میں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے اب میری رہنمائی کرنا آپ کا فرض ہے اور آپ نے چونکہ میری دعوت قبول نہیں کی لہٰذا آپ کی رہنمائی کرنا مجھ پرضروری نہیں رہااس لیے میں امید کروں گا کہ آپ کا آنے والا میری دعوت قبول نہیں جماعت اسلمین کوچھوڑ دوں اور چھوڑ نے کی وجوہات یہ ہیں اگر آپ نے بیات نہیں تو

ي جاعت الملين كيسائل المنظمة ا

راقم السطور: إمان الله ١٤١٣/١٠/١٣ هـ

آپ کے خط کا جواب ضروری نہ ہوگا۔

بسم الثدالرحمن الرحيم

ازعبدالمنان نور پورې بطرف امان الله صاحب حفظهما الله تعالی وعلیم السلام ورحمة الله و بر کانه

اما بعد! دیکھئے محترم میں نے پچھلے کمتوب میں لکھا'' توبہ بات ختم ہوگئ'' چنانچہ آپ نے بھی میری عبارت نقل کرتے وقت یہی لکھا'' توبہ بات ختم ہوگئ'' مگراس کے بعد آپ نے یہ کہ لفظ اور معنی دونوں کو کموظ نہیں رکھا پچھ تو اللہ سے ڈریں کیاانصاف ای کانام ہے؟

بات دراصل یقی که آپ نے جھے جماعت المسلمین رجشر ؤیمن شمولیت کی دعوت دی میں نے آپ سے سوال کیا'' جماعت المسلمین رجشر ؤیمن شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اوراس کے رسول کی کی دعوت ہے یانہیں''؟

اب آپ پر لازم تھا کہ اس سوال کا اثبات یا نئی میں جواب دیئے مگر آپ نے تاحال اس کا کوئی جواب نہیں دیا الٹا آپ بھھ سے سوال کررہے ہیں کہ جماعت المسلمین رجشر ڈکوچھوڑا جائے یا نہ چھوڑا جائے تو محتر م آپ میرے سوال '' جماعت المسلمین رجشر ڈکوچھوڑا جائے یا نہ چھوڑ نے نہ چھوڑ نے والا مسئلہ بھی حل '' جماعت المسلمین رجشر ڈکوچھوڑ نے نہ چھوڑ نے والا مسئلہ بھی حل جواب واضح ، دوٹوک اور پوری عبارت میں کھیس تو جماعت المسلمین رجشر ڈکوچھوڑ نے نہ چھوڑ نے والا مسئلہ بھی حل ہوجا کیگا انشاء اللہ تعالی کیوکلہ اگر آپ جواب و ہیں جماعت المسلمین رجشر ڈمین شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول کیگئی کی دعوت ہو اسلمین رجشر ڈکوچھوڑ میں جماعت المسلمین رجشر ڈمین شامل ہوجا کیں گے ان شاء اللہ تعالی اور اس کے رسول کیگئی کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول کیگئی کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول کیگئی کی دعوت نہیں تو پھر آپ جواب دیں جماعت المسلمین رجشر ڈکوچھوڑ نا ہوگا اور دوسروں کو اس میں شمولیت کی دعوت سے بھی باز آنا نہیں تو پھر آپ کوبھی جماعت المسلمین رجشر ڈکوچھوڑ نا ہوگا اور دوسروں کواس میں شمولیت کی دعوت سے بھی باز آنا کوگا۔

تو محترم آپ ادھرادھری باتیں نہ بنائیں اصل سوال' جماعت المسلمین رجٹرؤ میں شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے یانہیں''؟ کا جواب واضح دوٹوک الفاظ اور پوری عبارت میں لکھیں آپ کی قائم کردہ الجھن مل ہوجائے گی ان شاء اللہ تعالی اب آپ اس سوال کا جواب دے لیں گے تو اس کے بعد دوسرا سوال جناب کی خدمت میں پیش کردیا جائے گا۔ ان شاء اللہ ابن عبد الحق بقلمہ سرفراز کالونی گوجرانوالہ ۲۰/۲۰/۱ مد

من جانب امان الله عبدالله ناظم جماعت المسلمين بخدمت جناب حافظ عبد المنان صاحب سلام على من اتبع الهدي امابعد جناب كامكتوب ملاجواب حاضرہے۔

جماعت المسلمین کی دعوت واقعی الله تعالی کے خالص دین کی دعوت ہے جب یہ بات ہے تواس میں شمولیت کی دعوت خود بخو درعوت حق ہے باتی رہا حکومت کے ہاں اس کے اندراج کا معاملہ تو وہ میرے نز دیک کوئی ایسامعاملہ ہیں جس کی وجہ سے میں اسے حق نہ مجھوں۔ امان الله ۲۹/۱۰/۲۹ هـ

## بسم الثدالرحمن الرحيم

ازعبدالهنان نوريوري بطرف امان الله صاحب هفطهما الله تغالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ا ما بعد آپ جب میرے ساتھ ملاقات کے لئے تشریف لائے تو ہماری بیٹھک میں پہنچنے سے پہلے جامعہ محمد یہ میں آپ نے مجھے السلام علیم کہامیں نے جواب دیا علیم السلام اور آپ سے معانقہ بھی کیا اب آپ ہی پیے عقدہ حل فر ماسکتے ہیں لكين مين توآپ مجھے ہر مكتوب ميں سلام على من اتبع الهدى لكھتے ہيں اور السلام عليم بين لكھتے زبانى السلام عليم كہتے ہيں اورسلام على من اتبع الهدى نهيس كهتي؟

میں تو ہر مکتوب میں آپ کو علیم السلام الخ ہی لکھ رہا ہوں اور ملا قات میں بھی میں نے آپ کو علیکم السلام الخ ہی کہاتھا۔تو میراسوال تھااور ہے'' جماعت اسلمین رجٹر ڈمیں شمولیت کی دعوت واقعی اللہ تعالی اوراسکے رسول ﷺ کی دعوت ہے پانہیں''؟ آپ کے ذمہ ہے کہ اس کا جواب دوٹوک الفاظ اور پوری عبارت میں دیں اس دفعہ جو جواب آپ نے کھھا ہے وہ نا کا فی ہے اس لئے مذکور بالاسوال کا جواب دوٹوک الفاظ اور پوری عبارت میں دیں پھران شاء الله تعالى دوسراسوال آپ كى خدمت ميں پيش كرديا جائے گا۔ ابن عبدالحق بقلمه سرفراز كالونى كوجرا نواله ١٣/١١/٨ ١هـ بسم الثدالرحن الرحيم

منجانب امان الله عبدالله بخدمت جناب حافظ عبدالمنان السلام عليم ورحمة الله وبركاته المابعد!'' جناب محترم گزارش بیہ ہے کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا جماعت اسلمین رجٹر ڈییں شمولیت کی دعوت واقعی الله تعالی اوراس کے رسول ﷺ کی دعوت ہے''؟ جناب حافظ صاحب سچی بات سیہے کہ میں قرآن وصدیث سے واقعتاً میثابت نہیں کرسکتااس لئے آج مورخہ ۲۲ محرم ۲۶۱۶ هـ سے میں نے جماعت المسلمین رجٹر ڈکی دعوت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ي جاءت الملين كرمائل المنظمة ا

دینی بند کر دی ہے لہٰذا آپکو خالص اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی فرقہ اہلحدیث سے کممل طور پرعلیحدہ ہوکر خالص اسلام قبول کریں اوراس راستے میں کوئی پرواہ نہ کریں کیوں؟ اخوا کم فی اللہ: امان اللہ ۲۲ محرم ۱۶۱۶ هـ بسم اللّٰد الرحمٰن الرحیم

ازعبدالمنان نور پوری بطرف امان الله صاحب هظهما الله تبارک و تعالی و علیم السلام ورحمة الله و برکاته الما بعد آپ کا مکتوب موصول بواجس میں جناب لکھتے ہیں' جناب محترم گزارش بیہ کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا جماعت المسلمین رجٹر ڈیمیں شمولیت کی دعوت و اقعی الله تعالی اور اس کے رسول کی دعوت ہے'؟ جناب حافظ صاحب سچی بات بیہ کہ میں قرآن وحدیث سے واقعتا بیٹا بت نہیں کرسکتا اس لیے آج مورد میں ۲۲محرم ۲۱۵ اھے سے میں نے جماعت المسلمین رجٹر ڈکی دعوت دینی بند کردی ہے''الخ۔

دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیح معنوں میں کتاب وسنت کو سیحھنے اور سیح معنوں میں ان پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین یارب العالمین ابن عبدالحق بقلمہ سرفراز کالونی گوجرانوالہ ۱۶/۲/۶۸هـ

### بسم الثدالرحن الرحيم

**(** 

محتر می ومکرمی استادالمکترم حافظ عبدالمنان صاحب مدرس جامعه محدید جی ٹی روڈ گوجرا نوالہ۔السلام علیم ورحمۃ الله وبر کا تنہ یہاں پر ہرطرح کی خیریت ہےامید ہے کہ آ ہے بھی خدا کی رحمت میں ہوں گے۔

آج خط لکھنے کی پہلی بار جسارت کرر ہا ہوں وہ اس لیے کہ چند مسائل پوچھنے کے لیے امید ہے کہ آپ جواب ضرورارسال فرما کیں گے اس خط میں جماعت السلمین کے چندسوال ہیں وہ کہدرہے ہیں کہ ہم کو ان سوالوں کے جواب بھی تک کسی نے نہیں دیئے آپ کواس لیے زحمت دے رہا ہوں کہ آپ کامسلمین کے بارے میں مطالعہ بھی ہے کیا واقعی وہ حق پر ہیں یانہیں ان کے سوالوں کے جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل سے ارسال کریں جھے انتظار ہوگی کیونکہ وہ کہدرہے ہیں کہ جواب جلدی ہم کوارسال کرو۔اس امید کے ساتھ خط کو بند کررہا ہوں۔
متاز خان مختل وضلع ایدے آباد جیل روؤنز دروف منزل

جماعت السلمين كرسائل من المنظمة المنظم

بسم الثدالرحمن الرحيم

تلاش حق اور دین اسلام کی تحقیق کے لیے دین اسلام کی روشنی میں پچھسوالات

اصول دین: (۱) الله تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ إِنَّهِ عُوْا مَا ٱنْذِلَ اِلْدَی مُنْ دَّبُکُمْ وَلاَ تَشِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِیَا ءَ﴾ ترجمہ: اس چیزی پیروی کروجوتم پرتمهار برب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو۔ (۲) الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ وَ الَّذِیْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَّامَنُوْا بِمَا نُوْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ دَبِهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیّاتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿ ﴾ ترجمہ: جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہاور اس چیز پرایمان لائے جومحمد (ﷺ) پرنازل کی گئی ہے اور وہ چیزان کے رب کی طرف سے حق ہے الله تعالی ایسے لوگوں کے گناہ معاف فرمادے گا وران کے حالات کی اصلاح فرمائے گا۔

(٣) الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ترجمہ: بِ شَكَتْهارے ليه رسول الله (ﷺ) كى زندگى بهترين نمونہ ہے۔

رم) رسول الله ﷺ فرماتے ہیں: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّى قَدْ تَوَكْتُ فِيكُمْ مَّا إِنِ اغْتَصَمْتُمْ بِهِ فَكَنْ تَضِلُوْا اَبَدُا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيّهِ ﴾ ﴿ رجمہ: اے لوگو! میں تم میں ایس چیز چھوڑ رہا ہوں کہ اگرتم نے اے مضبوطی سے پکڑلیا تو مجھی گراہ نہیں ہو گے (اوروہ ہے) اللّٰہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔

سوالات: (1) كيارسول الله ﷺ المحديث جنفي مثافعي جنبلي م الكي تھے؟

(۲) کیااللہ تعالی اوررسول اللہ ﷺ نے فدہب مجتهدین ،اہل حدیث ،خفی ،شافعی ،خبلی ، مالکی میں سے سی ایک فدہب کی پیروی کا حکم دیا ہے؟

۔ . ب - - - - ایستان الطبیع د نیامیں دوبارہ تشریف لانے کے بعد ''مسلم'' کہلائیں سے یا اہلحدیث جنفی ، شافعی جنبلی ، (۳) کیا حضرت عیستی الطبیع د نیامیں دوبارہ تشریف لانے کے بعد ''مسلم'' کہلائیں سے یا اہلحدیث جنفی ، شافعی جنبلی ،

ماکلی، دیوبندی، بریلوی سنی، شیعه وغیره؟

(۵) الله تعالى نے قرآن مجيد ميں جارا نام "مسلمين" ركھا ہے " كيا الله تعالى كے نام ركھنے كے بعد كوئى اور فرقه

١٤عراف ٢٠٠ محمد ٢٠١٧ حزاب ٢٠١٠ مستدرك حاكم وسنده حسن الحج ٢٠

جاعت الملين كيما كل المنظمة ال

------وارانه نام رکھا جاسکتا ہے؟ اورا گررکھا جاسکتا ہے تو کیا پیشر بیت سازی نہیں؟

(۲)ایک نبی کی امت کی حیثیت سے کیاساری امت کا نام اہلحدیث، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دیو بندی، بریلوی، سن شیعه وغیرہ ہوسکتا ہے؟

- (2) كيا مذا هب خمسه يعنى المحديث جنفي ، شافعي جنبلي ، مالكي ، رسول الله ﷺ پرنازل كيے گئے ہيں؟
  - (٨) كياندا هب خمسه كالمجموعة اسلام ہے يا ہر مذہب عليحده عليحد مكمل دين اسلام ہے؟
- (۹) کیا ندا ہب خمسہ کا مجموعہ اسلام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم ﴿ اُدْ خُلُوا فِی السَّلْمِ کَآفَةً ﴾ (دین اسلام میں پورے پورے داخل ہوجاؤ) کے تحت ان ندا ہب کے پیرو کارا پنے متعین ند ہب کے علاوہ باقی ندا ہب پرعمل کیوں نہیں کرتے صرف ایک حصہ پر کیوں عمل ہور ماہے؟
- (۱۰) اگران مذاہب خمسہ میں سے ہرایک مذہب مکمل دین اسلام ہے تو کیارسول اللہ ﷺ پر پانچ اسلام نازل ہوئے سے پالیک؟
- (۱۱) آج ایک غیرمسلم دین اسلام قبول کرنے کے بعد'' ندا بہ خمسہ'' میں سے کون سا ند بہ قبول کرے گا اور کس فرقے میں شامل ہوتا کہ ﴿اُذْ خُلُوْ ا فِی السّلْمِ کَآفَةَ ﴾ کے تحت وہ سچامسلم بن سکے؟
- (۱۲) جوآ دمی ان'' نمراہب خسنہ' کوشلیم نہیں کرتایاان میں ہے کسی ایک مذہب کوشلیم نہیں کرتا تو کیاوہ کا فرہے؟ یااس کے دین اسلام میں کوئی نقص رہ جائے گا؟
- (۱۳) سنن ابوداود کی ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے تہم حصوں میں بٹ جانے کی پشین گوئی کی ہے اور پھر فرمایا ان تہم میں سے بہم (۷۲) جہم میں جائیں گے اور ایک جنت میں اور آ گے فرمایا ﴿وَهِمَى الْحَمَاعَة ﴾ (اوروہ جماعت ہوگی) اس جنت میں جانے والی ''الجماعة' سے مسلمانوں کے موجودہ فرقوں میں سے کون سافرقہ مراوے مثلاً

ا جماعت المحدیث المجدیث المجدیث ۳ مرکزی جمیعت المحدیث ۹ ماعت شبان المحدیث ۵ ماعت المجمن المجدیث ۱ مرکزی جمیعت المحدیث ۲ مراعت المبلغی جماعت ۱ مراعت اسلامی ۱ و المحدیث ۲ مرباعت اسلامی ۱ مرباعت ۱ مربای المحدیث ۲ مرباعت المحدیث ۱۳ مرباعت العلمائے اسلام (فضل الرحمٰن گروپ) ۱۳ مرباعت العلمائے اسلام (فضل الرحمٰن گروپ) ۱۳ مرباعت العلمائے اسلام (فضل الرحمٰن گروپ) ۱۳ مرباعت المحدیث المحدی

البقرة ۲۰۸ ، ۲۹ (ابوداؤد\_ المحلد الثاني\_ كتاب السنة\_ باب شرح السنة]

جراعت الملين كرسائل المنظمة ال

العلمائے اسلام ۱۳۔ جمیعت العلمائے پاکستان (نورانی گروپ) ۱۵۔ جمیعت العلمائے پاکستان (عبدالستار نیازی گروپ) ۱۹۔ جمیعت العلمائے پاکستان (عبدالستار نیازی گروپ) ۱۹۔ جماعت منہاج القرآن ۱۷۔ جماعت ۲۰۔ الله ۱۸۔ انجمن سپاه المل بیت ۲۰۔ دیوبندیوں کی مماتی عقیدہ کی حامل جماعت ۲۳۔ مسعود الدین عثانی صاحب کی تو حیدی جماعت ۲۳۔ سلفیوں کی جماعت ۲۳۔ حنیوں کی جماعت ۲۸۔ شافعوں کی جماعت ۲۸۔ حنبلیوں کی جماعت ۲۸۔ ترکی نفاذ فقہ جعفریہ ۲۹۔ مختلف گدی نشینوں کی مختلف جماعتیں وغیرہ وغیرہ۔

- (۱۴) كيامندرجه بالانامول كفرق رسول الله على كدوريس تف؟
- (1۵) رسول الله ﷺ مندرجه بالافرتوں میں ہے کس فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے؟ اگر آپ کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ اگر آپ کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتے تھے تھے وکا نوا شیع اللہ اللہ اللہ علیہ منظم فی تعلق رکھتے تھے تو پھر اس آیت کا منشاء کیا ہے؟ ﴿إِنَّ الَّذِیْنَ فَوَّ قُوْا دِیْنَهُمْ وَکَانُوا شِیعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِیْ شَیْءٍ ﴾ جن لوگوں نے اپنے دین کوئکڑے کر دیا اور ہو گئے فرقے فرقے (اے رسول) آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
- (۱۲) رسول الله ﷺ فرماتے ہیں: (۱) ﴿ فَلاَتُ لاَ يَعُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُوْمِنٍ: إِخُلاَصُ الْعَمَلِ اللهِ ، وَالطَّاعَةُ لِلهُ مَوْمِنَ اللهِ ، وَالطَّاعَةُ لِلهُ مَا اللهُ عَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ ترجمہ: تین باتیں ایس ہیں کہ جن کے معاملہ میں مومن کا قلب خیانت نہیں کرتا ہمل کو خالص الله کے لیے کرنا ، امراء کی اطاعت کرنا اور جماعت المسلمین سے چھے رہنا۔ (۱۱) ﴿ تَلْوَ وَ كُلَّهَا ﴾ ترجمہ: جماعت المسلمین اوران کے امیر کے ساتھ چھے رہنا۔ اوران کے امیر کے ساتھ چھے رہنا۔ اوران کے امیر کے ساتھ چھے رہنا۔
- (۱۷) یہ بتائے کہ مندرجہ بالافرقوں میں سے کون سافرقہ''جماعت المسلمین' ہے تا کہ تھم رسول اللہ ﷺ کے مطابق اس سے اوراس کے امیر سے چمٹا جائے اور بقایا جو''فرقے'' بیں ان سے تھم رسول ﷺ کے تحت علیحدہ رہا جائے؟
  (۱۸) جولوگ''جماعت المسلمین'' کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں کیا وہ متدرک حاکم کی مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں مدمن ہوں گر؟
- (19) جولوگ صیح بخاری اور صیح مسلم کی حدیث کے حکم کے بموجب تمام فرقوں سے علیحد فہیں ، کیاوہ رسول اللہ ﷺ کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

 <sup>●</sup> الانعام - ١٦٠ ا مستدرك حاكم وسنده صحيح على شرط البخارى والمسلم صحيح بخارى كتاب الفتن\_ باب كيف الأمر إذا لم تكن حماعة وصحيح مسلم

ي جامة الملين كرسائل المنظمة ا

بهم الله الرحمٰن الرحيم

ازعبدالهنان نور پوری بطرف متازصا حب هظهما الله تعالی و علیم السلام ورحمة الله و بر کاته

اما بعد! آپ نے جوسوالنامہ ارسال فرمایا اس کے اندرسوال نمبر ۵ میں لکھا ہے''اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارانام ''مسلمین'' رکھا ہے'' اب اہل حدیث نام پر اعتراض کرنے والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنا نام'' جماعت المسلمین'' کیوں رکھا ہے قرآن مجید میں تونام' ومسلمین'' ہے'' جماعت المسلمین' نہیں ہے۔

رہا حدیث کا معاملہ تو حدیث میں لفظ جماعت المسلمین ضرور وارد ہوا ہے جوموضوع نہیں موضوع ہے' جماعت المسلمین' بحثیت نام وعلم جونہ قرآن مجید میں ہے اور نہ حدیث میں ہے ۔ تو آپ ان سے پوچیس قرآن مجید کی کوئی آیت اور رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث پیش کروجس میں' جماعت المسلمین' کا لفظ بحیثیت اسم ونام وارد ہوا ہوا گر وہ اس قتم کی کوئی آیت یا حدیث نہ دکھا سکیں تو پھر اہل حدیث نام پراعتراض کیوں؟ باتی رہنام حنی ، شافعی ، مالکی اور صنبلی وغیرہ تو وہ تقلید کی بنا پر درست نہیں و یہے تھی الفاظ نسبت ہونے کے اعتبار سے ان کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ۔ والتداعلم

ت :(۱) کیا سورہ بقرہ کی آیات ۳۲،۳۱ سے فرقہ بندی شرک ثابت ہوتی ہے یانہیں؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں؟ (۲) کیا فرقہ بندی عذاب ہے؟ (۳) صحح مسلم میں یہ جو حدیث ﴿ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِیْنَ وَإِمَامَهُمْ ﴾ ہاں سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث کا اصل مطلب ومنہوم واضح کیجئے؟

- (٧) كياسياى فرقے جہنم ميں لے جانے كاسبب بن سكتے ہيں؟
- (۵) کیاامت مسلمہ کا نقطاع ہوسکتا ہے؟ (۲) جماعت بنا کرر ہناضروری ہے یانہیں؟
- (2) اگر جماعت بنا کراس کے ساتھ رہنا ضروری ہے تو کیا جماعت کا امیر مقرر کرنالازمی ہے یانہیں؟ (۸) بیعت خلیفہ کی ہے یا امیر کی؟ تفصیلاً جواب دیں؟
  - (۹) امیر سفر کی بیعت ہوتی ہے یانہیں؟ وضاحت فرما کیں؟

<sup>•</sup> صحيح بخاري [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة \_ باب الاقتداء بسنن رسول الله]

جاعت الملين كرمائل المنظمة الم

(١٠) كيابيعت نه كرنا جابليت كي موت مرنا بي؟ (١١) كيا جابليت سے مراقبل از اسلام كاز مانه ہے؟

(١٢) كياطا ئفه منصوره بميشه قائم رہے گى؟ (١٣) كياطا ئفه منصوره قبال كرے گا بميشه يانہيں؟

(۱۴)اس برفتن دور میں کون می جماعت''جماعت حقه''ہے؟ کس سے وابستہ رہنا جا ہے؟

(۱۵) ابوداود میں جوتہتر فرقوں کے متعلق حدیث ہے کیا لیے جے اگر چیجے ہے تو کیا بہتر فرقوں کے پیچھے نماز ادا کی جاسکتی

ہے؟

(۱۲) کیا بہتر فرقے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ (۱۷) تہتر فرقوں میں سے جماعت کو کس طرح تلاش کریں گے؟ جماعت کی کیا نشانیاں ہیں؟

(۱۸) کیا بہتر فرقے کا فریں؟ (۱۹) کیا بدعتی کا فرہوتا ہے؟ (۲۰) کیا بدعتی کے پیچھے نمازادا کی جاسکتی ہے؟

(۲۱) کیا تقلید بدعت ہے؟ (۲۲) خلافت کس طرح قائم ہوگی اس کے لیے کس طرح جدوجہد کرنا جا ہیے؟ (۲۳) کیا ضعیف حدیث دین کا حصہ ہے؟ (۲۴) کیا صحیح بخاری وضیح مسلم میں کوئی ضعیف حدیث ہے اگر ہے تو کون تی ہے؟ اور

كيون ضعيف ہے؟ وضاحت فرمائين؟ (٢٥) كياالباني صاحب نے بالكل صحيح تضعيف كى ہے؟

فقط دلشا داحمه طالب علم 27/8/95

(۱) سوره بقره کی آیت نمبرا ۱۳ اور آیت نمبر ۳۳ سے فرقه بندی کاشرک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

(۲)اگر فرقه بندی کتاب دسنت کے رد کی بنیاد پر ہوتو فرقه بندی موجب عذاب ہے۔ در میں مزاد میں میں میں نام ورد وی بنیاد پر ہوتو فرقه بندی موجب عذاب ہے۔

گے کہ ایبا دور آسکتا ہے جس میں مسلمین یاامت مسلمہ تو موجود ہوں گران کی جماعت بندہ اور شری النا کا کوئی المام دامیر ہوا درایسے دور میں مسلمین متعدد فرق میں مسلمین متعدد فرق میں میں میں مسلمین متعدد فرق سے ملیحد کی کا تھم

مسلم شريف \_ كتاب الامارت باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال

الله المال كرمائل المال كالمال كالمال

(س) اگر کتاب دسنت سے ہٹانے اور دور کرنے کا سبب بنیں تو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔(۵) اس کا .

جواب نمبر ۳ میں بیان ہو چکاہے۔

(۲) ضروری ہے جب تک جماعت نہ ہے تمام فرقوں سے الگ تھلگ رہے۔

(2) مقرر کرنا یا ہونا لازی ہے اور اگر جماعت وامام وامیر نہ ہوتو تمام فرقوں سے علیحدہ رہنا بھی ضروری ہے ﴿فَاعْتَزِل تِلْلُفَ الْفِرَقَ كُلَّهَا﴾

(۹۰۸) خلیفه کی - عام معنی کے اعتبار سے خلیفه کو بھی امیر کہد سکتے ہیں۔

(۱۰) کتاب دسنت کے تتلیم شدہ امام وامیر وخلیفہ کی موجود گی میں اس کی بیعت کیے بغیر مرنا جاہلیت کی موت ہے کیونکہ

﴿فَاغْتَوْل تِلْكَ الْفِرَق كُلَّهَا ﴾ مِن آپ على جابليت كى موت مرنے كا حكم تونبيں دے رہے۔

(۱۱) جاہلیت کا اطلاق پورے اسلام یا اسلام کے کسی جزء یا اسلام کی کسی جزئی کے انتفاء پر ہوتا ہے۔ وہ قبل از اسلام ہو یا بعد از اسلام۔

(١٢) رسول الله على فرما يا ﴿ لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِ يْنَ عَلَى الْحَقِّ ﴾ • او كما قال على

(١٣) أيك روايت مِن "يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ "كَلْفَا بَكَي مِين ـ

(۱۴) اس دور میں مسلمین ہیں ان کی جماعت کوئی نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی امام وخلیفہ وامیر ہے الیی صورت حال میں رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے ﴿فَاعْتَزِل قِلْكَ الْفِرَقَ سُحَلَّهَا ﴾ جوآ دمی کتاب وسنت کواعتقاداً وقولاً وعملاً اپنائے ہوئے ہووہ چق پر ہے خواہ کسی فرقہ وگروہ میں اسے شار کیا جاتا ہو۔

(10) بہتر فرقوں سے جولوگ كفريا شرك ميں داخل ہو چكے ہيں ان كے پیچھے نماز نہيں ہوتی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب قول النبى لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق يقاتلون بخارى شريف \_ كتاب الاعتصام بالكتاب
والسنة مشكوة باب الحوض والشفاعة الفصل الاول

جاعت الملين كرسائل المنظمة الم

(١٤) جب امت فرقول مين بث جائة جماعت ختم هوجاتى ب جبيها كه ﴿ فَاعْتَزِل تِلْكَ الْفِرَق مُحَلَّهَا ﴾ والى

حدیث سے واضح ہے اس لیے سوال "تہتر فرقوں سے الخ" بنمآ ہی نہیں۔

(۱۸)ان کے بعض افراد کا فر ہیں اور بعض کا فرنہیں۔(۱۹) بعض کا فر ہیں بعض کا فرنہیں۔

(۲۰) جو کا فریامشرک ہیں ان کے پیچیے نماز اوانہیں کی جاسکتی۔(۲۱) تقلید یعنی کتاب وسنت کے منافی امر کو ماننا ناجائز

(۲۲) کتاب دسنت پرهمل کیا جائے جب کتاب دسنت پرهمل کرنے والوں میں قوت آ جائے گی تو خلافت علی منهاج العوة قائم موجائے گی ان شاء الله تبارک وتعالی ۔ الله تعالی نے فرمایا ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا ﴾ • الخ

وعدہ کرتا ہے جولوگتم میں سے ایمان لا کرنیک عمل بھی کریں گے ان کوزمین پرحا کم بنادے گا ]

(۲۳) نہیں۔ (۲۴) صحیح بخاری کی تمام احادیث امام بخاری کے نزدیک صحیح ہیں ماسوائے ان کے جن کے ضعف کی طرف بخاری نے خود اشارہ فرما دیا ہے اس طرح صحیح مسلم کی تمام احادیث امام مسلم کے نزویک صحیح ہیں ماسوائے ان

کے جن کے ضعف کی طرف امام سلم نے خود اشارہ فرمادیا ہے۔ (۲۵) ان کے اپنے علم کے مطابق صحیح ہے دیگر اہل علم

کوان کے بعض فیصلوں میں کلام ہے۔واللہ اعلم

🖝 :منجانب صدیق حسن احسن عبدالله وامیر جماعت المسلمین صوبه پنجاب بخدمت جناب عبدالهنان صاحب نور يورى سلام على من اتبع الهدى

آپ کاارسال کروہ لفافد آج موصول ہواسب سے پہلی بات سے کہ میں آپ کوذاتی طور پڑنہیں جانتا۔ آپ مہر مانی فر ما کراپنا تعارفت خریرکر کے ارسال فر مادیں کہ آپ س فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا مسلک کیا ہے؟ پھران شاء الله سلسله خط وخطابت شروع ہوگا۔

علاوہ ازیں جس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے اس کے دلائل بھی اس خط میں موجود ہیں حوالجات ملاحظہ فر مائیں۔ معلوم نہیں آپ کو کون ساخط ملا آپ کی طرف سے جواب موصول ہوتے ہی ان شاء اللہ اصل خط کی نقل بھی ارسال کر

وول گا۔ خادم الاسلام والمسلمين صديق حسن احسن چوك

بِمِ اللَّدَالِحَلْ الرَّحِمِ : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ

يُظْلَمُوْنَ ﴾

المابعد! آج ﴿ اللَّذِينُ النَّصِينَحَةُ ﴾ ٢ كتحت آپ كي خدمت مين "وين اسلام" كے چندمسلم حقائق جن يرسب كا اتفاق ہے پیش کررہا ہوں۔امیدہ آپان کا بغور مطالعہ فرمائیں گےاور ممل کرنے کی کوشش کریں گے۔ (۱)'' دین اسلام'' مکمل ہو چکا ہے۔ ●۔(۲)'' دین اسلام'' رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہی میں مکمل ہو گیا تھا ● (پیہ آیت ججة الوداع کے موقعہ پر نازل ہوئی) (۳)'' دین اسلام' صرف کتاب الله اور سنت رسول الله ﷺ میں کمل ہوا لينى قرآن مجيد اوراحاويث صحيحه مين چنانچه آپ ﷺ فرمايا: ﴿ فَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّىٰ قَدْ تَوَ خُتُ فِينكُمْ مَا إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُوا أَبَدًا كِتُبَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيَّهِ ﴾ ﴿ ٣) و دين اسلام محفوظ ہے اس كى حفاظت كا اعلان الله تعالیٰ نےخود کر دیا ہے ●۔(۵) شریعت ساز صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے ●۔(۲)'' وین اسلام'' میں شریعت سازی شرک ہے 🗣 ۔ ( ۷ ) '' دین اسلام میں'' کمی زیادتی اور تبدیلی کرنا کفر ہے 🗣 ۔ ( ۸ ) '' دین اسلام'' میں اجتماعیت کا تھم ہےاوراجتماعیت ہی 'اسلام' کی' روح' ہےجس کے بغیر' اسلام ختم' ، 🗢 - (۹) ' دین اسلام' میں فرقہ بندی کا کوئی جواز نہیں ، فرقہ بندی اللہ تعالی کے حکم سے بغاوت ہے 🗨 (۱۰) رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں موجودہ متشکلہ فرقہ کا وجودنہیں تھا،صرف'' جماعت المسلمین' بھی● (۱۱) فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین سے چینے کا حکم دیا گیااوراگر جماعت امسلمین موجود نه ہوتو تمام فرقوں سے علیحد گی کا حکم دیا گیا ● ۔ (۱۲) فرقه بندی شرک ہے ● \_(۱۳) فرقوں کے پاس اسلام نہیں ● \_(۱۳) فرقہ بندی عذاب ہے ● \_(۱۵) فرقہ بندی موجب جہم ہے ● (۱۲) فرقه بندي قاطع محبت وموجب نارہے۔

برادرم! نمكوره بالاحقائق كى روشى مين مجھ پرتويبى حقيقت منكشف ہوئى كه 'اسلام كى روح اجماعيت ميں ہے، تفريق مين نہيں:﴿ يَا يُنِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اللهَ عَقَ اللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّ قُوْل ﴾ ١ سحقيقت كا منه بولتا ثبوت ہے جس كا انكارا ہے پاؤں پرخود كلهاڑى مارنے اورا پى

البقرة ۲۸۱ صحیح مسلم المائدة \_ ۳ المائدة \_ ۳ ورواه الحاكم فی كتاب العلم \_ المستدرك حاكم حلد اول وسنده حسن \_ التعلیقات للالبانی علی مشكوة جزء اول ص ٦٦ الحجر \_ ۹ الشوری \_ ۱۳ الشوری \_ ۲۱ التعلیقات للالبانی علی مشكوة جزء اول ص ٦٦ الحجر \_ ۹ الشوری \_ ۲۱ التعلین الشوری \_ ۲۱ التعلین التعلین التعلین ـ ۲۱ التعلین التعلین التعلین کتاب الامارة ، المستدرك حاکم جزء اول ص ۷۸ الروم الروم الانعام \_ ۲۰ التعلیم و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

629

الماعت الملين كي ماكل المحتال المحتال

عاقبت خود خراب کرنے کے مترادف ہے۔

اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے والوں کی جماعت کا نام سوائے'' جماعت المسلمین'' کے اورکوئی نہیں اور فتنوں کے دور میں ای جماعت کے ساتھ لزوم کا حکم دیا گیا ،اس کے علاوہ ہر گردہ کوفر قد قرار دیا گیا۔

جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے آپ کے گروہ کا نام'' المحدیث/حنی/ شافعی/ بریلوی/ دیوبندی/ جماعت اسلامی/ جماعت احمدیہ وغیرہ قرآن وسنت میں کہیں نہیں ملا، یہ سب خودسا ختہ نام ہیں اور نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں ان کا کوئی وجودنہیں تھا۔

کیں ان حقائق کی روشنی میں صرف' منزل من اللہ' قانون سے دفاع کریں اور اپنی پہلی فرصت میں مجھے مطلع فرمائیں تاکہ اس مسئلہ میں اگر مجھے غلط نہی ہوگئی ہوتو وہ دور ہو سکے ااور سورہ محمد کی آیت نمبر ایکے مطابق ہماری اصلاح ہوجائے۔ آمین

خادم الاسلام دامسلمین صدیق حسن احسن امیر جماعت المسلمین صوبه پنجاب ټوکی ضلع قصور بکم رمضان ۹ ، ۱ ، ۱ه ...

: از عبد المنان بن عبد الحق نور پوری بخدمت جناب صدیق حسن احسن عبد الله امیر جماعت المسلمین صوبه پنجاب وعلی من اتبع الهدی السلام ورحمة الله و برکانه المیم مضان ۹ ، ۱ ، ۱ هه و محصم موصول بوئی ایک تحریر گزشته کل ۱ ، ربیع النانی ۱ ، ۱ ، ۱ هه و محصم موصول بوئی

U i de la compania

جس میں آپ نے ''جماعت السلمین' میں شمولیت کی دعوت دی ہے اس مناسبت سے اس تحریر پر واروشدہ اشکال جس میں آپ نے '' جماعت السلمین' میں شمولیت کی دعوت دی ہے اس مناسبت سے اس تحریر پر واروشدہ اشکال جناب کی خدمت میں پیش کر کے ان کے جواب طلب کرنے کا مجھے جق حاصل ہے اشکال تو گئی ہیں سر دست صرف ایک اشکال کا جواب چاہتا ہوں آپ نے لکھا'' اس کے یعنی جماعت السلمین کے علاوہ ہر گروہ کوفر قد قر اردیا گیا'' نیز آپ نے اسلام نہیں 'آپ کے ان بیانوں سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کی جماعت السلمین کے علاوہ کسی گروہ کے پاس اسلام نہیں آپ کی تحریر میں کافی غوروفکر کے باوجود مجھے اس کی دلیل نہیں ملی البندا آپ اس کی دلیل کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے پیش فرما کیں۔

ترآن مجيدين مارانام ومسلمين كها كيا بتوجم اپنانام ابل مديث بهى ركه سكتے بين ﴿ هُوَ سَمْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ مِن الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ • محدوانشا بدكوجرانواله

ج: قرآن مجيدين جارانام سلمين ركها گيا ہے تو ہم اپنانام جماعة السلمين بھی ركھ سكتے ہيں؟ جواس كا جواب

مودبیای این سوال کا جواب مجھیں؟ ۲۳ رمضان المبارك ۱۶۰۸هـ

ت: کیا آ دمی این آپ کوا ہمحدیث کہلائے اس میں گناہ تو نہیں اپنے آپ کو کیا کہلا نا چاہیے؟ عثان غی لا ہور نہیں کوئی گناہ نہیں نام تو صرف تعارف کی خاطر ہیں۔ ۱۲۱۸/۱۸ هـ

(۱) کیاا المحدیث نام بدعت ہے؟؟؟(۲) کیارسول اللہ ﷺ کول وقعل میں تضادہے؟؟؟ (۳) کیا ہم (المحدیث) مقلد ہیں؟؟؟(تقلید ﷺ کا ہر تکم واجب التعمیل نہیں ہے؟؟؟(۳) کیا ہم (المحدیث) مقلد ہیں؟؟؟(تقلید شخصی)(۵)"مسلک"ہونا غلط ہے اور کیا ہم" مسلک المحدیث" سے تعلق رکھتے ہیں؟؟؟(۲) کیا ہمارے دین چار ہیں۔(۱) قرآن (۱) حدیث (۱) اجماع صحاب وتا بعین (۱۷) قیاس؟؟؟ کے جماعت المسلمین کی وعوت شجے ہے یا غلط؟؟؟

: (1) لفظ''اہل حدیث' بحثیت نام ویہا ہی ہے جیہا لفظ' جماعت السلمین' کیونکہ بحثیت نام دونوں لفظ کتاب وسنت میں وار ذہیں ہوئے بعض احادیث میں' جماعت السلمین' کا لفظ وار دہوا ہے مگر وہ بحثیت نام نہیں ہے جیسا کہ اس حدیث کے سیاق ومتن ہے واضح ہے۔ لہذا ایک نام کو بدعت کہنا اور قرار وینا اور دوسرے کو بدعت نہ کہنا اور نے آرین انصاف نہیں۔ یا در ہے لفظ' المحدیث' کا اسی صورت میں کی صحیح حدیث میں وار دہونا معلوم

<sup>🚺</sup> الحج آیت ۷۸

631 Karata Garage Www.KitaboSunnat.com

نہیں۔

(٢) رسول الله ﷺ كے قول و فعل ميں سي قتم كاكوئي تضادو تناقض نہيں ہے۔

(٣) ہمارے نزد کی رسول اللہ ﷺ کا ہر تھم واجب التعمیل ہے ماسوائے اس تھم کے جس کے متعلق کتاب الله میاسنت

رسولالله ﷺ میں کوئی قرینه صارفه موجود ہو۔

(٣) ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقلید نا جائز ہے خواہ تخصی ہو یامطلق کوئی المحدیث یا جماعت اسلمین کا فر د تقلید کرتا ہے توبیہ

اس کی کوتا ہی ہےجس سے بازآ ناضروری ہے۔

(۵) مسلک یا ندہب کی حیثیت وہی ہے جو تول یا فتوئی کی ہے اسلام کے منافی جس طرح تول وفتوئی نا جائز ہے اس طرح اسلام کے منافی مسلک یا ندہب بھی نا جائز۔

(٢) دين صرف اسلام ہے جو كتاب وسنت ميں محفوظ ہے اور ابدالآ بادتك محفوظ رہے گا حجت صرف كتاب دسنت ہے

ا جماع اور قیاس کا جحت ہونا قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کی سنت اور حدیث سے ثابت نہیں ۔ ( 2 ) جماعت

المسلمین کی دعوت چند چیزوں کوچھوڑ کرضیح ہے۔ بذا ماعندی واللہ اعلم

جاعت المسلمين والے كہتے ہيں كه آپ المحديث كيوں كہلواتے ہيں بيا يك فرقه ہے - اورايا نام ركھوانا قرآن وحديث كے خلاف ہے - ﴿ وَتُلْزَهُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُم ﴾ ثم جماعت المسلمين ادر جماعت المسلمين كے اميرسے چينے رہنا۔ حفظ الله تحصيل ديپاليون طعاوكا رُه

جے: اہل حدیث نام کی حیثیت وہی ہے جو جماعت السلمین نام کی حیثیت ہے سیحین کی حدیث میں لفظ'' جماعة السلمین' نام کی حیثیت میں ذکر نہیں ہوااس کی دلیل ہے ہے کہ اس حدیث میں '' دامامہم'' کے لفظ بھی موجود ہیں جب کہ

يرلوگ بھى اس كونام نہيں سمجھة ورندا پنانام وہ يوں لكھيں ' جماعة المسلمين وامامهم' نيزاى حديث ميں ہے صحابی نے پوچھا اگر مسلمانوں كى جماعت ند ہوا درند ہى ان كا امام ہو ھواِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ ﴾ تورسول الله ﷺ نے

فرمایا تمام گروہوں سے الگ رہو ﴿فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقْ مُحَلَّهَا ﴾ [ان تمام فرقوں سے ملیحدہ رہنا] تو آپ خود : نور کر میں مسلمہ مسلمہ

غور فرما کیں اگر جماعت السلمین مسلمین کا نام ہوتو جب جماعت المسلمین ندر ہی تومسلمین خدر ہے تو پیرمسلمین کے فر فرقے اور گروہ کہاں ہے آگئے جن سے علیحدہ رہنے کارسول اللہ ﷺ تھم فرمار ہے ہیں۔ توان دودلیلوں سے ثابت ہوا

حواله حديث صحيح بخارى كتاب الفتن باب كيف الامر اذا لم تكن جماعة ........

#### جماعت المسلمين كےمسائل ALECTICAL PROPERTY

كەحدىث مىلىن جماعة المسلمين "كالفظ نام كى حيثيت سے وارونہيں ہوا۔

پھر حکومت یا کتان لفظ ''دمسلم'' یا ''دمسلمین'' یا ''مسلمان'' کے ساتھ کسی جماعت کو رجٹر ڈنہیں بناتی جبکہ '' جماعت المسلمين'' كے لفظ كے ساتھ حكومت يا كتان نے ان كى جماعت كور جسر ڈبنايا ہوا ہے اور بيخو د بعض رسالوں اورمقاموں میں جماعت المسلمین لفظ کے ساتھ رجٹر ڈ کالفظ بھی لکھتے ہیں تو پیتہ چلا کہ المسلمین اور جماعت المسلمین میں فرق ہے جماعت المسلمین نہ ہوتو پھر بھی مسلمین ہوتے ہیں جبیبا کہ صحابی نے یو چھا کہ سلمین کی جماعت نہ ہویہ نہیں پوچھامسلمین نہ ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا ان فرقوں اور گروہوں سے علیحدہ رہنا یہ ہیں فربایا جب مسلمین کی جماعت نہ ہوگی اور سلمین کا امام نہ ہوگا تو سب کا فرہو جا کیں گے اس مقام پر رسول اللہ ﷺ کا حسن 🚓 کے متعلق فرمان ﴿إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ [ب شك يدمرا بیٹا سردار ہے اور عقریب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دوعظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا یا کو بھی ملحوظ کھیں ناماعندی وارٹیاعلم (www.Kitabo Sunnat.com رهيس بذاماعندي والثداعلم

قرآن کی روسے ہمارانام صرف مسلم ہے پھر کیوں المحدیث سلفی یا اثری رکھتے ہیں؟ را نارؤف ارشادا بله دو کیٺ ملتان 25/7/98

ص: قرآن مجيد ميں ہے ﴿ هُوَ سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ [اس نے نام ركھا ہے تہارا مسلمان] اور قرآن مجيد ميں ہے: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ ﴾ • [ تحقيقُ جولوگ كه

ا يمان لائے اور وہ لوگ كە يہودى ہوئے اور عيسائى اور بے دين ] ﴿ وَتُوبُوٰ آ إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴾ • [اورتوبه كروالله كلطرف تمام الا ايمان والو] ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ • [اور

مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے اول ہجرت کی اور پہلے اسلام لائے ] تو اہل اسلام کے لیے قرآن مجید میں مسلم کے علاوہ مومن ،مہاجر اور انصار بھی آئے ہیں چھر الله تعالی کا فرمان ہے: ﴿وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ

لِتَعَارَ فُوا ﴾ • الآية [ اوركيا بم نے تم كو كنب اور قبيلے تا كه ايك دوسرے كو پېچانو ] المحديث ، سلفي اوراثري صرف

تعارف کے لیے ہیں مسلم اور مومن کا بدل نہیں اور نہ ہی ان کے مقابل ہیں۔ -1219/0/14

الْفَتِنِ ] ﴾ [الحَجْ \_ كُلا] ﴾ [البقرة - ٦٢] ﴿ [النيور ٣١ب٨] 📭[صحیح بخاری ج 🕏 ص۳۵۳ کتاًد

و [التوبة ١٠٠]مهم المن روتراتيل الما مرين متنوع و عات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبه

والمستعملة ولعلى عدا ليسركون

وي نيجس فلديقراوا المستعمدالحوا المن المودولفارى كوندودور اس داخل 

على المرابع العربية الجين - كامتعلق قرأن والمناعلق أبابع والساهتون الأولو

ويتعطيه والمسان رمني المه عن أرين ويسالف المؤلف الموادن ويما المركاد) على العالم المعتلق أنابع وعد م ومن لعص دله ورسوله فإن له

というないからいかくないないというなられ

for of how deventorial

out





نفسية الشيخ عافظ عبدالمنان جلون في يوري حفظ الله تعالى كي شخصيت عمياج تعارف نبين آيث زمرتورع اوعلم فضل كي مجتت كا متبارك لين اقران اماش من مُتازمي إينه تعالى في جهال آب وعلم ونفل كي دُروة عُليا يرفائز كيائي. د ہاں آپ کوئمل و تقوٰی کی خوجیوں اور اخلاق و کر دار کی رفعوں سے بھی نوازا ہے علاوہ ازیں اوائل غمر ہی مے سند تدريس يرطوه افروز توني كي وجبؤت آپ كونلوم وفنون من بحي جامعيت يين معقول اورمنقول دونول علوم مريحيال عبُوراوردترى ماصل بيد زاده الله علماوشرقاو بارك في حياته وجهوده وكثرالله امثاله فينا. تدریسی و تحقیقی ذوق جلوم للهیت اور مطالعه کی وسعت گهرانی کی وجوئے آیجے اندر توکلی رسوخ بحد مذاخصا مت اورات للل واستنباط كي قرَّت ياتي مِاتى ب اس ني آب كوم بع خلائق بنايا بوائ بينامخير وام بي نبين خواص بھی' اُن پڑھ ہی نہیں عُلمار فضلا بھی ، اصحاب نبرومح اب ہی نہیں ابل محتیق و اہل نتوی بھی مسأمل کی محتیق تحصیلے آپ کی وف جؤع کرتے ہیں اور آپ مدر سی وصنیفی مصروفیات کے باؤسف سب کولیے علم کے حیثہ عمّا فی براب فراتي بن بزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرالجناء

زیرنفرکتات ابنی سنکڑوں موالات کے جوابات مرشق نے جونکٹ کے اطراف جوانٹ سے ہذرامد خطوط آٹ سے کیے گئے اس می عقالہ سے کرزند کی کے مام معاملات کٹ کے مال شامل ہیں۔ ہر وال کا جواب قرآن و حدیث کی روشی میں ویا گیائے جس سے فاضل مؤلف کے قرآن وحدیث یرعبور بفوص

ك التحضار ، تفقه واستغباط ك مُلكه اور قُونت استدلال كاندازه كياما سكتائي.

یُوں متنزعی احکام ومسأل مِیشق بدکتاٹ رہنمائے زند کی بھی ہے ادعام ومُعارف کاخو بیذ بھی جمت و دائش کام تع بھی ہے اورانسار ویکھ کاتنجینہ بھی، فکر ونظر کا گذرت بھی ہے اور قدم وجدید کاشین امتزاج تھی۔ اس مُمُ غسانه مُبِيحة بهي بين اورمحدثانه شان يعي فقيهانه اشتباط وطرز استدلال بحي ہے اور متکلا نه انداز بھي يحوم کے بیے بھی ایک نہایت غید کتاب او علمار وطلبائے علوم وغیہ کے لیے بھی ایک گوہزنایا ہے معیاری کتابت وطب اور نویصورت جلدان سُٹ پرشتزا دیگوہا پیکرشن کو لب حجیل ہے آرامیۃ کرکے اس کے قامت کی زیبائی کوادر رُوئے بار كى رعنائي كونۇب سے نونٹ تركز ياكيائے جس يرامحا الكتية الكريسة بھي مُبارك باد كے ستحق ادر تحسين و آفرين كے مزاداريں۔

اي كاراز توآيد ومردان چني كنشند

حافظ صلاح الدين يؤسف لاهور



المنكتبة الكريمية

م دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ